

| Call No | Acc. No |  |
|---------|---------|--|
|         |         |  |
|         |         |  |
|         |         |  |





ALERICAL PROPERTY.

A THE STATE OF THE

Library Burger The section of the se

Witnessien JAN THERE

THE RESERVE OF THE PERSON OF T 

# اعلان ملسب وغيره فكار

ا مقام اشاعت رئید فرعیت اشاعت س على يرزوكا ام انظيرآباد - لكينو - ادمير كانام تمبودخان رفكمن نبازمجيوري ام مالک مين قادر طل تصديل كرّا جول كر اويرج كيونظا بركيا كياب، ودمير علم ديسين كم مطابق سيح سبه. وستخط - تادرعلي

سالنامه مكارسلامة كى كابدال ناينده كراجى ك نبوغ سكيل اورا مرسرے لاا دى كميك - اس كانتي ، جواكريك رين الآر جمقاى اكينول سے برے عاصل كم كرتے تھے ، اس سے محروم رہے .

اس كتبي كوملجهانے كى كوسٹ ش جارى ہے ، نيكن اس كابقين نہيں كرحسب دستورسيلسان جارى رەسكے كا ، اس سك لِيَ الْكَسْ عِيدِرتِ ره مِا تَيْسِهِ كُرْمًام الْكِبْتُ صاحبان اللهِ الْخِيطَة كَ بَلْرَشَا لِفِين نكار كى فهرست يهال مجيجدي ، "اكريم براه ا المعالمة مرك ك ام كاريك ري.

المِن إمه بير، فإلى سكر بيتر سع مزيد تفعيدات ماصل كي ماسكتي بي ..

ه. ١- تَكَارِدُ إِن وليك - كراجي

اری براری ساید

# ے بناش کے لیئے ایمپ ل جوس ایمپ ل جوس (بغیرانکل کے)

فرا زمیکن بروریز لمدیل طرکه و منام مشده مهدی فی این از میکن بروری دری ادرالایدا نوسترید یوبی فی میکن بردری ادرالایدا نوسترید یوبی فی میکن بردری ادرالایدا نوسترید یوبی

### وامِنى طرود كاصليى فشان علامت جها س اعرى كرآب كاجنده اس اهمر فتم موكيا



| سنارد | ج سالا 19 : عيوى ===                                                                                                                                                                                          | = بزرت منامین ماد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باليلسال                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ن<br> | مِكْرِى حيات مواشقد كا ابك ورق محد على فروذ آ<br>حبرت نلوی سخ ندیت اور شاعری . سلطان اثر ق<br>باب لاستفسار (اسلام وصدنه) افریش<br>باب لانتماد (حدیث ول) افریش .<br>منظورات افضار فیم امیس منطقت ، فوتم بارمیو | که آیشنیس در افزیش در در ۲۰۰۰ می انتران این دارد در ۲۰۰۰ می استرین ترشی در ۱۰۰۰ می اور در ۲۰۰۰ می اور در ۲۰۰۰ می دادیس در ۲۰۰۰ می در ۲۰ می در ۲۰۰۰ می در ۲۰ می در ۲۰۰۰ می در ۲۰ | سپارحمه فان مغرناه نمینجاب.<br>مرزا خال <b>ب می خارسی</b> شاع<br>مکیم ا <b>و افتح کمیلانی</b> ا ورجم |

### Mag.

### ملاظات

مرکست داند می این مید مید مید مید می اور اس کے بین می بین اور اس می بین بین بین بین بین بین اس سے بیم جس العام معلی مست اور اس نے ایج مفظ کی تد بین کھی عود کر اس شروع کیا ۔ معاملے آیا اور اس نے ایج مفظ کی تد بین کھی عود کر اس شروع کیا ۔

اس کے بعد خب عہد احشے خم ہوکر تدل و تقافت کا دور شرد ع بوا تو مذہب کا قدم تصور بھی بدلا لیکن اس کی جناد ما جامی مقاو برقائم رہی اور وہ کوئی مستقل اخلاقی اوادہ شبن سکا جو نظام مکومت پرا شرانداز ہوسکے .

اس کے بعدجب المامی فرامب کا دور شروع موارجن کی بنیاد خانص اخلاقی تعلیم تفی، تواس وقت نظام حکومت ایک حدیث اس کے بعدجب المامی فرامب کا دور شروع موارجن کی بنیاد خانص اخلی اور مادی اجما عیت کے اصول میں کوئی معلی منا شریح المیکن حرف نظرید واصول کی حدیث معلی زندگی اور مادی اجما عیال مک خاند کے جانے نظر اور مادی مفاد حاصل کے جانے نظر اور مادی اور مادی اور مادی مفاد حاصل کے جانے نظر اور مادی مادی کے جانے نظر اور مادی مادی کے جانے نظر اور مادی کے دور مادی کے جانے نظر اور مادی کے دور کے دور مادی کے دور مادی کے دور مادی کے دور کی دور مادی کے دور کی کے دور کے

مناقر كمرف كے اللے اس كا إم نديبي عكدمت ركماكما اور وه اوا اليال جوسيلي خالص جاعتى عيشيت سع الري على تعين الب نريبي حبكون مين تبديل موكيل أستسد ادر الس ذيبي اختلات في أيسي كروه صورت اختيار كرفي كوقبل اذ استسطام ملامهب مالم کی تاریخ کا براحصر برخی خونریزی کی داستانوں کے سوا کھنبیس ، یہاں یک کمفیسویت جوسب سے برای میلنے امن وسکون کی تھی وہی رب سے زیادہ ہلاکت وتباہی کی مرکب موئ محض اس سے کو اس کی تعلیم محض اضلا تی نظرمیل رئى تىلىمى ئەكرىلى انىلاق كى يېران تك كدىپندرىدى سىدى مىن بىلى حب مغرب كافى دىبنى ترقى كريكامتا ، اكالىد كىمىشىمورىكىن ا كميا ويل في جونظرية عكومت كالبيش كمياوه به يتقاكى : " بقاء حكومت كے لئے عدل والضاف كى قربانى ميں تبھي كو في مضايقة جمين ميم موسكتا م كو دور ماض كى ترقى يا فته مكومتين يد دعدى كرب كم اكيا وبلى كى تعليم اسى كرسا تدفع بوكنى اليسا كمهت حقیقت کوجیت این ہے کیونکے جس طرح ماکیا قبلی کے زیانہ میں صنعیف دکر ورکو پامال کمیا جا ٹاستھا ، بالکل اسی طرح آج کہی تنیا ہ **کمیا میاری ا** مر ليكن ظلم كى رابس اب ذرا مخلف سير.

ميداً ما مريس مكومتوں ير تمين نظرے بهت انم سمجھ جاتے ہيں :- فاسسستى ، جمبورى اور بالشيوى اليكن بالحافقا في

يو ايك دوسرے سے مختلف بيں

فاسستى نظريب كراصل جيز حكومت ب اورتوم كم برفرد كافرض ب كرصاحب اقتدارجاعت كرم كم كي تعيل كمرب خواه انفرادی حینیت یا اضلاقی نقطهٔ نظری وه قابل قبول برویا نه بوید برعایه کشخصی آزا دی اور انفرا دی حریث فکرو فیمن

پانشیدکی نظریجی دران کی نظریہ ہے بلکداس سے زیادہ تئت کیونکہ وہ اس سے ایک اور قدم آنے بڑھ کمرنہ صرف انسان کی انفراويت بلكه اس كي دولت وملكيت موجي حيين لين والام - اب رومي جمهورت جو آج كل مكومت كا بندرين نظري مجمى جاتى ي سوو مین در اصل محصوص جاعتی انداری کا دوسرانام ب ادر اس کا نصب انعین اس کے سوام کرنہیں کر کمز در افلیتوں یا مست قوموں كو يميشد كے كئے فتم كو ديا فيانسے .

الغيش آيا زيران سے كراس وقت ك دنيا وى حكومنوں كى تاريخ ميں كوئى دورايسانهيں آيا كھيج معنى ميں عدل وانصاف

سے کام لیاگیا ہواور کوزور کی حالیت کی گئی ہو۔

اس كا سبب ينيين كرانسان في منى حيثيت سي مفاوف ووكيام بلكرون يدكراس وقت مك الحول في حرف جاعتي قوى وللى مفادكوسائ ركف ورهكوست عامر كاكوني عالمي تصوران كسامن نبيس آيا - سرملك في ابني بي سروين اورابي ي آ وی کے مفاوکو سامنے رکھا اور چاراس مفادی تعلق محت یا دی ترقی سے محفا اور اخلاقی اقدار بیش نظریز مجھے - اس سفے ترقی و تهذیب کامفیدم بهت محده دوبیت موله اور طالمی امن وسکون کاکونی تصور ان کے سامنے ندایا محیرد کیلے کاس وقت جبکہ ومنی و آدی ترقی النے انتہائے عوج پرے، دنیا کے سودورے گزرہی ہے، برطک برقوم اپنی اپنی جگر پریشان ومضطرب ہے اور امن وسکون کا دور دورت نہیں۔ اگر ترقی نام ہے عناہ سالم پر اقتدار حاصل کرکے حرف آلات بالکت بار طبیار کر لینے گا ، انگر جمہوریت نام ہے سرن کمزور توموں کو اپنا کاسدنس اور دست نگر بنائے رکھنے کا ، اگر ڈیاکرنسی کامغیوم بہی ہے کہ قلیت بیشاکی تیسے كى طون سے درزه برا زام رہے تولقينا يہ برى كامياب مكومت ہے ۔ ليكن اگراصولاً اس كى بنيا دعدل وانصاف محربيت ومسافات ا عدم تغربتی رنگ دسن برقایم مونا چاہئے تو تھراس جمہوریت سے وہ دور موکمیت داستبداد ہی اچھا تھا کہ اس میں ہم پرطافی کمیا جاتا تھا۔ ان کا رکار مكلم كراورهم كوقندوشكرك نامت زمرة ديا ما التاء

اس مي شک نبير ونيا کے طالات اروقت بہت بدل جيكي ميں ، مسايل حيات نے بڑى ہجيد كي احسن ركر بي سيم الك اسكاميت

ن بر ب و مقام مقومت اس وقت معمر بي وقت معمرون وقضا وى و مامياتي نظام كا وظالمس ما دى مبلب منفعت كاليصول اقتداري نگارو ن اس مسابعت المجس مين ايك دوسرت سع فكرانا خروري ب كالرد يكية الس وقت ونيا كاكيار ألك ب، يوروب اينيا افريق نرق وسطى مرمك كيسا إضطراب بيرياسه وكوفى ملك ابنى مكم مطمئ فهيس وى قوم فكرو اندنيسه فالينهين -

ونیااس وقت دو کمپول می تقسیم مومکی ہے - یودوپ و احرکی سمرایہ واری کے حامی میں اور روس لیبرکا طرف ارد لیکن اعتدال و إلى بي شيهال \_\_\_ دونوں النے النے مسلک كے فاظ سے انتہا في نقط بريس اورنہيں كها جا سكتا كه ان دونوں كاتسادم

ا رجو إلكل يقيلي عن ميانيتي موكا-

ونهايين مجي كوئي نظام حكومت كامياب نبيس موسكناجب يك قوى طي جاحتى وطبقاتى نقط نظرت مبث كرعالمي زاويكا و ے اس بر فور علی مائے اور مدل وانصاف کے باب میں مصلے ملی نہیں بلد مرت افلاق کو سائف درکھا مبائے۔ اور یہ کہنا بالینا ا

المون بوكا كطومت كايد بليدومعتدل تصوراسلام كسواكيس اورنيس إياجاً -

اسلام فيج نظام حكومت ميش كو وه طبقاتى وجاعتى نبيس تقاا وريكسى ايك توم يا لمك كے الم معسوس بلكددة نام عالم انسانى ك الما من الله المن الله ومعتدل نظام تفاجهم إله دارى اوربير دونول كو ايك سطح برسل آيا ى جيد افلاتى مسابقت كي تعليم سے ايك ايسا نظام حكومت بيش كيا جس كى جنيا دصون عام جذب انوت اور عسعل وسا وات جو

میری مراد اسلامی نظام مکومت سے صرف وہ نظام ہے جس کی منیاد عبد بنوی میں بڑی اور عبد نطافت را شدہ کک اس پر منظم على كما كما - اس كم بعدب شك يه نظام بدل كما اور دنياوي حكومت سروع بوكئي جس كا افلاقي و فريبي دونول سياد ضعيف تنظيف پرس فرمیرینوی وفعلانت داشده کی تاریخ کا مطالعد کمیام وه به آسانی معلیم کرسکتاب کراسلام نے جس جمہودت کی بنیات ڈالی وہ خالص اخلاقی جمہوریت تھی جیے ا دیت سے کوئی سرو کار دیتھا ' اس کی روح حرف مساوات عامد اور کے لگ انفساف تھا چس آیں عرب وغيرعرب مسلم وغيمسلم دومت وشمن سب برابر كم حصد دارته اورجس كاعتراث غيمسلم مورخول سفي كايب م

اس وقت اس قصیل ماغ کا موقع نہیں کم جمہوریت سلام کے اور اصول کیا تھے اور ان برکس تی سے عل کمیا گیا۔ لیکن اس ساسلمیں اس قدرعض کردینا فروری ہے کہ اس کی کامیابی کا راز حرف یہ سخت کے اس کی بنیاد حرف افعاق بد تالیم تھی اعظام فرع انسان سيمتعلق بھي اسى بلغ اس ميں و امتياز رنگ ونسل كاكوئى سوال مقاد اختلاد، ندبب وعقايد كارايك فلدائى فرنس كاكون كا اینار وقروانی کے ساتھ اسکی ابندی کیاتی میں اور ضرایبی سے اس کا اجر جایا سخت ملین آئ جمہوریت کا منہوم یا کنل دوسرا ہے موق ایک مخصوص جاعتی نظام ہے، وہ ایک محدود توی نظیم ہے جس سے جامعہ بشری کو کوئی تعلق نہیں اور اسی سے اگرائے دنیا اس سے مطبق ہیں ہے وحرت کی کوئی ا تانہیں -

جالتان - نگارشال - کنوات کال-حن كى عياريان رستهاب كى سركن شت - جريع قيت علاوه محصول ٢ ياروبيد سيمليكن انكساسا طلب كرثے يرمع محصول حرف ٢٧ و وہير فير ل سنتي ميں ۔ قيمت مين الله

اكتناك غير- طوم اسلامى غبر- فرا نروايان اسلام براس ويدوان كال - خريب - فلسفة غرب نَالَبِهُمِ الْمَسْاءَلِعِلِيفِ (مَيْاز) بَرِمِ مَوْمَ يُمْرِعْنَ أَذُكُمُ كَا كَمُوعَى تَهِتَ علاوه محصول ١٨ دويرسيم تجري قيبت علاوه محمدول اس روبيب ليكن براكيك وايك ساتعطلب كريث برميع تحصول تامنياك ما تدهلب كرن بي محصول و وربي إوا رويد من لسكتي بي - قيمت سيكي من سطة بي البرطيك في من المنافية عبد كلية - الما خرورى ب.

# سيراحمرخال سفرنام نبينجاب كحامينين

رفيع الشرعنايتي، رامپور)

مرسیدکولگ ننگ نظراور مقصب مسلمان کهیں ایک غیرجا نبدار عالجب ان کی تحریرون کا مطالعہ کو نے میں تقاہے تو وہ ان کوروق داغ اوروپیع النظر مصلح فی آئے ہے ۔ وہ ہم کو ہر جگہ مندوستان کی شترکت تدیب کے طلمہ دارنظر آئے ہیں اور دسلمانوں میں اصلاح کے ساتھ ہیں۔ ساتھ مندہ مسلمانوں کے اشتراک پر زور دیتے ہیں ۔ بہ خرورہ کران کا ایمان تفاکہ تومی اصلاح کا کام انگریزی ساج دیے کے زیر افریق ارکتاب، ان کا پرخیال میچ تفا - ایسا موج می و و کسی به مصد مقصصه کم نبین تنے - یدوت کا تفاضا تفااد راس کے علاوہ فی جارہ می نہیں تفا - اس لئے کم انگریزی سامراج کے قدم اس سرزمین میں بڑی مغیوہ بڑی کپڑ چکے تھے - سیدا حرفال نے بڑی ہوئیاری داصلاح کا کام کمیا و را نبی مقصد میں کامیاب می موئے - یدوزور ہے کہ انگریزی تعلیم یافتہ مسلمانوں نے ال کے ذرجی انکارے استفادہ یں کیا درانگریزی تبذیب اور انگریزی افکار کی اندھی تقلید کرتے رہے ، لیگ کی صورت میں مسلمانوں نے جوکام کمیا وہ سرتید کی میروسی می طرح برنہیں تقی - یہ ان کا ذاتی سوجھ بوجھ تھا - وت کی رومیں ہوئے - سرتید کسی اس کے وقعہ دارنہیں میرائے ماسکے

مرتيد كا قدميت معلق تصورات بإر واضح بي - وه . Malionalism كاميح تصور ركمة بي - وه ايك طون يورب ك رسے اور ووکری طرف اصلام کی بیچے اوریچی تعلیم سے استفا وہ کرتے ہیں ۔ ان مے صابخے میندوشان کی مشترکہ تہذیب کی ساری ایجی روایتیکٹیمیں لودواس خوبي سيميش كرتي بي كريت موتى في د افي ودهيان والكيمي كت بين : " اسلام كسى سي نهيس بوجيما كدوه ترك ع إاجيك وافريق كارمن والام ياعربكا وه مين كا باشنده م يا باحين كا وه فيأب من بيدا بواج يا جندوستان من وه كاف رنگ كام يالموس نكرك ووتوميت كوابك روعا في ملسله إاميره مانيغ تقرع لك كر سارت افرادكوابك ملسله عمسلك كرتى م - ليكن وه فيهد دردنیادی معلالات کودو الگ الگ جرین تصور کرتے میں۔ ندیب ذائی معتقدات سے تعلق رکھتا ہے، جوانسان اور خداکا ہی رشترہے اور دُنهادی معاطات ما دی تعلقات سے متعلق ہیں - اپنے اس لکیمیں بھی ون احت کے ساتھ ایک دوسرے مقام براس طرح اظہار وائے كر قعی والساق جب ابني مهتى برنظ كرس كاتواب مي ووقت إوس كالك حقد فداكا ادرابك حقد ابني الله وبنس كا- فداكا حقد خواسك في مجودوم ورج حصدان میں انبائے فبنس کا ہے اس سے خرض رکھوتام امور انسانیت میں جوئندن ومعاشرت سے منافل رکھتے ہیں ایک دومرے کے مذالد برآبس مسجّى جبّت سيّى دوستا دبرد بارى ركوركد دونول تومول كى ترتى كرسف كايبى رسته بيد سرتيد حبال كك كرقوميت كتصوور كا لعلق به اين انجين اسلاميدا مرتسروالے اوريس ميں اسلى وضاحت يون كرتييں " قوميت سے ميري مراد صرف مسلمانوں ہى سے نہيں بلك جنعه ادر ملمان دونوں سے ب سرتیدکا یخیال سیح ب کرنومیت کی روح ملک میں بنے والے سارے افراد کو ایک دھاگہ سے مسلک کم فی ج ادرمند دا درسلها ای دونون ، عصنه تنه مدسه سهر ایک بی مندوستا بی توم بین - اینه گور داس بور وار دانیج بین مندوسلم اتحادی جون اہمیت پر زور دیتے ہوئے کتے ہیں ا۔ " اس وقت ہندوستان میں خدا کے فضل سے دو تومیں آباد ہیں ۔ ہندوا درمسلمان ایک منہی انتھے ہے ورز مندومسلمان اورمیسان جو اس ملک میں رہتے ہیں اس استبارے سب ایک ہی قوم ہیں " سرتید کے یاتصورات ابتدا ہی سے ہے-ال مركهي مي معبيت اور تنك نظرى نهي إلى جاتى - برميك انعول نے مندوسلم اتحاد برزور ديا ہے - بميشمشتركم مندوستان كا واب وكيما-اس مفرنامه میں انتہائے فولی کے ساتھوان کے تصورات کیا ہوگئے میں جن سے ان کے انکار کے ارتقاد کا اندازہ ہوتا ہے .

مرتبدگی آرزدهی کو بهندد اورسلمان ساجی حیثیت سے دعلی مقامات حاص کویں۔ وہ اعلیٰ درجہ کے تعلیم یافتہ ہوں۔ ان میں سیاسی و
ساجی شعبہ ان میں بیویخ چکا ہو۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ حکومت کے کا موں میں حقدیں ۔ حکومت کے اعلیٰ حبدوں پر فایز ہوں ۔ لیکن
اس سے کسی کا یکٹی محکومت کے اعلیٰ عبد کے قیام کا مقدر یہ تھا کہ اس کے طلباء مرت حکومت کے اعلیٰ عہدے حاصل کرین غلط ہے ۔ باں یہ کہنا ا فرور درست ہوگا کہ یہ ان کے مقاصد میں سے ایک مقصد تھا اور یہ تھی کے بھی تھا کوسلمان اعلیٰ درجہ کی تعلیم حاصل کر سے انگریزوں کے ساتھ ملک ام جلاجی ۔ اور اس ملک میں نبتی اور دواری کی زندگی سے نکل کر تہذیبی زندگی بسر کویں ۔ ابنے امرتبروانے افراس میں اس طرف اشارہ کویت ہوں ۔ ای اے اس حرب تبھی حاصل ہوگی جب ہوارے کی بھائی حکوال قوم کے ساتھ برابر کے جمدے رکھتے ہوں ۔

قی الفقی منایل کے علاوہ مغربات میں ان کے تعلیمی نظریات بڑی فوق کے ساتھ کیا ہو گئے ہیں ۔ وہ تعلیم کی تہذیب کی ورش سے مے مطرف میں منایل کے علاوہ مغربات میں ان کے تعلیم کی اصلاح میں ان کی اصلاح میں ان میں میں ان کی اصلاح میں ان میں ہتا ہوں کا میں میں ان میں میں ان میں ہتا

اس سارے فرار میں سری کا گیا سلام پر فرا مرکوکا ہے۔ اس میں ان کے سارے مجھی تصورات کی فرا آئے ہیں اورا کہ حیثیت ہے۔

ان کی فیالقرآن کا فلاصد ہے۔ کہتے ہیں :۔ سبو فرمیہ جارے ساخی بین کے جارہے ہیں ان کی صداقت کا بہی معیار ہوسکتاہ کے اگر وہ فرایت انسانی ایجے سطابی ہے تو اس ہو کی دورا کی اس بو کی دورا کی دور

دوسرے میں تد ہونے برلقین ہے ۔ تام سفتیں جفرا نے سوب کی جاتی ہیں عالم رحم می اورشل ان کے اورج ال کا مفہوم ہارے دور میں آتا ہے اس مفہوم سے بھی خدا کی صفات کو مُبرّ او مُنزّ و انتااس کی صفات پرفتین ہوتا ہے۔ کوئی شے سوا خدا کے متحق عباد شہر شنان م

بخفس كم اس طرح سے خدا برقین ركھتا ہے و مسلمان ہے ؟ اس کے بعدوہ مسایل اسلام برائبی وائے کا اظہار کرتے ہیں" اسلام کے مسائل دقسم کے ہیں۔ ایک مضوص اور دوسرے اجتہادی۔ ووسرى قسم كمسايل جواجتها وإت كمهلاتي بين الرائ كاكوئ مسلاني إفطرت انساني كربر فلان موقواس ساسلام بركوئي حرف نهيلاً منصوص مسائل ونجرانسان نظرت کے مناسب ابت کرنے کوئم موجود ہیں۔ ہاری جھیں کوئی مسلام کا اج کو قرآن مجید میں بیالا کیا گیا ہے کسی قدیم باجد بیطلم کے برخلان نہیں ہے نے کئی حکمت اس کو قراسکتی ہے نہ کوئی فلسفہ میں تقبین کرنا جوں کہ دنیا میں سوائے اسطا ي المرار الما المرب نهيل معجس كو يُرانى اور حال كي تحقيقا قال فلسفه اورني ل فلاسفى سے مقابله كرو اورسب طرح عليك اورمفبوط إو. إت مون اس قدر م كرحقيقت كمي تبيل أبين موتى" عير من بين المجت اورغير شنبه نصوص مسايل من جيد الزروزه مج الأ بي جو فعدائے تعالی نے قرآن مجیدمیں فرض بتائے ہیں ان کومیں بھی اس طرح فرض مجھنا موں جیسے ایک عابی سلمان بھین کرتا ہے۔'' سرتد في الله دوسرے الديس ميں دوسرى في انول كے على سرايد كو دسى ز انول ميں ترجم كے دريفت فل كرنے كے سليد ميں كچه مع بالتي كهي وسيس الما مول كرنجاب إلى الوكول كاي خيال عبد كروه ال جديدها كوابني زبان كے ترجموں سے حاصل كولي كے اور ميني م مشرقی زبان کی وینورسی فائم کرنے کی مول گرمی آپ کو بٹاتا موں کرمیں سیال مفسر موں جس کے خیال میں میں باکسی بات آفی م من ينون اس كونيال بي تهين كما تعالمك كرك دكھا يا اور آز ما يجتو كما رسين شيغك سوسائني قايم كي جواب تك زنرو ہے اس من يمي كام تنا كرات اس كونيال بي تهين كما تعالمك كركے دكھا يا اور آز ما يجتو كما رسين شيغك سوسائني قايم كي جواب تك زنرو ہے اس من يمي كام تنا كميا تقا اكك علوم اورفنون كى كما بين ابنى زبان مين تقل مول تجربه مواك ان جديد علوم كا ترجمه كرك ابنى قوم كوسكه لانا تا مكن ب- مين اس كا مخالا نہیں ہوں کہ دہ علوم ہماری زبان میں نالے عاویں مجمور س قدر مخالفت ہے وہ اس بات سے ہے کہ ہمارے فک کی علیم اور مصوصاً اعلیٰ د کی تعلیم ابنی پرنچر رکھی حالے یا وہی کانی متصور موں اور انگریزی زبان میں تعلیم کی خورت نیمو- ہماری سکموں زبان انگریزی ہے، ہم کمیسی كوست الله كريدا فكن عدى مارى زبان مي كيدا مكين ك

ر ابنے نوجوان مسلمان جالندھ واسے نکچمیں تہذیب الاخلاق کے بارسیس کہتے ہیں: " تہذیب لاخلاق کا پرچ ابتدا میں اس واسط جاری تھا کہ ہن وستانیوں کی حالت ایک بند بانی کی سی ہوگئ تھی جس سے طرح طرح کے نقصان اور مفرت کا المانیہ تھا اس کے واسطے ایک جبود کی خود کدوہ اس کوہلاوے اس نے اپنا کچھ کام کیا اب تحریک بیدا ہوگئ ہے، مندوستا نیوں کی زبانوں اور فلموں سے قومی ترقی اور ہمدردی کے الفاظ کیا ہیں اخباروں میں قوی عبلائی اور قومی ترتی کے الفاظ ملک آرٹیکل نظر آئیں گےجس سے سیمجا جا اے کہ اس برج نے اینا کام پردا کمیاجب قوم تحريك اور اليترسيس ذلت كى عالمت مين موفى كاخيال بدا موجاة م توييى فرديدان كى ترقى كالمواجد

يهي مرسيد يك مفرنام كاتصورات جو آجي عارب لئ اتن على مفيد مين يقيع اس وقت تقيمب اضول في ال والتا عا ا مندوستان آزاده به اوراس آزاد مندوستان میں بھرت مسلمانوں میں اصلاح کی نزورت ہے۔ یا اصلاح سماجی ذار کی کے مرشعب م سياسي سماجي أيبى اور كبنيت مجوعي تهذيبي اعتبار سيمسلمان بيت مين - ان كوابني ابك مبزار سالرتهذيبي سرايدا كاعلم نهيں ہے، وْسوخِنا ہے كي طرح ان كى اصلاح كى جائے - آج ہى مرتب كا طريق مناسب ہے - ليكن اننے بڑے جگر وہ كا انسا انے ساتھیوں کے کوئی نظر نہیں آیا۔ لیکن بہر طال اصلاح و کرنی ہے۔ اس ملک میں دویڑی مسلمان آبادیں - مندووں کی ماریزارسال کی تبذیب ہے اورمسلمان تقریبًا ایک مزارسال سے اس دیس میں آبادیں ، ان کی مجعی اینی مفدص روایات رکھتی ہے ۔ یہ دونواں مندوستانی مونے کا دعویٰ کرسکتے ہیں ۔ اور دو فوں کے انتراک سے ایک شرکر تہذیب إلى ب مشرك مندوستان كى مشركتهذيب ب- مندوستان كرسار بن والعمهوديه بند كمشهرى بي - يمشتركم قوميا

مین مین اسان مین طیار مواج - مندواور مسلمان دونول میندوستای سان کی دو آنگھیں ہیں - برتبید کا قسور قرمیت آنے بھی مسلم ہے۔
میندان اور میندوا بنے ذرہب پر قائم رہتے ہوئے بھی مندوستان کی . مقلملک عرصاری میں کتا - وہ اس سرزمین پر بنے والوں کوایک ہی مجھتا ہے - قرآن کی ساری تعلیم کی امپر میں بھی ہے - وہ ذات بات

ار ایک ونسل کی ساری تقریقوں کو مشانا جا ہتا ہے 
ار ایک ونسل کی ساری تقریقوں کو مشانا جا ہتا ہے 
ار ایک ونسل کی ساری تقلیمی نظرات پر بے شک تبھرہ کیا جا سکتا ہے - ان کے سامنے انگلستان کی یونیورسٹیاں تھیں ۔ اورانگریزی

جور إسه وليكن جيساكراس كوبونا جامي ويساميس جور إسه .

جہاں تک اسکے خری تصورات کا تعلق ہے وہ ہم کو بڑے جدید نظرات ہیں۔ بدخرورے کر قرآن کی تفسیریں بعبض مباحث کی تفریح وقت ہے اس انعمال نے بڑی افران کی فول دراس کا فعل در قول نیج ہیں مطالحت رکھے ہیں۔ بھی انعمال نے بھی انعمال نے بھی مسلم سبب ، فرررت کو نیر کے تصورات موج وہ سائنس نے جل دے ہیں ۔ بھی کوہ تعدو ہو اس معدرت بیں انا عاصکتا ہے واس سے واکل جسرترید کے ناد میں انعاز نواز کا بھی سبب ، فرررت کو نیر کے تصورات موج وہ سائنس نے جل دے ہیں ہے۔ بھی کوہ تعدو ان کا مار کے بھی اس سے واکل انکار کیا جاسکتا ہے واس سے واکل انکار کیا ہاں کا مفروضہ شبک تھا ، او فرر ہے تھی ان ورودات ہیں ۔ یہ صفات سوائے انکار کیا ہیں ، کو لیا ان کا فور ان میں مورت بیں کا مار مکتاب و انسان مورت ہیں ۔ یہ صفات سوائے مرا کے کئے وہ کا کا میں میں ان کو انداز کا بھی انداز کا انسان مورٹ کی ہے کہ ان کیا ہو کہ میں ہے قرآن کی ہورٹ کی ہورٹ کی انداز کی انسان شور اس مقام پر فرق کی تفویل کو دو ان کی ہورٹ کی ہور

مرتبید نے قرآن کی تغییر کے ج اصول ترتیب دئے تھے وہ آج ہی بڑی ایمیت دکھتے ہیں، اگران کی روشنی میں سائنس اور دومرے علوم کی ترقی کم غلیص دکھتے چوسے قرآن کی سنے مرے سے تغییر کمی جائے تو موج دہ انسانی مهاج کے لئے بڑی مفید ہوگی ۔ سیاح حدفال سفے تحریر فی اصول النفسیر میں

نا المك ملك المراح المد المعلى المراد المراد و أن المراح المرح المراح المراح المراح المراح ا ب مجدد بلفظ الخفرت ملى الشرطب وسلم كے قلب برنازل برائے إدى كما كمائيا ب إفواد يتسليم كميا جائے كو جرك فرشتا نے آنحفرت كك ببري إلى ايم مي ب مام علماداسلام كاب، يا ملكنبوت في جروح الامين ستبركيا كميا ب اتخفرت كے قلب برالقا كيا ہے، جيسا كرمير فاص مرب ب يا قرائ مج السي ب كوئى يات اس ميں خلط ياخلان واقعہ مندرج نہيں ہے، ياصفات نبوتى اور سلى دات بارى مح مس قدر قرآن مجيد ميں بيان موسئيس ا الدورست جي المحصفات إرى مين ذات بي اوروومش ذات ك اذلى وابدى بي اورمنم تعنائ ذات فليورصفات مي إنام صفات إما نا محدود ا ومطلق عبن القيود بين إقرآن يجيدي كوئي امرايسا نهيس ہے جوقالون فطرت کے برخلات ہویا قرآن بجيدس قدر ازل بوأسية بييا ميا جدے کاس میں سے ایک حدث کم ہواہے ، زیادہ ہواہے ، ہراکی صورة کی آیات کی ترقیب میرے نزدیک منصوص سے اِتران محد میں نائع سدخ منسين اس كى كوفى آيتكسى دوسرى آيت سرمسوخ نيس مودى يا ترون مجيد وفعد واحدة ازل نيس مواه، بلكر با بخانازل بوا رم وات مانم اومصنوها ت كائنابت كالنبت جو كجوندا في قرآن مجيرين كماس ودسب بوبهومطابق واقع ه إ قرآن ميمعني اسي الم ے جا بیں سے چیرے کا کا بت تصبح عربی زان میں کلام کرنے والے کے معنی لگائے جاتے ہیں " یہ اصول بڑے ہم تجربی جس تلاکھا ا سری میں تغییری تھی تھیں ؛ فرہی کام جواب دوکسی میکسی طرح برسرتیدی تحریروں کے زیرا ترجواب - ان اصعادال کے منبی تظرمتر بدا رق كى تفسير من ينسر المصمن المان يرس من المان ينس م و بلدان قام باقول سى كمير نكاركرديا ب حن كومتقعة بناوبنا إنتا - مثلًا نبوت كے إرب م سورة البقرة كالفي تلفت وك كيت بين : - " نبوت ورمقيقت ايك نعلى جيزے ج انها و متعناے اِن کی خوت کے مثل دیمروری انسانی سے موتی ہے ۔ میں انسان میں وہ توت ہوتی ہے وہ نبی ہوتا ہے ' اورج نبی ہوتا ہے اس کا اقوت موتىسه - فدا ادمغيرم كيز خكربنوت كي من المراور زبان مثرع من جرئيل كية مي اوركوني الحي سفيام ميونجاف ما س بوتا- جومالات وداروات اس كے ول برگزرتے ميں وه ميى بقتضائ نطرت انساني اورسب كميد قاقون فطرت كے بابندي ب مي وي وه جيزم حس كوقلم ونوت برلبيب اس العرت نوت ع ميدة فياض فقش كميا ، ج - جن فرستول كا قرآن مي فكريم الت في إصلى وجدونيس موسكما بكرمداك بالتباقد تول عظموركواوران في كوجوفدان ابني عام مخلوق مس مخلف مم كربيدا مي الم والكركهاسة وجن مين سنة اكر سنيطان إالمسيري عيد مرضك تام قوئ جن سعفلوقات موج و احل مين او معلوقات مين بين ويي الم الكرمين جن كا ذكر قرآن مجيد من آياب انسان إيك مجبورة وي طلوقي اورفوي بن كاب، اوراق دو ون توقيل كى بدائها فريات مي جرم إلك مع عی و بدی مین ظاہر جوتی بین اور وہی السال کے فرستے اوران کی فریات اوروہی انسان کے شیطان اوراس کی فریات بین مجام اس میں کتے ہیں :-" اس بیان سے ظاہرے کہ ہم آیات بینات سے جہاں کروہ فعدا کی طوت سے بولائیا ہے، وہ چرزمراد نہیں لیے جس کو ایک معجزات كيت جين اگرمغسرين اكثرمقدات مِن جَلَة رِيبًا كل مقدات مِن ان الفاظ سے معجزات ہى مراوقيتے ہيں کمرخِلعلى ہے معجزہ برآتيے بات كا اطلاق بونهس مكتاً وكم مجزه امرمطلوب بركيني المبات نبوت ياخدا كي وات سه بوك پردالات نهيس كرتا اور نه وه بصفت برنات موجيع ومكتابها اس مي اگرده موجى توبى كوكى د صاحت جس سے اس كامن اور واقى جنا اور خداكى طرف سے جونا يا في عاست كمبى نيس موقة عرف حکام ہی ہیں جو مینات کی صفت سے موصون ہوسکتے ہیں می زینوت کے شوت کی کیونکرولیل موسکت ہے ا نبات نبوت کے لئے اول ضوا کا وجو و اور اس كامستمكم جونا اوراس مي اين اوا ده سه كام كرف كوقدرت كا بونا اوراس كا قام بندول كاللك بونا تأبت كونا عا سين - كيواس كانبوت على لده این طوف سے رسول وینمیجیجا کر اے میرو نابت ہونا جامے کرج تخص دیوی نبوت کرتا ہے وہ درحقیقت اس کامیجا جواہے۔ بمہمل وہ فیا مے قطع نظر کرتے ہیں کیونک کہا م سکتا ہے کو ترقق محیدیں ایے مقالات براکلوالل کتاب مخاطب ہیں جرید ود فال مہلی اِ قبل کو جائے تھے وار انسان مجزات مصمونة تيرى إت الابت كرنا مقعبود جواسية

يبى تصورات منے جن كرمبب سرتيدكو لوگول نے نيچرى كها - اس بات كا اظهارا نفول نے ايك مقام پراس طرح كمياہے : - منگرافسوس ب ال دول برجموں نے دائسة فطرى بانيچرى مونے كامجم برافزام لكا ياہ ال كوغداكے ساسنے اس كا جواب دينا موكا - يس مخالفين كا يا كمنا كميں نيچكو غالق إندوز إلى المراي المول كس قدرم بال عظم م جس كويس مخاوق كميّا مول وه كيت بي كروه اس كوفالق كمتاب - خدا كم سلم استخاص كا جبكراعالوں كى بيسٹش جو گى برى برى واوھى والوں اور بيشانى بررگر رگو كھٹا ڈالنے والوں سفخے سے اونجا إجامہ بينے والوں جو مج محے جالے جعوف کوخرمی نے میں اس کا سوال ہوگا جنعوں نے یہ جعو نے الزام مجد پرلگائے ہیں میں اپنی طرف سے الن کومعاف کرنا ہول میں اپنے کسی معالیٰ بر بر بر سے اپنے کسی مجنس سے د دنیا میں برلالینا عامت جوں نظامت میں میں نہامت ناجیز مول کمراس رسول کی قربیت میں جرحمت اللعالمين سے میں من واداکی راه برهنون کا اور تام لوگون کوجندون نے محدکو برا کها ، جندون نے محدی اتها مرکبا یا آینده کہیں اور کویں سب کومیں معاف کروں گا ۔ اس من شکنین ای تصورات اور تفسیل القرآن کے اصول ہمارے نئے بڑے مفیداور کار آبدیں - ہم ان کو آج بھی بڑی قدر کی تکاہ سے د محیقے ہیں-مرتبد فسلمانوں کی اصلاح کے لئے ایک طویل پروگرام بنایا تھا اور اس کوجس طرح علی جامر بہنانے کی کوسٹسٹس کی وہ سب مے سامنے ہے۔ اپنی اصولوں پرآج بھی کام کرنا چاہئے ، تب ہی اسلامی معاشرہ کی اصلاح چیکتی ہے۔ تبذیب الافلاق میں کن کن چیڑوں میں تبذیب علیا جے كعنوان سے جمعتموں لكعاب اس من إسلامي معارش ك لئے بواكر وكرام مين كياہے - لكھتے ہن : " آزادى دلتے ، ورتى عقاير فرمبى خيالاً وافعال خرجي، ترقيق لبض مسايل خرجي تصبح بعض مسايل خرجي، تعليم اطفال ساما لتُعليم ، عورتول كي تعليم ، جنروفن حرف ، خودع خرضي حوث اورفیت و ضبطاوقات ، اخلاق ، صدق مقال ، دوستوں سے داہ ورقع ، کلام ، ہج ، طاقی زندگی، صفائی ، طرز لباس ، طرق اکل و سرب ، تدریم نزل ، رفاہ عورتوں کی مالت ، کرات از دواج ، غلامی ، رسوات شادی ، رسوات می ، ترقی زراعت ، تجارت ، اس پردگرام کے گئت المراع مي على كما جائے قامسلم معاشرہ درست ہوسكتا ہے ۔ اس سے نئے ميدا حمد خال نے تہذيب الاخلاق كالا - يہلے پره ميں اسكے مقاصد کے اس میں لکھتے ہیں :-" اس برج کے اجراء سے مقصد ہے کہ مند وستان کے مسلمانوں کوکائل ورجہ کی مولیدلیش بعتی تہذیر یا اختیار کھرتھے ہے واخب كميا جائے "اكاجس حقارت سے سوليزوليني حبذب توميں ان كو دكھيتي جيں وہ رفع جواور وہ بھي دُمنيا بيں معزز اور مهنّد بدتوم مجملا ويں تئے۔ اس مقصد کے بخت اکفوں نے اصلاح کا کام شروع کمیا تھا۔ اورانقلابی بھگھ جمادا کیا ۔لیکن یہ سالگام تب ہی علی جا مہرپن سکتاہے حب المرزون كا تعادن نصيب موكا - ان ايك كورس جا تعول في المداع كوغازى ورمي مررمه وكموريه كي بنياد ركهة بوس ديا اين رائ كا اظهار اس طرح كرتے ہيں : - " اے انگاش صاحبو إ الكريتم اس قوم كے لوگ ہوج و نيايس انسان كى عبلائ واصف والى مشہور ب بغير كى قصب كے دوربغر مى فاكسى قوم اور فرمب كے انسان كى مبلائى جا بہتا تھا لا ذاتى جربر ہے - ديكن آج كے دن يس تم كوجواس جلسميں تسركون مكت بدو المحضيص مباركها و دينا بول كرم اس مشهور قوم السان كي معلائي جائي والى كاتح كے دن منوز بنے بود- جندوستان كے رہے والے جوایک دور دراز انظران کے رہے والوں کوسنا کرتے تھے کا انسان کی بھلائی جاہنے والے لوگ میں اسوآج کے دل ہمنے تم صاحبو کواس کامسداق بایا با دجود کم تم رس مل عے حاکم بور اور تنصاط عین فخرے اور آج کے دن جتم اینی رهیت کی مجلس خین بوا دران مجتت سے شائل موے موبلاشباس كا نخريم كوم " توسلرتيدكى نكا و ميں انگريزى قوم اوران كى تهذيب برتر تھى - جندوسية ائ تہدیب اس کے مقابلہ میں کمتر تھی ۔ اس لئے اس کو غالب ہی ہوا تھا۔ سرتید کے بیاں بھی انگریزی تہذیب سے مرعوب میں جے بیکن یہ وقت کا تعاضا ہما ہے۔ اسلامی تہذیب مسلمانوں کے اپنےوں اس بلک میں آئی قرمقامی تہذیب اس سے متاثر ہوئی ۔ یہ ارپیج کا فيصله بي حس سيدكوئي انكارنهيں كرسكتا ، جميشه برتر تهذيب كمترتهذيب كى جگلىتى بىئے - سرتيديني الگريز اور الگريزي تهذيب مصملاتي عدداس كومندوستان سك لئ بالعوم اورمسلمانول يك لئ الخصيص باعث رحمت تصور كرت منة . مرسید کے ساختے ہر بڑے ساجی صلح کی طرح دو تھم کی بالسی تھیں۔ ایک کم مدت کا پروگرام . میعنا مطر مسیحات Short

اوردوسرے طویل المرت کا پروگزام نین معاصط موسم موسوس کے پروگرام میں ان کی سیاسی پالیسی تعی اورطول المدت

پروگام جمی تعلیم اور معاجی اصطباح تی دیکن برجگریم کوان کے یہا تعلیق کاعل نظرا آئے۔ جندہ اور سنمانوں انگریز اور مہندو تا یور رفید دیں۔ اس کے علادہ مندو موسلی کا مشاک کے اختراک بر زور دیتے ہیں۔ اس کے علادہ مندو کا مہنت شکل تھا۔ لیکن وہ جمیشہ مندو محصوص معدو میں امرین کا میاب جوئے۔ یہ خور ہے کو ان کو ایک بالاس مصاب کا مقابلہ کرنا بڑا۔ انھوں نے مسلم معدوں کے مسلم کا اور معدوں کے مسلم کا میاب جوئے۔ یہ خور ہے کو ان کو ایک بالاس مصاب کا مقابلہ کرنا بڑا۔ انھوں نے مسلم کا میاب جوئے۔ یہ خور ہے کہ ان کو ایک بالاس مصاب کا مقابلہ کرنا بڑا۔ انھوں نے مسلم کے کہ وقت کا تفاضا تھا۔ جندوستان میں جس نے بھی اصلات کی کام کے مسلم کے کہ وقت کا تفاضا تھا۔ جندوستان میں جس نے بھی اصلات کی کام کے مسلم کے مسلم کے مسلم کا مسلم کا مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کا مسلم کے مسلم کے



# مرزاغالب كى فارسى شاعرى

( هرمين عرضی )

مرزا خاب طیدا درج کوئا ، آن کے جمعہ ور فربجانا نہ ان کے بعد کے فکن فی اس زانے میں ان کے اوا شناس کم اور منکریکا بہت زیادہ تھے ۔ آج ان کے تداح کجڑت اور مخالف کم بائے جاتے ہیں ۔ لیکن اگروہ زغرہ جوتے تواہبے ہے شار تداحل میں بہت تعزا اصحاب کو حقیقی تداع تھیتے ۔ آن کی زغر کی میں آن کی مخالفت محض حوام کی کورانہ ذہنیت اور مقلداند روش کا نیتج تھی آج ان کی مرح وتنا کا حضر خالب بھی رواج اور فیش کی مدسے زیادہ نہیں ، کیونکر ان کو نبطر تحقیق دکھنے والوں کی تعداد بہت کم ہے اور جشم تقلید نظارہ کرنیا بے شاری ۔ می نے بعض بانے نظر بزرگوں کی زبان سے سناہے کو مرزا کی فاری سے ان کی اُددد کا مرتب مہت کجند ہے ، لیکن اس سے پوکس ا

ارس مین ابدین نعشهائ رنگ رنگ گذراز مجرع آردوگر مجارتگ نست

كليات فارس كي خرم لكفت إي :-

و میں میں بیر ہوتا ہیں ہودے دیوان مراشہرت بردیں بودے مالت اگر این فن میں ہودے میں دیں دائیر دی گذب ایں بودے م خالت اگر این فن میں ودے میں اور میں دائیردی گذب ایس بودے میں دائیر دی گذب ایس بودے میں دائیر دی گذب ایس بودے م

م کونیکسی معقول وجد کے مزاکی رائے کو تفکرانے کا من برگز میں بہونیا۔ دہی بانظیر و اُغ جس کی کاوش کا فیتم یہ دوا مجموعے میں ایک کو مفتشہائے رنگ رنگ رنگ کا خطاب دیتا ہے اور دوسرے کو "مجموعة سے رنگ " کو کیار اسے جم کون میں ج انکار کریں ۔

جباں تک میری تقیق اور مطالعہ کا تعلق ہے میں مجتما ہوں کہ فات کی فارس شاعری کا مرتبہ زیادہ لمندہ۔ فارسی مرزاکی ا میجہ کے تام گوشتے روش فطراً تے ہیں اوران کی استعداد ملبند کی تام تجلّیاں آشکا دہوجاتی ہیں۔ قومید۔ تصون - اخلاق -فلسف - م خرب - درج ہجے - مرتبہ عشق اور مناظرِ نوات دخرہ تام مضامین کومیّت و مدرت اور شدت وقدرت کے مساتھ بہان کیا۔ جاور ہو

کلاد خمزی، قطد، تصیدهٔ تزیم بند، ترکیب بند، عزل، را علی دخیره میں مشافی کا خوت دیا ہے۔
میں سلیم کیا ہوں کہ مردا کی زبان می خرترد اور سعدی کی حلاوت نہیں، ان کے شعریں حافظ کی دخی واڑا دگی نہیں، ان کی خزل نظیری کا موزا در دوما نیت نہیں، ان کے قصائد میں ظہر کی حدود بت اور قاآتی کی طوفان انگیز روائی نہیں، ان کی خنوی میں نظامی کا اور فردوسی کی سادگی نہیں، ان کی رباعی میں خیام کی مرسی اور سماتی کی انسون نہیں میکن بھری ایک الیسی چیزان کی برصنعت میں میں ہے جوان کوستے انگ کردیتی ہے ۔ اور یہ چیزان کے اسلوب ہیاں کی مراحت تھی، وہ ہر بات کوخواد وہ نشر مید وانظم افراعے انداز مصیبات کی اسلام اور انداز میں اور تقلید دا آنباع کو بہند نہیں کرتے ۔
جی اور تقلید دا آنباع کو بہند نہیں کرتے ۔

اب مِن مُختلف هنوا أت مَ يحت ان كاكلام مِش كرنا بول : -

يمضمون جننا عام اورمعولى ب عواص كے اتنا اى اہم وسكل يم وظامر كر مرزاعلى ينسب درقى يق دستان النول في مجركه ابني وراك اورطباعي سيركها وطانا روى ومكيم سأني في مطاروغيو شعوا عصوفي واردات وحالات كوشمرك ذرييرس ظام وكرت تص منعران كالهملى مقصود ديمتها بيكنيض صعوفي شعراو فريجا ب عوفان حقيقت كيون شعركو المع نظرينايا اورمض تعدوت كي جاشني سي شعركون ينبانا جايا - مزا إن دونون جاعقون سے الگ تھے و و توکگرشائی سے بيزار سے اور اس كو خوان اسمجتے تھے عزل مرائی سے لپنیاں تھے اور یہ ان کے نزد یک" جواپرسی سے زیادہ اہمیت : دکھی تھی انھوں نے کسی شخ وقت کے ماشنے رد زانے اداوت تہ نہیں کیا تھا ، دومنازل تصوف سے ایک متر ترطوبقیت کی طرح آگاہ نہیں تھے ملین چاہتے ہی تھے کلذا فردمانی ىندرمى دوب مائمى فقروفناكى كيفيت كوافي اوبرطارى كريس جنائي لكفت مين :-

کُوننا یا جمہ آلائششس بیندار برد ؟ ازصورمبلوہ واز آئمیٹ، زشکار برو

اِس خول كامقطع ب :-

بوكر توفيق زكفت ربه كردار بروا

مى زنروم زفاغالب تسكنيش نميت تصيدة اول عنى كتم من وحيدك ف وهن كياب ؟ فرات من :

گفتة نودحرف ونودرا درگمال انداخة پردهٔ رسم سیستش درمیان انواخت

است زویم فرخونا درجهان انداختر! ديده برول ووروك انفونيتن بروانك

اس كے بعد مالم كرت كا ذكر كرك كھتے ہيں :-تمرده دا ازخولش وريا بركوال انداخة اجنين منكامه دروهدت مني مخبد ووني

إس كے بعد مقام توحيد ميں تعرفا و فلاسف كى الرساقى كا ذكركرتے ہيں:-

بايد إيداذ فراذ مزو إل اغانست رفته بركس اقدم كاب وزانجا خولش را

مروالطائفة منيدن كما تعا: " وه صروانتها جمال بهونج كرعفليس ميروالديتي ب صرف حيرت "ب" يسعف بن سين ك نزويك بتخفس برے سمندر دل میں تربوادہ او قات کے رگرزول برگزتا ہواز اور سے زادہ تشدکام موا جائے گات یہ ابنی میں جرود مور محدوان مَرَدَا فِي عِلى ظامِركِيس: -

إبمد ودكفت كوسب بمديا احبسوا عاں نہ پزیری ہیج انقد مضراہ روا سازترا زبروم أواقعث كحرالا سوخته ورمغزخاك رمينه وا موكميا

است بخلاو الما خوسة تدمِنْكًا مع زا! آب زنجنی بزور خوبی سسکندر برر برم نراشم و کل محتی و تراب كرمي نبض كمن كرو بدل دامشت سوز

صدووس بالاترب ليكن استيم مظاله ومفات اورتج تميات فلق وصنع كى حيثيت ذاتِ باری اینی کہند وحقیقت کے لحاظ سے **مقول وافرا**م کی كير موالطام كامصداق ب:

ورنبفتن بردوازرا زنبال الواحمة بررخ ج له برقع از کمال انواخت

برذره معلم قجلي فودشدب بهرهوه دجناسة مقيقت بحرس

اب توکیم ذرّه داجزبره تونیب نیست درهاست قال گرفت با دید دا به رمبری

اس تعريه اويد وابرمبري يعفر فرائي كتن كعلى مول صداقت ب-المِمْ أَبِ مَا لَمُ رَكِّنْكُنَّى إِسْرَ فُو دِيمٍ "

ميرمدو ـ قوازبرك كم ي ويم ا

بېض جگدکوئی اینا دمیزی تقتد بران کرنا جا میتر چین ا در بار ساخته زبان سیر مسایل وجود و منود امثیاء وغیر**و بحث آمبات خین** برخرککهٔ من فتیل کے واوں سے بہت دکھ بہونیا ، اس کا ذکر کرتے ہیں اور تمہیدیں درس تصوف تشروع ہوجا آے وفراق میں :-ساقی بزم آگے روزے را وقه رخیت در بیالاً من

سرورمیں آگرساتی سے خطاب کرتے ہیں:-

ازادب دورنيست يرسسيدن كفتم" اس محرم مراكم بمرور! كُفت "كفراست درط بقيتِ من" إول از دعوت وجود بكو " كَفْت سيم مَن توال كُفتُن !" تر" أخر تمود إشل عبسيت ؟" گفت " دام فریب ا سریمن " فتم أرايس محت جا و دنيا عبسيت ؟"

ميرمختلف بلادوامصا يركي متعلق سوال وجواب موتيهين خرمين إحية بين:

«نتوستین بردو عالم افشا ندن<sup>۱</sup> تم " اکنول مراحه زریبد" گفت يهي بات الني تخصوص راك مين دوسرى مكركمتي بين :-

خوشا رواني عمر كميه در سفر كمز رد اگر مل نخلد سرحیا از نظر گزر د

ایک اورجگر ساقی میکده موش "سے ول بمکام موتے ہیں كَفتمش عبيت عن ؟"كفت" مِكرُوتنهُ است" نفتش «حییت جهان ؟ گفت" سرامردهٔ راز<sup>۴</sup> گفت "موج وكف وگرداب بهانا در باست" الكنتم" اذكرت ووحدت سخف كوسط برمز"

انسان کے لئے اوراک حقیقت محال ہے الیکن جزوی اوراک سے مابوس مومد بھنا بھی نازیبا ہے کنٹنی تطبیعت بات اور تی رمنائی ہے:-لَفْتَمْشُ وَكُوتُ مِنْ مِنْ وَطُلِبِشْ ؟ مُكَفَّتُ رواست *"* **حمغ**تشْ وْزَّدْ بِخورشِدرسد ؟"گفت «ممال"

جامی کی مشہور غزل سے :

حنِ خواس ازروك فد إل آشكارا كردة بس كبينيم عاشقال آل را تاشا كرده

إسى زمين ميں ليھتے ہيں اور كتنے بيارے انداز سے تكھتے ہيں ، معلوم ہو اے قطرہ سمندركوابنى كو اپني كو دميں كے لينا جا ہتا ہے . برگر كُلِ كُلْتُن كي تام رَنَكيني وتعط كوسميث ليف ك لئ ب قرارسه - انسان كي يمياميزروح اورمحدود ومجروح وانش اس كو يالينا جابتي يع جس كو نبيس جانتي كدوه كيام اوركهال م جي جينا جامتي م اور جي نبين كتي ترين كالي باب اب اب الي الين قوى جواب ويرين جي ا

چول زبانهالال وبانها بُر زعومًا كرده ألى المدة ازخولش يرسيد انج إلا ممردة مُرنهُ منتاق عرب ويتكاه حن خوايث، المان فدايت ديده را بهرمب مناكردة

خوش نصیب بن کے جن کے سئے آج گوشته نقاب سرکایائی جست ہوان کو جوزیارت فردای امید پرشا برتسکین سے مکنارہیں :-صداً ننا دس تراکہ ہم امروز رخ بنمودہ مشادہ ہواں کو جوزیارت فردہ الم محد فوق منسسرد المردہ صد کناد آنرا که جم امروز رخ بنمودهٔ

میں اور تواے کل ؛

فدّهٔ دا روشناس صد بیابان گفت بر ،

إ يُحتقيق كي آخرى منزل بيب كه: -

علوهٔ و نغلاره پنداری کدازیک گوم است

تطرة را آشنائ مفت در یا کرده ،

خواش را در يرده فطق تاست كرده ،

```
سالكان راه ك اوصاف ومقالات كابيان سفة معبوب كاطلب مي ايزالسندى :-
                                                           رمروال چول ممسر آبلهٔ إميند
                        إعة دا إيه فراتر زنرا بين
                       تخروست نداگرتمحل ليلئ ببيننده
                                                           نستوميت الرهمره مجنون كردند
                             فراست فاصد اولیادہ جودوام مراقب الباع اوامرواجتناب نواہی سے ماصل ہوتاہے:-
                       برج درمييذنها لست زساجينند
                                                          برميد دروه عيائست نكابش دارند
                                                           دوربینانِ ازل کوریٔ چٹم بربیں
                       هم درين جانگرندس نيد در آنا مينند
                       نقط گردرنظر آرند، سویدا مینند
                                                          راززس دیده درانجت کازدیده وری
                                                    عاده وينهض تيال دردگر صحاب ين
                       زخمه کردار بتار رک خارا بهیت
                                                          مشررى راكم بنامكاه بدرخوا بدجست
                       صورت آبله برحب ره دريا بمينند
                                                           تعارة راكه مرآئينه كبردوا بدكيست
                                                      إيى نطرت صالح كرمبب أظام كإئنات مين كوئى نقعنهي وكميعة
                       فقش كج برورق شهيرعنقا بميند
                                                          راستی از 'رقم صفور مبستی خوانند
التري في قلق الرحمان من تفاوت فارجع البصول تركمت فطور المنير اسى حقيقت كي طرف وشاره ب البقول
                                                          رميت رحقيقي: کي مج الب ر
                       كأنسد بجليها برودج إست
                                                                                                    عابی نجنی : -
                        ابردئ توكر داست بودكم إست
                                                          برجيز كمهست آن جنال می باير
                                                تعور حضور وشهود فات كى ايقانى كيفيت سيمستهلك رميم بيس :
                       برحة درعانتوال ويدمبرعا ببين
                                                          برج درسونتوال بافت زبرسو إبند
                ننگ دنام کی الجبنیں ، کفرداسلام کے استیازات اور دیرومرم کی تفریقات عارف کے دل برموترنہیں موتیں -
                      پاک ستو پاک کریم کفرتو دیں تو سفود!
                                                          كغرودس عبيت جزآلايش سندار وجود
                                                           ایک صوفی شاعراس سے بھی انگلے مقام سے بول رہاہے:-
                       بكذر زفداهم كافداهم حرفيست
                                                          بازيجه كفرو دس تطغيلال بسسيار
                     .
درام فاص مجت دمنور عام مبيت؟
                                                         إيس كم عاشقم سخن ازننك ونام صبيت؟
                      برجاكنيم يجده بدال آسال دسسد
                                                          مقصود باز ديرو حرم جرصيب نيست
                                                            عشق کے سامنے عوارض واعتبارات کی کو فی مہتی نہیں :-
                      عشق یک رنگ کن بنده و آزاد آ م
                                                          ختک و ترسوزې این شعله تاشا دارد
                               کائنات عالم کی کل کا ہر مرزہ ایک ہی متنام (جلّ ذکرہ) کے اشارہُ ابرہ برگردش کرر ہاہے۔
نشاطِ معنویاں از مرابخان تسست فسونِ المبال نصلے الدنسا کا
                      فسون إلميال نصل النساع فمست
                      ه تميزگا مِيُ توسن (٢) زيا خُ تسست ؟
                                                          مراج جُرِم گراندنشہ آسماک بیاست
                                                         بجام والمدوق مكندرم فبيت
                       كبره دفت ببرعبد درزان تسعت
                       قدم به بتكدهٔ و سربرا سا زُ تسست
                                                         مم ا زاهاط تست ایس که درخبها س ارا
```

جب إت يدب وتكوة روز كار اور شكايات فلك سركما ماصل ؟ باروزوشب بعربدة بودن جداحتياج ا دُمِتِ وگُرامنت مفیدوسیا و ا إس فقرك كحسب مرادنيتيرا فذكرتي بين: کفرے نہ و دمطلب سبے ساخت ا ازتست اگرساخته پرداختهٔ ما ستانے اور ہوش میں آنے کے بعد د کمیمتاہے کہ وہیں سے ایک آخاز سالک جس مقام کو تفک کراینی منزل سجد لیتا ہے ، ذرا جديد رونا موجا آہے۔ من سراز پانشاسم بروسعی و سپهر بردم انجام مراطور آغاز و بد و اخلاق کے متعلق کلام غالب میں ایک بڑا ذخیرہ پایاجا آہے ، ان کی تعلیم اخلاق واعظا ننہیں، فلسفیانہ ہے، برعل کی عقب ا اصلافی بیان کرتے ہیں، نتائج سے روشناس کراتے ہیں اور سامع کو متاثر کردیتے ہیں، قرآنِ مجید کا ارشادہے :۔ " لا ترکی انفسیکم والشراعكمين القني" بيني الى برائ مه بيان كرتے بيرو - يه نكة اساس اخلاق هے الكركستي في كفتار و كروار كا مقصود ربا و اليش برورشِ تفس ب قوائس كى روح لِقينًا مريض ب - چنانچه مرزاللفته مِين :-آل کن که درنگاه کسال نحتشم شوی برویش م زویش فزودن چداصتیاج ؟ قرآن مجیدایک دورنکته بیان فرا آ ہے : - " لم تقولون مالا تفعلون " ؟ - تم ایسی بات منعدے کیوں نکامے موجس سے تعمار من مطابقت نهيس ركفا ... \* مِردًا فراقع مين :-گفت گفتار کمه إکردارسپوندش بود إخرولفتم نشان ابل معنى باز گوى إ شيرُ زيكم علَم كا ارشاد هي: -دلِ دشمنانِ ہم نکروند تنکے، کہا دوستانت خلات است وجنگ سشبنيدم كدمردان داه خدا! ترا کے میرشود اہل معشام ہج الرائد ع وبتخيل كواك ف انواز سيمين كمايد : نوكِ دَفَّمَن *رِغ تم*اذِخونِ فرز برِشْس بود المانوا بردرصفية مردال بفائه ام تولش ورد دل كي شعل من المند بات كميدي سه إ-نَقَشِ سِيُ رَفِكُال جادہ بود درجہاں بركدرود بابرش باس قدم داستن درس در عن و خود داری سنتے : -کفراست کفردریئے روزی شنافتن ننگ است ننگ درغم دُنیاگرلستن مرداکی نبرد داری شهورسد و گربمدج افتدگمان مپین چشانی مرا بسایه مجرنیش خمسیدنم بنگر! تشذلب برساحل در ازغرت مال دیم تواضعی نکنم بے تواضعی غالب

مَذِلِكَ مَرْبِب كَمَتَعَلَى بِهِت كِي كُلُعاجا جِكابُ مِن اس بحث مِن نهيں بڑول كاكدوه مسلما فال سككس فرتے سے تعلق د كھتے تھے، م من مح كلام سے صاف نظر آر بائے كود باوجود شاعران بزاینجد ل كے نفس فرمب كا دل سے احترام كرتے تھے محققين اويان و مزاجب ع نزديك إلعمة منين إلى مسلم مي وحيد عل صالح اوريقين إداش وحيد كم معلق فراتي مين :-نالب آزادهٔ موصر مستنم براک خواشین گواه خواست ٹرک اور عمل فیرصالح سے اعراض:-پرستار فورشید و آ زر نیم بها: تو دانی کا تسسر نیم مکشتمکے را باہرمینی شروم زکس ایه در رسزنی إسى ثمنوي مح آخري اشعارا يان لجزاك متعلق ملاحظه مو گریم برانسا*ی ک*وشِعْطسیم برس موی در روز امیدویم توجهني بدأن كرءام آبردي مشود ارتوسيلاب راجاره جوى بجراهرات خطاكرتي من اورجناب وسول ورسالت برايان ركف كا وكركرك اميد كات كرت إي ا-كانديشه كرمسلان ننا كم البته ابن رنبه نا يارسيا موا دار فرزا نه ونحشورتست يرسستار فزمنده فخننو نست به غالب نط رمتنگاری فرست، ببندِ اميدِ استوادي فرست بول قوم (اکی کوئی بات فلسفیہ سے تعلی نہیں تاہم ایسے اشعار جن برخالص فلسف کا اطلاق ہوکے کم نہیں میں بیال صرف چندا شعار پر سقعم أكمتفاكرتا بول - انسان كوكس كليف آينده كالبيل علم بودائ توده اسى دقت سے متلائے تكليف مودباً اس وركن بسيسبت َ مِا تَى بِ وَيَعِرُكُلِيف كا احساس بعي حَمَّ جوجا مَا مِهِ - فرمات بين :-بن کلف دربل بودن به ازیم بلا است تعروریا سلسبیل دروئے دریا آتش است حَفّا دالم کا اظهار اگریہ ہے، فکرِشری اِس انری لئے مجبورہ ، آئینہ میں قبول مکس کی استعدا دفعای ہے، جیسے وہ خود موجیکس نہیں ویسے ای م مجری حقا الم کے مومونہیں :-اندليث جزآ مئيث تصوير نمانيست گرمبروگرکس ہمہ از دوست قبول اسست مرستحر لكم ما في السموات وما في الارض "- يبي نوح اجزائ كائنات بني آدم كي فدعت ميم مرون عل جي ارشادوجي ب :-ادتفائی اده کا آخری مقام آدم ہے ، اس ضمدن کو مرِّدا ہول فراتے ہیں :-اس كوخواب مين تميي نهيس د كيوسكتا تها اسى طرح آينده يرقياس كرنو: قيامست مى ومدادم وه خاسك انسال شد زماگرم است این چنگامه منگرمثورمستی را ۲ اس لحافظ مع مرتبه السان كتناعظيم موجاتا ب جزف ازمالم وازهر مسالم بشيم نم چموے کر بتال دا زمیاں برخیرد كسى بزرك كاايسا بى شعرب: -چچومعنی کم در کلام پو و ( باتی ) درجهانی وازجهاں مبتی م

# حكيم الواضح كبلاني اورعبد إكبري

مكيمسيح الدين ميرا والفتح كيلانى، اكر إعظم كورتن كا ده المول موتى تفاج نود بهى آقا كى طرح جوبرشناس تفااو جود كا علم برورى اور اوب نوازى مين وه ميراني وزيرسلطان حسين بايقراء كم ماثل تعا، تبيعلمى اور كمالات صورى ومعنوى مين اف والدمولانا عبدا فرزاق صدرالصد وركيلان كى صدائ بازكشت تها - مولانا اف وقت كم" علامة الودى" اور" مرآم والمال

-: 4:5

نیست درایران زمین سامان تحسیل کمال تا نیا درسوئے مندوستان جنار کلیں نشد ست وطباست مين هي هي مي كيلان ويناهون مين كي آيا- مولانا عبد الرزاق كرفتار جوك اور زندان بي بين قيدهات سع آزاد جو كم لیا ندگان میں مول ناکے جارفرز مروں کے ام ملتے ہیں۔ ملکیم سے الدین ، علیم جبیب لدین ہم مسلیم اولاین قرآری اور مکیم لطف افتار اور بیان ک وظن مند يه موالا وولت معنوى كي آبائي ميراف ساته الدسطة معلى في من وربارا كبري مين بيريني -

. اوجئيم الرأفنخ اپني علمي استعداد اورشن اكبراس لمواف كاشبروش جكا تقاء شاه قدر شناس في الدكو بالسول بالمداي ميديد الإقتاسة شَابى طازُمت مِن اعليٰعبدول برفايز موقا كل اورجيبيوس سال جلوس مين بتكال كي صدادت بعي تفولين بون يقع

ما مرتقہ میں مکینمفن شناس زمانہ تھا، بندگی کے آ داب اورنواجگی کی روایات سے اسے پوری واتفیت بھی اسی سنے مہت عبلد مستر منتقب ر من الله الماري عبرائه مقران درگاه اوراعيان سلطنت مين أبين كاشار بون نگاياس كے مكارم اخلاق نے اُسے مبت عبلا م منابع بِنَاوَبًا فَصُلِائِ وَقَتْ اور دانْسُورانِ عفرشلاً عبدالرجم فانخا آن وفيقتى اور اللفضل مصحبتين رمبي تعين اوريه أس كفضل وكمال محمعترف شفه-ابوافقنل، عليم كابرا مراح معا اورأس ابنا مرا دروين اور واورتيني تسليم كرا تها- عليم كنفنا يابلي كي شهرت كابه عالم عدا كم يتدت بابركم نوگ مین خطاد کتابت کے ذریعہ اُن سے استفاد و کیتے تھے۔ اوافتح اور فانخانال فے شاعری کی ایک اکا فیمی (بیت العلماء) تأم کی تھی اور وون ل متوسلين شعراء كي ترسبت كرنے تھے - ايك رقعد ميں حكيم نے خانخا أن كولكھا ہے : - تند . . قصاب سے كو باران آب جا گفته بو و ندنبشعرائ اپنجا فرسووہ مشدم بنام نامی شما مرگاه به اتمام می دسد به ملازمت فرستاگ ده نوا پرشد، طاعرتی و طاحیاتی بسیار ترقی کمرد ۵ اندلیم

ك انشائ ابولهنس دولكشور) سفر ١٥٠ - عدم آثرالامراء وترجمه ) جدا ص ١٠٠ - ١١٠ انتخب (ترجمه) ج م مس ١١١ - عله افتاعي صفحا منتخب ج٢ ص ١١١ - ميمه انشادس . موه - هد كلشن بلاغت (مخطوط ديوان مندنبره ١٨١)صفوب بو - ب مه - عالم عراهم عي مؤ - فش الم

-: 4

علیم کی شا**ع نوازی اور فیاضی کی کیششش متی که آیران سے** نازه وار دَان جب مِندوستان آتے توسب سے پیلج اسی کی بساطِ محفل میں جگڑ معنوشیقے بشوے نامۂ عرقی کہ ایرز دِمت ل اگر نہ بندگی صاحبت بعث ل آمہ سبب جہ بود کہ جبر بل ایس ندا در داد بڑی ہے تروی کی گے مصلے ہوائی ہے۔ برآستان تھا مرفش سبت کی آپ ستاد

بخدمت آمم اینک بگوم معلمت است برآسنان تو ایدنشست یا سناد گرم توبنده شروی زنواجگی صرف کر وگرقبول نکر دی زناکسی فسسریا و نکر ده توبر مرحی شارکسس برگز گرفتناس صنیم م که کنج ریر افت او سین ق

عبداتباق نهاوندی کا ترقیمی مس لکمتاہ: - " اکث ازاعیان دولت وارکان سلطنت باد شاہ مرحم (آبر) وست گرفتہ وترمیت اور دسکہ ایشان افتتاری نمودہ چنانچہ نواج سین ثبتائی و میزاقلی سلی وقرقی اور دھکیم ابدائی یہ میں اندو ہرکہ ازہ از والایت آمدہ بندگی دمصاحبت ایشان افتتاری نمودہ چنانچہ نواج سین ثبتائی و میزاقلی سلی وقتی کری و حقیق کمیل کی وست کر میں اور دہ اندی طاخ ہوری میں میں کی شان میں تصدیب کمکردکن سے میسیج رہتے تھے فیاضی علیم کو فائن آب کا باتھ میکو ندسکا کمرادب وفن کے بازار میں اسی کی بولی اونجی تھی - جنانچ مکیم کی رمز شناسی اور نکستہ آموزی کی میں کہ کو ان بازگاہ میں شعراء کی جھنکارسے زیادہ اُس کے منہ سے دادد دسین کے کلمات سننے کے نوامشندر ہے بت وہ ملیم کی شان میں بلک تھا تھے۔ رہے میں کہ کہ کو میں بلک تھا کہ ووفا کہنے کی کوسٹ ش کرتے تھے۔ رہ

صلابرُ بان گُدائی وستانشگری است برشنا، گسترت این آیه مبادا منزل انچه وادی و دهبی گره بمعنی صلاست صلهٔ دوتش با و ندم و نفزل قصهٔ مهروونا با توسی رم گفتن کین حکایت چونهایت نیذیدداول

عرفی کی نخوت پیندی اُس کے معاصرین کوایک آنگی نہ بھاتی تھی " اُزلیس عجب ونخوت کہ بیدا کردا زد دلہا افغاد" غیرت مندی کا لم تھا کرکسی کے آستانے برجب فرسا کی کریٹیان تھیتا تھا ٹیکن تکتیم کی دام پیز برہر نیاز جب جبکا یا توجب تک اُس کا مروح و مرقی زندہ راہا دوسرے امیرکے وروا زے بردیستک نہ وتی ہے

وقت ع تمی خوش که نمشو دند کرور برزش می برو به نکشو ده ساکن سند ویه د گیر نیز د

یمی عرقی جوقصیده کو کار موس بیشکال مرتاب اسی نے ملیم کی دے میں اس شان کے تصیدے کے جرا دان یں اس کی سامی ری کا جو بر کھنے کرا گیا ہے ، اِن قصا بدمی جہال مکیم کی اوبی عظمت کا افراد ہے وہال عرفی کی فرمہنی آربیہ کی خرد اسی کی زبانی اعترات

ن شعر شعرازعوت اونیک بر آید ز ذلل، دا فی سنم بد ز ذلل، دا فی نشرج ایس با و خلط جزو برم لات و بهل نبود بنوکیش چول بهنرست مستعلل بودی مهمه برخولش فشاندی کمر مرح و غزل،

اگرادنا مزوننگ شداز لذب شعر شعرازنیک وگربر توز بانش وا بی متسرا کحدک تا تدر تونشناخت نبود ایک درعهد توعهد آج و سک گربودی

م مكتم اوالغنع كى موت عبد اكرى كا ايك تاريخى عادة تقا ملك كے نامورشواء مثلاً حرى ساواجى طاطانب اصفهانى اورفيضى مم كا ما كم نے اريخيں مبيں ( ، ۹۹ م / ۹۹ - ۱۹۸۸) - مؤفرالذكرنے ايك دروانكيز مرشيد لكوكري دوستى اداكيا ا دروكيم مهام كى ولك راجعت برجهاں وہ سفارت برجيجا كيا تقا ايك بروروتعزيت نامه لكوكر أس كے اتم ميں شركي رائد ابوالفضل جوازل سے إنال ندوہ ؟

أنروجي ع س ود) ص ١٩ ايشًا وم) ص عمه عنه تطيف فياضى ومخطيط رائل ايشيا تك موسائل برطاني غره ١٧٧١) صفي العن ١٧٠

مقام کودان صورت وعن" کی طرح "صبروٹرکیٹ" کی کلماں ڈھونڈھتا رہاکہ شاید وہاں کیے دیرے سے ایناغم معبول جائے مگر کیم موت کا عرصہ تک ما تداررہا۔ اگر کواس حادثہ جانکا وسے جوصدمہ بیون اُس کا اظہار حکم ہام کے نام اپنے نمشور تعزیت میں کمیاب ساس کا ایک فقرہ ایک ایک مرشہ وعمنامہ سے "عرفی کے دل برقو قیامت گزرگئی۔ حانی اُل کی مرح میں جوقصا پر کیج میں ان میں مجي اپن اظها رغمت گريزن كريمًا :-

چه گومیت که دلم جول زعم کران آهد هِ برسراز موسِ مرک ناگهان آهه سیاه پوش تر از عرجاو دان آه

فعدا يگانهٔ حال دلم تو مسيدان هِ احتیاج که گوئد کُرمرد و عَرَفی را که دیمبرش بعدم شدکه مرگ د مرکش ایک وومرے قصیدہ میں اُسے اس طرح یا دکر ہاہے:-

کورصلت خود داد شرب ملک قدم را

زىي دومنت مراداشتى آ*ل عالما*نصا<sup>ن</sup>

معیارسی بود توجم آنی تمرینی و دیگره توان گفت بهبر معیز دم را تصنیفات اورفضا باعلمی تام مدنس مکری کمالی کا اعتران کرتے بین مهان که کم ملاعبدالقادر بدایونی جنون نے معیارت اورفضا بال می مکیمی کمفیر نشیع بر"فدایش مزاد باد" (عوص» کافتوی لکردیا ہے مین کا قلم بسی اس اعتران در برای سنده کم آنسان میں مکیمی کمفیر نشیع بر"فدایش مزاد باد" (عوص» کافتوی لکردیا ہے میں کا قلم بسی اس اعتران مي مرنگوں ہے عميم صاحب طرزانشا پر دانتھا اور كئ تصنيفيں يا دگاري وظري ميں سكمت ميں ايك تصنيف فعا تي كا ذكر متاب جومكيم ابوعلی سیناکے قانون کی ٹلمرح بسیط ہے۔ قبا کسیر محقق طوی کی مشہور عالم افعاق ناتسری کی ٹسرج ہے۔ جہار آغ اُس کے رفعات کا مجموعہ ہے يەرقعات مندرىۋ ذىل ممتازمىلىرىن كولكىچ كئۇ بىي : -

(١) ميران صدرجيال مفتى دمتوني سنتواجه) جو بالم كربياته اكبرك اكتيسوس سال دبلوس مين قرران كي سفارت برجيم كي تفارز ١) مير شرفي آكي جهندوستان من ملسك نفطويكا بان أورترشخ نطبوركا مصنعت ب- (١٠) ميردبال الدين سين (انخ) فره كا تجها كميري كا مصنعند - (م) قاصى نورآنند (شؤسرى) - (ه) آصيت خال حرفر ركب وطنطش بها نگركادكيل طلق، شاعراورا كم شنوى نورآم كامكام

دو) نواجتمس الدین خوا بی دم شننده هم اکبر کا دیوان کل - (۱) همیم جام -ملاا جزیرتوی سفی کی فرایش پر" غلاصته ای ت اسک عنوان سے فلاسفهٔ متقدین و متأخرین کا ایک مختصر پزکره بعی لکیوا ہے میکیم کو کما بو معدد نام است كابيعدشوني ممّا -منيم بيام ليكر دوران قيام توزآن مين دونون بعائيون مير، تباولاكتب معنا رمّا تعا- قرآن مين اكابرصوفيه كي تصنيفات جو

وستباب تعين ان كي فرائسي فلم رئيسياكي أير، رقعين بمام سه در عاست كي م :-" اذكتب صوفيه مرجة تحييه والبنديره بنظرة برنسخ ازال بروارند الأجم ازنقل آل بيهم و نكّذا دندا سد رساله ازتصنيفات انفسل الدين كاش و منشكمة ، كرمريك اقتداء أغري ا**ين قوم رأ شاميتني دار دفرستاده شدا زمطالعة آن خالي نباشند** وآل سرسادكريم النان ازمنشاك فضا لمآب فاخرت الدين فلي ويزدى ودانه كرده بودند إدابسيارة شوقت مساخية أثر

رجمان طبع تسهوت كحطيف ايل تفااوروه بهينتدكتب اخلاق وتصويف اورمه حروب ورولينيال وكلمته عارفال سے ول بيونرر كھيا تھا تت حکیم کے صوفیان ڈوی میں فلسفۂ وحدت الجوج د کی گیا ان ہے اس کے ساتو ہی اس کے پہل امام عز آلی کے فلسفہ اخلاق وتصوف کی نظر اتی وقت لمتی مے اوریہ اس کے نزویک" تہذیب بفس کا داحد ذرایعہ ہے ؛

له انشاء صسهم - عه اليشّاص ١٥- ٥٥ در إلكري (لا بوروس) ص ٩٥٠ - على مختب جسوص ١١٠ بج وص ١١١ - على محطوط موزة برطامير غره او- ارغيم و (مسيموم)ص ۱۲۱- ۱۲۹- هه چيار باغ (مخطوط، و ال يمنرغوه ۲۷ )ص ۹ب- له مخطوط والمشكاد مبرئي يس مهالك ماالك عمالي جه المعت

عَلَم بميشة " سرَّرودان طرفيت وحقيقت وعجاز" بني ربا- ايك جكّ ابناحال كليتاسه :-" سحت بدن ومقتملت استراحت آن سل است الما لطلاع بربياري نفس اطقه خاط شكسة دامشوش داردو إنفود الضيف، بيريمي داه وريم منزلها سي اس كى إخبرى كى دس مي كداولفضل جونودكو" كروه بجرد نشرادال مي شاركرتام وه مكيم كي" بوث مردمي" أور معني أدميت "س" توب مال و تعل كسب كماكرا تفايمه

جگیم گواخلاق وتصوف کے روحانی اقدار کو زندگی اور معاشرہ کے لئے ناگز سیمینا ہے گھران میں مسابل حیات کے حل سرگز نہیرڈ **عنیقا** باری ففر سے تعفادر باکبان زندگی بسرونے کا ذریو بھتا ہے۔ حکیمانے عبدے آت باشعور دانشوروں میں سے تقابن کی نظری ساجی حقابق بہتی تقین اور جانبے احول ومعاشرہ کے تقاضوں کا مشہور رکھتے گئے۔

مولانا محرسین آزاد اس کی غرباء پروری ماجت روائی اورعالی ده ملکی کی داد اس طرت دیتے ہیں :-'' جو کماتے کھے کھاتے تھے کھارتے تھے ، کُٹاتے تھے ، زیک نامی کے اِنْع لگاتے تھے ۔ ایسے تھے کہ اُن کی بیدین کے سائ مسكروں ديندار برورش إتے تھے - عالم فائنس إكال عزت سے زند كى بسركرة تھے

اس كے معیار سخن اور دوق نظرى لمند بائي كا يتروت ب كرزم أم متقدمين كا بڑے سے برا شاعراس كى نظر مير جيان تقار اپ بعالى جام شعرخاندن وگفتن از بیاری بائے نفس است - قدرے بایر کرد" کی تفین دیتا سفا گرشعراء کی سررستی اور مائی استعانت سے واتو کھی ب ٱشھایا- جاڭروا دانے نظام معیشت میں اہل مبنرے لئے قلم ہی کسیب معاش کا ذریعہ اور آلا کیدا وارتفعاء الافن فروشول میں عرتی منعلیری الردى وغيرو بعي تقع جوجا كمائ ول كوقلم كى سوقى اورا منودل كم الكول س رفوكر كي بيت معرق تنع مد

كَارِبِرُادِمالِ رَفُولِينِ نُولِيشِس رَخِيتَ ﴿ زَيْنَ عِاكِهَا كُوا أَكْمِرْبِهَالَ فَرَوْحَسِيمٍ ﴿ حكيم بازار ون عي أن رمز شناس ورفياً فن خريدارول سي تها جرافيه أي متاع جان ودل كي بوداكر كته سه

دركوت اشكسة دائ م فرند وبس ازار فود فروستى ازال موت دكمرامت

كهم الواقع اور من العصل على أن خود فروشون كوسخت البندكرًا عما جراول فضل كرانفاظ مي " إذا بعبارت وم الكائر مثلًا ويم الواقع اور من الواضل عمر الرك فصاحت و بلغت كام ورستعان بيج بمرة تع - يدوون قداء كالام ك ت نکتیمیں تھے چنانچے فا قابی ان کے نزدیک تی صلاسے زیادہ مستوجب برزا بننا ، افرزی کو ابو کفضک " اوالمدیج ہجا بندو" اور" ابوالماجواد رَبِكُن 'كَ خطا بول سے يادكرام اورمكيم أسے ازروئ تصغيرا فوربك كهاكرا كرا شاء اسى طرح الميزسرو بي مكيم كے معيار وق مك م بيونجا يقا " خسروست و بهيں دواز دو سيت ا

الواهضل تود مراحان مرزه گؤسمی ا دبی عظمت اور آن کے کلام کوئن افا دست اور تعری ا تدارکا سرے سے منکرہی تھا۔ ابوالفضيل كى عصبيت نے تصبيده كوبوں كوادبي مجرم قرار ديدياہے اس مے برمكس مكتم كى مقيقت ليندنظووں سے ايكساجى حقيقت وشيده ندره سكى۔ ری برطیم کی تنقیدگر کولی صرور ب کرا و الفضل کی تقیی مے زیادہ مل اورمتوازن باس کے نزدیک صحتمندادب ہی اعلیٰ ادب ب لیم کی شعری صلاحبتوں کا یہ عالم بقاکم بقول محد سین آزاد: وہ نود اس فن کو لے بیٹیے توانوری وخا قاتی سے ایک قدم می پیچے ندر ہت مک میدا تول آکے تعل جائے ہیں ۔ "

م - وبواكِ بشدص ١١٠ الف - عله م يمبئ - ب ٢٥- عله افشا -صفح. ١٩٥ - ١٩١١ - يحه در إراكبري صفح. ١٩ الله -انشاء صفحد ٨٧ - ١٨٧٨ - ١٠٠٠ : - آيين اكبري (ترجمه بلوخمن) ج ١ ص ١٧٧م ، متخب ج ١١ ص ١١٠ در إراكيري ، ص ١٦٦

انشائی آبوالفضل کے فطری اور الفضل کے دفتر سوم میں قصیدہ نگاری کے فلات اوافضل کے جو دلایل وہرا ہین ہیں وہی اور ا پر اصل کا فطری اور سے اس کے اوبی تخلیقات اوفی نظریات کے وہ بنیا دی نکات ہیں جن کی کسوئی پروہ سارے فارسی ادر رو ویر کھتا ہے ۔ اُس کے نزدیک تصون فن واوب کی اساس ہے اور روحانی اقدار کو وہ معنویت وہمینیت کی روح تسلیم کرناہے -اسی گئے اسکے ردیک سارے مداحان میرزد کوئی لایق تعزیر ہیں -

چنکہ اولفضل تصوف کوفن کی اساس قرار دیتاہے اسی لئے اُس کے شعورو دوق کے تانے بانے اورائیت کے ناروبود میں انجھے ہوئے یں اس کا اوبی نظریہ ایک ایسے عالم بالا کی طرن اشارہ کرتاہے جہاں صرف الہام اور وجدان کے فرشتے اُترتے ہیں۔

"وہ اپنی طرز کا آپ ہی بانی تھا اور اپنے ساتھ ہی ہے گیا بھڑسی کی مجال نہ ہوئی کہ اِس اندازسے قلم کو ہاتھ لکاسکے " فارسی انشا و بردازی یں اولفضل کی انفرادی چینیت مسلم ہے، بقول بلوٹمن "۔ . گوامس کی تربیر حکد پڑھی جاتی ہے لیکن اس کا اتباع نہ کیا گیا اور نہ کیا جاسکتا ہے " بہی ناقابلِ تقلید اساوب اُسے اپنے معاصرین اور متا خرین میں ممتاز رکھتا ہے گراپنے عہد کے ساجی حقایق سے معرّاہے۔ معنی ناقابلِ تقلید اساوب اُسے اپنے معاصرین اور متا خرین میں ممتاز رکھتا ہے گراپنے عہد کے ساجی حقایق سے معرّاہے۔

وہ دیکھ رہات کو فارسی شاعری بابا نغانی کی طوروش پر پیلے جلتے تھک گئی ہے اور ابھی تک مجبوب کے طاق ابروکے آگر سی جو مسلم جی کرو اور بھی تک مجبوب کے طاق ابروکے آگر سی مسلم جی کرو اور بھی تک مجبوب نارسی میں سنگ میل کی جیشت رکھتا ہے اور بھی مورس فارسی میں سنگ میل کی جیشت رکھتا ہے اور جی رکھتا ہے اور جی اور بھی کا در مول کی سندر سے بازاروں تک بہونج کئی اور وہاں

ئے آبیُن اکبری (ترجہ بلخمن ) ج۱ (موانح اولفنسل) دربارِ اکبری ص ۹۹ س ۔ . ۵ سے عہار باغ دم۔ دیوانِ جند)ص عب - ایفٹا (مخطوطۂ لندل اسکیل آف اونیٹی انٹر آفریقن طریز) ص عب – مراحف – عصم - اونیٹل اسکول سفی ۱۶ س سرادالف – عیاشترالیجی ۳ س ۲۰ سے جہار اخ دم پینی) ص ۱۹ س ان کا نبتے کیا جائے لگا۔ مندوستان سے لوگ عربی کا دیوان اپنے ساتھ تبر کالے جاتے تھے۔ " ایرانیوں نے بھی اس بات کوتسلیم کیا کہ فغاتی کے بعد ایک طرز خاص بیدا موا ، عبدالباقی رحمی جوایرانی ہے اس کو تا زہ کوئی سے تعبیر کراہے اور علائے تسلیم کرتا ہے کہ اس کا بانی اور رہنا حکیم اولغتے کہ لانی تھا بیدہ کہ لانی تھا بیدہ

الركا دور حكومت تهذيبي اقدار كي نشو ونها اور فر دع كازمانه تفاء أس عهد كى ما دى ترقيان ايك نوشحال معاشره كى ضامن بن كمين -ابل دولت اور حكوال طبقه كو خاص طورس معاشى استحام بهويجاء ابل بهزاور ابل قلم كه كئه نقوطات كى دروازے كھل كئے ـجب بازا يمن ميز مواقة بركوئي خوب سے خومبتر كہنے كى كوسٹ شير كرنے لكار باہمى جينك مسابقت اور حربيث بي بنيشاع ي كومبيكا ديا -

> ورطندولوگاک اور موزری بارای خوربات کی کمیل کے ہے، یادر کھئے محرب آخر کیور

KAPUR SPUN

بی ہے تیار کردہ - کیورسپنگ ملز- ڈاک نمانہ رآن اینٹسلک ملز- امرے سر

## جرائف کی ایک عبر طبوع منوی دشن وعشق)

( فرآن فحوری )

محليات جرأت كختلف مطبور اورقلمي شنول من تين تبين جيولي خنوي في خيري أننو بالمتى بين الكين ال مين مرف تمن منويال السي وجنه كولي تعتديا الله المنظم كولي تعتديا الله المنظم كولي تعتديا الله المنظم كولي تعتديا الله المنظم كالمين معولي ورج كي جي اوراك مي المائي تعتديا الله المنظم كالمن معولي ورج كي جي اوراك مي المنافئ أنها في منامست كي وم المنافئ المنافئ منامست كي وم المنافئ المنافئة المنافئة

يعتمن وعشق" كى داستان فى نفسه زياده طويل ناسبى موجى اسطول دے كرنظر كيا كيا ها اوراس تے استعاري تعداد ايك برا،

قريب بيونجتي هم جلال الدين جعفري صاحب كابيان مي كرون و الكياية جرآت مين اس مُنوَى كالم و خواجس و كلمها ميليد

معلوم بر رکایات جرات کی منخوسانے رکھ کریا اے کئی گئے ہ، کلیات جرات کے جونے کمری نظرے گزرے ہی ان میں اس فنا کانام "خواجسن" نہیں بلک دحن وعشق" بتایا گائے۔ یفنوی مطبوع لئی میں موجود نہیں ہے اور بہلی بار ملا 18 میں رسال آرقومی طبح جوکر منظر عام برآ ، ہے۔ اس میں بھی اس کا عنوان حسن وعشق ہی دیا گیاہے۔ ڈاکٹر کیان جندر آور عبدالقا در سرور تی فیجی دوشن وعشق بی کے نام سے اس کا ذکر کیا ہے اس لئے نام کے سلسلہ میں صاحب ناریخ شنویات آردوکی رائے درست نہیں معلوم ہوتی ہے۔

نمنی و تعشق میں پرطریقت نواجس اور آن کی منظور نظاطوالف بھٹی کی داستان عشق نظم کی گئی ہے۔ جرات کے اس شمنو میں اس امریر ار ارزور دیا ہے کہ ان کے منظوم قضے کوضی خیال ذکیا جائے۔ انھوں نے جرکھ بیان کیا ہے وہ شنیدہ نہیں وہ ہے۔ اس میں و اس امریز ار ارزور دیا ہے کہ ان کے منظوم قضے کوضی خیال ذکیا جائے۔ انھوں نے جرکھ بیان کیا ہے وہ شنیدہ نہیں اور اس میں میں اس انسانویت نہیں کے منظم و انقیاب میں تھے فیض آ سے لے کراتا ہو ہے کہ کو منظوم ہوتا ہے اس لئے کے جرات کے عہدمی خواجش نامی ایک بزرگ کا ذکرا دبی تذکروں سے دکھا ہے۔ جرات کا بیان درست معلوم ہوتا ہے اس لئے کے جرات کے عہدمی خواجش نامی ایک بزرگ کا ذکرا دبی تذکروں ارکوں میں لمت کے حداد میں میں ہے کہ درت آن کے عہدمی خواجش نامی ایک بزرگ کا ذکرا دبی تذکروں اس کے دبات کی دبات کے دبات کے دبات کی دبات کے دبات کی دبات کے دبات ک

و نوام بسن و كوى ولد خواج محدا براتميم ابن عنيات آلدين ابن محد شرقية ابن ابراتيم جوك خواج كمها رمودوى اوربنام حن

له تاریخ منویات اُرددصفحه ۲۰

عه كليات جرأت قلمي مرقوم علوماي صفح ٨١٥ تا ٨٨١ وكليات جرات قلمي مرقوم شاسانيد ملوكد انجين ترقي أر ووكراجي -

شه نكآراصنان من نمرصغو ٨٠

يمه أردو تمنوى كاارتقاء صفيس

هه تمنوی کے ابتداؤ شعرسه کریں گی جشم سنب کی نوں فشانی کو مشن وعشق کی ہے یہ کہا تی سے بھی سخت وعشق کی ہے یہ کہا تی سے بھی سخت وعشق س کی تا میر موتی ہے ۔

A STANLAND

مشود به يريشينى به الم او اجداد اس كانا بهمان آباد بين بيباشى بررجة تقد جند سال اول المرافظة على الرابيم كان الم المعدد المعدد

اوپرخواجس کے جوا وصاف بہائے گئے ہیں وہ سب شنوی مئن وعشق سکے میرویں بائے جاتے ہیں اس سے اسے خواجس کے داستان عشق خیال کرنے میں شبر ذکرنا حاصة ۔ قاسم نے مزید نفسیلات سے لکھا ہے کہ :-

سوه بهت فلیق نهایت خش اختاده تها رشواس کا امره اور برکیف ب کهنوی ایک بازاری رنگری نبتی نام سه علاقد فاطرواری پیدا کرسکاس کا نام برعزل کے آخرینی مقطع میں ڈالٹا تھا، جیساکہ پشعرے:-

> جان نختی کونه آیا دو دم نزع حستن ، میں نے اس وت میں کی کمیر سے دائیں کھیں ہے،

یہ بیان بھی درست ہے اس کے کفنوی دحش وعشق میں اس قسم کی متعدد غزلیں شائل میں ۔ دوغزلیں توالیسی میں جن کی متعدد غزلیں شائل میں ۔ دوغزلیں آوالیسی میں جن کی متعدد شعروں میں بخبی کا نام آیا ہے مثلاً ایک غزل کا مط ہے !ہے جی کیونکہ اس دروسخن سے
ہے !-

اِن امور سے جرائے کے اس دعوے کو تقویت میہ کی نے کہ انھوں نے ''حسن وعشق'' میں جو تعتر نظم کیا ہے وہ فرض نہیں بلک حقیقت سے اس کا گراتعلق ہے ۔

صاحب اریخ مُنوات اُردونے اس منظوم قصّے کاس تصنیف عوالہ پر یاست بنایا ہے۔ یہ نوال بھی درست نہیں معل ہوتا ، جرائت نے خود ایک جگر نہیں بلکہ دومبکہ اس کی تاریخ تصنیف ہوں نظم کردی ہے : ۔

ا - يهي ارخ اب أس كي عيال م كرخس ولعشق كي يه داستان م ا - المحت ولعشق كي يه داستان م ا - المحت و المحت المح

دونول سنعرك آخرى معرعول سے علال جو بكل اپنج - بعض فے چونکہ شعر تحریح المنظم میں وعشق ، محرم ہا۔ " حسن اورعشق " اس سلے آن كوسال تصنیعت نكالية ميں مغالط ہوا ورند اُوپرك معربے صاف بة دریتے ہیں بیٹنوی ورجہ لحظ میں کھی كئی سے ۔

اردوكی عام افسانی شنوی الی طرح به شنوی مجی قصد كويراه راست زير كيف نهيل لاتى به آغاز داستان سے بيل حدولفت و كا كاشعار ميں اس كے بعد تا شرعشق كے عنوان سے اس انداز كے سول اشعار كيے كئے ہيں ب سنوسوز بيان عشق سے يہ عجالب داستان عشق سے يہ كريں كى حيثے ميں بى نانى كول فشانى كرشن دعشق كى سے يہ كہانى

مع طبقات الشعراء از مكيم قدرت الله \_\_\_\_ منه مجود شعر مرتب طانط محود شراني م صفي ه ٠٠ م

ا المعلى المعلى التعاشروع من المعامل الماس بيام كان الماس ا

جراً تقص وقت منین آباد میں مقیم تقد و ہاں آیک موفی نیش بزرگ خواج تن بھی رہنے تھے یعلم ظاہری و باطنی کے ماہر تھے اورگرولا میں آن کے کشف وکرامات کی شہرت تھی۔ چونکہ شہر کے اکر منزفاور وساء خواج تن کے علقۂ اوارت میں واضل تھے اس لئے قلندر بخش جراُتَ معی مہت جلد اُن کی طرف کینے گئے، خود بیان کرتے ہیں کہ :-

کرناگر آگ بزرگ آیا جواس جا جوانشدت سیمیں مشناق آس کا میسرآئی بارے مجد کو صحبت بہا ہے گرکہوں پیرط نقبت کروں دربرد قائے وصف ارقام ہے آس کا عفرت نواج سن نام

خواج صاحب کی محبتول ہیں زندگی تنیش واطیبان سے گزر رہے تھی کہ ناکاہ سفر دریش آیا جب گواب مجبّت خال فیض آ با دسے اُٹاوہ گئے توجراً تت و حواجہ سسن مبی وہیں بہونچ کئے لیکن یہ جا کہ لیب نرنہ کی نے خش آبادکی زنگین جبّیں یہاں میسرنہ تنسیں اس لئے بہت جلد آبادہ سے طبیعت اُچاٹ جوگئی ہے

عجب وحشت سرائقي وال كاستى مسكسي سورت بنواس حاكه لكا جي،

جار ناچارلکھنو بہونے۔ چونکہ خواج شن صدفی ہونے کے باوج درنگین مزاج شخص سفے اور زمان کی مروم متصوفان روش کے مطابق قوابی اور رقس وسرود کی محفلوں میں بھی اکثر شرک ہوتے تھے اس کے نکھنڈ کی ڈیرہ وارطوا تفول سے وہ اچھی طرح متعان سے۔ قص دسرود کے انھیں مشغلوں میں خواج شن کی لاقات ایک السی طوائف سے بوئی جواپنی متانت کی وج سے "متن کے ڈیرے میں راحت و خشی نامی دو خوابسورت نوجوان ریٹر بال اپنے نغمہ ورقس وحش کے کے خاص فلم برت رکھی سے مشہور تھی۔ متن کے ڈیرے میں راحت و خشی نامی دو خوابسورت نوجوان ریٹر بال اپنے نغمہ ورقس وحش کے کے خاص فلم برت رکھی سے مقیل ۔ متن کے یہاں خواجہ کی آمد ورفت تھی ہی باک دن بخشی سے مجان ہوسکی اور دہ دونوں ایک دوسرے بردل و جان سے فدا ہوگئے ، بخشی کا النقات نواب خواب کی سر مرست طوا لقت میں موابقا۔ اس کے جرات کے الفاظ میں بیش نے واس کی آمد فی میں خلال میدا ہوں گئی واس کی آمد فی میں خلال میدا ہوں کی موکر دہ گئی تو اس کی آمد فی میں خلال میدا ہوں گئی ہوان طوائف کی کشف سے دیگ میتن کے بہاں آتے ہیں دہ رفتہ رفتہ کیسک جامئیں گے ۔جرات کا بیان ہے کہ :۔

کہا یہ اللہ سے اس کی یک بار وراتو اب گھر سے ہو خبر دار ترک گھر میں جرب کرتی ہے جن کا قو نہا بہت فدا جانے الخول نے کیا پڑھا یا جواس نے سارے عالم کو مجلا یا جوقواہ کر دون سے ملاقات توجوہ ہوتا ہے گی روزی نے ان کی میں جوائی کہاں سے جودے کی میری کمائی یہ آفت اس کے جی میں جودئی کہاں سے جودے کی میری کمائی

اب تومتن كان كوا موت رأس في معاملات بيغوركيا توخواديدن ،ورخبن كريك بايكي ربطس آمرني كم موجاف كا واقعى فطره نظر آيا- سيل قرايكي في الكن عشيدت والادت يك بادعود اس في إيك دن يمت كرك خواد حسن سع كميد ياكر :-

مرے گھرکا بگڑ اے اب اسلوب جوحفرتِ م ن اب آؤ توہے نوب

نواجة من في بين ومتن كواد بخ نيم سمها إ - سفائي وكرورت كي تعربي بناني عنن د موس كا فرق مجما إ مجازوه قيقت ك

ملق دیدارج پرتقربر کی بیشن وعشق کے ربط ان کی انٹر اور کوشمہ سازیوں کا فلسفہ چیزا۔ لیکن متن پرخوآجہ صاحب کی تقربر کا کچھ رند ہوا اور بقول جرائت :-

یوسب تقریر عاشق کی شنی جب وہ ہے ابی سے یوں کہنے لگی تب سنون خرت جی ہے کہی کا گھر ہے ہزاروں عاشقوں کا یاں گزر ہے ہزاروں لاکھوں اِن آتے ہی شاق ولے آنا تمالا ہم کو ہے شاق نواج جن ، متن کی اس طعن آمیز گفتگو کی تاب نہ لاسکے اور متن کو اس کی حرکات کے نتائج کھکتے کی دھلی دکم را ٹھر کھڑے ہوئے

چلو- اب تویاں سے اپنے گھر ہم سے کرتے ہیں ۔ جھ کو خبر ہم' کہ تم گر مبتلائے در دوغت م ہو وگر دستوا دلیت تم کو دم ہو' نہ کی سے دروائش معیوب سی سی سے اسے دروائی معیوب

شت روز بروز بطرهتي مني كها نابينا حيث كيا- ايك عالم وه مقاكه:-

جہاں کہ خوبرو تھے اور کل اندام وہ حاض بھے سے رہتے تھے ناشام کبھی جاتے کہیں اُن کو مبلاتے دہ آگر ناچے گاتے بجائے

کہاں یہ وقت آگیا کم تنہائی کے سواکوئی یارد مدرگارٹ تھا۔ عالم بنجوی میں دربدر ارے بچرتے اور درود اوارسے اپنا سر

راتے۔اس اضطلاب نے آخریا خران کی یہ حالت کردی کہ:۔

مجمعی گومیں کفن افسوس مثا کمبی گھراکے تھر اہر تملت ا کھڑے رمہنا کسی رستے یہ جاکر نکل پڑتی جوارے بے کلی کے توجاگر گرد تھڑا اس کئی سے ا کبھی ہمنے دھڑا تھا مند پڑاستیں کو کبھی گھرا کے اُٹھ جانا کہیں کو کبھی منع ڈھانپ کرظاہر میں سوا کبھی وہ در بدر بھرتا تھا روا

خواج من كى يد حالت ديكي كروك كون افسوس ملت شعر، أن كي مردوس اورعقيدت كاتويد تقاكر :-

یهی کیتے تقریب آئیس میں رورو ہواکیا حضرت خواج حتسن کو

اس اٹنا میں اُدوم بھی عشق نے اپنی تائیر دکھائی۔ جس عِدْرُ مُجَبّت نے نوا دہست سے گلی کی خاک جھنوائی تھی اُسی نے مجوبہ کی بھی وحشت براحائی۔ کی دون ل تو بخشی نے انتہائی صبروضبط سے کام لیا۔ لیکن عشق پرکب کسی کا زورجال ہے۔ لیک دن ایسی فشی طاری ہوئی کہ کئی دن تک ہوش نہ آیا۔ سب حیران و پر لیٹائن تھے کسی کی سجھ میں کوئی ملاجے معالجے نہ آتا تھا ہ۔

کوئی کہنا تھا یہ ہے سخت عمیار کمیاہ کرانس نے یہ ہے مگار کوئی کہنا تھا دم سادھا ہے اُس نے معلامات اس نے

مبا دا موگیا مواس کوسکته تفانس مت کردنتها د بلوا ؤ فست دو اسے جوطوار مینکواوُ

کوئی کہتا تھا یوں جو سرم دل تھا مہا ہ کوئی کہتا تھا اب فصداس کی کھلواد تفاص کوئی عیسا مل جو جو تو اس کو بلاؤ فعسا لوگ اسی سوچ بچارمیں لگے ستھ کرنجنتی کی حالت غیر جونے گئی :-

ں دو کوئی نجشی کوشسن سے ملادو کوئی نجشی کوشسن سے ملےجب تک نہ پیخشی جستن سے رکھومت باز۔ اذکارحسن سے

ہی موپ ہی وی کے سے اول دیوا نہ بن سے کی کئے وہ ایل دردونحن سے مخھ صنے دو اُس کانام بارو

غرض حب بخبتی کی جان نے لائے بڑگئے قرمتن نے بیوراً بیونک جھاٹا کے لئے خواجتن کو بلوا بھیا۔ خواجتن آئے اورا نصول نے کشف وکرا ت کے ذریع بخبتی کی جان نے لائے ورکھتی وحت کی طاقالول کشف وکرا ت کے ذریع بخبتی کی مض دورکر دیا ۔ صحتیا بی کے بعد ثنتن نے خواجت سے بھر بے اعتبائی برتی اور بخبتی وحت کی طاقالول بر بازندی انکا ورک بھی موارک بھی موض میں بہت با موکئی ۔ جیار ناچار متن نے حتن کو پھر بلوایا ۔ اور بخبتی احجی ہوگئی۔ بیر بازندی انکا ورض برائی بھی ۔ اس نے خواجت کی آمرور فت سیکن بھی بھی بھی بھی بھی ہوگئی۔ سیکن بھی بھی بھی بھی ورش دونوں میٹ کی نعر کی لیکر مرف گئے۔ سیکن بھی ان بھی ان دونوں میٹ کی نعر کی لیکر مرف گئے۔ سیکن بھی ان بھی ان میں دونوں میٹ کی نعر کی لیکر مرف گئے۔ سیکن بھی ان میں دونوں میٹ کی نعر کی لیکر مرف گئے۔ سیکن بھی ان میں دونوں میٹ کی نعر کی لیکر مرف کی دونوں میٹ کی دون

يه في ذي الكراك واقد م جيد جرائت في حقيقت كاربك دي كنظم كرف كوست ش كي م - داستان كا وها نيا خوام من کی آریات انجنی کے سرایا دور آن وجنی کے غم فراق برقایم ہے ۔ جونکہ جرائت کوداستان یا قصّہ سنانے سے زیادہ خواج جن کے روحال تدوّات وكمالت كا وَيُركِهُ مَ مُفْسَود تَما سلي المُعارَف في السماني من كم الى ميركسي دلك على المن و واقعات كونظم نهي كما جو سة تهذاك إشرى منذ بالمدوم معاملات مجتنت مين ميني آقيمين - النبائي فعايت اوراس كي خوامش كونظ نداز كرك والعدنظم كميا كياسي نعتيد ود كرفتم منه قبان ودكيا- السمي وه اترانكيزي ودككشي بدانه وكل جواس تمسم كاعشقيد واستانول كاخاصه ب- سرحند كالمنوي ميرام ميواد مروش دونوں کے غرفراق کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیاہے تھے ہم ان کے غم واندوہ سے متا شرنہیں ہوتے ۔ شاہراس کے کہ ان سے مروش دونوں کے غرفراق کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیاہے تھے ہم ان کے غرواندوہ سے متا شرنہیں ہیں اس لئے ان کا اثر ہا۔ محاجت وتقنع کی بوآ تی ہے ۔ حذات کی ترجانی کی گئی ہے لیکن جو نکہ یہ حذبات شدید کہرے اور سے نہیں ہیں اس لئے ان کا اثر ہا۔ ناول بيرب كم بوداية قعد بره كرم عشق كي النير محميس زياده فواجس كيروه إن طائت كے قابل بدمات ميں -صاف بيت ملا شاع بيراس ك وهطويل فطي صورت مين اس كام سع عهده برآن بهوسك - خاع حسن عجنتي اورمتن منيول دير سيركن ايك كي شخب معى بايس سائن ورب طور لونهين أبحرتى -متن كأكردارايك ويره وارطوالف كاكرداري ادر بري مدلك اس طيف ي عادات اطوار کی نابیدگی کرتام دلین نجبتی وحسن کے کروارمیں کوئی تمشیش نظرنہیں آتی یخشی کوئی شریعی گھوائے کی بردار تمانون نہمی کہ باز قدم تكان مشكل عدا - مانا كم منتن ك قبض مين على ميك حسن ك محبت مين اس كا كمرسة كل عانا وسنوار نهين آنا - قراقي شرم وحيدا ورضائدا ا منك وناميس جاسي موقع برانع موقع مي تبقى كے لئے كوئى المهيت ندر كھتے تھے اس لئے ميتن كے فراق ميں أس كارواروكرهان ويز کڑھنا اور کھٹنا ایسی چزیں ہیں جمعتضائے حال کے مطابق نہیں ہیں - اسی ہے ہمیں کئی کی مجتب پریشہ ہوئے لگتا ہے جب خوا سے رو حَيْن كى كرا الوں اور بر دُعاوُں كاية ا شريحفا كونبنى بار بار بيار برسكتى تقى اور شفا باسكتى تفى - تو بوشن كونجنى كے بهاں دوڑوو رگر ما۔ یا مس کے فراق میں مارے مارے تھرنے سے کمیا فایرہ تھا۔ وہ جا بت تو تو نئی کو اپنے باس کینے بواتے را بین رو مانی قولوں سے حبدا کو وصال سے جدل لیتے اور جس سے مجتب کرتے تھے کم از کم اسے کرب وانسطاب میں مبتلا نہ گرشتے ۔ آب اگریہ ساری چیزیں صوف اسے معرف 

شہرکے سادے اورا وروسا خواج میں کے عربیدل اور مقدول میں شائل سے قوا توایک معمول طباقیت کو قابل مقول کرنے ہے۔ آئی زحمت کیوں اسٹھائ گئی ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے انٹرعشق و کھانے کے لئے نہیں بلکھرت خواج من کے کشف و کراات کا تھار نے کے لئے یہ واقعہ طول دے کرنظ کیا گیا ہے ۔ نمتی ظاہر تھا۔ اس میں میرت انگاری واقعہ تگاری اور جذبات کی معمودی کے ماسن بیدانہ ہوسکے جو میرس رائیم ، مومن اور مرزا شوق کے منظوم قصوں میں سنے میں ۔ مولوی عبدا لحق صاحب کا یہ خیال مادیک درست ہے کہ:۔

" جرائت کا کلام سلاست وصفائی وفعداست کے لئے مشہورہ۔ اس منوی میں یہ تمام خوبیاں بدرگہ کمال موجود ہیں۔ ' یکن مرف سلاستِ بیان وفصاحتِ زبان سے کوئی اچھی طویل نظم یا منوی وجود میں نہیں آئی۔طویل نظموں کے لئے جب کمب تن کی طرح برسوں ول کاخون نکیا جائے کلام میں زگمینی ۔ تازگی اور ابدی حشن واٹر کے نقوش نہیں آئی بھرتے ،عبدالقاور سروری

يەخىيال تىمىي درست سىم كە: ـ

دد اس کا تصفیع زادید اور غالبًا اس کی اکر جزئیات حقیقت پرمبنی میں - اس میں فوق فطرت عناصر بھی نہیں ہیں۔ اس کا افلاقی سیلو بھی کار آمد ہے ''

دیکن اس میں کہانی کے وہ اہم اجزا اور اسلوب کی وہ سادگی و پر کاری نہیں ہے جوکسی شام کارمنظوم قصّه کو تنم دیتی ہے: اس پنتے پر جس معشقہ کی علام میں کا موجود و مرکز کا دارہ خدالی کا دارہ میر

کروں مند کھول کروں قصہ خوالی کہ اک بردہ نشیں کی ہے کہا تی اس اس کا مناسب ہے براہم میت کیونکہ ام

نفرمضمون صرف اس قدرت كوايك ماه بيكركى تكاميل وفعتًا ايك فوجوال سن جار بوش ودون ايك دوس في كرديره ودلداده بوكه سه تعلقات برهمة كئة - كوول من آيده رفت بنروع موئى اورب تكلف مجتنول كالطف آيف لكا - نيكن يماسلمبت دون قايم : ره سكار ان كے لينے پر بابند بال عايد كردى ميں - نيتج ظاہر تھا ، دون مج فراق كى آگ ميں علنے كك اس لئة شاعر في تمثنوى كة خرم به وعامائك كر :-

کہ بارب ہوکوئی اسسلوب ایسا، رہیں عاشق اور معشوق کیجا قصے کوختم کر دیا۔ یہ قصّہ بلاٹ کے اعتبارے مجی بہت معمولی ہے ، جذبات مکاری یا منظرکشی کے لحاظ سے بھی اس میں کونلی مدید م

راج وچری میں راج نامی ایک بریمن زادے کاعشقی قصّدنظم جواہے ایک ون بریمن زادہ تیریحہ کے لئے جار ہا تھا کہ ایک بری وش برنظر طربی اُس نے تیزنظرسے کھایل کردیا۔ راج نے اسے رام کرنا جا ہا گرتا ہو میں شام فی جب راج نے مبہت بچھاکیا تواہ وش نے اس کی

سله رسالا ار دوجوری سود ار

سله گرووتمنوی کا ارتقاصفی ۱۱۲

م المسل كليات جرات قلى مرقومة تقريبًا هلاا عرسفي ١١٣٠ - ١١٣١

مجتب كا امتحان ليناما إ - اور رس جركى كامراغ نكاف كى شرط لكائى :-

تو وه بولی اگر تم چاسیت بهو خرمج کورتن جوگی کی لا دو،
داجه ، جوگی کی تلاش میں نکل ، راست میں ایک کورویش طا - اس راج کو طول دغی ده پاکراس کی دلجوئی وتستی کا سامان فراجم کیا
فقیرنے راج کولفین دلایا کہ وہ بہت جلد دتن جوگی تک پہونے جائے گا اور اپنے ارا دے میں کا میاب جوگا - بیبیں یہ قفتہ بحتم ہوجا آہے - یہ قضہ اللہ کی کارسسنان الفت کی طرح بہت معمول ہے - یہ دونوں منظوم افسان محقی تاریخی جین اور سائ بیت دیتے ہیں کو جرائت میں شنوی کا کوئی خاص سلیقہ نہ تھا انھوں نے تمیرو میرسن اور انٹر کے رنگ میں شنویاں کھنے کی کوسشنش کی ممکن میں شنویاں کھنے کی کوسشنش کی ممکن میں میں شنویاں کھنے کی کوسشنش کی ممکن میں میں میں میں میں دور انٹر کے رنگ میں شنویاں کھنے کی کوسشنش کی ممکن میں ایسی ہے جس میں کم وبیش اوبی محاسن نظرات میں اور سے وچھوتو اسی ایک شنوی کی بدولت جرائت کا نام شنوی تکاروں میں لیا جا آہے ۔

له بنگار اصنان سخن منبر صفحه ۸۰

## م ماشقه کاایک ورق

(محرفظیم فروزآبادی)

سَرِّآزُا شَعرد ترَمُ کا ایک بیکرنگین جس کی مجت جگر کا بیان اورجس کا آستا نجگر کا طور تھا ،جس کی حب گرفے سالہا سال بت بچد کر بیستش کی اورجس کے حسن دجال نے جگر کی ڈندگی اور شاعری کو زندگی بخشی - وہ شع آج بھی من چری کے دیک گوشہ میں بحالت افسر دگی موجود ہے گو اس کی عشوہ طازیوں نے اب زابرائہ تقدس کی صوت اختیار کو لئ جس میں نے دیک گوشہ میں بحالت افسر دگی موجود ہے گو اس کی عشوہ طازیوں نے اب زابرائہ تقدس کی صوت اختیار کو لئ جس میں نے دیکھا کہ اور شاکر بیان بوئی ۔جسے ہی مکان کے اندروافس ہوا میں نے دیکھا کہ ایک بڑی جو برقبر ایل بڑی ہوئیں اس کے دیارت و تقیدس کے آثار تا بال ۔

یشر آنی تھی، مگرماحب کی شراز جس کا ذکر نود انھوں نے اس طرح کیا ہے:-وہ کہتے ہیں سب دل کے انداز کئے سے بہت کا انجب م و آغاذ کہتے، سراک راز ہے پر دؤراز کئے سمہاں تک فج عشق سٹ یراز کہئے کہ ہرآرز و محشد ہے آرزو ہے

سٹیرازن :۔ دچار اِئی سے اُٹھتے ہوئے) کہیئے کس کی تلاش ہے آپ کو ؟ میں :۔ شیرازن :۔ دوالان میں ایجا کر تھیے ایک تخت پر مٹھنے کی فرائیٹ کرتے ہوئے) جی سٹیرازن میرائی نام ہے مفرائیے ؟ میں :۔ مجھیے مگرتصا حب کے بارے میں آپ سے کچھ معلومات حاصل کرنی میں ۔ میں نہ دور میں میں ترقیع میں کا کا میں مالان کی تروائی وہ میں اور میں اور میں ماڈی ۔

ٹیراڈل :- شوق سے اِ بہتریہ ہوگا آپ موالات کرتے جائیں اور میں ان سے جوابات دیتی جاؤل -( اتنے میں مٹیرالآن کی حجوثی ہین اغاضن بھی ان کے قریب ہی حیار بائی پرآ بیٹھسیں اور جھالمدیکرتے ہوئے مجھ سے پان کھا درخواست کی )

یں :۔ میں پان نہیں کھاتا۔ عماضن :۔ میرکیا تواضع کی جائے آپ کی ۔ عادمنگوائی جائے .

مين : ميراني -

اغماصن و- آب إن منى تهين كفات، جاء كالمعي شوق نهيس - جاء توبي بى ليج كيا مضايقه ب-

میں ہے۔ مرف جگرصاحب کے بارے میں اپنی تشکل دفع کرنے آیا ہوں۔

اعماضن بد ركسي قدرمتاسفاد بهرمين بريد عيل آدى عقيد عارب إبراد اجهة آدى تع إماد الن كاساته كوفي سوار

سال تک رہ ا کیا تعریف کی جائے ان کی بڑے کھا آدمی تھے۔

بكرصاحب سے آپ كى طاقات كہاں اوركس سن ميں موئى ـ

سن ون و تحجه یا دنبیس لیکن اس و قت میری عرسولستره سال کی تقی ا ور حکرصاحب کوئی بچیس تمیس سال کے مول ط يہيں اسى مكان ميں اصغرصاحب انھيں اپنے ساتھ لائے تھے ۔

اب آپ کی تمرکبیا ہوگی ..

لگ عبگ ساطعہ کے قریب سمجھئے ، مرازان اس

به المتغرصاحب كون ين . U.

استغرِسين يهال ايك مخنار تھے - خاصى برككيس تھى ان كى . قريب ہى ان كا عبا كك ہے - انتقال موت تقور احرصه موا -يرازك

اصْغرگونددى سى عبى آپ داقف بيل .

يرازلن

U.

بن میں اور استادیتے میں جاتا ہے عینک کاکارو باراصعنصاحب ہی کے ایا و برمگرفے نثروع کمیا تھا۔ میکرصاحب جب میں بوری آئے توعینک کی بٹی ان کے ساتھ ضرور ہوتی تھی۔ میکن عینک فروشی کا کام انھوں نے برازن :-

بیهان کبھی ٹہیں کیا۔ انسغرصاحب کا ذکر توکیعنی کیا ہوگا ؟ -:

تحقيم توياد نهيس طآيا -إنرن :-

آخر مین آدری ومشاعروں کا گڑھ رہاہے - بہاں فاتی ، حکر سیاب سب ہی نے مشاعروں میں مشرکت کی ہے اور مکن ہم بگرتساحب کی دیدسے برشاعراب کے بہال بھی آئے ہوں۔

استاعوه کے بعد بہاں شعرو و فن کی مجلسیں حمتی تو تھیں او کہ جم کھی ان میں با ہرسے آئے ہوئے سفواء بھی تشریف لاقے تھے أرنس لبكن مير فأنى كيدلاوه اوركسي كونبيس مانتي -

فالن كارنك سافولاتها ؟ اوروه يول كه بحج نظراك من جيد ان كاسب مجولت جكامو.

إن ايك موكواري توان مرجيره سي مركبتي على مركبين مسكرات وقت وه بهبت حسين معلوم موت عقر مالانكه إلى كمية إزن :-وقت نظري بميشيعي ركعة تقع - مين في أيك إرمكريس اس كإسبب بوتيما بعي اكبني الله ان كي الكهول مين مسمرزم ب عبس كى طاقِ وكيلية يَبِين است إنا بنا يقي بن - من جي ان كي الكعول من بري محمض متى -

ننا آئے کے ابورس جوار می محدومی اور ابوسی اِنی بانی سبور کہا جاتا ہے یہ ان کی ناکا می نزنت کا نیتج ہے۔ کمیا یہ سیج ہے ؟

- 1 11 1

میں اب کی اِسٹانین مجھی۔ کہا جاتا ہے فاقی نے کسی سے عشق کیا تھاا وراس میں انھیں الای کا منع د کیمٹا پڑا۔

بال النوه كوايك طوائف فورجهال سے وہ حبت كرتے يقع اور اكا مى كيول موتى الحسي ؟ اِدن :-

ستم کود کیھا ہے میں آب نے ؟

زنن :-

فيتمابتراً كياتفين ـ -:

> منطيخ نبين علوم . زنن . -

مناب مكرصاحب المستم سع بهت مجرت كوت تتع ليكين حبب النسيل بية جلاك اصغرها مسبعي لمستم برفرايد بين وانعول نے میں اسطلاق دِسكراصغرصامب سے بحاح كراديا - يركم احكرصاحب كاببت بڑا اَينا دِسمامنِ استادكَى فاطريكن ملكر صاحب اس عم كى تاب نبيس لاسك يشراب كى بناه بى وطن كوخير بادكها اوريين يورى على آئ -اعماضن : - نبيس يات نبيل - سكن اب اس كا ذكر بعدا زوقت م -كيا مكرصاحب فينتيم كاذكرآب سيمبى كياتها؟ مجمی نہیں ۔ كهاجا أب كشيران المسيم سع بهت مشابين اورشران سع مكرصاحب كى دبيشكى كى ديمجى يكانى ؟ يس جي نهيس برات غلطے -میں :۔ کیاآپ نے نشیم کو د کھا تھا۔ اغماض :۔ بی نہیں ، نیکن میں نے مُنا بى نېدى ، دىكنىمى نے مناب، اورمېت توجگرصاحب نے آبا ہى سے كى،كسى اورسىنېس، وه آباسى مىشدىركاركېكرغاب كرية تع اور د جيت كى طون اشاره كرته بوئ اسى بالاخانه كوبس مي مهم رهم كقي وه طور كها كرت تق -توكويا شعلة طورآب مي كافيضان يم - نوب -میں اورشعلهٔ طور تووج د بیں ہی نی آنا ، اگر آپانے اس کی خزلیں سینت سینت کرندرکھی ہوتیں ۔ جگرصاحب تو بڑے ، آبالی تھ اعماضن :-غرق جام شراب رہنا اور زندگی کوفراموش کے رمینا ان کی زندگی تھی، چنانچ ایک بارمبو پال کے کوئی صاحب ان کے کلام کی اشاعت کی نیت سے مین بوری اصغرتین کے پاس آئے تو آم عزلیں ان مے میرد کردی گئیں -الشراز ن سے ) اپنے کلام میں جگرصا حب کے آپ کا ام کہیں نہمیں ضرور نظم کیا ہوگا۔ مہت سی عزوں میں ملین شعلہ طور کی اشاعت کے وقت ایسے اشعار کو حذف کردیا گیا ادر تھے توان کی تام عزلیں انہوسی تميرازن :-ليكن جب ج كرف كئ توسب ميرى يادس محوم وكيس -مجهة وجندا شعاراييه يادين حنعيس آپ كى ذات كے سوا اوركسى سے مسوب نہيں كميا جاسكتا:-کہاں تک عم عشق سنسپراز کہا کے سک سرآرز و محت را رزو سبے اورده پرری غزل یا نظم جرا یا جرایام کعنوان سے شعلی طور میں شامل ہے:-دوق صورت سازو شوق جلوه سامال دائتم یادایاے کرمنزل منزل جال دہشتم وست دروست نكارشوق وميركوه طور بودحاصل برتمنائ كرينهال وكهشستم إصغودم شادويم الخترغ كوال والشستم درفضائے آسان جس جل سیارگال گر بیقفش دولت حشن فرادان د است رهم بزبر طور مبيم دعوت ذون نظـــر چوں ټوکا فرماجرا مروخوا مال وسشستم كىيىت ؟ كوگويد بى سركارازل بكيس بيام جم حمن آواره ام جم سريه صحرا دا ده ام

من جكرميتم بهان لامروز دور افياده ام

سمرافك در دادكرن كاوس شرق دور المراد المراد

و اجهادير بتائي حب مگرصاحب كآپ سے ايس بيناه مجتت تھي تو انفوں في اپ كوچهو ركيوں ديا ؟

را فران : - جيورن كاكيا سوال ب ميرا ان ككوئي ناجائز تعلقات وتعانيس

ب :- ميرامطلب مه ده كيول علي كي يبال سه ؟

ارن : - مگرصاحب جب بهال آئے تو میرسینمدد هر م داس کی طازم تھی اورسینم دهم داس کے سلمنے مگرصاحب بیچادول کی میں درید تو تھا نہیں - میں اس کے سلمنے مگر صاحب بیچادول کی مستقل ذریعہ تو تھا نہیں -

س :- آخر خري كس طرح عيام مولاً -

إرن :- استغرسين صاحب ال ككفيل تع -

ں یہ اور متراب۔

بران :- شراب بلائے والوں كوم كى نہيں رہى ، جس جد مبليد عباتے وہى يخان موماتى -

ت : - ایک شاعرمفلس کوکیے برداشت کرایاآب نے اور خصوصًا سیٹھ دھرم واس نے - ان کی موجودگی سے آب کے مشاغل میں بھی قوحری ہوتا ہوگا -

رازن ،۔ کانے بجائے کا کام عمداً شام کو ہوتا تھا۔ جگرصاحب دیادہ تردن میں دہے تھے۔ چار بانچ بجے کے بعد چلے جایا کرتے سنھے۔ اور حرج کی بات کہتے ہیں آپ ! میرے کا دوبار کا فروغ ان ہی کے دم سے تھا۔ نٹی نئی غزلیں لکھ کردیا کرتے تھے اور میٹھ دھر م داس جانتے تھے کے جگر صاحب مجھ سے مجت کرتے ہیں لیکن اشار ٹایا کنایٹا کہمی کوئی بات منوں نے ایسی نہیں کہی جمیری طبیعت برگراں گزرے .

ى :- اِنشه كى حالت من جكر صاحب بهك جاتے تھ .

اِرْن :- کمی نہیں، وہ اس کا بڑا خیال رکھے تھے کہ بقید ہوش وحواس میرے بہاں آئی اورجب کبھی الط کھواتی حالت میں ا بہاں آجائے تومیں اینر بھاک جاتی، وہ مود باند ایک طرف مبٹھ جاتے، جیسے اپنی غلطی پر نا دم جوں۔

م :- آپ بھاگ کیوں جاتی تھیں ؟

، :- تج آب فكس س مي موكا ؟

נוט :-

 برابرآتے رہے سامنے آتا میں فی چیوٹ ہی دیا تھا ، لیکن وہ بوالا کہتے رہے کہ دکھیے اب میں خراب نہیں بیتیا ہوں ،

جب بین جہنے ہوگئے تواخوں فی عدر نہ ہوگا۔ کہیں ہیں نے کہا تین جہنے بہت قلیل عصرہ ، اگرآب سال بعزک ،

ابت قدم رہے توجھے کوئی عذر نہ ہوگا۔ کہیں ہ فاط موٹ ، کسی قدر جھلائے بھی۔ اسی دوران میں اصغرگونڈوی کے انتقال کا ادرایا ، چلے گئے ۔ وہاں سے خبر بھوائی میں نے لئے سے عقد کولیا ہے ۔ کوئی آٹھ دس سال کے بعد غالباکئ شامو کے سلسلہ میں میں تو دی اور ان میں اس کے بعد غالباکئ شامو کے سلسلہ میں میں تو دی اس کے بعد غالباکئ شامو کے سلسلہ میں میں تو ہوتا ہوگا ، میں نے بوجھائس بات کا ج کہنے گئے مورکہ تنہ علی کے میں نے وض کیا جگر میں اور کہ ہوئی تو بیٹ میں میں نے بوجھائس بات کا ج کہنے گئے میں خالے کی تھا رہ بات کا جہت کے گئی تو اس کے سامنے ہی نہیں آئی وانھوں نے کہا یہ زندگی تھا رہ بغیر کیسے کے گئی اور ان سے کہدیا کہ میں تو اب اپنے مداسے ثار جڑ جگی آب اپنے دھرم کے مطابق میں گوان کو یا در کیجئے۔

میں : مجراس عبدآپ کی مگرصاحب سے طاقات نہیں ہو تی ؟

شیرازی :- موقی کیوں نہیں ، کوئی جار باخ سال موٹ ، آپ ایک عزیزے سے پاکستان گئی موئی تھی، دیکھا جگرہ احب کار
میں جا آرہے ہیں ، دیکھے ہی میں افرر جانے گئی ، ضد کرکے روک لیا ، فعدا کے بئے اب تویہ بردہ داری رہنے دو ، کو اوحر
اُدھر کی باتیں ہونے کے بعد میں نے عرض کیا میں نے پاکستان میں رہنے کا دادہ کر لیاہے ، آپ کی کیادائے ہے ؟ کہنے گئے
میں تو ہرگز اس کا مشورہ نہیں دول گا ، اتنی بڑی جا گرا دہ آپ کی ، ڈیرھ دوسور و پر مہینہ کی کوایہ کی آپ آپ کے نہنے
آپ کو و بال کیا تکلیف ہے جو آپ یہاں آنا جا ہتی ہیں ۔ یہاں گئے وگ میں جو معربی میں میں طرح اول لیکن میں میسال
دکنے والا نہیں ۔ جب میں نے اپنے ادا دہ کا کسی قدر ضبوطی سے اظہار کیا تو کہنے لگے بیلے ہی آپ نے کب میری بات بابی ہے جو
اب انہیں گی ۔ اگر آپ کا آپ کا ایسا ہی اوا دہ ہے تو یہاں دس ہزار روپ آپ جو سے لیے اور و بال آٹھ ہزار ہے تھے ۔
میں نے شیتے ہوئے کہا ایسی ہی اور کی اگر ایسا ہی او آپ منع کررہ تھی ، اب تھی رف مشورہ ہی دینے گئے ۔ فرایا تھی رف کا مشورہ میں دینے گئے ۔
موایا تھی دیا ۔ اپنی ایک ضرورت کا اظہار کیا ہے ، جا آپ کے فراید نہ سہی ، کسی اورط رفید سے بوری ہوجائے گی ۔ کوئی ایک ہفت کے بعد خرجیجی میراکام ہوگیا ہے ۔
کے بعد خرجیجی میراکام ہوگیا ہے ۔

میں :- اب کے پاس جگرصاف کی کوئ نشان بھی ہے ؟

بترازن :- جينبين -

بن دنول مِگرساحب مهوبال گئے تھے ، وہاں چند معزز حضرات نے ان کے ساتھ ابنا فوٹو کھنجوایا تھا۔ واپسی پر یوفوٹر گروپ اکر آیا کی خدمت میں میش کیا اور اس کی بہت برا نے مخصوص کا تبانہ انداز میں یشعر کلما ے اب ہمی میں تیرے تصورے دہی وازونیاز اپنے اُجڑے ہوئے آغوش مجتت کی قسم یہ فوٹو ابھی تک ہمارے پاس محفوظ ہے ۔

#### الراب اوبي وتنقيدي لسريج والمتين توبيسالنام براسط

صنائ کن منبر : قیمت باغی روبرعلاده محصول - حرق نمبر قیمت باغی روبدعلاده محصول - مومن نمبر - قیمت باغی روبدعلاوه محصول ایمن نمبر و قیمت باغی روبدعلاوه محصول - (جلد معصول - داغ نمبر و قیمت آثیر دوبری علاوه محصول - داغ نمبر و گار کلمنو می معرصول اسکتا بین اگری دقم آپ بینگی میجدین - میجر و گار کلمنو

# حرت شخصی شخصی اورشاعری سناوی س

حرت كانام عبدالجيد فال والدكانام عبداللطيف خال - حرت صاحب كى بيدالش منواع بالمنوية مي جوتى ادر ابت ابی تعلیم مکان سے شروع ہوئی - اسکے بعدم بوک شملہ سے کیا، اور معر حرت صاحب کے والدفے ان کوعلی گرد مجب اعلی گردے انھوں فيستنظ الم سن بى دار يكيا اس كے بعد جبكة حرت صاحب ايم راے ميں داخل ليفي على كرده جانے والے تھے كدان كے والدكوكسى فرویدس یا نبرای در برت صاحب فعلافت ترکی سے منافر میں اور مبہات مکن ہے کہیں دواس تحرک میں علی مصد نہ الیس میرت می کے والدے ان کوعلی گڑھ بھتے ہے اس کردیا ۔ اس وج سے حیرت صاحب ایم ۔ اے نہیں کرسکے ۔ بعد میں خانوانی حالات نے کچھ اسی بجیدیاً اِهٰ آرار بِي رَحِيتِ صِاحب نِهِ مَنْ بَارَتَعَلِيم كُوبِمِيشْد كَرِلِيَ وَهُرِيا وَهُرِيا تَعْلِيمِي سَلْسَلْخِتُم بُوهِا فِي مِعْدِيرِتِ صَاحِب فِي مُخْتَلِفَ طَلْمُ مَعْيِرُكِينَ ا کچردنوں نوجی اخبار کے بروف ریڈریمی رے ، آخر میں جب مرکزی أسم فی قوار تمنٹ میں المازم تھے کوسٹسٹریم میں اجانک آپ کے بیرول برفاقع کا حملہ ہول آپ میروں سے مفلوج ہوکررہ کئے اسی باعث سوسٹریم میں قبل ازوقت المازمت سے ریٹائر ہو گئے ، آج کل نیٹن ملتی ہے -دیگریگانہ روزگارشخصیات کی طرح حرت صاحب کومی رام ہور کی شش نے دامپتور کی طون کھنچ لیا ، ساھے ہے حرت صاحب کامتعل قیام رامپتورہی میں ہے ، تعلیم کے دوران ہی شاعری کا چسکہ لگ جکا تھا ، سلائٹ میں توحیرت صاحب بہت اچھے شعر کہنے گئے تھے ، یہاں ک كر حرت صاحب كريبي عزل المراسع مرجي تقى - الظرين كي ضيافت طبع ك لئ ذيل بس حرت صاحب كي يبلي عزل كانمون بيش كرا اول تاكه ارتقا وسخن كا انداره موسكے سه

اس بزم میں جو گردشِ بِبانه ہوگئی 💎 ہم سے بھی ایک تغزیشِ مسّانہ ہوگئی صدشكر كية وان مع مولى أي كفنكو يوادر بات م كحريف م موكى حرت كفكده س فوشى كا كزركما ل نم آنگے تورد نق كاست به موكني ا

حیرت صاحب اگدید سلاعی به قاعده شاعی کردے میں مگرشاگردکسی کے نہیں ہوئے ۔ ذوقِ شاعری فعلی ہے، فعلت ہی کو حیرت صاحب را بنائے ہوئے ہیں سکین اکٹر شعری مشورے جناب حا ترس قادری اور جناب جوش ملسیا فی صاحب سے لیتے رہے ہیں۔ حرت صاحب کا ذونِ شاعری نطری ہونے کا اندازہ اس سیدھے سادے معمولی واقعہ سے بخوبی موجا آہے جوان کی شاعری کی ابتدات

حرَّت صاحب جب شَلَم مِن تق ایک صاحب منگلور کے حبیب حسس نائی می چقوں کا کاروبار کرنے شکہ آئے تھے مبی جس منا اگرچ ان پڑھ تھے گمولم ملسی اچھار کتے تھے، اسا تذہ کے اشعار برمل بڑھتے تھے، ایک مرتبہ انفوں نے حضرت ذوق کا ایک شعر بڑھا، جس کا بہلا مصرع غلط بڑھ دیا۔ حیرت صاحب جواس وقت مک حیرت نہیں تھے انھول فرسبیجسن صاحب سے مود بانعض کیا حضرت اس شعکا بیا معرعد آب نے غلط پڑھ دیاہے ، وزن میں نہیں آر ہاہے ، صبیب من ساوب نے بُرؤ انتے ہوئے حیرت صاحب سے کہا اول قوالیا جہیں

راگرمبال صاحبزاده میں تے مصوغلط پڑھ دیا ہے توتم درست کردو محرت صاحب نے بغیرکتاب سے رجاع کے معرب درست کردیا عبیتین العب نے کہا میاں تم شاع معلوم ہوتے ہو، صبیب صاحب کے یہ ایفاظ حیرت صاحب کے دل پر انٹرکرگئے انھوں نے ریاضت مشروع ردی ۔ اس وا تعدیے بعدحترت صاحب با قاعدہ شعروشاعری کرنے نگے ، مشاعروں کی محفلوں میں شرکت کی شکہ کی'' بزم کہسا ر' کے بھی

ن رہے (استدالمنا فی مرحم ، برویز اور تنوفریشی جی برم مسار کے سرگرم کارکن تھے)

مفل مشاعرون سے اب ایکے بڑھ کوان کا کلام اس زان کے مقتدرسایل میں شایع ہونے لگا.... حیرت صاحب کا ابتدائی ام مخرن ، ادبی و تنیا به کار، شهکار، رو آن وغیره لی چهبنار باہے ۔ ، دان اور شهکار اخر شیرانی برعم کے رسائے تھے، حیرت صاحب لی میے ایک مرتبہ دوران گفتگو بر بتلایا تھا کہ آئینہ حیرت کے عنوال سے ان کی غزلیں ہمیشہ رو آن اور شہرکار ہیں جھیتی رہی ہیں ' بیعنوالن وم اخرَ شیرانی کا تجویز کرده تھا۔ حیرت صاحب نے کہا تھا اگریمی ان کامجوعہ کلام شایع ہوگا قودہ اپنے مجبوعہ کا نام 'آئینہ حیرت'' بیگاریں وكله ياك بحدرد و دوست اورمرحم سائقي كالتجويز كرده ب اورجوان كوابني زندكي كي طرح عزيز ب - شعروشاعرى كے ساتھ ہى ساتھ ..... اوز کتابی صورت مین حیرت صاحب کا صوفایک يرت صاحب في نثر مي مجي لكها هي .....

ری ارامه بهارے سامنے آیاہ اور یترجمہ کی صورت میں ہے۔

الدرميرة ( Rayder Hygherd ) كاشورناول ( Rayder Hygherd ) كاردوترجم الرائيل كاجاند) كے نام سے كميا تھا ، يا رحية خرست علين كمتبة جامعه كى شاخ د كلى في شايع كيا تھا اوراس بر نكار اور دوسرے فندر رمایل نے بڑے اچھے تبھرے نئے تھے۔ اہمی حال میں ماہ و کراچی ابت مئی شھے بیم جناب ابواللیٹ صدیقی نے بھی تیت صاحب اس ترجمه کا تذکره کرتے موے اوسط درجه کا ترجمه قرار دیاہے۔ رائقر کم دیکے اس ترجمه کے علاوہ حیرت صاحب نے دو اور بھی ترجم کے ں جہاری کے اس طویل سلسلہ سے نمسلک ہیں اور اہمی تک شایع نہیں ہوسکے ..... ببراہ ترجم مشہورا مرکم فالفت مگار ک وائ کی تین کہا بنوں کا ہے اور دوسرا ترجم طیگور کی کہا نیوں کاکی جو انگریزی سے آردومیں تجبہ کی ہیں ان تراجم کے اور دوسرا ترجم کے علاوہ حیرت منا ا کوہنڑی کام اور بھی ہے جومشا ہوات کی شکل میں ہے اور وہ حیرت صاحب کے فرضی نام سے منظرعام بر آباہے۔

جراع طن ، حدرت مروم ك مرازه مي ايك مدت ك ( يشكر به د قل ب ) ك عنوان سع درت صاحب ف ابني مشاهرات كو الله كيا ہے۔ يہ تمام مشابدات حيرت صاحب كے فرضى نام (مخفى ) كے نام سے شايع مود كريس - شيراز د كربعد يرسلسلد كسبى كسبى ملا

القدى صاحب كے رساله ادبت اور آغا سرخش قرنباش مرحم كے رسال ميں بھى برابر دباري را-

نٹر کے اس کام کےعلادہ حیرت صاحب نے بھاری کے اس طویل دورمیں مندر کے ذیل کھنی کام اور کیا ہے -

(١) انتخاب استعارفارس (مصے ترجمد کے ساتھ بیش کرنے کا الادہ اب

ا) انتخاب استعار اردو ومترسے الردور عاضرتک )

٣) فارسى معرع إور ضرب الإمثال -

حیرت صاحب کایہ تمام نٹری اور تحقیقی کام دیکھنے کے بعد یہ کہنا پڑتاہے، وہ ایک کامیاب شاع صروریں گر نٹر نکا مانحقق سے تاہ خات محققہ میں ا یں۔ ان کی تام تخلیقی تحقیقی صلاحتیں بورے طور ابرشاعری میں ظاہر ہوتی ہیں، جائے سنجیدہ شاعری ہوجائے مزاحیہ شاعری -چنٹرنگھنے پر ،حیرت صاحب قادر ہیں گران کی ننزیں مضمون آفرینی نہیں ہوتی ، میرسب سے بڑی اِت یہ کرننزیس ان کا فعدکوئی الوب بیان نہیں جوان کے دومرے ننزنگاروں سے ممثا زکرسکے اس لئے حیرت صاحب اگرا بنی توج شاعری کی طرف زیادہ مبذول ي تومي محمقا موں وہ أر دوستاءي ميں بہت كھ اضافه كرسكيں سك - اب بك حرب صاحب في اردوستاءي ميں جو كھ ميش ب وه خاصد وقیع مے یہ الگ بات ہے کہ . . . . . . . اس دلت کے حیرت صاحب کوابھی وہ مقام نہیں مل سکاجس کے وہ

یہ اوراسی قسم کے اوراشعار اگرچ حیرت صاحب کی مفسلومی کے بعد کے ہیں، لیکن حیرت ساحب کا یہ انداز شاعری کوئی آج کا نہسیس بلکدان کا یہ رنگ خن اورطبیعت کا یہ رجمان ابتدا ہی سے ہے ..... میں نے ایک بار حیرت صاحب سے یہ معلوم کرنے کی جسارت کی می کھیرت صاحب آپ کی شاعری کا یہ رنگ غالبًا آپ کی بیاری سیسے کی دین ہے۔

نیکن حرّت صاحب نے مجھے نوراً ہی یہ جواب دیا کہ میرایہ رجمان ابتداسے رہاہے۔ اس میں میری بیاری کوظمی وخل نہیں' اس کے بعد ۲۷ راکتوبر وہے یک کوچرت صاحب نے مدانتجاب بنفا خود'' کرے مجھ کوسند وارتفصیل سے لکھ کر دئے تھے ۔ جن کو دیکھنے سے بعد مجھے بھی یہ احتران کرنا پڑتا ہے' واقعی حرّت صاحب کارنگ کن ابتداسے آجے کہ کیساں ہے اور ان کی شاعری میں در دوخم کی کار خرائی برمگر نظر آرہی ہے ' ذیل میں کچھ اشعار میش کررہا ہوں 'جن کو دیکھنے کے بعد ناظرین خود اندازہ کرسکیں گے ، میں نے جوجرت صاحب کی اوی کے سلسلیمی مال الما ہرکیا ہے وہ بی ہے یافلط یہ الگ بات ہے کہ ارائ عن کی وجہ سے آج ان کا غم دوسرول کا غم سلیم ہوتا ہے ران کی آپ بیتی پرغیروں کی آپ بیتی کا گماں ہوتا ہے ۔ گمریہ حقیقت ہے کہ ان کی تمام شاعری داخلی احساسات کی مکاس ہے اوربس

ی ان کی انفرادیت ہے ۔۔

پٹا ہیں ہے کماں سے کوئی تیرجیوٹ کے
دوستوں نے دوسی میں دل کے کھڑے کرفئے
زبان شکوہ فسسریاد بندرگفتا ہوں
دوقدم میں دسکے کا مجھے معلوم نمق
کرسکے کا کوئی دوا مسیدی،
کراٹاد ہوتے ہوئے شاد ہوں میں،
بیرہی گنا ہگار گنہگار ہی رہا،
بیرہی گنا ہگار گنہگار ہی رہا،
جی رہے میں بہی غنیمت ہے
اور مسم ایک دن کی بات نہیں
اور مسم ایک دن کی بات نہیں
دل آزاری میں بیش از بیش سکلے
میں یا دہیں آپ کے احسان ہزاروں؟

اب اس خیال فاطر حرت سے فایدہ ٣٠٠ : -وتتمنول نے کیا برا ای کی اگر کی و تثمنی -: = 49 متعار إجول زانے كى سختياں لىكن -: E F. كى ئى مېرىم مربىم دەھرى دوش بدوش ٠: مسيد مول وه بیارغسم کرمشکل سے، -: 4 يمب وابي حرت گروملدے سيس و د-کشاکشس زندگی کی ہمسے پوچپو عسر ا كرنا را تلاني ما فات لنمر سبس -: \* my سي مي الم اور امسيدكيا زاست سي ميك شب كإنهين فساديغيسم م<u>سریم :</u>-حقیقت کعل گئ مهرونسیا کی، -: E mg بسا ادقات ہمدردی کے سے ÷ 4 كتى بوئے تكليف سى موتى ب دكرنا -1. E KY

چوہیں سست کی کی کھاف غولوں کے مختلف اشعار آپ کے سامنے بین کردئے گئے۔
کیاان سب غزلوں کا ایک سا انداز نہیں ، اور کیا ان میں قدر مشترک در دوغ نہیں اور کیا غربین کی آمیزش ان اشعامی ہیں اور کیا غربیت ہے جا بہتا ہے کیونکہ یہ اس کا جا گر طلب ہے لیے ان استعامی ہیں ہے جا بہتا ہے کیونکہ یہ اس کا جا گر طلب ہے لیے ان استعامی ہیں ہوئے تھے ، انھوں نے دل آزادی کی می لیے ایس بیدا کر دی ہیں ، غرض کہ دہ تمام اسباب دوستوں نے احباب نے عزیز داروں نے فراہم کردئے ہیں جو دل برداشتہ کردئے کے ان بوت ہیں۔ دیرت صاحب کو بھی انہی اسباب نے دل شکستہ بنا دیا اور ان کی طبیعت میں دردمندی اور غربیندی نے ابنی جگر پیا کر ان کی طبیعت میں دردمندی اور غربی نے انہی میکی پیا کہ و مسلما کا ذری کی شروع سے آلام و مسلما کا ذری کی شروع سے آلام و مسلما کا ذری کی شروع سے آلام و مسلما کا ذری کی بی بی بی کی بی بی بی بی بی کے دری میں سوز وساز میں اضافہ ہوگیا ہے توکوئی تھی کی بیان نہیں ۔ کیونکہ :۔

اس سے الکا رنہیں کیا جاسکتاہے کہ ان کی شاخری میں در دمندی اورخ پندی سکتے گئے ہا لکی نہیں تھی۔ دراصل حرّت صاحب کے دل پر ج کھ گزرتی ہے اسی کو دستعرکا روپ دیمیتے ہیں ۔ اسی ہے ہم نے ان کی شاعری کوداخسی اصاسات کا ترجان کہاہے ۔ الما ہرہے داخلی طور پرچرّت صاحب کی طبیعت میں وردمندی اورغ لیندی موجودہے اس سے لاڑمی ان کی شاعری میں اہنی دو ان می جزوں کی آمیزش ہوگی اور یہ تمام عمل مٹردع سے مور ہاہے ۔ داخلی تخرکیہ سے شعر کہنے کا حرّت میں

3323

ملسلہ میں مجھے خود ذاتی کریہ ہے، میں فریق ای میں حرت صاحب کوایک معربہ یہ کہتے ہوئے ویٹا جاہتا تھا کھ حرت صاحب آپ ماطرح میں عزل کہدیں گر حرت صاحب نے مجھ سے نوراً منع کردیا تھا اسلوں نے کہا یہ میرسوب کا ردگ نہیں، میں متعب طرور ہواتا م کے بعد دومرا تجربہ اس وقت ہوا جب نیآز صاحب فتیوری نے حرت صاحب کوایک خطاکھ مااور اس میں خالب کا یہ معربہ کم کا

سرونی اپنی جگرانچی ہے تم اپنی جگر 'بنی و ہ اپنی جگرانچے ہیں ہم اپنی جگر

فیریدتوالگ بحث ہے کوفیرت صاحب کمیا ہوئے، میں یہ بتار ہا تھا کہ سلائے ہے سلائے کک بیرت صاحب کی شاعری میں قدد مشرک دردو اسے اس کے بعد سلام یاسے سائے بیک بھی قدران کی شاعری میں کارفراہے کمرفدا شدت کے ساتھ اس میں کوئی فارجی اثرات نہیں ' یہ مرحمہ بند

مب گھر واضل احساسات کی پرولت ہی ہے ۔ بیاری کے اس طویل دورمیں ان کا رکگ یخن کچہ بھر تبدیل نام وا امشق سخن کے ساتھ البت ان کی شاعری جلا خرور یا تی جلی گئی ہے بیکھ اور حریث کرتا ہوں جو بیاری کے طویل سلسلہ سے فسسلک ہیں ۔

ابتدائے بیاری میں حیرت صاحب نے کہا ہے اک شمع میں سوآخرشب وہ بھی کجھ گئی · حیرت کے ساتھ کون گزارے تام رات ابك توسنام نسنايام كسي م بن جي عيش ومسرت كاترانه دە دەرىشكارىن كىلىماسى كىلىس اس دل حسرت زده كايوجية موهال كيا میں نے اس زندنی کوبرا ہے نام تم نے سناہے کلفت کا سننے والاہمی کہیں ہے کوئی طل دلكس كومين المي حيرت ہم نے توایک رسم مجتت اداہمی کی كحتم بى التفات كوادا نكرسك ان سے اس درج بےنیازی کی ك قوق كسى كونتى حريت ساه ع :-اورسسبی کھر دن شکل کے ببیت محمی جب اتنی مرت كوئى كب تك تترك عسم وا دوستوں سے ممانکایت ہے اس سے وکوئی غیر کا احسان اتعاب بس دکیرلیاان کی عنایت کامتی دان موگياكمبني توكيمني رات موكي الني مى اسى طرح فبرم وكلى ادقات بهان مم بيك تمي عنايت حضوركي مخ غرنهيس جوزي نهيس مشمرانهان

من عند میں کی بیٹی اور اظہار بیان میں شرق وقتی والت سے بیا ہوتی رہی ہے۔ چرت صاحب کا یہ قودہ فالب نگ بخن جس کی نشاختی اللہ میں نے ذکورہ بالا استعارک والرسے آپ کے سامنے کی ملیکن اس رنگ من کے ملاوہ بھی حرت صاحب کی شاعی میں مختلف منگ منی میں نے ذکورہ بالا استعارک والرسے آپ کے سامنے کی ملیکن اس رنگ من کے ملاوہ بھی حرت صاحب کی شاعی میں مختلف منگ منے ہیں جواگر جب موضوع کے اعتبارے زیادہ جاذب قوج نہ موں یا استعار کی تحداد کی بنا برکم قوج کے مستحق ہول بیکن اس کی شاعی میں حدود کی سنا میں میں منزو تعریض بھی ہے ، رندی ورشرتی بھی شامل ہے جواگر جب بہ کہ نہ اخلاق وحمل کی بھی تلقین کا موضوع بھی حیت میں اس میں طنزو تعریض بھی ہے ، رندی ورشرتی بھی شامل ہے ، والم اللہ کی محدود وقع سے عبارت ہے اس کی نامر شاعی درد دیم کی ہے ، بیاں تک کی طف زبان کے استعارمی بھی ان کی در درمند مبدیت کی اور وہ صدود وقع سے عبارت ہے ان کی نامر شاعی درد دیم کی ہے ، بیاں تک کی طف زبان کے استحارمی بھی ان کی در درمند مبدیت کی کارفر مائی بہاں بھی کر دیا ہے ، کمر دروم صدود وقع سے مبارت ہے ان کی نامر شاعی درد دیم کی ہے ، بیاں تک کی طف زبان کے استحارمی بھی ان کی در دروم میاں مین قوگو یا جب سے میں ان کی شامل میں کر دیا ہے ، کمر دروم صدود تھی کی کارفر مائی بہاں بھی شامل صال ہے ۔ میں صدیف میں قوتیت صاحب نے کمال ہی کر دیا ہے ، کمر دروم طبیعت کی کارفر مائی بہاں بھی شامل صال ہے ۔ میں صدیف میں قوتیت صاحب نے کمال ہی کر دیا ہے ، کمر دروم طبیعت کی کارفر مائی بہاں بھی شامل صال ہے ۔ میں صدیف میں توقیت صدیف کو کہ کر دیا ہے ، کمر دیا ہے ، کمر دیا ہم کر دیا ہے ، کمر دیا ہم ، اس صدیف میں کی دورہ میں سے دیا ہے کہ کو دیا ہم کر دیا

أورغ المي دن كي بات نهيل

کیسا یہ اختلان کل و قار بڑھگی چیکے سے کون دانب اطتبار بڑھ گی مبن دی سے کرتے تہ دام آتے اتنا بھی ہم ، زوردلائں ۔ کرکے مل وہ بھی زندگی کے مسائل اکرکے ماصل کہیں سے ایسے دسائل اکرکے اس گنبگار کو فم ہی فم سے اس گنبگار کو فم ہی فم سے اس دو توثوق سے کبھی یا دِ فعال بھی کی ایک شب کا نہیں فسا نہ عنسم حیرت معاحب کے بکد اورشعرمیش کرتا ہوں :-

گریست روزگار یہ بھی ہے آپ کو افست ریہ بھی ہے اب قوسن نے مراخت دا میری تقییں جو مرت سے آست نامیری یہ خطا ہے قرہے خطب میری ورد کوئی ٹواب نہیں تھاگٹ وہیں جو آجی میکدو میں جس کل خانقا وہیں

حیّت صاحب کی غزاوں کی اکثر بحرس متر نم ہوتی ہیں ۔ ان کے اشعار جامعیت کے حال ہوتے ہیں ۔ اشعار میں بے ساختگی بلاگ ہوتی ہے۔ ہی مدے کو بعض اشعار اور مرع فوراً زباں زوم وہاتے ہیں ۔ یہ عمولی بات نہیں ایسا ہو اجب ہی مکن ہے جبکہ شاعر کے استعارول وداغ بیل کرتے ہوں سادگی اور پرکاری کا اعلیٰ نموز ہوں ، اور یہ تام باتیں حیّت صاحب کے اشعار میں موجود ہوتی ہیں سے

سنبنم میں نسیم بحری میں گل تر میں آئے جس کی منزل مقصود کل سے دورجو تم سے توبہ قویہ خریب کی دنیا بھی دورہ اب شامت اعمال ہے پہلے سے زیادہ کب مک وہ مرے نام سے بیزار بہوتے حیرت سے بین اپنیل کی بی بی سے ابل نظر د کمیم دسیم ہیں دو کھول بھی تو : اب کے خزان کم بی بی بی سے ابل نظر د کمیم دسیم ہیں افساس انحیس کو خطے ناک شبینے سے ابل ناک شبینے ابل ناک شبینے ابل ناک شبینے ابل کو سکے ابل وہ شام و سحر نہیں آئے اب وہ شام و سحر نہیں آئے وہ بہاں ہے تا اب جام رمام آئے

مل مائے تو بتلاؤں کو کیا ڈھون ٹھدا ہوں ا اس کے دل سے وجھے اس کے ملک و چھے حیرت فراز جرخ کی لاؤ کے کیا خسب جادہ ہے نہ منزل ہے نہ منزل کا تصور کن کن کے مرا ذکر رقیبوں کی ڈبائی حیرت کی تکارش میں کوئی بات تو ہوگی' بربادی جین کی حکایت نے چے چھے بربادی جین کی حکایت نے چے چھے میرت وہ مجمت بھی کوئی مرصت ہے کیا میرت کوئی گاش الیا بھی تخانہ وہ ا

یه وه مبنده وضوعات میں جن پر تیرت معاصب نظیم آزنائی کی بن ان موضوعات میں کمیا کی نہیں سند، کچور بن گراسی و درک بینی حیت صاحب احب طرز شاع وضور میں ان کا ایک خاص انکواسوت احب طرز شاع وضور میں ان کا ایک خاص انکواسوت انکواسوت انکواسوت میں ان کو ادر سط درجہ کا شاع و قرار دوں کا میں انکواسوت مام خراگوں کا انام یا پیٹوا بنلنے کے لئے طیار نہیں کمیو کم میں انکی شاعری میں وہ '' طہارت '' نہیں باتا جو غزل کے میشوا کی شاعری میں جونا جائے ۔ معلقب یہ کوچرت صاحب کی شاعری رندی اور مرتی کی شاعری نہیں سیدھی سادی شاعری جس میں ان کے داخلی احساسات کا برتو ضور شال ہے ، میر کی معمون میں شری مدوا کر تو میں نے میں زم اللا کا کھی کی شاخلات '' مورکی آنا کھی کر بھی دری مدوا کر تر کھی تورو ترین و دور ا

مر می برور آمیزش به گزاک گذا بخود کا کی ب میں زیر والی کوئی کدن کافندا بوسکتان میں یکی بوی بدی بومک کے بیاری م وخول کویں کامیشوا اعدام منانے پر آمادہ موجا دُل کا بیکن اگر آج میں اس بات پراحراد کروں کانہیں حرت صاحب تو موجودہ غزل کویں محد بنیوا میں تو تھے حرت صاحب کے سلسلہ میں بیننے کے انے طہار موالی ٹرے کا ہے

معدر المرجع عدم ما الروام المراج موا

سبومیں الم آن ہوا آئے کہاں سے کل تک تو یہی میر خرابات نشیں تق

مله بنطش برزنهین آت - يعود ورت صاحب في يون بي كها منا . (ماطالغ)

### بإب لاستفسار

#### (اسلام اور صدِرْنا)

سير مبين صاحب - بنارس)

کل ایک صاحب نے دوران گفتگوی ظاہر کیا کراسلام میں آنا کی سرا سنگسا دکرنا ہمی ہے اورسوکو اربی مارنا - اور یہ استجدی بنہیں آنی کرایک ہی جرم کی دو مختلف سرائی کسی اوراگران کا تعلق جرم کی مختلف نومیوں سے ہے ، تووہ فولیس كيابي - مين اس كاكوني معقول جاب و ديسكا - اگرنامتاسب نهوتو اس مشله يقفيلي روشن وال كرمنون فرايئه -

کار) آپ نے ایک ایسا مسلم پیچرو پہنے جوقرآن کی دوسے تو بالکل صاف ہے المیکن اگراحا دمیٹ سنتِ نبوی اورعمل صحابہ کوسائنے دکھا جائے يكانى تجدونظرا ماسه.

آپ تومعلوم مونا چاہئے کو قرآن میں زناکی سزا سنگسارکزناکسی مِکْمِنزکورنہیں بلکہ صاف صوکوڑے ارنا درج ہے : -« الزانبیتہ والمیزانی فاجلدواکل واحد منہا یا نہ جلدۃ "

(زانی وزانیه کوسوسو کوشه مارو)

ليكن چنكة اديخ سے ابت ہے كدرمول الله اوربعض محاب نے منگساد كئے جانے كا بھى حكم دياہے ، اس لئے يدموال بغيثا بديا ہواہے كم لم ترآنی کے خلاف کیوں سنگسار کے مانے کا حکم دیا گیا۔

وه حفرات جوقر آن میں اس فرخ ونمسوخ کے تایل میں ان کا کہنا ہے کہ سیلے کوڑے ارنے ہی کا حکم دیا گیا تھا لیکن بعد کو بیمکم نسوخ کرکے

ع (سنگساری) کا مکم دیا گیا- نیکن ده رتم والی آیت تمهال گئی اس کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں ۔ اس سلسله میں وه ایک قول توصفرت حرکا بینفل کرتے ہیں کہ :۔" رسول النٹرنے بھی رقم کیا اور ہم نے بھی آپ کے بعد اس بیعل کمیا ہے مکن ہے لوگ بیکمیں کوتران میں رقم کا مکم نہیں ہے ، اس نے اگر مھے یہ اندلیشہ نہ مصاکم تھی جرکلام ضدا میں زیاد تی کا الزام لگایا جائے گا قو رقرآن كے ماشير بريا حكم درج كرويتاكى ال

" النَّيْخ والنُّيغة ا ذار انها فإر حموم النُّبتة "

(بڑی عمر کے مردعورت اگریہ حرکت کریں تواہمیں عرورسنگ رکرو) دوسی روایت حفرت عالیشہ سے یہ بیان کی مباتی ہے کہ :۔ " رَجَم اور رضاعت کی آیتیں ایک کاغذیرلکسی ہوئی میرے تکمید کے شید انکم ہوئی تعمیں -جب رسول المتد کا وصال موا اور ہم لوگ تجہیز دکھنین میں مشغول ہو گئے توایک کمری آئی اوراس کاغذ کو کھا گئی ا

اب أيني ييل ان دوروايتول كي يقي كريس : -مغرت مآفیشہ سے جوروایت نمسوب کی مباقی ہے وہ ورایٹا قعلما سافط الاعتبارہ کیونکراس سے کھ سیتہیں طباکہ یا آیت

جں کو کمری کھائی وہ رصلتِ نبوی سے کتنے دن سیلے نازل ہوئی عتی اور کمیوں تکید کے نیچے رکھی رو آئی علاوہ اس کے پیمی مستبعد ہے ک ية بت نازل مدن مواو فوراً اس كى كما بت مدوى مواجها ومدوري عما كرنزول وحى كوقت دى مرايت معط تحريمي آجا في عى - الريد كما جائ كرية يت عليك اس دقت نازل مون جب رسول التدكى رحلت كاوقت قريب عما توجى اس روايت سے اتنا صرورين جارا ہے کے نزول آیت اور رصلت کے درمیان اتنا وقفضرور موا کم کاتب وجی نے اس کی کتابت کر کے حضرت عالیش کو دیدی مولی اورمتعددصاب نے میں جرصلت بنوی کے وقت و ہاں موجود تھے اس وحی کوسنا ہوگا ، لیکن مغرت عاقبتٰہ کی اس روامت کی تصدیق کمی اورصحایی کی روایت سے نہیں ہوتی -

اب ر باحضرت عمركا قول سواگراس روايت كوسيح با در كرفيا جائ تواس سه برتوضود ظام رجونا به كرآب رقيم كوتراني حكم سحة تھے اور اسی لئے آپ کوحیتِ تھی کرکائب وحی نے اسے کیوں مقن قرآن میں مثا مل نہیں کیا، لیکن اس کا انھیں پورا یقین نہ تھا کیونکے کاتب وجي نے است شامل قرآن ذكيا بقاا وروہ اتنى جرأت مذكر سكة تقع كرفحض ابنى إدبركم وسه كركے متن قرآن ميں شامل كروستے - بغلا ہر يجتمى بہت الجي بول نظر آئي ہے، ليكن حفرت زيد بن نابت كى ايك روايت سے جوكات وى تنے برآسان سلير جائى ہے - روايت يہ ہے:-"سمت رسول المتر سلى الله عليه وسلم يقول افرنى الشخ والشيخة فار جموم المبتة "ر

ربینی میں نے رسول الترکو یہ کہتے ہوئے مناک جب ملم مرد وعورت اس فعل شینع کے مرکب جول تو انھیں سنگساد کم وول لېکن په حرب حدیث تقی اور وحی الهٰی نه تقی یعینی په رسول النّرکی ایک اجتها دی داری تقی فیران خدا و نری نه تھا - جیر حضرت جمر نے مجی سنا ہوگا لیکن انھول نے اسے وحی الہی مجھ لیا اورمتن قرآنی میں اس کے نہائے جانے سے آپ کولیجب ہوا۔

اس بات كا نبوت كررتم كا حكم قراً في حكم نه تعا الك أوروا تعدس على لمتاج إوروه يه كالك بارمفرت تمريسول الشرك باس كم اور در فواست کی که رخم کا حکم لکه کرو دیدیمی ایکن رسول انتاب است ابندنهین کمیا اور کوئی تخریراس تسم کی نهیس دی ... حال اکداکر رخم حکم المحامق تورسول المتركمين اللي تخرير دين سراكارة فرات .

سب سے بڑا ثبوت رجم کے حکم ضدا و ندی نه مونے کا جمین خدد قرآن می سے لمائے -

مورة النساء من جهان لوزرول سي مكاح كرف كي اجازت دي كن من ويس يهي فلا مركرة اللباسي كرا-" فأذا أحصنٌ فإن آيتن بفاحشة فعليبن نصف ماعلى المعسنة من العنزاب"

ر الرشادي سنده اوندوں سے فش سرور ووق بالومنكوم ورقول كم مقابله ميں ان كونسه مزا دى جائے ) اس سے ظاہرے کوندانے زناکی سرزرج مقرنہیں کی ورزاضعت سزاکا ذکرسورہ النساویں نہ جونا اکیونکرسکسا دی کے سنی تعینی موت م بین اور موت کی مزا کو نصف مبین کیا جا سکتا۔

سورهٔ نورتس میں مد زنا سوکوڑے بنا فی گئی ہے، اورسورۂ النساء دونوں مربی سورتیں میں ۔جو بجرت کے چیتھے سال مریندمیں نا فعل مجائی اس سے قبل خداکی طون سے کوئی مکم حدّ زائے ہاب میں ان زل نہیں ہوا تھا اور رسول انٹیزے خرکیت بہود کے مطابق سزائے رجم ہی کوجادی کیا الیکن یہ بات حزور تعبب کی سے کاسورہ التورکے نزول کے بعد بھی رجس میں حدّ زناحرت کوڑے ارنا مقرد کی گئی ہے ) اسلام میں جم كى مزال كون كود كي اس كابسب عاليًا وه مديث تقى جس مين زيدبن ابن في رسول السركاية قول نقل كياسي كدن. « النيخ والشّخة فارجموم البّنة "

نيكن اس سي مي معرود عورت كي قيد لكادي كي ي - عام مكم وجم كاتميس دياكيا -اس ملسلم بعض اور روايات عبى بائ جاتى مِن مَثَلًا ايك يدكرب كنوارى عودت سے ياجر مرزد موتواس ايك مال كے ك

برول النُّدُ فَ ازرُوتُ اجتها دَرَجُم كَاحَكُم دُلِي عَقا۔ اس سلسلدمیں آبک بات اورغورطلب ہے وہ یہ کرقرآن کی آبت (سورۂ النور) میں زانی وزانیہ سے کیا مرادہہ۔ کہاجا آ ے کواس سے مراد حرف وہ مرد عورت میں جوشا دی مقد و نہوں ، لیکن اگر وہ شادی شدہ ہوں وجنعیں محصن دمحصنات کہتے ہیں ، نُوان کی مزا سنگسا دمی کرنا ہے۔ لیکن کس قدر تجبیب بات ہے کراگر قرآن میں یاحکم کنواروں ہی کے لئے مخصوص سمجہ لیاجائے (جس کی بظا ہرکوئی وجنہیں معلوم ہوتی ) تو بجولاز گامحصن ومحصنہ (سنادی شدہ مرد عورت) کے لئے بھی حدزنا کی صراحت ہونا جائے تھی مالانگہ

فرآن میں یہ کمیں موجود نہیں ہے۔

مرن کی جاری کی سمجھتا ہوں کہ اس صراحت کی خرورت دیتھی ،کیونکرجب سورہ النساد میں صراحتًا یہ کہد الکیا ہے کہ شادی شدہ اپنیا میں مدزا، محسنات (شادی شدہ آزادعور آوں) کے مقابلہ میں نصف ہے تو اس سے یہ نابت ہوگیا کو مصنات کی سرایمی ان کوکڑے ہی مادنا ہے ، ناکر آجم کرنا ۔
ان کوکڑے ہی مادنا ہے ، ناکر آجم کرنا ۔

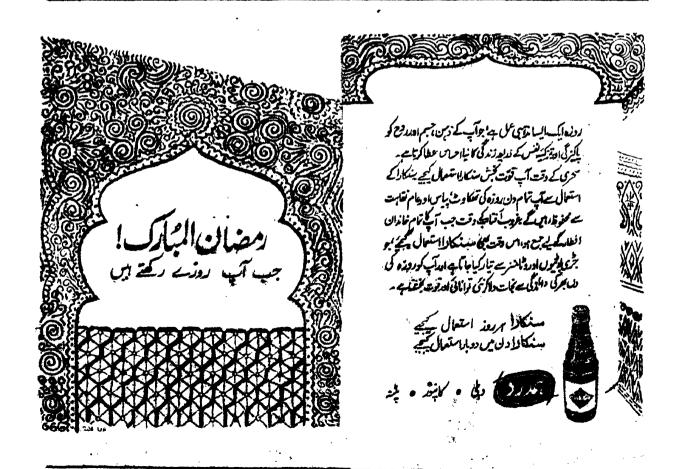

## بإب الانتفاد حديثِ دل

(اڈسٹر)

جناب خلام رائی آبل کی فزلول کا مجموعہ ہے اور اگر صن ایک نقره میں اس براظباررائے کیا جائے تو یہ کمدینا کافی موکا کم اس سے اور موزول نام اس مجموعہ کا کوئی اور بو نہ سکتا تھا ، کیونکہ اس میں دافعی دل کی باتیں ہیں اور دل ہی کی زبان میں ۔ ول کی زبان کیا اولى ع ٢٠ يد ايك عول كوشاعريي بتاسيكما ع اورميس مجمعنا مول كجناب الآل كوحق بدونجيا ع كوده اس سوال كم جواب مي انيا مجموعة

الام" حديث ول" بيش كروس اور كي يكسس-

جناب اباں بیشہ در شاعن میں اوراس کاسب سے بڑا مبوت یہ ہے کہ محبومہ با وجود کی مجھلے اکٹرسال کی فکر کا نیتجہ ہے صوف ٥٥ غزلول برستل ٢٠ - داس سے پہلے ان كي نظول كا ايك مجموع "ساز فرزان" كے اوم سے شايع موجكا ، وليكن ميرى نكا وسے نہيں كورا) مام طور پرشاخری " صفات حسة معین اس کی صفت " پُرگونی "کابی ذکرکیا جا آ ہے ، لیکن میرے نزدیک وہ داخل سیات سے اور کچھ پی

ديكد كروش موفى كا آبال شا ويقينًا عي ديكن" بردم الكيني جائي كلت العين نبي ب

عزل كامفهوم ومعيادات مع جو كيور إ مواليكن موجده دورترتي مين وه مرن مجوب وذكر محبوب يك محدود نهيل عي (جس كااصطلامي ام ان کے بہاں" اوب برائے اوب" سبھے ، " اوب برائے زندگی" نہیں ۔ حالانکہ" ذکریجیت" ور اصل" شووش زندگی" ہی کا دوموالم ے ۔فیری بجٹ غیرتعلق سی ہے اور فی الحال اس کو چیڑے کی ضرورت تہیں ۔ لیکن اس سلسلمیں یے ظاہر کردینا ضروری ہے کجنائی المان العي السيجاعت بكا أيك فرويين ، وعزل كومن بيان حشّ وعشق كك محدود ركيف كي قايل نبيس بين ، خِنانِي خود الحقول في المعاوية من ظا بركرديا ب كد عزل عفرى مسايل كے بيان كى پورى صلاحيت الني اندر ركھتى ہے، اور ميں نے اپنى عزل كوشن وعشق كى واحدات ك

مرودنېي رکها اورمي ص نظريد حيات كاحال رقايل ؟) جون اس كي جملك آب كوميرے استارمين بي ال جائے ي یں اس وقت یعبتی ندکرول گاک انھوں نے اپنے دیوان میں کن عصری مسایل پراظهارفدیال کیا ہے اوران کانظریر عیات کمیاہے کھونک

الم ي الحيام المي فاص استعاد كوم هينج ان كر عفرى مسايل" برنطبق كرنا پاي كا اوريد و بلطني الميكا كا او بيس خاصكراس صورت میں کوجب مجھے ال کے کلام میں مبہت سی پاکیزہ مثالیں اس تغزل کہی متی ہیں جن کا تعلق حیات واسسسیاب حیات **کی بقاسے نہیں** بلک

" دیدن بمال وجال دادن بمال" سے ہے۔

اگرتا آل صاحب "عقري مسايل" تما ذكران و براج مد: كردية وقيامت يك مجع به عبلتاكوان ك كلام مي لمدراه عن وعشق بكم ادر التريمي إلى حاتى وراهدفالبايي جناب ابل ك كلام كامقيقي شن - "ابن في ايك عزل من دوملكم في مساول مرى الافكر كليب معمول خسروان وطن بوسك روكيا وه كارو بارجرساست كمين شي الكرمشلد زيان كا يقاده بمي خيرے "الآل عن برائے سخن بوسے رہ كميا

الآل كاحقيقى ذوق تعزل كياسي، اس كي تعيين ذيل كي يند شعرول سے براساني موسكتى ب - ر

دل کی جانب راز دارا مذفر بونے لکی تندگی دستوار سے دستوار ترجونے لکی اسلام میں گفتگوئے بال درمونے لگی اسلام سے مقطس میں گفتگوئے بال درمونے لگی

ن چاماید میرون و به در گاه به میرون بر ما عرض تمنا در گزر مون کیگ اب نگام سوق کی گستانیول کا ذکر کمیا بر طاعرض تمنا در گزر مون کی کوئیر ساتی میں تیمراینا گزرمونے لگا تھراسی اندا زسے تا آل تبر ہونے لگی

کوچ ساتی میں بھراینا گزرمونے لگا سے بھراسی آندا زسے الآ**ل برمونے لگ** کتنے پاکڑہ اشعار میں ، لیکن اگر تاباں صاحب یہ بیں کے دوس نے توان اشعار میں مندوست**ان کی جنگ آزا دی اور اس کے** عواقب ونتا بڑکا ذکر کیا ہے " توسوا اس کے کمیں نون کا ساگھونٹ پی کررہ حاؤں اور کیا کرسکتا ہوں ۔

وسب وس بع مار رمیا م سوس و طور برس من من من من من من من بارده برس برس برس برس برس برس من اسکول من من المكاريم ا تابال صاحب براس اجھے ذوق كے غزل كوشاع بين اور مسترت موبانى كا دورنگ جود مومن اسكول من كار كار م ، الاسكريما

برى نفاست وپاكيرگى كسائد بايا جانام - مَثَالاً جِنداشعار طاحظ مول :-

نبا میوں کا قد دل کی گلہ نہیں نیکن مسی خریب کا یہ آخری سہا را تھا بہت نطیف تھے نظار جسن بریم کے گرنگاہ آٹھانے کا کس کو آیا را تھا یہ کہنے ذوقِ جنوں کام آگیا آباں نہیں تورسم و رہ آگی سنے الماتھا دیا خیال یار ترا شکریں کر فی دیکھے کہ بر نظار ہ صبر آزاکا ساتھ دیا تکاہ شوق کے یہ حصلے کوئی دیکھے کہ بر نظار ہ صبر آزاکا ساتھ دیا

و عالم

کھانبی ، نزلہ ، زکام اور گلے کی خرابیوں کے لیے ربی ۔ کاپور ۔ پینہ

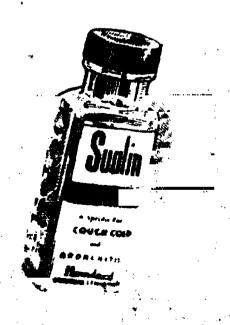

كيال كميال ترى آواز باكاسا توديا مجم خريعي نبس ب كدول ك دهوكن تفاسے جوم لیا ہم نے احرام کے ماتھ والسکی وہی ہے تری راگزر کے ساتھ تفس میں رو کے بھی اکٹر بہار <u>کا دامن</u> إعطلب كولغزش سيم ك إوجود تسكيل براشارات نظر إوري كى آزردگی منوق به اک فاص اداسے تهایش در دیده نظر یا در یکی إبندى آداب فبتت يه يه اهرار إ إل دوست ترى نتع وظفر إ درم كى دل اینی سریمیت کوتواب بعول علام دل نے بردنگ می تعلیم زیاں یائ م ایک آشوب تمنایه نهین که موتوت لجواور مقصر عرض منتريس ك دوست بهاز دهو مرم لیا تحدے بات کرے کا وہی جو مرتوں وہم و کماں سے دور مے قريب آئے وحود جان اعتبار کھی تھے دل به خرکون و مکان ریخ لگائه جب سے تری جانب کمران رہے لگام فردوس كالفرون ميسان من فكان التدريب اس الجمن أزكى رونق بيكانة ار وكرال رمع لكاب اك محوتغافل كاتعرب كراب سوق تم مركران خفے توكولي مركران خفا تم كيا بدل كي كوك زان برل ركيا اس انجن میں اپنا کوئی دانداں نے تھا ابال فلوص الل حرم مس بعي تقيا كمر التدرب در گزر كه سرااور برهمكى ىب برىنىسى جواتى خىيا درى<del>روركى</del> عيوكرجش بهارال كاابتام كري جين سي عام مو كيريم عاك دا اكن

حرت مو بانی کے آخری دور کی ایک مشہور غزل کیے ، حس کامطلع ہے :-اکفلش موتی ہے محسوس مک جان کے قریب کن ان میونے میں گرمنزل جاناں کے قریب

رمروستوق کو بکواس کی خبرے کہنیں منزل در دیمی منزل جاناں کے قریب حصلہ دیکھ دیا وحشت دل کا تا آن جید دامن بھی تھے کہنے گرسیاں کے قریب

مندرج بالا اشعار سے طاہر می آئی کہ آبان محترت سے کس درج من شریبی اور اس رنگ کے نبات میں وہ کس قدر کامیابین اصل چرشاعری میں صف انداز بران ہے اور اسی کی ندرت وجدت آک بالل خیال کو بھی تازگی بخش دہی ہے ۔ تا بال کے پہاں ہم کو اکثر اس کی مثالیں مل جاتی ہیں ' مثلاً جنول و خرو کے تقابل میں جیب و آستیں کا ذکر بٹری پا ال سی بات ہے ملک تابل طانے انعاقر بیان سے اس خیال کی بالکل نئی چیز بنا دیا ' کہتے ہیں :۔

مری جامد دری نے رازیکھولا زانے پر خرو دصوے دیا کی ہجب آسیں بن کم اللہ علی میں بن کم اللہ میں بن کم طور دیرق طور کا ذکر بھی طری فرسود وسی بات بدلین آبال اس کوایک خاص زادی نکاہ سے اس طرح میں کمت میں :-

یکارو بارمشیت می نوب ہے اہل کسی یہ برق گرے ، زد بیطور آجائے

آرزواورغج حیات کے ذکرمیں ان کی ندرتِ بہان فاحظہ کیئے : کیمی ہو یو فرایاتِ آر زو ۲ یا ۔ غُج حیات کی گلی میں کچو کی کیا تک

اسى طرح حشن تعبيره باكيز كى تشبيه واستعاره كى چندمثاليس المعظ بهول نية مِوْسُونَ سے حملکا موانازک ساتبم تابندگی سلک بهد او رہے گی ممرمح بن يسيني من معبك رعارض گلول نے اور معی تنبخ سے تازگی مایی الغرض الآل صاحب عهدِحا خركِے ان نوش فكرنتاع و ل ميں ميں جوكلاسكل اسلولِ بيان سے بيزادِنبيں ہيں ۽ خاصل م مے الک میں اور حذیات و انزات کے اظہارمی وہ بڑی الحبن آرائی سے کام لیتے ہیں ۔لیکن با اینہموان کا کلام معص سے فال موجود ونسل کے شعراوس ینقص بلاامتیاز سبمیں إیاجا آے کردہ شعرینے کے بعد مجمی غور نہیں کرتے کہ جو کھروہ کہنا جا میں معجے طور برکے سکے میں یا نہیں اورمفہوم بوری طرح ادا موتیا یا نہیں - بنقص ا آن صاحب کے بیال معی یا یا ما آھے۔ اس میں شکر نہیں نثار کے مقابل میں شاہ کو بعض خاص رعابتیں حاصل ہیں، مثلاً یہ کہ اسلوب بیان میں وہ نشر کی لکنکا إبندنهيس، اوراسي كبيس منف الفاظ كي على اجاً في جرالكن يه طري ازك بات م اوراس سه فايده أشمانا برى اصلا عِاسِانه - افسوس م كا آ آ صاحب مي س باب من الداده ممّا ونبين شار ان كا ايك برهر عند -اشك دمى جوارا بن كر الكول برتفرا ما ب درددبى جرمت مي مي كنيور من دهل جامية دو نوں مصرعوں میں وہتی کے بعد ہے کا ناظروری تھا۔ حال نکہ وہن کی جگر" وہ ہے" لکھ دیتے تو یا نقص بیدانہ موقا۔ اسى غزل كاليك اور مصرعه ب :-یں تواک آدارہِ شاعر موش وخر دسے بیگانہ وس مين مي بول غارب م حالاتك وكى علك مول فكوسك تق -ایک اور معر الحظه موز-ميري آوا زميں شامل تري آواز کھي ہے رب افكارى رعنا تال ريزب دم س وس کے پہلے معرب میں مجی بہتی غائب ہے مالا نکداس کا اظہار ضرفر ری تھا۔ شوخی میں سٹرارت ہیں متانت میں حیامیں جوراز کا عالم تھا وہی راز کا عالم دوس مصرعه میں شعرف ایک تفظ بلکہ ایک برافقرہ (اب بھی ہے) محدون ملے۔ فروع طور کی یونتو سرزا ریاوملیس قطع فطراس سے کا فروغ طور "كمناصيح ب يائيس - تاويليس كے بعد تين موزا جائے -اب اس سے آئے وہ سجد سے معکدہ تامان اس مصرع مين معيم ستحد ك بعد سني لكيمنا حروري تقاء بجوع وجيس ربط كوفي ورميال نرمقا حالانكه مبولے توك بعد حب تك اليت ولا إمائے صبے كن كاسوز ول محل مدانيس ووال فروغ نشوونا مشوخي منو كيئ مكرودكل يهي ككشن كي آمرو كيم " كمروه كل "كااستعال بالكل ميري تمجيد مين نهيس آيا-شاعرغاليًا يهمنا جا متناه م كركل كوفروغ نشو و فاكبع إستوخي تمونكين مي توايع كى آبروكمتا بول مكريمفهوم شعرب مسادريس.

علادہ اس کے سیامعرے میں و فرف نشود نا "کہنے کے بدر شوخی نوس کینے کی کوئی وجد دلتی جاکہ دون کامفہوم ایک ہی ہے ۔ اسی طرح کا ا دل كا معالمه مُكُم مُحْقرك سائد ملتى بالمائية الريكاناتية اس شعرم کھی سے بہ نفس بیان کی وجسے شعردو کنت جوگیا علاوہ اس کے دوسرے معرع کے مفہوم کے کافات " کم مخترکا معالم ول کے ساتھ " مہناجائے تھا ذکرول کا معالمہ نگر مختفر کے ساتھ ۔ (گونگر مختر میں ابنی مبلگ سے نہیں) مختفر کے معنی کوتا ہے ہیں جو مقدار ظامر کرنے کئے استعال کمیاجا تھے اور کوتا نظر کا مفہوم بالکل دوسراہے جلاوہ بریں دوسرے معرع میں " مبلتی رہی ہے جھ بڑسی " کہا گیا ہے اس کئے اس کی معایت سے " نگاہ و مبدم" کہنا جا میں تھا اسٹ نگاہ مختر میں وائر کہاں کہ جھ کا مفہوم اس سے بدا ہو۔

> " میں بھولنا چا ہول قریمی بمبلانہیں سکتا " " آل مرادر جسر طرح ترکی دانات کی اسمبر غوش میں جارہ کیسکسی دورور رہ غوز رہ

آ آب صاحب جس طرح ترک الفاظ کے باب میں غیر اط ہیں اسی طرح وہ کہ کہمی الفاظ کا دہ غیر فردری اضافہ مسمجھ کر جاتے ہیں مشکا خیل انجم میں حبب شامل خول تمناہ وا ہے مسمح کا زئلیں دامن جیے الگیں ترموجا تا ہے

دوسرك معرعدس جيسي بالكل زايد بلكه بعل ب

غزل میں انتخاب الفاظ کامسئل معبی بڑا اہم و از <del>ک مسئلہ ہاور ذراسی لغزش ایج</del> سے اچھے شعر کو داغدار کردیتی ہے، مثلا :۔ مینزل کی شش ہے استعور جادہ پیا فی بہر شکل ماتی ہے برط تعمایی جاتا ہے ۔ مینزل کی شش ہے استعور جادہ پیا فی

بېلامهرا کتناصان و پاگېره يې د در در د و مرت معربه يې بېرشکل ئے اس د د چېل بنا ديا - حالا کم ده بېرکسی تردد کے د ل کېسکت تے . که بېرشکل په فوق سنجو براهتا چې جا آي

## ڈاک کھروں کے کام کاج میں میٹرک کائیاں

کم فروری سے ڈاک گھروں کا کام میر ک نظام کے مطابق ہونے لگاہے ، محصول ڈاک کی بیض ایم نظرا فی شدہ شرمیں حسب ذیل ہیں :۔ ولیشس میں

سیلے ہا گرام س نے ہے۔ يبلي و مو گرام ٠ انتح پيپ براضافي ٥ أكرام بونتے بیسے براضا فی ۲۰ گرام مطبوعهوا دوغيره يبل . د كرام ييلي . ۵ گرام ۸ نے پیے ا ۱۱ شے جیسے سانع ينيد براضا في ١٥ گرام مراضاً في ٥٠ كرام ٠ انځيپ كاروباري كاغذات مرز بم كرام يا اس كا كون حقد . ه ن بي مونه جات کی کمسے کم ترح ، سونئے پیسیے بكيث كالخ ايرسرطاري براكرام يااس كاكولى حقيد

اسى زمين كا دومرا شعرب :-

جِوالمُ الله عام وسبو برهنا مي جا آه

حضور محتسب رندول کی بے باک کوئ دسکھ جوالًا قطعًا غزل کی زبان نہیں۔

يه زيردار عساقي وه زيردام ع ساقى المنولين اورخروس وتفقت فق الناب وومرے معرب من ویر وار کی مگرسروار یا بالائے وار بونا جائے " زیر دار" و تا شائی کھی مجمع موماتے ہیں ، علاوہ اس مےسے برامعنوی نقص اس شعرس یہ ہے کہ زیرد ارموٹ کا اشارہ فرد کی طون کیا گیاہے حال نکہ خرد کا برتفاضہ ہی نہیں کدوہ برسرد ار آئے۔ یکام قصف جنول كامع كروه زيروام يمي آجائ اور بالائ واركبي -

كبهى جو مار قطر عبى سليقت ندبى عائ ده رند فام عب ساقى وه نكب مام عساقى عدم سلیقہ سے خالیًا '' بہک جانا'' مراد ہے ، لیکن یہ کوئی اٹھی تعبیریں ۔ علاوہ اس کے ننگ جام کہنا بھی محلِ فطرح - ننگ بیخانہ تنكب إدونوش مهنا عايئ تفاء

جلوه پابندنظر بھی ہے نظر ساز تھی ہے ہیں کے بردہ در راز معی ہے نظر آن درست تركيب م دو نظرسازي " داردوين ستعل م د فارسي من نظر آن كا بكر نظر آز كية وي الجلدكوي مفهوم پيدا موسكتا تفا-

لائى تىرى محفل مىں تھے آر زىئے ديا ديا دربيش ہے تھر مرحلة طور كى تحب بد مرحله، منزل كويكت بي اورمنزل كي تحديد معنى بأت بيد القيم طور كمنا عاصة تفاكراس من التي التي المروسي -نسی کے اِتھ میں ما م شراب آیاہ مسم کم استاب تر افغاب آیا ہے

متبيه وبيان دونون اقص بي وجام طراب كوافاب كها ودرست عديكن التدكو استاب مهنا كيامعني علاوه اس كددم نعمں یہ ہے کہ پیلیمھرع میں تو یہ ظاہرکیا گیا ہے کہ جَامِ شؤب احد میں آیا میکن دوسرے معرع میں حبب تشبیہ سے کام اسانگیا تو اہتاب کا تِهُ آخابِ آناظا مركباكيا الكرون كهاجاناكم آفناب بالالئ أمهاب آباه توب شك دونون مصرع كانداز بيان من مطابقت بيدا مرسکی تھی گوبیان ومعنی کے خاط سے تھی کوئی ناص بات اس میں پیدانہ ہوتی ... ریستی تھی اور اس بھی آئی فوال کی بہتری سے گرینا و قو کوئی اثر کی منزل ہے

طراس آبى كمئى" يا " واس آكئى" كى جكه" واس بى آئى "كمنا درست نبيس - دوسرك مصرع كا انداز بيان يعبى أجمعا بوا ے - رشاعری کہنا جا ہمنا ہے کہمیں توخیر فغال کی بے انٹری راس ہم گئی، لیکن اگر اثر واقعی کوئی چیزے توہیں بنا وود کمیاہ مجمل ج نمال بالزوميلين انسوى ب كشاعرات بورى طرح طابر: كريكا

قیام سٹام مشام مشام مشام مشام مشام میں ایات سفر کا تک بھی کویا سفری منزل ہے۔ مشامل ، کا استعمال درست نہیں ، اس کی جگر اگر داخل کہتے توخیر بات کچھین مباقی ۔ علادہ اس کے بیمل دمشق خرام " سفركاتك مبي كويا سفركي منزل ب مي كا بعى شركها . « عرم خرام " كمية توبعي غينم<u>ت تها .</u>

مرام کے میں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ بچرے سر درہ دنیا کی یا بندی مبی ہے فالگا کی شیخ کو زعم خرد مندی مبی ہے جب کک دونوں مصرعوں کوا قرب مربوط ندکیا جائے ،سٹوکا مُفَہم متعین البیں من الگردومرامصرمدیوں ہقا اومام ملا المرا اور شاید شیخ کو زعم خردمیدی کی سپ اقابان صاحب نے ایک سلسل عزل میں ایج مجدوب کی جذباتی تصویر فینچے ہے اور اس میں شک اس کے جذا میں ا

إبالانقاد و ياكره بي ليكن عض اسى مديك قابل اعراض مي - مثلًا :-ألجم بوت جلول من شارت مبي حياممي جذبات س دوبا بوا آواز كاعسالم سيل معرع من " أليم موسع جلول" كي جلَّه وبيعيَّ موسرُ تقرول" كمنا جائع كا - دوسر معرع كا انداز بيان ورستنهي آواز مندبات مي ووي مولي موسكتي م - اوآز كاعالم فرات مي دوا مواسمين بوسكما - مهنايه طامية مفا :-" ج<u>ذبات هی مذبات تفا آوا ز کاعبا</u> لم " پرنتو نه تسیایل منه تفافل منه تمایل کی دوریج اس کافرظنار کاعبالم وَمَوْكَا استعال اس مِكْه إلكل مِعل ہے - يِنوَكِمَنے كے بعد خرورى موما اہے كوس بات سے انكاركيا ما اسى كے دجدد كوبعدمين ابت مبى كيا جائ -ليكن يهان اس التزام كونظراندا زكرد ياكبا م -شوخی میں ترارت میں منانت <u>میں حیا میں ' جو را ز کا عالم</u> تھا دہی را ز کاع<sup>لے ا</sup>لم دور امصرع به اظمفهوم بالكل ناقص وناتام ب - شاعريكمنا عابها على كدجورا زكاعالم بيلي تعاليبي ابهي باوراجه "جو پہلے تھا اب بھی ہے وہی داز کاعب الم "
بہار اعثِ جمعیت جین نہ ہوئی مستمیم کل کی پریشا نیوں کے دن آسے يوں كرسكتے تھے :-د جمعیت جمین "صیح ترکیب نہیں ۔ " حمعیت خاطر حمین " کمٹا البلتہ ورست موسکتا تھا۔ كسي نے وقت مستى جام مے حجيلكا ديا ورنہ مسمجراغ طور پر ١٠رو مدار روشنى ہوتا اکرمام ہے نہ چعلکتا تومون چراغ طور پرکنیوں وا روموار روشی ہوتا ہے فقسیص کی کوئی وج ظاہر نہیں گیگئی ۔ کمیا **چراغ طور کے** علاده روشي كاسبب كوفئ اورموبي تهين سكتا - وعوائي بد دليل المطبوع بات ب-زہے قسمت تری مرضی سے وابستہ ہوئی ورنہ افس کی آمدو شدیر مدار زندگی موتا دوررد معرع مين معروا محصار كامفهوم بيداكر ناحروري مقار يمعرع ول مونا عامية :-نفس کی آ مروست دہی مدارزند تی ہوتا مآرکے ساتھ تیر کا استعال غیر*فروری ہے۔* برم دل میں انجی اندھراہے ساقیا تیز کرسبو کاچراخ متبوك حراغ كبنا نامناسب الستعاره ب اوراس كوتيز كرنا اس سے زياده نامطبوع! موادِ آك مين أك شعله كمنام على ساتى ويهم مها كرج م آج شمع الحبن الآل الى ورخت الكوركوكية بين - اس ك سواد اكستان كهنا توديت ب ميكن سواد اك كهناميج نبيس - اسى طرح مع معلى كمنام مع كاجكر الشعلة منيال الممنا عليه تقاب دوسر عمص مراير ب-معرآ فی انگوتو اکن کسی کے ام کے ساتھ کردہ اٹیک جو تعبلکا کے ہیں جام کے ساتھ مع مجرّ الى آئيد - مكروه اللك دونول ايك دوسر عد عفر معلق بي مهم معرع لمي معى لفظ اللك الانا جلم معا

> بعرآئ اشک تواکر کسی کے ام مے ساتھ مگروه اشك وجيلكاتئ بي مام كے ساتھ

اوراس گورسيدس بران مرجي اضافه موجا ا -

اكشعركي صورت يه موجاتي :-

بی جنبش خفی به مدار حیات و مرگ و ابسته بورگی مین کسی کے نظر کے ساتھ مروامد ب، اس ك دوسر معرع مين " والبست موكياب " كمناجامة - بيان ومعنى كانقص بدي كم يبيع معرع كا ببها مكروا \* اکنین فلی پر الل زاید ہے - اس کو تکال دیئے ترجی مفہوم پر البوجاتا ہے -وکیسب ہے نظارہ کاش نظرے شط کانے گلوں کے بہاتھ بین شاہم شرک ساتھ كانظ توب تك كلون كما تدموة بن دليك تتبنم كا تررس كيا تعلق ؟ تنبنم كا صدت إفاب سے يتعلق صورم كمورج كى كرى أسه الله العالى مع اللكن يتعلق وكل وخار كاسالعلى بنيس اور فصدت آفياب كوشرو كمسكة مين . برروز مناتے تھے جہاں بشن طاقات وہ راور کزر را ور گزر یاد رہے گی، اول توراه گزرجین طاقات منانے کی کوئی جگرنہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے گزرجانے کی جگہ ضروری ہے ، ہال اگر فیرض كمريها مائے كرتا بال صاحب اور ان كامجوب دونوں كل ميں ميں مثير كر درتك را زونيازى بائيں بى كياكرتے تھے قرب فنك است الله الله كيمكة بي دليكن عام طور يرايسا موتا نبين علاده اس ك والدرى تكوري عرورى تقى -اتنی آسال تو دیمتی کام و دمن کی تمیزیب مدون تربیت بیرمغسال پائی سب آسان به اعلان ون نظم بونا جامع تعالى " اتنى آسان نه تقى " كمان سينقص دور بوسكتا تعا-علاده اس كے " كام دوكان كي بنا" م بعنى سى بات ب - اگراس سے تهذب إده وشى" مرادب، تو مرادیج نبس كيونكه كام ودين كا تعلق مرف ميك سے يا د كوام ير مام چرهاف سدس كيفياناص آداب س شب فراق یا محولیوں کا عالم ہے کسی کی بائے کسی کو خبرنہیں اے دوست شب فراق میں اضطلاب ہوتاہے، بے چینی ہوتی کے ، محویت نہیں ہوتی ۔ دوسرے معرع میں "کسی کوکسی کی خبر" کمکرشام وفي سواكسي دوسرت شخص كي طون اشاره بعي كرتائيه ، ظا برب كر و و تخف دوست نهيس بوسكتا كيونكروبي مخاطب ب اس الخ وه دوسراكون موسكتاب ؟ يد بات بالكل سرى سموس نبي آئ اكرفراق كى حكد وصال كالفظمونا اورمفهوم يد بيراكميا ما آكة شدو صال موسيوں كا عالم تعاكدات دوست ند كھي تيري خبرتقى ند تھے ميرى يو كوالبت إت فعكانے كى موجاتى-ا رنگ جن ، نگار خمستان ، فروغ ویر سرمنظر حیات اثر ہے بھارے ساتھ نگار فارسی میں نقش و مجبوب کو کہتے میں اور بمعنی حما ہی متعل ہے (چنانچہ " دستِ حنا البیدہ " کو دستِ نگار دیرہ" می کیت وں الیکن فمستان کے ساتھ ان میں سے کوئی معنی حیاں نہیں ہوتے ۔ " فضائے خمستاں " کہنا زیادہ متاسب مقار دوسرے معربد میں" سرمنظرحیات اثر" تركيب توصيفي ب اورحیات اثر كا پورا فقوصفت منظر كی - رايني بروه متظرواترميا ركعتاب إحيات خشب براى تطيف تركبب ، دليكن سوال يدب كراس صورت مي تبيكا فاعل كس كوفرارد إجار كالمريم الم کر" مرمنوریات انر" پر دافقره فاعل ہے تو میر ہے کے معنی دہی مول کے جوالگریزی میں" ملک عام العام العام العام ا كوفي موقع نبيس ـ

شاعردراصل كيناية چابتا ب كر" دوجين مور ميكده جويا ديرييسب اس وقت ك حيات كن بي جب ك تم ماتم جوميكن مغیرم ادانه موسکار اگردوسرے معروبیں تربیب توصیفی سے کام ندلیا جا آا اوریوں کہتے کی برمنظر۔ حیات اثر ہے تھا اسے ساتھ" قریر میں ا قوالبتدا كم مدتك درست موسكتا تفاء

مون عليس ياسيندسلك كونى ترس كماناء حام اسى كايس فالان جرائ سي كالمانا دوسرے معرب میں جام اسی کا ناتام فقرہ ہے ۔ نعل (ہے) کا اظہار مروری مقا۔ " جام ہے اس کا برمہا جا ہے مقا -

اس خيال كوت وفعلي الدى في الخام كيام :-المفال جربرهاكم إتدبس مناسى لاب يرزم عي إلى واه دى مي ع مري اتنے برا بھی سکتے ہوتم یا گماں ناسم تبواع ومي ربط كونى درميال منعا سيام مرعد مين جيني سي قبل الي لا المناسب تفا- دوسر مصرعه مين تجي واليربي كدى منزل م مرى اور دكس مرارات ندكى خانه بروشى كے سوائي محقيميں يد مرعين ترى اور مرز ضما رُخول بين الميكن مخاطب غائب م - يدمور يول مونا حاسم :-اس كى منسزل كركيس اوريد كبيس اس كايراد كسي كوفي منزل بي نداس كي ندكهين اس كاميرًا و اگريد كها جائة كم خطاب زندگی سے ہے تو دوسرے مصروركا انداز بيان يوں موا جا جائے :-اے زندگی توفانہ بروش کے سوائج مجی نہیں ۔ پڑاؤ تعیل لفظ ہے ، اس کی جگہ تعیام کرسکتے تھے ۔ پڑاؤ تعیل لفظ ہے ، اس کی جگہ تعیام کرسکتے تھے ۔ پر عشیق نے متوجی ایدا زسسکھائی دریہ دلبری زلف بدوستی کے سوا کجھ بھی نہیں اگر" زلف بدوشی" کی ترکیب کوگوارا کردیا جائے تو کھی مفہوم کے لیاظ سے شعراقص نے ۔کیونکہ اگرکارو إرداري معا " زلف بدوشي "سے جل مكتاب تو يمي مقعدو حاصل ہے ۔عشق بشاخي اندا زسكمائے إنسكمائے -علاوواس في دليا كودون د زلف بدورشي " بينحصر مجهنا مبي عجيب سى بات مي - كما ايك معشوق اسى وقت يك وقبر كها عا مكمّا م جب ك ما زيد بدوش م اور الركمين وه زنفول كوسميك ي توكيراس كي خوتصور في در دري سبختم موجائي م فصل کل آئی ہے پیربر قبضن سے بہد اک چراغ اور جا کنے چراغاں کے قریب " كَنْ حِراعًان مُنظ تركب مع - تني اس مال كوكت مين جوايك جرَّه وهدكرد ما جائ اورجراعًان مين بسطوانتشار بالجالا تشنه كامول كوخبردوكمرے ساقى ك مسلمده كعولديا كلشن مركال كے قريب مِرْكُال كُوكُلَشْ كِهذا مَا وَيِل بعيدكَ بعدممى درست نهين - علاوه اس كمشعرس بيمبى بية نهيس عِلْمَا كُوكُشْنِ مرْكُال كم قرَّم ده کونسی جگرے جیاں میکده کھولاگیا ہے ، اس سے مراد غالبا حیثم مجبوب ہے الیکن اس صورت بس کھولد ما کیا معنی و إل آ میکدہ مروقت کھلا رہتاہے ۔ مرز کال کے ذکرسے شاعرف کیا فایدہ استعایا، کھیتہ نہیں۔ ہوت مراہ ہے۔ اُک تازہ زندگی اِئی مستمعیں چراغ طاہم نے روشنی اِئی میں میں اِن اِن کے میں اِن کا نہیں میں اِن کا میں اور جراغ طاہم نے اور جراغ سے کیا مراد ہے ۔ اگر تمعین خطاب بہ محبوب۔ اور دل مناه كوچرا في كيا كيامي ويد جراخ محبوب كولاكب حب كا افليار دوسرت معرصي كياكيا م م اكرول كين كرد تم في ميرول ميا اورمين في تازه وندكى إنى أن توالبنة دومرامصرم مناسب تما ستم مبی تت<u>رب تغافل کونس</u> از گار آیا ونساكى دادتجى تهم سنه كبي مجي يافي محت ربان وببان کے فاظمے دوسرامصر یوں مونا عاسم :-"وفاكي دادىمى مىمسنى مبينيين بائ"

### .... افكارتازه سے بنے منود

وه ایسه عولی گار عرف و مین کارول او مید برشد کام کاری بین اس کاب کی دیوری دفتا ، اه و مال ملاحک و دوران ما در ا ملاحک ون وات گزر مرفع عن محت و مهانشانی کے مست فی موجد بن گیا میمون کی ایمون کا مرکز ہوگیا، آپ قومانت ہی میں کرمنت رائع ان نہیں مان ، ان نفک کرمشمتیں ملا یا در در مزدر بیل وق نین و

مرانی ای کو محدفانے کو ایک نمایت ایم محربی پیده امیزنگ درکارتار بجز درآ مدکر نے جادہ نہ فعال ایم کا بھی بیدہ امیزنگ درکارتار بجز درآ مدکر نے کے جادہ نہ فعال ہے ہم کا دخانے کے ایمان کا دخانے کے ایمان کا دخانے کے امان کے انجاد کا دخانے کے امان کے انجاد کے امان کے انجاد کی انجاد کی انجاد کے انجاد کے انجاد کے انجاد کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کا میں اندوان کی اندوان کا دوان اندوان اندوان اندوان اندوان اندوان کی اندوان کا دوان اندوان کا دوان اندوان کردوان اندوان کا دوان کا دوان اندوان کا دوان کا دوان اندوان کا دوان اندوان کا دوان کا دوان

دول مے سوامی جیسے رُخلوم اور اُن تھک کادکن منسی ترقی کی دفتارکو بڑھا وا و سے کو سنتے میادت کی تھیرمی ہاندی تھی۔ معادت کی تھیرمی ہاندی تھی۔

بلان سے مضبوطی ، بلان سے خوشحالی

بلان کوکامباب بنائے محنت سے ، بچنت سسے ،



## یادول کے جرمرے

ده بشتا عرد نغدى فضا يادآئ ب كياكهون كياكميا حديثِ جانفزيادآئ ہے ودويازنكريت ورنگ وفوايا دآئ سن يار إراك يشم كافراجرا ياداك بي وهلب و زحسار يكيس كي فضا يا داك سب وہ کون نازک یخروخا یا دائے ہے ر د جنون و آگهی کاسلسله ا د آئے ہے وه گریزاں قربتیں وہ فاصلا اِ دائے ہے وه شكست آر دوكاسا فحالي وآئے ہے

میرے رنگ فکرکوجس نے کیا عشو و فروش مسكرا المعى بي ميرب طافط كي خلوتس جس جگدسيك مرى نظرون نے آداب كناه وه دل مشتاق مي ميمية اك نازك ساتيرا بيد مل كرد يقفق من كوئي مورج كي كرك وه رخ شاداب بر كمعرا موا رنگ جين تيي دلفول نے نه يا يا آج كم جن كا سراغ وه کشاکش ده تری حیثم تغافل کاسسلام تيري نفاول سيمبى ره ره كرحعاك شمتا تقائم

ميراترا في مراسين مين في كيب ندني مهرترى ألفت كاسوزمالفزا إدائه

مرب می داشتان داستان در می داشتان م كالمجة بم حيات مجت كي واستال الكول تق ايس وازجوب ك نداسك شایداسی کا نام ہے مجبوری حیات گزرے جلحے لوط کے والیس نا آسکے ايسانيومتين كرميرطور على أشفى وه سائن جب آئيس تو د كيمانهاسك

#### (معققت كافمي)

یاد آئیس اُنھیں مری وفائیں جیبے صدسے گزرگیس جفائیں وہ آبلہ پانتھے ہم کہ جن کو دیتی رہیں مسزلیس صوائیں طعمیری جوند درخور معافی ایسی مجی تھیں کچھری خطائیں

#### (نوتربلاسپوری)

## ماریخ ویدی کتر پخیر

#### نواب سيدهكيم احمد

یہ تاریخ اس دقت سے سروع موئی ہے جب آریہ قوم نے اول اول بہاں قدم رکھا اور اُن کی تاریخی و خدمی کاب رکوئی وجود میں آ یک آب صوف دیدی ادب بلک اس سے بیدا ہونے والے دوسرے قدمی و تا رکنی لٹر کیروں کے کافاس میں اِسی کمل چرنے کا اس مطالعہ کے بعد کوئی تشکی باتی نہیں رہتی اور اُر دوز بان میں تقینگا یہ سب سے بہا کتاب ہے جو خالص موضوع پراس قدرات وتحقیق کے بعد کھی گئے ہے ۔

ویسی میں کی میں کی اور اُر دوز بان میں تقینگا یہ سب سے بہا کتاب ہے جو خالص موضوع پراس قدرات اور کے میں کی اور کی میں کی اور کی میں کی اور کی میں کی دور کی ہے۔ ربرائزی راث از این این این زرین

يتوكيدون 174م

 





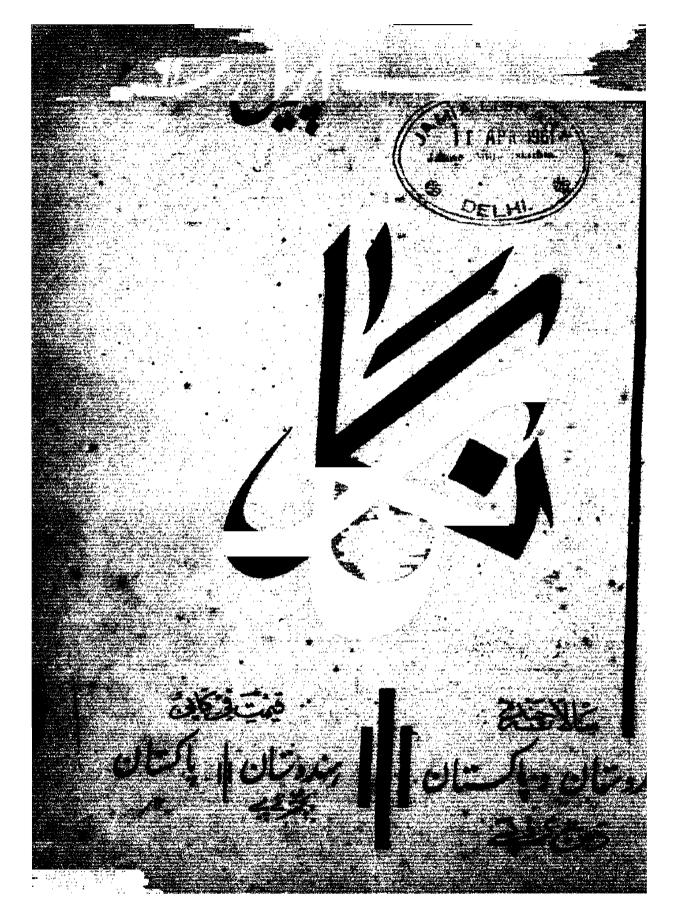

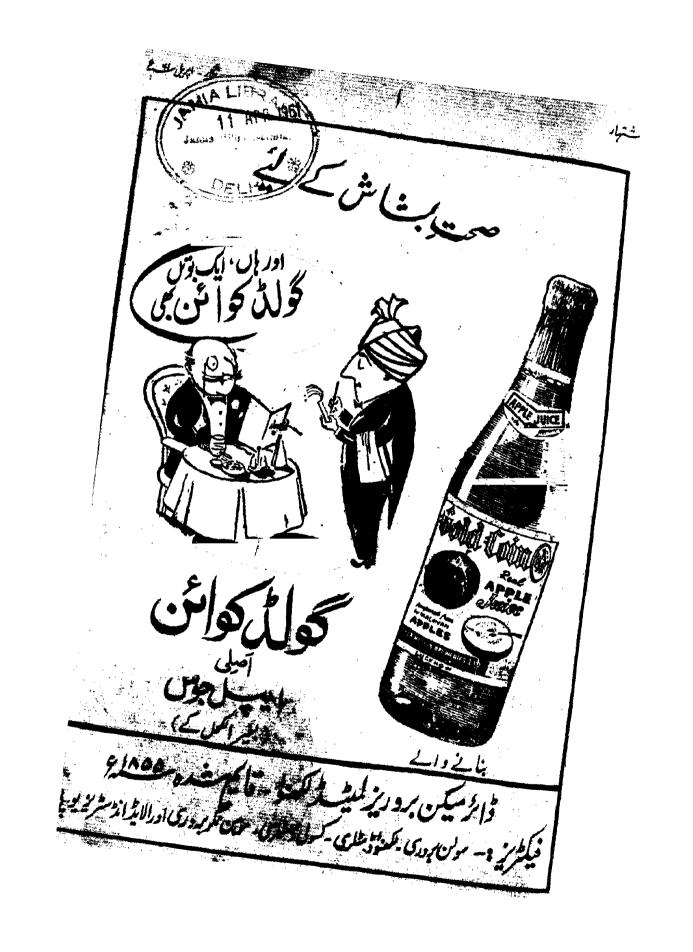

الياب تنابيل

|                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                       | دواوين فارس                           |
| مثله                                  | ديوان محتشم كاشاني رملاليه            |
|                                       | 🐇 دیوان ظیورکی ۔ ۔ ۔ ورالد            |
|                                       | - ديوان صائب محدعل                    |
| / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | ديوان عني معطا                        |
|                                       | طبيبات نينخ سعدي وفزييات وف           |
| 7                                     | آفتاب داغ ۔ ۔ ۔ ۔ نواب                |
|                                       | دفرفصاحت ۔ ۔ ۔ ۔ خوام                 |
|                                       | ديوان شوق احمو علم                    |
| الروانش عنك                           | ديوان بشرف آغا پجونشوت ش              |
|                                       | د بوان نظیراکرآبادی مرتب بلاق         |
|                                       | کلیات آئش ۔ ۔ ۔ ۔ میدر                |
| رتبرعبدالبان أسى منظه                 | كليات سودامع مقدمه سوائح عري م        |
| ن فال عظير<br>مح نگار لکمنو           | كليات مومن خال موم                    |
| مر سر مسو                             | آنا مزوری ہے                          |

تذکره علماء مند - - - مغتلی - - - - مغه مر این استواد - - - مغه مر این استواد - - - مغتلی - - - - دیا استواد - - - معتلی - - - - دیا استواد - - - معتلی - - - - دیا استواد - - - معتلی - - - - دیا استواد استواد - - - معتلی - - - - دیا استواد استواد

ادارہ فروغ اگردو (نقوش) لامور کے سالیا آپ ہم سے ماصل کرسکتے ہیں ، آپ کوموٹ یہ کرنا ہے کہ م سالنا سے مطلوب جوں ان کی قبیت تصمحصول بحساب ہائیں ہمیں جیجد یج ۔ بندرہ دن کے اندر آپ کو ذریعہ جوسٹری مل جا میں تے (وی ۔ بی کے ذریعہ سے نہیں جیچے جاسکتے) می جا میں تے (وی ۔ بی کے ذریعہ سے نہیں جیچے جاسکتے)

نقوش کاسالاند چنده: ۱۳۵۰ دوبی طنزومزاح نمیر - - - - - - - عنده ، بعاس نمبر - - - - - - - - شفه ادب لعالیه نمبر - - - - - - معظیه ، پاکستان می غالب نم راور دیگر طبوعا نگآر غرف ذیل کی به برمراسات فرائی: -اوب لعالیه - رضوی کالونی متصل واک فانگولیمار - کراحی

#### دامن طوت كاصليبى فشان علامت عداس دمرى كرآب كاجنده اس اهمي فمم موكيا

## الخير:- نياز فتجوري

| شاره س                                                                                                             | ايريل الإ 19 يم                                        | فهرست مضامین | باليسوال سال                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| احمصاداتی تخرکیا حدیت - ۵۹ سوم می منطقا گوانیاری کی مشارق ایم که که در ۱۹۰۰ می | عقل انسانی سے باہر ۔ منظوبات :- دانش فرازی<br>روش صدیع | اقدیر در     | وی چندر کرن فارسی<br>را غالب کی فارسی شاعری<br>فظ غلام رسول شوق ۔<br>برباقرعنی داستان گو |

#### ملاخطاست

• و و و و المركب المعلق الك مرى جمهوريت ملك كى بنصيبى اس سن زاده اوركيا موسكتى هم أوجود " الفريس " فرق و المركب المحمد و المركب و

ندمب اورفرقه میں بڑا فرق ہے۔ ایک کا تعلق اعتقادات دینی سے سے اور دوسرے کا مصالح دینوی سے ۔ مزیمی نماد کی بنیاد پڑتی ہے مندر وسیرمیں اور فرقد واران نساد کی ایوان حکوم کا اور انتخابی مبدا فول میں !

اس میں شک منہیں فساد و نونریزی خواہ اس کی نوعیت کے مور ندھرون ننگ حکومت بلک ننگ انسانیت سے اور مندوست تنان امھی تک اس منزل برنہیں مہم نجاجب وہ یہ کرسکے کہ اس کی بیشانی دونوں حیثیوں سے بے واغ ہے۔

یہ بالکل درست ہے کر تود ہندؤں میں بھی اتحاد نہیں لیکن الی کا اختاا ت مزہبی عقاید کا افتان نہیں ، بلک وات بات ، ساج اور کلچ کا اختالات ہے جوکسی وقت دور بھی موسکتا ہے برخلاف اس کے ہندوسلم افتیان مذہبی اختالات ہے اوراس کے دور جونے کی مرت تین معود تیں ہیں یا توسب ایک ہی ذہب اختیالا کھیں باسپیلا نوبہ ہوجا میں یا بھرہ کہ ہوگ ان بیاس اس امرکا احساس جدا جوجائے کہ جامع بشری کا تعلق ندمیب سے جہیں بلکہ ذہبی وعلی دوا داری سے سے اور یا اس بین ات ہے کہ اس کا احساس اس وقت تک مغرب کی ترقی یافتہ اقوام میں بھی بیدا نہیں ہواء ایشیاء کی جابل اتوام کا کیا ذکر۔ ہے کہ اللہ میں امن وسکون کا مسسملہ عوام سے نہیں بلکہ حکومت سے متعلق ہوکررہ جاتا ہے اور اس سے عہدہ برآ ہ آسان نہیں۔

جہودیت بڑی نازک چیزہے ، اگرکسی ملک کی تام آبادی ایک ہی سیاسی نظریہ کی قابل ہو قرجہودیت کا تصورہی ہر اسے علقا ہوجاتے اوراگروہ مختلف نظریہ رکھنے والی مختلف جاعتوں میں بٹی مہدئ ہے تو بھران کومطن رکھنے کا سوال سامنے آتا۔ سویہ سوال ان ملکوں میں قرزیا وہ اہمیت نہیں رکھتا جہاں غربی افتلات بالکل ذاتی وانفرادی چیزہے ، لیکن ایسے ملکو ا میں جہاں خمیمیت سیاست وسلی سب ایک ہی چیزسمجھے جاتے ہوں ، وہاں امن وسکون کے بقاکا سوال بہت بیجیپ ہوجاتا ہے ۔ مہندوسسلی شیاری کی مکومت اب تک ہمندوسسلی فسا دار سراہی کے میاں کی مکومت اب تک ہمندوسسلی فسا دار ستہاں نہر کرسکی ۔

ہم اس وقت فروز آباد ، جبل برد ، مرا و آبا یا دوسرے مقالات کے ضادات کی تفصیل میں جانا بہند نہیں کرتے ، کید یہ الکل مب نتیجسی بات ہے ، نیکن اصولی طور بریہ سوجنے کا حت حزور رکھتے ہیں کہ کیا مند و تستان میں مہند و مسلم ضا دکا سلس مجھی بند ہوسکتا ہے یانہیں اور اگراس کا امکان ہے تواس کی کیا صورت ہے ۔

جس مدیک حکومت کا تعلق ہے ہم اس سے صرف ایک اصوبی بات ہی کرسکتے ہیں کہ " دنیا کی کوئی جمہوریت اموقت اس کے معنی میں جمہوریت کی مرک ایس کے معنی میں جمہوریت کی مرک نہیں ہوسکتی جب یک وہ اقلیت کو بوری طرح مطلئ ن کرسکے " لیکن اس کے معنی میں نہیں کہ اقلیت کو بالک آزا وجھوڑ ویا جائے اور اس کوتمام یا بندوں سے سنٹی کردیا جائے ، کیونکہ حکومت لاکھ کوسٹ ش کرنے اور اس تعاقب کے معنی ہی ہیں کر وہ خود اپنی طرف سے کو دہ کھی کامیاب نہیں موسکتی اگر اسے اقلیت کا تعاقب کے اس ساسلہ میں ذرا تفصیل کے ساتھ حکومت و اقلید بات ایسی ما کرنے درائیں کے ساتھ حکومت و اقلید وونوں کے فرائیس کا جا برہ لیں ۔

وکومت جاعتوں کے ذہنی و ندیمی اختلاف کوتو دور نہیں کرسکتی۔ ہندوکھی اس کولیند نکرے کا کھیکوان کو قعدا اور سے میکارا جائے اور ندمسلمان کو کھی یا گوارا ہوگا کو وہ قدا اور معلوان کولیے ہی چیز سمجھے، ایک عامی مسلمان ہیں شعب نام سے میکارا جائے اور ندمسلمان کو کھی یا گوار ہوگا کہ وہ قدا اور معلوان کولیے ہی جنبیں موجب یا گا اور بہند و اوان کی آواز سن کر کمیں خوش ند ہوگا۔ بیکن حکومت یا مزور کو کہرسکتی ہے اگر اس سلسلمی اندلیشہ نزاع کا ہوتو بہلے ہی احتیاطی تدا ہیرسے کام لیکر فساد و نو نریری کا سد بال کردے اور اگر بعض ناگزیر حالات میں وہ ایسا ندکرسکے تو کھیم وہ عدل وانصاف میں جہلے کہ دی اور آج کی بات اس کل بڑاللے دوسرے معاملت کی طرح اس کومی ، میں میں میں کام ہے۔ دیکن افسوس ہے کہاری حکوم دوسرے معاملت کی طرح اس کومی ، میں میں باگر آنا ہی نہیں یا اگر آنا ہی نہیں یا گر آنا ہی نہیں کی دور اس کی اگر آنا ہی نہیں یا گر آنا ہی نواز کر اس کو نور اس کی دور اس کی دور اس کی نور کی دور اس کی دور اس کی دور اس کر اس کر دور کر اس کر دور اس کر دور کر اس کر دور کر

اس میں شک بہیں عدلیہ اور آمرآن فرائیس دونوں بڑی صافک ایک دوسرے سے وابستہ ہیں لیکن بعض مسایل اللہ میں جنمیں عدلیہ کی وساطت کے بغیر محض آمرآن اقدام ہی سے طے کونا ضروری ہوجا آسے، اور فرقہ واران اختلافات بالک اسی قسم کے مسایل ہیں۔

مثالاً جبل بورك فساد بى كوليج كرجس وقت اس كا آغانبوا بقا قصوب اوردركز كى حكومت كوكيا كرنا عاسبة تقل بيواً سه كا بخوكوا وردبل سه بندت نهروكو فوراً و إلى بيونخ جانا جا شيئ تقا او رخوداس كي تعقيق كرناها شيئ تقى كرا فتا ف كوائ كوا بين اوراس اختابات كوخو نريزى كى عد تك بيونجات مين مقامى حكام كا قو إنترنهين اوراسى وقت عزل ديفسب اورايود وع کے دینا چاہئے تھی ۔ نیکن ایسا نہیں کماگیا ، بلکجب و ہی سب کھ ہوجگا تو پھرسوجا گیا کہ اس واقعہ برکم اذکرا ظہارا سف ال توکرہی دینا چاہئے اور بھراس کے بعد دسی تحقیقا تی کمیش والانہ ہونے والاقعہ بشروع کردیا گیا ، حس کے تازی تو ا کی انجام کا کسی کو کچھ بہتہ نہیں جلتا ۔ کمیا یہ مکن نہیں کہ اس سم کے فوری اقدامات کے لئے آر دسنیس جاری کردیا جائے اور یہ بات

ہے۔ کہا جا آسیے کہ حالیہ فسا داے جن سنگھی جاعت کی سازش کانتیج ہیں جس سے ان کامقصود مسلمانوں کے ذمین میں یہ بات ڈالمناہے۔ الكرس حكومت ان كى حفاظت كى ابل نہيں اور آيندہ انتخاب كے وقت اس كے حق ميں رائے دينا مناسِب نہ ہوگا ۔ اگر يہ يجے ہے وج ده كانگرس مكومت كواور زياده باخبرر شخ اورمسلمانول كااحما د حاصل كرفے كى خرورت يمى -ليكن افسوس بے كمذ مده يردنين مكومت في اس باب مين كوفئ مبقت كي اورد مركزي مكومت في كسى فاص توج سع كام ليا-

یہاں تک تو محفق حکومت کے فرایق کا ذکر تھا ' لیکن یہ بالکل یک طرفہ بات موگ اگراسی کے ساتھ چم اقلیرت کے فرایین کا ذکر یں۔ جبیداکہ ہم میپلے طاہر کرھیے ہیں انجھی سی انجھی مکومت بھی قیام امن کی کوششش میں کا میاب نہیں ہوشکتی اگرافلیت اس کے ترتعاوُن وکرے ۔ معرِاقلبت کے تعاوُن کی حرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ نود اپنے فہن میں تبدیلی پیدا کرے اور وہ کوئی ایسا

من أرهائ جواكثريت كاف إحث اشتعال مود

اكروبشير معبكرااس بات بربوائ كراذان ونازك وقت سجدك ساخف سعكوني حلوس كاتا بجانا نشكط ومعكن اس كاتعلق رؤں کی رواواری سے سے اور اگروہ اس کے لئے آنا دہ نہیں تواس کے بیعنی نہیں کمسلمان اس بر برا فروخت بوجا عمر اگروہ رِرِي ديرك لئے اذان و نازكو ملتوى نہيں كرسكتے توتجى إن كوستجدنا حابث كرمسلمانوں نے توجنگ كے مِنكاموں ميں يعني ناز اداكى ہے اگرانفیس کا ف مکیسون ماصل موتوملوس کا شوروغوغاکیا ، صوراسرافیل میں ان کی عبا دت میں حایل نہیں ہوسکتا - اگریم النالیس مندو قصداً يرسب كجم اس ملة كرية مين كمسلما نول كوذمني تكلعت ميونها يني اوران مين اشتعال بداكري، توآس كامعقول جواب ن یہی موسکتاہے کمسلمان ان کواپنے مقصد میں کا میاب نہونے دیں اوراپنی متانت وسنجیدگی و لمبندی نفس کا ثبوت دے کرود اكواين نكاميون مي ذميل موجات وير-

اس من شک مهید معمی المیسی التین علی فساد کا باعث موجاتی مین جن کا تعلق فدمهب و مراسم فدمهب سے فہمیں بلکه انفرادی بیمیزی سے ان وبساكهال مي من جبليومي وكيماكم سواس مين البته أقلبت ايك حد تك مجبوري ليكن يا الميكو في ننى إت نويس ومندوستان ملادہ دورے مالک میں بھی اس قسم کے جاعتی فسا دات ہوتے رہتے ہیں اور ڈنیاجی تک قام ہے برابر ہوتے رہیں گے۔ تاہم اقلیت کی بیادہ دورے مالک میں بھی اس قسم کے جاعتی فسا دات ہوتے رہتے ہیں اور ڈنیاجی تک قام ہے برابر ہوتے رہیں گے۔ تاہم اقلیت کی سس ہمیشری مونا جا منے کو اس کی طون سے کوئی جنگاری نہیدا ہو اور اگر کڑمت بھرجی برتمیزی سے کام نے وب شک اسے بوری استقا

ساتعراءون موكر حكومت سے إین مقوق كى حفاظت كامطاليدومى سبكرا جاہئے -

مارے مل کی مب سے بڑی بھیں یہ ہے کہ بال کی سامی بارٹیوں کا اختلاف وطن پرسی سے آتا تعلق تہیں رکھتا متنا معدول جاہ واقتدار سے اور سے درى فودكا نكرس بارق كالبيض افراد من يمي بافي ب - اس كانتيج يب كاهدمت مل ووطن كاده بلندمد بروكا ندتنى ي ن بيداكيا تعاقريب قريب مط كمياب اس کا افلا تی میت برید گرفتی ہے تاہم کا تکرس یار ٹی بسیا فغنیت ہے ۔ اس کے بعض افراد واقعی طک کے فادم میں احد عمودریت کی کچوروشنی توالنا جس کے بعض افراد واقعی طک کے فادم میں احد عمودریت کی کچوروشنی توالنا جس کے بعض ل ب داه دوكتني كاليكون و مو و دوري جاعتول من واس كاحساس يكرينين ادروال اندرام رسد انهيراي انهيراسي

# منتنوى جيدر كرن فارسى

### (نثاراحدفاردقی)

کتب فانہ سالارجنگ میوزیم (حیدرآ إد) میں تمنوی چندر کون فارسی کا ایک قلمی نسخه محفوظ ہے۔متن سے معلوم ہوتا ہے کواس مصنف اقدیجے -کتاب میں اس کے نام کی صراحت کہ نیم پر لئی پننج مصوریمی ہے۔اس کی ابتداحد مناجات اور نعت کے اشعار سے ہوتی

صنف يرآموز مرغ بوستايي طكيح تاب بخش جعد سبل زعشق اوجم عالم بناز است ... فلك را اه وم را إله او داد فلك را فورد به خور را در تاب ... زيس را روقبائ سبزه در بر

رين دو روربات مسيمره رورب بفكرش شاخ سنبل ورخصوع است..

دل ویرانه ام را سساز آباد نے از فیض در آب و گلم ریز سسدم خاک رہ ابرار فرا...

. بیائے فرق رہ را بہ بیائے رکذا ) مگرنشکات و دل دارنش کن ریش ...

شیے پردہ کشائے" کی بع اللّٰہ'' منوّر گوہر درج نبوت ۔۔۔ بوقٹ ہےکی ہےکسس نوا زا بنام لمهم سبّ نه نه قدیرے چہو آرائے رخ گل بدیعے کو زعالم بے نیاز است بگل حن و بلببل الم او دا د صدن را دُر دہ، دُر را دہر آب دی ناک را زوکلاہ مہر برسب بیاد او بنفشہ در رکوع است

بیاد او سفته در رکوع است حدی بعدورق م - الفنسے منا جات تمروع ہوتی ہے:-

خدایا خاطع دا شادکن مشاد شخ صاف مجتت در دلم ریز دلم سرحیشمهٔ اسراد نسوا

اس کے بعد نغت سیرا لمرکسلین کا آغاز (ورق ۴ - الف) ہوتاہے جس کا طنوا ن ہے : ۔ دونتارگوہرلغت بروخت منورہ مغرت خاتم البنین علیمن التحالت اکملہا ''

اورحینداشعار به مین :-

بیا فامه کنوں از سسر کمن پا رادب را ساز اکنوں پیٹیۂ نویش شہے زمینت فزائے ہفت خرگاہ گزیدہ کوکب برج نبوتت، گریا، کار سازاہ نمیا ندا

(۲ ب)

ا منونظی درق ۱۷ (مندستانی کوک تعتول سے متعلق ج شنوال فارسی اور کار دوم لکمی گئیں اکن میں سے بیش ایم شنونی ل گنتصیل آیندہ مضاری شمانی کی جائے گئے - یہ اس ملسل کا بہلامضمون ہے )

بوصفت ناطقهم منگ وتم لال ... (١ الف) منتفيع محسدان ب برو إل اس کے بعد دورق ، ب کاری عنوان ہے :۔ " صفت معراج آل ورۃ انتاج کررسالت وکوکب وری فلک جانات علیدالسلام" يضمن من دعائية اشعاريس مصنعي في اينا تخلص مي لكردياي :-شب معراج ال او فلك بخنت كشيرازنوابگ سوسة فلک زمت ... ر٨ ـ ب دد تفرع وزارى ووفرت رسالت بنا دسل المروليه وسلم ١٠٠٠ جاد الرسازا كامكارا هفيعه إدشنا المسدارا کر او گراه مشد اورا بره نمار فرا را سوسة الدكي لله آرا كريا مال اقديس شاه است دلش" اریک وروے اوسیا داست غريق في الخطايا والمعاصى فيكونم ادتجسكم قلب عاصي بهان القدف من من طبع آزائی مروع کردی ب وا المطف المي تتعرفكم وكروم لياسم - تموز عربي كالبحى طاحظ فرواسيج :-مضى الآيام عملي في الملاسي والى عدرة يوم الحساب في الحساب المعالم مرفت العمرفي عي النصاب شابی انفقنی فی الغی جب لا مصلا یا رسول الترب لا فی الله من و یا لی .... فی المعاصی ما بدا لی دان فالی لا امالی من و یا لی .... ولى زُنْتُ كَثِيرِ فِي اللَّهِ إِلَى . . . قلیف یکون لا اُوری آگی شفیه رکزش فا دركني و انت بنا بضير تفيع الحشركي ذنب كنثير وسٰاز وگلدسته سوز دگداز " بیان کرتے یہ یہ دورق عود - الحث کل بجائل اس کے بعد (ورق ١٠ ٢) م ذكرسبب اليف ايس مجموعة ا شِع چول طرة خوبان ساده ور راحت بروس دل كشاده... کے می داد فاطررا سی بزكرعشق قيس وحسين ليلء ت كراً تما ركسي في وامن ومذراكانام بيا وي الدين الافراكانا ا دباب مي محر ، حسن وعشق كا تذكره الكياء كو في ليل مجنول كي کے میگفت کل درعشق با زی ربود از عاشقانِ دهربازی... محيح كفتا كرعشق ازمند برخوامت مواسئ مندا مرعشق راارامت کسی دومت نے ان سے بھی کہا کہ تعمیں تملم ہر قدرت حاصل ہے کئسی مہندی قصے کو فارسی میں نظم کرد : ۔ بمن گفت آشنائے ثم رسیسیدہ مبخالی از پری روپے کے شہیدہ ... جفا لم از بری روسهٔ کشیده ... رسانده صیّبت نفسکت تاثر یا ... ترا ایزد زاسنه داد گریا رسد صيبت كمالت ارس وروم کنی ایں ققہ گر در فرس منظوم ہوتاہے ربینی داما چرکمٹ نمکار کے لیے تکتاہے اور راستے میں اتنی تمہید کے بعد (عدق مواب) سے اصل قعمد مشروع اتن " جمس م خريدليتا ب عنوان يسم: - " آغاز داستان جنول خير وبيرول رفتن را م حير مكت برسم شكار وبسوع ميدل ، وخربدِن منِس سخن گزار ارصیا د فطانت بیشه " عنين كنة متكرريز روايت سخن برداز این شریس حکابت چوترک آساں صاحب کلاہے کربوده در زمین مند شاسیع

```
تصحرا اسب را مهمیزمی کرد...
                                                   بسوئ صيدعزم تتيزي كرد
                                                                                   (۱۲۱-الت)
                 نشانيده برست نازني إز...
                                                   برتهم برسمت دكرق أنداز
                 مثده راجه بصيد اوستتابان
                                                   تضارا آموے برشد نایاں
                                                                                    (4-11)
                  نبوده چون امل آمو برون حبت
                                                  برآب آبوکشا ده منید ارشفت
                  خطائ المست درتيرتسان
                                                   خطا کرد از تضا تیرخطسای
                                                   ازال آ موجو قالی ماند فراک
                  تنده رائے جہاں بروغضب اک
                                                  یئے آں آہوئے رم کردہ می کشت
                 بیابی در بیان دشت در دشت...
يرمرن كاتعاقب كرر في تفاكر راست مي الك صياد نظر آيا جس كي دام بي ايك خوبصورت بنس كرفار موكيا تفار إد
مو دیکید کرمنیس فے فراد کی کہ تمهارے عدل کا شہرہ " قان سے قات کے "ہے میری بھی دا دخواہی کیجے - راج سفے محمورے کی
            اپنی کمرسے ایک موتی تکالاجس کی بہا" مفت کشور یکے برابرتنی اور جریار کو دے کرینس کوآزاد کرادیا:۔
                 كربېرصيد دام و دانه بنېساد ٠٠٠٠
                                                   بصیادے بھاہ او برافت دم
                                                                                    (عارالفت)
                سبك تم نرا كرفت وكرد رامش..
                                                  فناده از قضامنے بدامش
                 بزودى از تفس برداشت فرايد
                                                  نگاه بنس چوں بررائے افتاد
                                                  كها دائ زمي خود منيدانعمات
                 گرفته نور عدلت قان تا قان ....
                  بره انصات و از روزجزاترسس
                                                  زدادت دادخواهم استعدارس
                                                                                     (١٤٠ ب)
                                                  .. جوفرايدش بكوش رائ ورسشد
                  عِنَال بَكُونِ ولخة بإخبرستُ د ....
                 وگرنهمن نوسشسم دراندوه ودرو
                                                مرابستان بقیمت زین سره مرد
                                                  ... يس الله از كربك و الكوبر
                  كهبوده تيمت اولهفت كشور
                                                  نهاد ازمهد باني كبش صياد
                  که این را گیروا درا سا زاتراد ...
                                                                                     (19- ب)
                  نہاداں مرغ زیرک دابر دائے
                                                   ... گرفت انگاه سندمرغ از پائے
                  منْدى آزاد كن آمِنْك بالا٠٠٠
                                                  مخاطب مثدب مرغ آس رائے والا
جب إوشاه في منس سے كہاك ما وا بتم آزاد مور توده كين لكاء اب تومل آپ كا بنده به دام مول - آپ كى رفاقت ميں
             الب فصيادي قيدس مجه حيم اكرانيو" وام دبر ابن "كا صيد بنانيام - اب من ام عراب كم ساته رمون كا:-
                 زميں بوسسيدمرغ نغرگفت ار
                                                  چوگفت این حرف را رائے کوکار
                  بود پشانیم وقف مسبودت
                                                  کہ اسے جانم فدائے دمست جودت
                                                   مرا گرچ را از قسید کروی
                  برام مهد ان صيد كردى
(۲۰- الف) ... جدائی از درت سرگرنجویم طریق بے دمن کی را بنویم
بینیس بادشاہ سے مزمیار باتیس کرتا اور اس کا دل بھوا آرہا مجمعی ٹیونے بادشا ہوں کے قصتے کہا نیاں سنا کا مجمع حسینوں کی کھ
                            بإن كراً - اس س راجه دل وجان س مجتت كرف تكا اوريد دكيد كرم اراني رشك س علفائلي :-
                                                  بمیشه مرغ از حرف دل آویز
                  بگوسشس رائے می بودے گہرمیر
                                                   ممين افسانہ إستے باوسٹ إل
                  حكايت إلى نغز نوش نكا إل
```

```
۲۰.ب) ۰۰۰ بهردم عزت ادمین می کرد مهی با فدقد دش دستک می فد د
یک دن ایسابود کدانی نزاکرت سه کیچه مرکزان بودی متی مبنس کوشی آئی۔ د دن دیسے بی جل دی تی اس نے مبنے کامب و جا
                                                        ن جندركن كيديان وجال ك فرسناكراور يعى سلكاديا .-
رام الن "به د ما خطون دان ازداج درشك كردن برمعا حبت رخ فش كدد خندين رخ دامتفساد كردن ما فى سبب
                                                                           ان كرون الحن مانى چىددكرن)
                                                           شبه دان بعنوان که دانی
                        شده یون نازگان در سرگرانی ...
                                                                                                 ۱۷-۲۱،
                                                           ع دیده مبنس ذان نا ذ و کرشمی
                        وزال ونابر دل جيشه بحشمه
                                                                                               ١٠٢٠ العث)
                        بهي داني زخكش دغفسب مشر
                                                           بخنده لبكيوه ودرعجب مت
                                                           مشدو دختم وكفيت اب مرغ بدفال
                       چرا خنده زدی تو اندرس حال . . .
                                                           نبال بكشادا مرغ تيز نسسكرت
                        مخفت داذ آسمال بامثی بجیّرت . . .
                        اذاں نامن ا مرسہنس بھی ہی
                                                           میمی خندم چوکل از تا به ه دولی
                                                           شراب خنده ام ورجام کر دند
                        بيانا مينس ندائغ نام مكردند
                                                                                             ببرشنان:-
                                                           ٠٠٠ كه در اتعمائ توب مع حائ
         متهنشا ہے براں فرال دوائے ۲۳۰ – ۲۳۰ ب
                                                          ا دن مرغ مخن براا ذحن دا نی چندد کرت وگر نرا دمشدن
            داج اذ امتباع كينسيت حن آن پرى بيگرېشت فائيان )
                                                           بريرده وفترك وادوج وفتر
                       به جمره درکش فورمشسید و ۱ فتر
                                                           به قامت فیرت سرد گلسستان
                        برگنيو بيع د تاب سنبلستان..
                                                          د ۱۲۲ - العن) دخ کا م نا ذبین مسالم آداه
بهاں سے نافد نے د ان چند د کرت کا سرایا بیان کرنا مڑدع
                        عباحت با ملاحب کر دیک جا . . .
              لیاب در قام خط دخال کی توریف نام بنام کی ہے اس
                                                           . . . د د بيتانش تريخ نا پرمسيده
                       نهشاخ صندلین بردد دمیده
                                                                                                 (۲۵ سمید)
                                                           ٠٠. فوو نائش ذبحرصن گرداب
                       رسنگرا مد به زمی د شک سنجا ب
                       مرامیونش برا ۱ افستاده سنبل
                                                           ٠٠. برين اوكه أ مد كبيث منه كل
                        اذال المش چندد كرتن اسست كويا
                                                           ... برشخاع مه زرد ک ادمت بدرا
                        سمددایان و صالش دا بچان وست
                                                           پیندوکرن امست نام آن نکو دوئے
                        دران بربوداے دائے وش خد
                                                           . . كنيز النش كب ود خو في رو
                        مرا بردانشت التبسيم،
                                                           ست ری ورعشق دانی ای متردکم
                       كرنا زيرخ يوں ادمه بعدتسان
                                                           . . . اگرمین تورخسار جستدر کرد
                        كوديكر برنخيزد از تو جزام ه ،
                                                           عنیں کردی تو تورد سے آں ماہ
                       د۲۵- العن-"ب تاب مشرن داج ا زمشنیدن حن دانی چند دکرن")
چکر ده داسک ایس انساز درگوش هیرااز صیرگشست دد در از پوش س
                                                           بنمى مى كفست نا د انسند ، كاد
                       كم است خلاق حمن وعشق خوں خوار
```

مراافناد کا دسه سخت مشکل، دلم را برد شوخ آبنین دل... ... مرافروز گردان از وصالت شب شب تارم کمن روز ازجانش ... منم قالب چندر کرن است جانم چسال ب جان اہی زندہ مانم حبندر کمرن مے حسن کی تعربیت ہی سن کرم راجہ کی حالت اتنی غیر بوئی تورا بی کو اپنی بے دماغی بربرا السعن موا اورود دلواری محرف فکی سمجعاتی مجعاتی محی که ایک پرندے کی با دموائی باتول کا کیا اعتبارے - اگر حیدرکرن واقی حسین وجمیل ایس ترسیامان آفاق آپ مے مفور اس کا تذکرہ عزور کرتے ۔ لیکن ان باتوں میں سے ایک مجی راج برکارگر : مہوئی۔ وہ محدوقت كے خيال مس محور ہنے لگا۔ مُرْمسارِكُتُن را في از ب داغي و نا نوشي خود وبرتسكين وشفي راج پردافسن ) ز۱۷-ب سنْده بنا بالكشنة زارو رنجور... چو دیدایں حال آل را بی مغرور (44-الف) نراند مرغ جز پرواز کردن ... ه داند مرغ حرف را ز کردن (۲4-۲4) سنندمي زسسسيامان آفاق چندر کرن اربرے دردبری طاق و.سورالف ) د موسب مد افزود ن مثورش عشق و دوالى راج جنول آشنا از الدو زارى راني حرد لقا دكنيزان مثيري ادا) نشدمكن نخات اوا ذال دام... نشد ہمیے کس رائے جہاں رام " خراس فيصله كرايا كرمي تخب و اج حيور دول كا اورج كى بن كردند ركرن كى تلاش بى الكول كا-برس عزم که نزک راج گویم شوم و گارست در شهر ما نان حياراً إك أزاب ديده شويم رسم درشهر جانال بیدخوانال واس-ب ـ ترك تخت وتاج كردن راج ولباس وكهال بيشيدن ورعاً إلادرامتناع كوشيدن) ول بنيدگان را جوئے خون كرد... يس آنگه حامه را از تن برول كرد كررام فحشت جوكى وائ صددا شده درکوئے و برزن مشر بر یا جب راجد کے جوگ بن مانے کی خراس کی مال کو لی تورہ بھی روتی مون اس کی اوراٹ بیٹے کوبہت اور نے تیج سمجھا یا کمیکن نے معذرت کری اور ماں کی کوسٹ شیں مجی سب اکارت جو کئیں۔ (ورق ۱۹۷۰ الفت انہ سرب) - اب رام نے اُس مرغ شک بیتی بس سے دریافت کیا کہ وانی جند کرن کون سے شہریں رئی ہے اور اس کا پتہ کیا ہے ؟ رخطاب آغاز کردہ رائے فوش رائے ۔ دليل من بسوئ آل جمين شو مجفت إسمنس خضرراه من شو منیس نے جب داجہ کی ناطاقتی اور داج کی ابتری کا یہ حال د کمیعا تو دروغ مصلحت آمیزسے کام نے کر کہنے لگا کہ میں سأ يونبي ايك مجعولًا قصه سنايا تعا، را في حيز ركرن محض تخيل كي بديا داري، ابني دروغ كوني يرس مزا وارنفرس مول:-چونس إين گفتگوك اوشنيده بسان طائر بسل طبيده ... دروغے گفت، ام کردیم تقصیر سزایم حفو باست خواہ زنجیر راج نے کہاک اب ایسی باتیں بنانے سے کوئی فاید دنہیں استر کمان سے اکل جکا ہے السی طفل تسلیوں میں آنے والانہیں م جب منس نے دیکیدا کہ راج پریہ ہات بھی انرنہیں کرتی اوروہ چندر کرتن کے عشق سے دست بردارنہیں موسکتا، تواس فیت کے شہرکک رہنائی کرنے کی امی بعربی ۔ گھرسا تہ ہی بہمی تبا دیا کہ داستے میں اشٹائشعب وفراز ہیں ، ایسی السی کمتھن منزلوں

انابطے گا۔ در ایمی آئی کے حبیل اوربیا ویمی - راجے را می دستواریوں کابمیمطلق خیال نکیا-اورمکومت کا کام ي تدبيركوسونب كرسفرك لي المحدود ورق مه - العن الهوب) اب داجشبرسے جوكى بن كرنكلا - رعاياس سے وسو ن رعنا" جوگیوں کا مباس بین کراس کی رفاقت کے لئے تکلے :-

برسرا فشقة صندل كثيره بمه اسبب دنياوى بريده (٠٧٠) غض راج ، بنس اوراس کے رفقا رانی چندر کرن کے شہر کی تلاش میں ایک سال کب علت رہے:-برین سان چون رویک سالدفتند آنه وحسرت و با ناله رفتت د علتے ملتے ایک" دریائے ذخار "آیا جے دیکه کررا جے ہمراہی جی حیران ره گئے۔ کیونکہ اس کو بارکرنا اتنے رفقا کے ساتوسخت تفا - مراس الله وقت مين مرغ نوش تربير انع بمت افزاني كى ١-

معينت إو لطف حق تعالي ... بُغْنَاعُم مُخورات راسة والا ارس وريائ إلى دكذا، وإر إلم " ترا الے نازنیں بریرن کم ترا بریر برم ناشہب و دلبر گفتا دائے اے مرغ دفائیٹ توخوش دل شوعم و اندوه کم خور . زة مام مرا برسيدُ ديشان، ازیں درایائے فوتوارم ریا ندی كرمستم تو مرابر برنشاندي چسآن خواتهم نمودن زندگانی ... وفے درج ایس اران مانی

(۲۷-ب) مرحله يبي تفاكدان رفيقول كاكمياً مو- آخركار بدرجُ مجبوري ان مب كوومين حيورًا اورداج منهس پرسوار موكر برواز كرگيا :-ببال مرغ پرّاں گشت پرّاں (۵۸ - ب) بیائے آر زو آل راہ برال

اب راجہ اور اور اور این چیندر کون کے شہریں وافل ہوئ تو دور ہی سے منس نے رانی چیندر کرن کا محل د کھا اور مالف القدف على عمرول اور باغ كى تعريف مين رواني طبع كے جوہر دكھائے:-

شعأع دير رخشان دركمناره چو مختشة رائع سرگرم نظاره چوجیشم روسیان برارتفاع لَّبُفْت اسمنبس مي بينم شعاع توخوست دل شوكه آرقفرآن اه ... كفتا مرغ اك رائ كلك جاه

اب منس تے راج ( بینی چوگ ) کوایک گوشے میں سمادیا اور خود رائی سے الاقات کرنے جلا - رائی اس وقت ابنی سہیلیول کے رنېسى دل لکى اور کھيل ميں مصروت تقى :-

شدہ پرال بسوئے آل پری وش نتانره دائے داور کوشک خوسشس رسيده ميش آن گلدسته ناز... ... منوده مرغ رال گلزار برداز بگفتند اینک اینک مرغ نوش لحن فروداكم زاقبالت درس صحن زشادی مین اوب نولش رفتند. همه ازجا مثدند وبیش رفستند اب را نی نے بنس کوبیان ایا اور بڑی گرم دہشی سے ادفات کی سکف گئی:-

ز دوری تو بود کردر سیسے سوز (کذا) تزامن یادمی کردم مثب وروز مرا در روزوشب فکرتومی ماند... میان جدال ذکرتو می اند

ربه ۵ ـ الف اب منس نے اپنی بیتی سنائی اور بتا اکر میں آج کل اجتین کے رام کا رفیق موں مشہرا جین کی بہت تعرفین و توصیعت کی کم

(۵۸-س)

بايس ، قندحاد ، كايل ، زغاز ادِرْشير پھىمبار، دىكە ۋالإر

سرد مرميل خيل جعد مويان . . . بكفتا بنس است سشاه كويال يك آز ككستن حسين قوچديم . . . اذال دوزے کمن دور کودیم دل دیوارام با خولیش می گفست كم مخلوق نشر مخلوق بيجنت . . . اذا ن حا جانب تنبطادد انم ... سے در دہلی دینجاب ما ندم کراں جا د د نمایر کوکب منجنت ذ مانے درہنایس داشتم ہخت م بمتمواماه ما كردم ا قالست كرمينيم چون قد ماهسسرد قامت ...

د و کشمیر از ان حسب ایر گرنیم ... بسوك كإنن وفرغانه رقتم نريرم مُشَلَ د ان اينج کس را... جہا نے د المگرد پرم ہوسس دا

کے باز اروک کی توریف کے ضن میں متوبیث حلوا فروش " والالف ) اب ہس نے شمرٌ اچین کی صفّت بیان کرنا مٹروٰے کی۔ ہس ً

که قدد تندنشکست ۱ زیمسر ... نبات کابی باسشدمتامسکسم ونشاطوا فالمستبيرين تكلم کدام است آن دخیز درد تراغ کا سبهر سادوميثم نوانيبكثار قردا داخ ول إنه تندم انستا و وكرأؤ يركداك أغانل فتربير مِياً ا زمن تو قندنگھ نے لگیر …

يمه ريخ بنيا ن مرده سويان ... زنین تیزی طوائے سولی س

بير تويف دكان بزاز " د ١٠ ـ ب ) بس كفن بس أس دودك لبايون ا ودكر دن كى اتسام كاعلم بوجاً است مثلاً ا

نهاده پیش خود اکسون دویرا ... نفک می آمداز الحب مثم کما رسیس نشت بر دکا ن براز ذیبا

( ۲۱۱ - العث) برنكس مهينسط إئ وطروايش

پچ«متحربین دکان عرف" دا ۱۹ الف) "صف ذرگر» (۲۱ – ب)" دصف چو **بری ب**ا ندا د» (۲۱ – <sup>ل</sup>ب) « متحربیت وکان طباً خ<sup>ه</sup> (۲۱ – العث ) مدرست د کان کلفریش ، (ساد إلف) « تويعت د کان تبولی " (سادب)

اگر ببند بعسائن كاه زصت بصراد بنجث " يا بي دخصيت"

خِران نعنول بزئيات كے بعد پھرتھے پي تنگسل پيدا بَوّا ہے كہ وہ "مرخ با وفاء جَبيّن كے د اجركا تعارِف كراً اسے ماكئ عجے داد" باتوں سے دانی بھی عامیانداس کی فریفت موجان سے دوا-الفن) جب اسے یعلم موتاہے کہ دہ وگ بن کربیاں آیا الواہ تو طاقات کے اضتیان کی فرا دانی وہاں جانے بر مجرد کرن ہے ، یہ بن سنود کر باغ تک جان ہے۔ یہاں سٹاعرنے باغ کی صفت میں شکون کا دی کی ہے ، دا جرکہ دکھی کرمیندد فرت ہے ہوتا ہے ہے اپنے کے لیے طبیدں کو بلایاجا تا ہے دم ۱ سب ) یہ خرستی کر لا في كا باب فيرت سے برا فردخت بوجا تاہيے اس كے مقرب دمعيا حب اس موا مِل كو دفع دفع كرنے كى تدبيري كورتے ہيں (م عدالف ا اے ، الفن) ا توكادد اج ،چنددكرن كسيليون كو بلاكر إس كا حال وريا فت كراب رجب كون جاده كا د نظامني أما و وكل كود د بادمي حا مركر ف ك ا كام ما من كراب ( 24 - المن ) اس سعد جماع وكن ب ركياكراب ويراولن كما ل ب - وه وكى كمتاب :-

(بر ۱۸۷)

(١٨٠٠ عن ) كَنْعَتَا مَّا كُم بِاستْ أَبِ وَدَكُنْكُ بَغِيرُوا وَ وَمِن كُلُ إِنْشُ ادْسُكُ ...

جددا تسبال ورولت بنده رُق عدد ك جاه قوا فكن مره لور. .

(۸- الف) کم این مرکت تو دختون گرد که داد د بر د مان برلب دم مود ...

ندمین بهند باستد بوم دزادش بهدائه بهند باستد بامرا دکستس

و و درمشد شهری برنبرندین که نام نامی ۱ د ک درم جتین ،

جبدا جدی طیم بود که بوگ در مسل اجین کاشهرا ده به قواس نے اپنے دنیرسے مماح کی۔ اس نے ہی مثودہ دیا کہ اس کے ساکھ تن کاعقد کر دین بہنا بہت مناسب بوکا (۱۸۷ سب) داج نے میشودہ بتول کرکے اپنی دعایا کو حکم دیا کہ تام کوچ دیا نداد کا در است پئی، اور شادی کے اتفامات بہامیت مثاند اربیائے پر بونے تھے۔ ارباب نشاط کا جکھٹا لگ کیا ، دقس و سرود کی مخلیل گرم بس بخ میوں کو بلایا گیا انھوں نے اپنا حساب لگا کر عقد کے لیے ایک سماعت سعید "مقرد کردی (۱۸۸ - العن) احدان دونوں کا رج دصال میں بوگیا۔ اس موقع برنا قدنے کیفیت وس کوچ دی دعا بتوں کے سابقہ بڑی نز اکت اور نفاست سے نظم کیا ہے :۔

عِيْدِ رَوْدُودُ وَمِنْ الْمُورِ مِنْ الْمُؤْرِدُ مِنْ الْمُؤْرِدُ وَمِنْ الْمُؤْرِدُ وَمُعْتَدِمُ مِنْ الْمُؤ عِنْجُ مُرِدْمُ الْمُعْتَدِهِ مِنْ الْمُؤْرِدُ وَمِنْ الْمُؤْرِدُ وَمِنْ الْمُؤْرِدُ وَمُعْتَدِهِ مِنْ الْمُؤ

مُخْصَدُ وَسُدُن بِرَنْقُطِ مِهِم عَلَى ذر دَسَت بر دَسَبِ الرَّمِيم

امه الفن حيادا دوز باذا دب من انده حجاب يسشيم د اكارس ما نده

عجاب وسرم جون برون درستد کرد اند تا چرا م فر درستدرستند الرس ورد مای دند دیده دردن و نی بید الب اورد رکسیدن

ردي بوده باي در ديره ديرن مدين بيداب ادرا سيدن مثلفة غني و در منعت مست مست حكايت بين به برده گفته مستر...

١١١-الفن) دلامًا جنداي بي مدده كون، بداه كيروي ما ميسند بدن ،

ا ذي نام سيكردن والهيست مراحد كرية مي كايرمين نيست

اس خوی کا تعد مهنده سان دید مالا کامشود ا و دمودت تعدید منا قدند فاقبا دست با دهوی عدی بجی کے نصف و فرمین فوم کی پی کیکن ایک مندی می کارس میں یا کتاب سے موال تعدید میں یا کتاب سے موقع کی ایس میں میں تعدید کا تعدید اور العاظا کا اوس بھی بہن میں تعدید کے آغاز میں آئی بوئریات سے بحث کرنی ہے کہ خوک میں بوش کے ساتھ کرنا ہے اور العاظا کا اوس بھی بہن میں تعدید کے آغاز میں آئی بوئریات سے بحث کرنی ہے کہ خوک میں بوخ کی تعدید میں اگر میں میں اکر میں اور کا میں میں اسے نظا انداز بنس کیا حاسکیا۔
اس میں اور کا ایس بی میں اور کی اور کا در اور کا اور کا اور کی کا درخ میں اسے نظا انداز بنس کیا حاسکیا۔

# مزاغالب کی فارسی شاعری

( بەسلىلئاڭزىشت )

ر محرسین عرشی )

متاً خرین منداور مرزامے معاصرین کے ہاں عزل ایک بے جان چیز مہوبکی تھی۔ علامہ آزآ دملگرامی ، مراخی الدین عی خال آرزو' الم مخش صہباتی وغیریم کی فضیلت وتجرسے کس کومجال انکارہے ۔ لیکن ہے ایک واشع مقیقت ہے کہ ان کا تغزل مصرفدیم کی می نعشوں سے زیادہ نہیں کہ آرایش ظاہری کے کا فاسے وہ سرتا یا مرصے ہے لیکن روح نہیں ۔ طرفداری ہوگی اگر میں یہوں کومیروا ریاس

ماحل كاكوئي الرنبيس برار

گواُ ن کے کلام میں ایسے اشعاریمی موجود ہیں جن کوصنعت کُروں کے کلام میں طادیا جائے توکوئی تمیزنہ موسکے رہیں انکی وٹنی ان کواس اغلاق وہجیدی کی تاریکیوں سے نکانے میں بڑی مدد کی۔ مشوخی بیان، نزاکت خیال، رشک، تا تُرات فراق، تمنائے وصل وغیرہ السے مضامین ہیں جن کو بیکر عزال کے اعضائے رئیسہ کہا جا سکتاہے ان سب کے متعلق چندا شعار طاحفا فرائے جن میں بعض ایسے میں جن کے مطافی کی طور، اِشارہ کرنے کی مجرمی تاب بنیں :۔

تودرآغوشی و دست و دلم از کارسنده تشذب داروسن برسرعاید در اب

نعالى كامشبورشعرايد آگيا:-

عُم المَيدي مِن كُمرال زان بداني عاكات كا ايك مُنْظر طاحظه فرا بي : -

بخوائم مي رسسد بندتبا واكرده ازمستي

ایناادرمعشوق کا تعلق م میم دیے بترسم کز فرط برگس ن درباده دیرمستم آری زسخت بانیست

من *موسة اوب*لبنم دان زب حيالميت شوخي بيان ماحظه جو: -

ایس من عن بوروگاہے برزبان ما نرفت من آل دگرمی توال فرنفیت مرا نزاكت خيال : ـ

بيخود بوقت ذبح طهيسيدن گنا ۾ من 'فئا امیت بہستی من دِر تصوّر ک*رش*س مسلسل فرليس بمي تكمي بين اور خوب تكمي بين : -

برگ من کربس إزمن بمرگ من یا دار! من آنیم که زمرگم حبهان میم تخور د بهام و درزیجوم جوان و میر گوئ

بشمش برآب ازتعب مهرمري وشيست ظالم قووشكايت عشق اين جرا إمراست نيىرى*ڭ عشق شوكت رعب* ئې تو برد كويد زعجز چل توفدا ناشناس حيعت

غالب كنول كقب لأاوكوك ولبرست کے میرسد بریں کہ درش سجدہ کا و کیست

> يهى مضمون ايک دومري خزل ميں الماحظ فرائيے : رَ در گرد ا زنس ازی رخ مانده برخاکش مگر بهة كرمانها موضة ول ازجفا سردشمبي أن كوكبلوت إخلام كرز فكردس التجاء آل مين كزحيثم جهاي انندجان بي في نهال إخوبي جشم ودنش بالرمي آب وكلت

که برون زباغ آئی و گلے نجیبیدہ باشی

ندائم شوق من بروے چانسول خواندہ السينتب

واندكه مال مبرون ازعافيت كزيني ست درغزه زود رنجی آری ژنازنینی ست اوسوئےمن دہید دائم زنٹرمگینی ست

چول توخو كفي كافو بار دادل از فا داست ست فرمیش که نگرمی توان فرنفیت مرا

وانسة دشن تيزنكرون كناه كيست ؟ چونغمهٔ که منوزش وجود در تار است

<u>کوئے خونشن آل نعش ہے گفن اید آر</u> ِ فغا بِن زا ہِر و فــــریادِ بریمِن یا د آ ر بکوے وہرزن از اندوہِ مردوزن اِدا ر إن كامجوب نظيري كمجوب كى طرحكس اور برعاشق جوما ماس قواس كا ذكراس طرح كرت بين :-من در كمان كراز الر دود آوكيست ؟ بارے بمن بگو که ولت واو حواد کیست ؟ درطالع توگردش مبشيم سا و كيست إچر فردى كر" داور كيتى كواه كيست؟

وال سينه مودن ازتبش برخاك نمناكش نكر سُوخى كم خونها ريخة ، وست ازحنا إكش بكر الان بدميش برك ازجراف المش ممر ابنک بربراس عیاں ازروزن ماکش مگر حِتْمِ كَبِر إرش ببيس الإشرر الكنش ممر

بهم دهال کی دا دوادی ا درنشاط و استفاط حطوفهاسی : بگوسته بنسشینم و درنسه ازگیم به کوچ برسرده باسبال بگردانیم اگر کیم شود میهان بگردانیم اگرکتیم شود میهان بگرد انیم اگرکتیم شد در با سخن نکینم و گرخلیل سشود میهان بگرد انیم متعيقى تغزل كے چندانتا أسنية: ر كل ديدے ورد ك روا ياد كرواى ... وفت أنكركسب وك تواذ بادكري دفت الكردداداك سياس بيام و بركون مريغ عدقف أذاد كردى اکون فرد آزدنام تو آز ادی کمتم دنت ایکر از جفاک تو فرا د کردی سيرم نتوا ل كرد زديداد نكويا ل فطاءه بورشبنم د ول ديك عوال إلي نظارہ *دل تبنی وریک کیا نا درمثیب*ے ہے۔ ایک اددغزل کے چندمنو سننے ، صرت ، امید ا در کر در کی کمتن عجیب نقاشی ہے،۔ میاد بوسش منائے دیریم بنگر! چی افک از سرم کا م جانکان جی میگر! ذمن بجرم تبکیدن ممن اده می اودی با بخاکیمن دار مسیدم بنگر ا شنیده ام که دمین دنا امیدینم مرین وشنیدم ،ستسنیزم بنگر! ومیدد امر د با دیروستان کهستند درآسطارها دام جسیدم بنگر! شنيده ام كه زمين و نا امريميم تكا ومن تشده وزريره ديرتم نظرا نیا دمندی حسرت کشاں منیدانی بهایمن مثودگل گرشگفتنم و دیاب ا بخلونم بموساغ كت يدم بنگرا برا ومن نز دميدى د ددد حال دادم براد طرز تفافس اسسیدنم بنگر ! ایک طبیعی کمکہ سے چکم دبیش ہرانشان اور زندگی کے ہرشے یں پایا جا تاہے ہمکین موا طاب حسن بھٹق ہیں اس کی مشرت کچ ونگ کی ہو فقید میاں تک کر دقیب کی یادانیول میں لا نا نہیں جاہتے کیونک ول یادِ دوست کامسکن ہے اور دونول يكى ئى خيال يى بھى گوارائنى -کا ندر دلم گرشتن با دوست بخشینی اسست يادازعدو نما دم أبنم رود دبيني است قاصدك ساست موب كا نام يين سي من تفييتم من:-ر مثل نگر او و که گویم نام دا ... چوں بہ قاصد تبسیرم بیغیب م ما مین مفتمون اکدود میں اس طرح اوا کیا ہے :-جودا: دشک نے کرترے گول نام اوں برک سے بد عبتا ہوں کہ جاوں کد صرکومی ، خراے میں مرز اکو بڑا شعف تھا، جنائج اس میں ہی ای ایکا و آخری طبیعت سے خد نے مطابین مید اسکے مہاں کہ ظلمت کد اس تی میں ان کواگر کھی بدیشی کی جھاک نظراً ڈی ہے تو تحق برق مٹراب کے طفیل سے ا شم تا دیک دمنرل و درنیش جاده نایدا سیام جلوی برق سراب که و کا بی سا عكس جال دوست سے فروغ با دہ كو د مكھكر كما تشبيه بيد اك سے:-

```
نازم فروغ إده زمكس جال دورت كوئ فشرده اندتجب م آفاًب را
                                                                         آب وتشراب كا امتياز لأحظر جو: -
                        فرشدے و زجام فرو ریزد آب را
                                                         آبش دیم بباده واکه بردم ازتمیز
                                  ملت تراب کے لئے کوئی نے کوئی وجہ تکال لیتے این اور واحظاو مخاطب کرتے ہیں :-
                        برُوک با دهٔ آنخ تر ازیں پیند است
                                                         بكفته كدبتلخى بسازو ببند بيزيرا
 شکایت زماند مرزا کا خاص مضمون مے اس کو اکثر بیان کیاہے __ اور سرحاکہ اسلوب بدیع اور انداز عجیب سے ساتھ۔
               در باغ مراد ما زبیدا دیگرگ،
                        فِي عَلَى بَاكُ مَا مُدَهُ فَيْ شَاخِ مَهُ بِرَكُ
                        ازعربره بائ بستكال راج نشاط
                                                          دربزم نشاط ختاكان راج نشاط
                        ما جام وسبوست كمستكال راج نشاط
                                                          گرابرتراب ناب بارد خالت
 مرزاعوام کے فلاف مشہور حبین فلسفی شوینہار کی طرح کسی کامیا ہی ٹیمیم ورنہیں جوتے ۔ ان کا خیال ہے کہ اگر کوئی مراد مرآسے
            سي مونا عامية - ايك ألجمن سفكل كي دوسرى مي منيس جاوك ، اوريسلسله يون بي عارى رب كا:-
                                                         عنوه مرجت جرخ فحركين عيار
                       يوسف ازجاه برآرد كم ببازار دير
                                                         مجدآ سودگی گرمرد رابی کاندس دادی
                       چفاراز إبرايد يا زوامن برني آير
                                                         ہنسی موجب علایت ہے اور علایت موجب مصائب ا
    ئیتے یے نکلاکہ عام مصائب کی جڑا قرارہتی اورتعمیرستی ہی ہے:-
                       زجهم لاخر خوسيم برير من الماست
                                                         تام زمتم ازمستيم جدمي پرسي،
                                                               علائق سے نجات ماہے میں مکن کامیا بی کہاں :-
                       وحشة كومًا برون آرد زُعر يا ين مراع
                                                        دامن افشا زم نجب والنده در سزتنم
                       تنالب د گرمبرس که برهاچه می رود ؟
                                                         مفت آسال گردش و ا درمیان ایم
                                           عنت بركى ية التيري كم كو ترخشك، جوجات ادرطوبي بريمي خزال آجاية :-
                       طوبی اگرزمن متود بیدکنم رب بری
                                                          كونراكرمن رسر فاك خودم زب مني
ہ مرتبیمی چندتصایداورمتعدد قطعات وترکیب بندائع ہیں ۔ جن میمضمون کی ندرت کے ساتھ ساتھ دردوا شرکی فراوانی ہ
 کم خالب کو آج بک مرشد کو کی حیثیت سے إلك نظر انداز كيا كيا ہے - حالاتكه ان مراثی كے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے كاندوه
                 ل مضامین كوبیان كرنے بريمي انعيں كافئ قدرت حاصل تمى و المنط فرائي ۔ شاہزا وہ كامرشہ للعتے ہيں :-
                       اسعيم أرترا وش دل اشكبار شو!
                                                        ات دل بحيم زخم حوادث فكارشو!
                                                        اسے فاک چرخ گرفتواں زد زجادرا !
                        ام جرائع خاك كرنتوا ل شرغبار شو
                      اے روزگار چوں شب بے اوارشو
                                                        اے نوبہار چوں تنبیل نجو ل بغلط ا
                      ات آفاب داغ دل روز كارشو!
                                                         اے امتاب روئے بسیلی کبود کن !
                                       ساه این چرسیل بود که مارا از سر گزشت
                                       تنبا زمركوكم زديوار دركزشت
                      اي كار دانشيوه كار آئب الكند!
                                                        ات توم نواش رابشكيب امتحال كنير!
```

طفل است شابزاد ودرره خطابی ست منعش زعزم ربروی آنجها سکنید!
در میدهٔ وگل آنچ دلش خوابد آن دمید از حیاد آنچ رائے شا است آن کمنید!
درخود زرفتش نوانید باز داشت بیخوشوی و مام دریدو فعال کمنید!

ا بارشهر دفن این دود ال کجاست ؟ فاکم بفرق نواب گرخسروال کجاست ؟

دال برخط کررخ او ا دمیده ماند گردے بدل نشت وغبات بدیده ماند ورمرح شامزا ده سخن بائ دلیزیر دردا که بم نگفته و بهم ناست نیده اند ا افلاق شامزا ده بود دلنشین ملت بوسته داند

آل مروسانيد دار كه بارسش نبود كو ؟ دال نوگل شِلْفة كه خادسش نبودكو ؟

زیبائی و جوانی فرخنده شاه حیف آل نونهال سروقد کچکلاه حیف

شهرادے سے خطاب کرتے ہیں :-

اب ره ندر دِ عالم بالا عَبُد تُدَ ؟ اب تو درہم توب ا عُبُونَہ ؟
اکر فان دہر وفائ نداستی باحد یانِ آئینہ سیا عَبُونَہ ؟
ابخودال بحلقہ اتم نشستہ ایم از فولیتن بگوے گئنہا عَبُونَہ ؟
اب مطرب وندیم وغلا ان فرد سال بے باغ وقلعہ ولب دریا عِبُونَہ ؟
اب معرب وندیم وغلا ان فرد سال بے باغ وقلعہ ولب دریا عِبُونَہ ؟
اب معرب وائے مزارِ قرعالمی

الم حسین علیه السلام کے مرتبی میں جوسید کو بی واثنگ ریزی کی ہے ، کون کرسکتاہے کہ اس میں تکلف ہے ، ویکھے :اے فلک منزم ازستم برخاندان مصطفی داشتی زیں بیش مربر آسستان مصطفی است ان چروز کا دوتر کا بی مصطفی استم برخاندانی چروفت ؟ دوتر برخیش م دوتر کا بی مصطفی استم بردانی جروز کا بی مصطفی استم بردانی بیدانی بیدان

ی بی ہے، کون کہ سلماہے دائش ہی تعلق مصطفط داشتی زیں بیش ہر برآسستانِ مصطفط از تو برجیشہ و چراغ دورِ آب مصطفط ہیں چہ آتش میزنی اندر دکان مصطفط آنچہ بامہ کردہ اعجب زبنانِ مصطفط یا تو تواہی زیں مصیبت امتحانِ مصطفط یا گر ہرگز نبودی در زبانِ مصطفط یا گر ہرگز نبودی در زبانِ مصطفط

ات فلک مثرم از سستم برخاندان مصطفیا سا اسمبرواه نا زان می مسیدانی چه رفت ؟ سایه از سرور دان مضطفی نفتد بخاک گری بازا رامکان خودطفیل مصطفیا است کینه خواچی بین که با اولاد امجا دش کنی باتر دانی مصطفیا را فارغ از ذیح حسین باگرگاچی ندیدی مصطفیا را با حسین باگرگاچی ندیدی مصطفیا را با حسین تاکسین است این که مودی مصطفیا چشش برخ

چِں گزشتی نام پاکش برز اِن مصطفح آرسين است الميكمفتي مصطف روى فداك عَلَمُ شَاهِ كُلُولِ سَنْدَ مُنْفِلِ السُّلِّيِّي رے کج ایمیٹہ فلک حربتِ دین پائشتی! عرب شاه شهد دان الله المالة ال تاج افقاد که برنیزه سرسس گردانند حيف إشرك فترخسة زقس برفاك آنك مايل بررشس روح اين إنستى حيف إست دكرز اعدادم آبي طلب ر يويه ازروئ عقيدت ربيبي بالستى سخن اینست که در را وحسین ابن علی دل رزم ومنشِ مهسوگزیں انسسی با اسيران مستم ديده بس ازقتل حسين برست م بعضا ورنه بگویم غالب علم شاه نگول سند منجنین الستی وسرحها والمهم ليكن فالت إس خصوص من ابني الفراديت كورا تفس منظرت شاعرى كى ايادكا سبراطموا شعرائ مغرب ر و نہیں مانے دیتا ہیمن تصایر کی تنبیہیں کمسر مبار کی تصویر شی ہے۔ چند شالیں ماحظ مول :-طوطيان زمردين تمتشال خيرًا بنگرى بثاغٍ نهال م زبرحدفث نده ازبره بال کاه مرجان د اندهٔ ازمنعت ا سده يج كى تهديم مرزان ج كي لكما ع ، جهال تك مرامطالعه عكى بيتروكا ترمند أ تقليديس : وراجمام چیدن برسسبم زنارون ' بالدنفشهٔ اِزقدِ فم کسشت و شمن محيزه دمته ومشمغان يمشسته دوق دخشدستاره اؤدخ ناستشعثمنم خيز دگل شگفته چورنجوزسته تن وابرجراغ كشة يوشخص بريده مرأ نوى چراغ ديرمي ازنينان بنارس كا ذكراد عظم بو :-زنا دانی بکارِ نونسیشس دا نا میان تا نازک و دلب تو انا ، وبنها رشك كنهائ ربيى ست تمسم بسك ورببها طبيبى سست قامت قامت قامتان مزگان درازان زمزگان برصف دل نیزه بازان ابجو آگرچ برمیز کرتے میں امکن اگر مجمی اس برآمادہ مدحاتے ہیں قودلوں میں کانٹے قورُ حاتے ہیں مثلاً:-زاں سبیب المبیس ملعد ن مجده برآدم نکروس و بهجوتوناقابل درصلب آدم ديده بود میش مرکس تقرای اندمینه با ور مهم نگرد عائش للمدوونت ورصلب آدم تهمتست سرے خیال میں جوکا یہ انتہائی ورصب اورلطف یہ کے کشفاقی وسودتی کی طرح عرباں الفاظ کا شائمہ تک بنیں مرزاكى بربات سے ايك سنجيده فلافت اور فاسفيان مزاح شيكتا ب اس من جيجيب وخرب نكتے بيدا كئے بين مشہور م ك از دواج وفاند دارى موجب معيات الام - اس قيدس ازادى وبالكري مفيصت وقوت م اس خيال سكيا ادبيخ كالنين ازغضه فراغتش جمانا نبود س آن مروکه ژن گرفت دا تا نبود نازم بخداء چرا توا نا ښود دارد برجهان فانه وزن نميست درد افلاس کے سبب صوم وصلاُ ہ کھی تھی نہیں ہوسکتے اسٹرع میں ترمیم طابتے ہیں :-ور عالم بے زری کر تلخ ست حیات طاعت بتوال کرو با میدنجا مرکفہ وہ میں نہیں تیں ہے میں ان اسلامی میں ان ان میں میں ان ان ان میں میں ان ان میں میں ان ان میں میں ان ان می

# ما فظ علام رسول شوق

(محرانصارالتدنظ)

میں نے اپنے مضمون بعنوان " ذوق کا استا دکون تھا؟" شایع مثدہ ام ہنامہ" نگار" لکھنو باہ اگست ملا ایک میں خیال فالم کیا تھا کہ آزاد کا بی تول کر ذوق نے ابتداؤ مافا غلام رسول شوق سے مشور کا سخت کیا ، قابل تبول کو توقیل کھی اوقیل کھی معبر شہادت آزاد کی تائید میں نے لے معروف نے اس معبر شہادت آزاد کی تائید میں نے لیے معروف نے اس مسلم میں محمد مقبقت سے آگاہ کیا لکھتے ہیں :-

" البركُرك فبرست كے مطابق تذكرة سروري شوق كا شاكر دبونا مرقوم ہے - تذكرة فدكوراس وقت ميتن فطر

نېيىلىكن مجھ يادآ آئىكداس مى ك"

مال ہی میں تھے شیلی اکریڈی اعظم کر صحائے کا اُنفاق ہوا ، وہل معض قابل قدر تذکرے میں دیکھیے کا موقع طا ، چنانچہ اب مین ملک کی صطور میں اپنے بہلے قیاس کی قضیح شایع کررہ ہوں ، قارئین سے توق ہے کہ وہ ابی سطور کی مضمون خرکور کی دو ممری قسط یا اس کا تتمہ خیال کریں گے۔ میں محترم صباح الدین عبدالرحمٰن صاحب کا بھی اس مضمون کے سفسلہ مس شکریے اواکرنا جا ہتا ہوں کو کہ موصون نے زحمت فراکر ضسے دری کہ بین شعبل اکیڈی کے کہنا نہ سے اپنے ام د سے ما چومی ایٹ توکر کا جنا ایٹ کیس کونکر

مانفاغلام رسول شوق د بل كے باشندے اور غالبًا كسى غربب فائدان كے ميثم و جراغ تھے ، بقول صاحب كلستان عن العمام ان كى ا مرشتر مرس كے قریب بہو پنے چكى تھى (كلستان عن :- ٢٩٢) اور لالد سرى دام كے قول كے مطابق سلت البيد ميں داعى اجل كوليسك كہا و تحفاقہ جاد؛ هاره) اس كافل سے ان كى ولادت سلن البيد كے قریب سمجمى جانی جائے۔

ستوق مانفاقرآن یاک سے اور ولی مدہم اور میزا ایفافر طقرنے ان کوعزیرآ اوی کی حوبی کی متجدمیں بیتے بیوصانے کی ضدمت پر مامور کرویا تھا اس طرح یہ فاقوں کی آفان سے مامون رہتے تھے دگائن بے فار مود) بقول میزا فرست انٹر بیگ بیس مجدعز میز آ با دی میں المت بھی کرتے تھے ( وہلی آ خری شمع مدم) نہیں کہا جاسکتا کہ ولی عہد بہا در کی نگا ہ التفات سے نیف یاب مہونے سے مبتیۃ صافط صاحب کا مشغلہ کیا تھا ا کیونکہ تذکروں ہیں اس کا فکر نہیں لمتا اور نہیں معلوم ہوتا ہے کئس زمان میں ولی عہد بہا ور ان پر مہر بان ہوئے تھے ، خیال کمیا جاسکتا ہے کہ ابتداء کا بی دروازے میں رہتے ہوں گے ایکن اس کے لئے تی الحال کوئی سندنہ میں لمتی ۔

يفيعله كرنا يؤتام كمآب كوروزم واورمحاورات انتخاب كرف كاخلادا د لمك تفااورا نعيس حزن كرف كاحمده سليقه آي نين صحبت سے حضرت و وق كويمي إت إلى تم آكى تى ..... د بال كى بېترىنى نمونى ال كى كلام فصاحت نظام مي موجود يس " ( خمانة جاديد ه/ ١٠ ١٨١)

لیں عبیب اِت ہے کرحافظ صاحب کے دیکھنے والے ان کے متعلق اچھی دائے نہیں رکھتے ، مرزا فادرنجش صابر کا بیان اس سلسلہ

فاص ويميت ركفتاه :-« شوق تخلص، حافظ غلام رسول شاگرد شاه نفس مروم، عبدطغولیت سے اب یک با وجود کمیرنین عمر شرکے قریب بہو نے، منت سين مي معروف هي المشكل زهينول مي بيتير كامري اور قوافي تنگ مي اكثر كرم سين بي جوكو استعار عاشقاند و دليس إِلْتْبِيهِ وَمَثْيِلُ البِي كُم مُرَاقَ شَاعِي مِي كُوارا مِواسَ كَنَا فَي طِيع سے كم كميا كمطَلَقُ مسموع نهيں جوئ اچارا يك شعركم يسبت اوراشعارك في الجله طبيصفات محلى تعامرتوم مواسه

رديك إو ل من جيمة من نزاكت سے فرش من به وه كلرد جو قدم ركمتاب، مولانا محرسين آزآد كا تول بهت دليب ب كم :- " الله وقول كم ولك مي شعركية في وي شعركية تع" (آب حيات ١٩٨٥) لآزآدان كے اشعارشن كرواب معروف في كمها تفاكد : - "كان برمزه بوكات" مزافرت آلله بيك في وقى كي أفرى مع من البن ات كابيان اس طرح كيام، -

رسُوق ) بِ جارب بره عرص آدمی میں شاہ نصیر کے شاگردیں معجد عزیز آبادی میں المت کرتے ہیں شروع میں استاد ذَدَق ني ان كوابنا كلام دكھا إسما اسى برتے پرياني آپ كوان كااستاد كها كرتے ہيں اور اب بھي عائج جي كد ذوق المحلح

اكرمجوس اصلاح لين مجع وكير سليائ موت معلوم موت مين (٨٨)

اس کے برخلاف نواب مصطفے خاص شیفتہ نے بہت منوازی دائے قایم کی ہے کہ :-" نبت شاگردی بہ شا ونفسیردارد اکٹر کلامش بہ طرزاستاد خود است" (گلش بخار - ۱۱۳)

مانظ صاحب کوشہرت اموری اور استادکے کم جانے کا بڑا شوق معلوم ہوتا ہے ، ذیل کے دومقطع اس السلم مل ملاحظہ ہو

استاد نفتيراب يتفضل سے محمارے مونا فيلامس من عام ممارا مميُّ نكيونكه طوطي منداج مجمد كو شوق خمرو كى صان كل ب ميريعل سے بو

ادر غالبًا بہی سبب مقا کا خود کو ذوق کا استا د کہتے تھے ، حال کہ تذکرہ نوسیوں نے مافظ صاحب کے اس تول کو لائعنی جموکر إنداذكرد إاور ذوق كوشاه نصبيركا متاكر وتسليم كماء البدم يرمح ذال سرور المخاطب والمعظم الدولان يتسايد ميرجب ذوق ك لل إره سال متى ايك تذكره متعرائ أرد وكالكعنا مثردع كياء اس من اتفول في ذوق كوما نظ شوق كاشا كرد لكما ب عبساكم

اكراتي كلك حسب ذيل تحريم يسية ابت ميد :-" ذوق شيخ محدا برائيم اساكن دېلى يدايك فرجوان شاعراد روشوق كے شاكرديس (تذكره سرور) يه مندوستان كے فاقاني

سرور كے بعد مرقدرت اللہ قاسم نے ایک تذكرہ (مجود نفز) لكمنا شروع كيا جوست سے ميں كمل موااوراس وقت ووق كا كهلاتي بين ..... ( يادكارشعراء: ٩٢)

ن ستره سال كانتما، ان مركم الفاظ يدبيس:-« ذون تخلص نومشقے ست در شاگردان محدنصر الدین نعتبر که گاه درمجنس شعراحا خری شود وخزل طرحی بم سرنجام

ى دېر" (۵۸۳)

گویا ستره سال کی عمرے قریب ذوق کا شاہ نفتیرسے ہمذابت ہے اس سے پہلے ان کو نوجان کہنا مشکل موگا ، اورغالبًا اسی کے آزاد نے اس نے از ان کو سولاکین "سے تبرکوا ہے دریان ذوق ن مرہ ۱) معلم موتا ہے کہ بس زان میں سرور نے اپنے تذکرہ (حمدۃ المنتخب) کی ابتدا کی ، ذوق طفل کمتنب کی حیثیت سے حافظ شوق کے بہاں حاضر ہوتے تھے اور بیبیں شعر کا شوق پیدا ہوا ، اس سے آزاد کے بیان کی تعدیق ہوتی ہوتی ہے کا مسلم میں میں بیاں ہوئے توانظ غلام رسول ایک تفس اور شاہی حافظ ان کے گھرکے پاس دھے تھے ، محلے اکر اولے کھیں کے پاس بیسے تھے ، محلے کا کو اولے کھیں کے پاس بیسے شعر اور ہوگئے ۔۔۔ مافظ ہی سے اصلاح لیتے رہے ہوت دورات تھے کہ وہاں سنتے سنتے مجھے بہت شعر اور ہوگئے ۔۔۔ مافظ جی سے اصلاح لیتے رہے ہوت دورات ہے مورات تھے کہ وہاں سنتے سنتے مجھے بہت شعر اور ہوگئے ۔۔۔ مافظ جی سے اصلاح لیتے رہے ہوت دورات کے مورات تھے کہ وہاں سنتے سنتے مجھے بہت شعر اور ہوگئے ۔۔۔ مافظ جی سے اصلاح لیتے رہے ہوت دورات کے مورات کے مورات کے مورات کے مورات کے مورات کے اس مورات کے مورات کی کو دورات کے مورات کی مورات کی مورات کے مورات کے مورات کے مورات کے مورات کے مورات کے مورات کی مورات کے مورات

آزآدک اس بیان میں یہ بات قابل غورہ کر انھوں نے حافظ شوق کو" با دشاہی حافظ "کہاہے ، اور با دشاہی حافظ میدنے کا زمان اخلبا بعد کا ہوگا کیونکہ ولی عہد بہا ورنے ان کو مسجد عزیزاً با دی میں تعینات کیا ، اور اسی مسجد میں وہ اوا فرنگ رہے ۔ بیٹیا اگر کا بی وروانس کے کسی مسجد میں وہ کمشب پڑھاتے ہوں گے تواس سے تبل کے زمانہ میں ہی مکن ہے ، اور اُس وقت وہ با دشاہی حافظ نہیں کی جاسکتے تھے، شایر آ ذآ دنے اپنے زمان میں حافظ صاحب کو جیسا دکھی وہائی کے دیا ۔

اب الکی خیال یہ موتاہے کہ وہ شوق جو گام زندگی ہے تھے کونے کے بعدیمی کوئی ایدا شعرنہ کہ سکے جیے واقعی اوبی اہمیت حاصل ہوتی اور عبس کی برولمت و نیائے اوب میں وہ نام پاتے ، وہ ڈوق جیسے نوش فکراور تیز طبع کے استا دکیونکرم سکے ہوں کے خصوصًا جبکہ عموں کا تفاوے ہی کچھ زمادہ نہ تھا ۔ اس کا جواب ہمیں اُس وقت مل جاتا ہے جب ہم حافظ مثوق کے بعض دوسرے تلا ندہ کے حالات کا مطالعہ کرتے ہیں ' بہاں شاہزا دہ کرم الدین رتبا کے متعلق میرزا قاد رئیش صآبر کے بیان کے نقل کرنے پر ہی اکتفا کرتا ہوں :۔

مدر ساتخلص شاراده والامرات مرزاكريم الدين بهادرسنين عمر ترب سترك بيوني بين .... دوايل عمر سے اب يك د بنامخن عافظ علام رسول شوق كے ديوراصلاح سے مزين كيا بين الكتاب كن : علام رسول شوق كے ديوراصلاح سے مزين كيا بين (كلتاب كن : عهر م

# ميربافتعلى داستان كو

بروسف بخاری و دوی)

میر باقرع نظی منظمار میں دی میں بدا ہوئے ، اُن کے دالد کا نام میرسین علی تفا۔ ایرانی نزاد تھے ، اہمی کمس سے کہ باب کا رہے اُٹھ کیا ۔ ایرانی نزاد تھے ، اہمی کمس سے کہ باب کا رہے اُٹھ کیا ۔ مال کی آغوش اور اپنے ناٹا میرطی عوت میر تیرا ( تفتہ کو قلع معلیٰ) کے سائے عاطفت میں پرورش بائی ہو اُن دُموں کی کلی واقع ترکمان دروازہ ، دہ تی میں رہا کہ تھے ۔ سات برس کے ہوئے و ناگہاں دہ کی میں عصارے کا ممالا من فا من میں مقروص فدرجنگ دا۔ اس افراتفری اور مار دول مقروض این والدہ اور ناٹا کے ہماہ واقع شاہراہ تطلب ( مہولی ) مقروص فدرجنگ و نے کر بناہ کی ۔ جب امن محال ہوا اور شہریں امی جی ہوئی تو واپس آئے ۔ ابتدا میں محد فراش خاند میں آبا و ہوئے ۔ عرکم ایا ۔ شمال میں میر فراش خاند میں آبا و ہوئے ۔ عرکم میں بہاڑی مجدوملا برسکونت اختیاری ۔ ۸ ، برس کی عمر ابنی ۔ شمال میں ادیڈ کی بیارے ہوئے ۔

مرامیر علی کے بعد جفدر کی تعلیم اس المحلی میں الم میں اللہ مقع ما قرقی نے باقیات میں صوف اپنے حقیقی امول مرکا آعلی میرامیر علی اللہ میں ا

اُہنی سرکافا میں سے میرباقر علی نے واستان گوئی کافن حاصل کیا آوراس میں ایسے طاق ہوئے کہ دوسروں کو طاق بر ہما دیا۔ اولاد میں ایک صاحرا دی باقری سکم تفسیر تفسیم مندوستان کے بعد پاکستان آئیں سئی سندھ اسٹر میں وہ بھی جل نہیں۔ مرحد گار اُن کے دولائے سید ضی ستین اور سیشہنشاہ حسین میں جواس وقت زیرتعلیم ہیں ۔

به ندر الترسيس ميها النه الوكين من وتى كو حك الكول أبري وروازت من وكيما - أس وقت بم بها عن المرت مي المرازي وروازت من وكيما - أس وقت بم بها على مرحا المرازي المرازي

یہ پرٹی حکیم صاحب کی ہوایت کے مطابق زنان خانے سے بظاہر الکل خانی آئی لیکن دراصل فرٹوںسے پُرجو تی اوخصت ہوتے وق حکیم صاحب فراتے ۔ '' میرصاحب فرست جو تو آئیندہ اتوار کو اپنی باقی کا ندہ داستان پوری کردیجئے الیکن داستان پوری نہ جونی بھی اور نہ ہوئی ۔ دئی کے مشہور رئیس لاا حینا کل بھی میرصاحب کے دلوادہ اور قدر دان تھے۔ ایک مدت تک و بال سے بھی آئ کوچالیس کا بسارہ اجوار داستان گوئی کا نذراز ملتار با حینا کل والے بھی بہم کرائے تھے کہ ہم کو داسستان سنتے سنتے میس بائیس برس گزر کے لیکن داستان آجی بمٹ ختم نہ ہوئی ۔

۔ میرصاحب اسکولوں 'کا بحوں اور دتی کے روگساوکے بہاں **تو دھو ہوتے ہی سنے**لیکن مغتے میں ایک ہاروہ خود اپنچ گھر بہم ہ ہا سے ۱۲ سیجے شب تک داستان سنا ہاکرتے تھے ۔

کی دنوں ریاست بھیآد میں داستان سنانے کے لئے طازم بھی رہے ، لیکن میرصاحب جہاں گئے آنموں نے اپنی آن بان اور فود داری کو کبھی تقییں نے لئے دی ۔ جہاں کسی رسیس نے اپنی اکونوں دکھائی یا ڈرا اپنے حاصے سے باہر ہوا تو میرصاحب نے اول و آسی وقت بڑی بنزی جواب دے کراسے لاجواب کردیا درنہ داستان کوئی کے وقت داستان کے بردے ہی میں اُس کی السی تسی کرڈالو ایک دربار میں جب اول بارطلب ہوئے توصافہ با ندھ کر حاصر ہونے کا حکم طار میرصاحب کو بھیلاں سٹرط کی کہاں ابسی ہی ۔ انظام الحالا سے انکار کرکے اسٹیٹن روانہ ہوگئے ۔ وہ خریب ابنی طازمت کی بقائے کئے دوڑا دوڑا پیچے ہی ، بار بارمنت سماجت کی ۔ اسکی گرید دارا تا برمیصاحب نیم راضی ہوگئے ۔ صافہ باندھا کہ وہ آدھا ہم بیرصاحب نیم راضی ہوگئے ۔ صافہ باندھا کہ وہ آدھا ہم بیرصاحب نیم راضی ہوگئے ۔ صافہ باندھا کہ وہ آدھا ہم بیرصاحب کو بایس میٹیت کذائی دیکھ کرب ساختہاں گا۔ ساختہاں کو اسٹی کرنا کا میرے اور اپنے فن کا امیر۔ امیر امیرسب برابر۔ مجبوراً کہنا پڑا کہ با اسپ جس طرح جا جو یہاں آئے۔

علی گڑھ میں آپ نواب محداسحاق کے ہاں واستان سنایا کرتے تھے۔ میرصاحب نے اپنی واستان گوئی میں عالمان شان اور آبھا پیدا کرنے سے سنے کنتف علوم دنون میں اس طرح معلوات ماصل کیں کہ باقاعدہ داخلہ تونہیں میا لیکن سی فتح بوری اورطبیہ کا کی دہا وغیرہ میں ایک مدت تک طلبا کے درمیان مبھی کر اُن کے اسباق کو بغور شنتے اور وزش کرتے رہے۔ چنانچ طب اسلامی کے نصاب میں فلسفہ وراضی داوب و نفسیات و منطق و فلکیات و غیرہ کے متعلق اتنی معلوات اکٹھی کرلیں کہ واستانوں میں ان علوم کے کات کا میرصا سب کے متعلق بیشہ موا متفاکش ایر انفیس ان علوم وفون میں میں درمترس حاصل ہے۔

وسنان گوکا حافظ تو ویسے ہی قوی ہوتا ہے لیکن کمیرصاحب کا حافظہ اس بلاکا تھا کہ بوری داستان حمزہ ادر خدمعلوم ایسی سنی داستانیں اُن کواز برتھیں - کفرد اسلام کی جنگ آزا میاں ، حسن دعشق کی کا رفرا ئیاں ، طلسے کشا میاں ادفخلف کردا روں کی عیاریاں بیان مہ تی تقییں - وئی سے ہے کر اپنے دفت کے مشہور شعراء فارسی واردد کے اکثر امتعار مناسب من وعل براستعمال کیا کرتے تھے - انفول نے حجود فی موثی داستانیں نود مجولکھیں - داستان کو فی کا یہ عالم سنای کو منا میں الفاقا وجود کرده این آواز کے زیرو کم ، حب و لہج کے آثار چڑھا و اور موقع و محل کی منامبت سے بر منفس کی حرکات وسکنات کا اسان آثارت کرده این آواز کے ذیرو کا در و این اسان کے کار نامے ، قوموں کے وقع و زوال کے افسانے ، دنیا کی بے نباتی ۔ فواص و عوام اموی کی شوکت و عظمت ، اسلان کے کار نامے ، قوموں کے وقع و زوال کے افسانے ، دنیا کی بات ان کے نام ، چہرہ نواص و عوام معامرت ، رسوم و درواج کی تھلکیاں ، حسن و عشق کی کار فرا میاں ، ونیا جہان کی استعالی اشیاء آن کے نام ، چہرہ نواص معامرت ، رسوم و درواج کی تھلکیاں ، حسن و عشق کی کار فرا میاں کرتے ہاں کرتے کہ میں بھی استاء آن کے نام ، چہرہ نواص ان ان نام ، حبرہ نواص ان نام نواص میں اس طرح بیان کرتے کہ میں بھی استاء کو بیان کے بردے میں قوم کی مالت بناکر و مش مستقبل کی راہ مجھاتے ۔ سنگیت پر آن کو عبور ماصل مقا۔ فعبش او قات کو یو ل کو ان کے بردے میں قوم کی مالت بناکر و مش مستقبل کی راہ مجھاتے ۔ سنگیت پر آن کو عبور ماصل مقا۔ فعبش او قات کو یو ل کو ان پر کوک دیتے ۔ کو گی شامت کا اوا اکو آیا گا بھی تا ہوگی ۔ قال کی دیتے ۔ کو گی شامت کا اوا اکو آیا گا بھی تا و ان کر کھی ہوئے ۔ اول شاگر دخود آن کی صاحبرا دی تھی آن ان کی دیتے ۔ اول شاگر دخود آن کی صاحبرا دی تھی آن ان کی دیتے ۔ اول شاگر دخود آن کی صاحبرا دی تھی آن کو سان کی مورث کے اور میری صرف کو ان کی صاحب کی بیاد داشت کا ترب اور میری صرف کو مقار میں گان کی مسلم دی کی داشت کا ترب اور میری صرف کو می سن کی مقتر کا بیت کی میں داست نائیں نہیں ہیں بلکہ آن کی مشہور کتاب " کا نا باتی " کی مقتر کا بیتیں جی ، سکے تقت کی میں داست نائی نہیں ہیں بلکہ آن کی مشہور کتاب " کا نا باتی " کی مقتر کا بیتیں جی ، سکے تقت کی داشات کا ترب کا دیا بیتیں جی ، سکے تقت کی داشت کا ترب کا دیا بیتیں جی ، سکے تقت کی دو کا میں کہ کی میں داست نائی نہیں ہیں بلکہ آن کی مشہور کتاب " کا نا باتی " کی مقتر کی دیست کی در سے نائی نہیں ہیں بلکہ آن کی مشہور کتاب " کا نا باتی " کی مقتر کا تیت کی دو کر کی کو کو کا تیت کی در کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی

اہیں۔

ملیم اجل خال کا دیوان خانہ ، سفید براق مکلف فرش ہے ۔ قالینوں کے ساتھ سہارے کے لئے کیے جی ۔ دیوادوں ہما بیا

ملیم اجل خال کا دیوان خانہ ہے ، سفید براق مکلف فرش ہے ۔ قالینوں کے ساتھ سہارے کے لئے کیے جی ہوں احباب کے

مطاطوں کی وصلیاں اور کتب آویزاں ہیں ۔ در وازوں پر بٹا بٹی کے بردے لگل رہے ہیں ۔ حکیم صاحب اپنی تحضوص احباب کے

منتریف فراہیں ۔ آن کے سلنے ایک مناسب مقام پر میرصاحب جلعہ گرمیں ۔ دو تین بیدری کام کے فرشی حقے اور لمبی ایج وارف کسوائی اور الله وارب ہی اگالان حکیم صاحب کے پاس موجود ہے ۔

درجاری ہے ۔ بان کے بیٹوں سے پُرمیانری کا ایک ناصدان ، آس کے قریب ہی اگالان حکیم صاحب کے پاس موجود ہے ۔

میرصاحب کا چہرہ وجرہ اور صلیہ طاحظہ ہو ۔ و کہلے تیلے ، در میانہ قد ، حجر با بدن ، کتابی چہرہ ، خشیات کی کمری ، سیرسواسیر روئی کی رضائی جا کو و کون سیرسواسیر روئی کی رضائی جا کو گئی ہوئے جو ٹوپ سی ہوئی ہوئے ، شاہیت جی کوئی قرق نہیں ، ہاں کسی ت دو گئی دن کا با جام ، موٹے آون کے موزے ، شاہیت جی کوئی قرق نہیں ، ہاں کسی ت دو گئی دن کا بام ، موٹے آون کے موزے ، شاہیت جی کوئی قرق نہیں ، ہاں کسی ت دو گئی دن کا بام ، موٹے آون کے موزے ، شاہیت جی کوئی قرق نہیں ، ہاں کسی ت دو گئی دن کا بام ، موٹے آون کے موزے پا جام کی موریوں برجوج ہو اور کے چوئے ، شاہیت جی کوئی قرق نہیں ، ہاں کسی ت دو گئی دن کا بام ، موٹے آون کے موزے ، شاہیت جی کوئی قرق نہیں ، ہاں کسی ت دو گئی دونوں سیرے آون کے موزے ، شاہیت جی کوئی قرق نہیں ، ہوئے کی دونوں سیرجوج ہے اور کے چوئے ، شاہیت جی کوئی قرق نہیں ، ہونے ، شاہیت جی کوئی قرق نہیں ، ہوئے ۔ بات کے دونوں سیرون کی جوئے ، شاہیت جی کوئی قرق نہیں ، موٹے اور کی دونوں سیرون کی کا دونوں سیرون کی جوئی ۔ شاہد کی دونوں کی مورون کی جوئی ۔ شاہد کی دونوں کی جوئی کی دونوں کی مورون کی مورون کی جوئی کی دونوں کی دونوں کی جوئی ۔ شاہد کی دونوں کی

"ایک تفادیوان برسات کاذیان تفاده الله کوفی کی جبت برسوا تفاک اس نواب می دیکها کربت سے وک جع ہیں - کچھ بیسے اش سے جی بہلارہ میں ، کھے نے جسر کی بازی جارگی ہے کسی فرسار جی اور کھول کو سفیس بیٹے ایس کورہ جی یان کے قریب گیا۔ منا توکم رہے ہیں کھئی سے سال بڑے مزے کی جگہ ہے ۔

م رب ہے۔ ساور ہے اس من میں ال کے نہیں۔ صبح اُٹھا۔ اپنی ال کے إس گیا اور کہا کہ " بی تم نے ہمیں کہی سال اُس فیجی میں کہا کہ ہم و کبی سسرال کے نہیں۔ صبح اُٹھا۔ اپنی ال کے إس گیا اور کہا کہ " بی کہا یہ اہاں ہم ق نہیں ہمیا " اُس فے کہا " بیٹا تم تو دیوانے ہو عقل مندول کی باتیں کرو توسسرال ہمیوں " اُن نے کہا " اہاں ہم ق دوب مرس كي "أس في مها " بيا إ ال كي سده علم ما وسسول بيوي ما وحي "

داستان کے دوران میں سامعین گوش برآوا ژموجرت واستعباب رہتے ، تمبی بے اختیار دادواد نے الفاظ مندسے کل جائے داتا متم جوتے ہی میرصاحب فراتے ۔ " حضات اب دیرہ خوارشد، آ داب عض کرتا ہوں یہ ساری محفل بے ساخت پکام احتی واد واد و سجان النّد ! کیا کہنا ہے - میرصاحب واقعی یون آپ ہی کے دم سے اب تک زندہ ہے .

## انتخاب از كاناباتي

ایک روزشاه جهال بادشاه در بارکرد بایم ، اورمقره در باری - اسمی اراکین سلطنت ندری بیش کردید بی بقیب ندین دینه والے کانام ، عبده اورجوشایی اعزازی اسے کراس کے بعد کہتاہے ۔ کر " داب بجالا و ۔ بادشاہ عالم بناه سلامت برگور ، حجائے کو اپنے اپنے اپنے اپنے اور اور بی موافق قرینہ با قرینہ نبایت اوب سے عافر ہیں ۔ نقاره در بار ، جعائیا دارگرج ریا ہے اور ویت برگور ، حجائے کو زمزم ، سلامی کی تولول کی گرج سے شہرگونے رائے ۔ نقیبان نوش کلو کی آوازیں تعلق دیتی ہیں ۔ بیج بے بادشاہ اور منوفی فولی ۔ میں داستان کو ہوں ، در بارک حالات بہت کے تکورکت اول میکن میں تورسال میش کر دیا ہول ۔ خوض سردار دکوں وس مناهی تھے ۔ یہ سردار تدریش کر دیا ہے کا تفاق سے شاہم ہال کی گردن میں مجلی اسمی ، ناقابی برداست - شاہمان نی گردن میں مجلی اسمی ، ناقابی برداست - شاہمان نی گردن میں مجلی اسمی ، ناقابی برداست - شاہمان نی شرکت نہیں کرتا ، اب گردن کوچار آدمیل ہی آئی سے کہنا کہ کو دو اور دوسرے کا کمی دو اور دوسرے کا کمی دوروں یہ کون ساا خلاق ہے ؟ اب بادشاہ نرتوخود ہی مجاسکتا ہے اور نرکس سے کرسکتا ہے کہ کمی دو اور دوسرے کا کمی دوروں ۔

میرزا تریآ ماہ بوسلطنت کے جراغ کی کجلائی ہوئی سی بھی اور خاندان مغلیہ کی مٹی ہوئی سی مرحم نشانی تھی۔ زان میں کسی شے کو قرار نہیں کر ہرشے متغیرہے ، الا اگر قرار ہے تو تغیر کو قرار ہے ۔ میری یا دکی بات ہے کصاحب عالم میرزا تر یا ماہ بیار ہوسے اور شہوں نے کام سے جماب دے ویا ۔ مکی عبرالمجید خاں صاحب حاذق الملک بہا درنے علاج رنزوع کیا ۔ میں بیس بیس میں مکی حکم مناحب کے ہماہ مغروض من ہوں کے حکم مناحب کے ہماہ معروض من ہوت وی مناحب کا کم میں کچھوں میں کچھورکت اور خون میں کچھ دورکی تحرک منروع ہوتی ، اس کی وج سے جم بن سل سلامت پیدا ہوئی قرصا حب عالم کے اتد قواع ہی دگرتے تھ ، بو اس وقت عام ہدتا قرصاحب عالم فوا دیتے تھے کا درا پٹیرکی دو۔ جب صاحب عالم کی اچھ موگے توکسی نے صاحب عالم سے دریافت کیا ۔" معضور یہ توفر ایش کرجناب کو دورا زحال کیا کیا تلای تھی ؟" قرصاحب عالم نے فرایاکہ اور جنگلیفیں تھیں وہ قرشمیں ہی نیکن دو تکلیفیں الی تھیں کہ قام عریادریں گل ایک تکلیت یہ کہب میری بیٹیر میں مجلی انتھی تھی ' میں قوکتا تھا کہ نیچ کھیا توہ اور کھیا تھا اور میں کہتا کہ دائی وہ بائی ۔ اور دوسری تکلیف جب میں ردن کھا آ تھا تومی توکہتا تھا کہ چھوٹا فوالد دے تووہ بڑا نوالد ویٹا تھا ۔ میں کہتا تھا کہ بھائی سالن کم نگا توہ و زیادہ نگا اور زیادہ کہتا تو کہ ۔ افسوس سے قدر نعمت بعد زوال موتی ہے ، اور تکلیفوں کو تومیں کیا بیان کروں ہے

فرض سرداد وکن نذروسه مراب مس وقت شاه جهان ی گردن می کهی گرفت به وئی - شاہجهان نے با تقرق ندر کی طون بڑھایا اور کردن کو ذرا بھیا کہ صبا کا کمنارومس کرم کا قولم کی مثب جائے گی - برخیال کرتے با دشاہ نے ذرا سا رُخ بھی ان مرداد کی نظر بڑی ۔ اُسٹ سمعا کو فضب ہوا - شاہ نے درا سا کرتے ہوئی سمعاد کمنی درا درائی نظر بڑی ۔ اُس کا کمنی برا اور اس خیال سے دیک زر د برد کیا ۔ سمحا کمنی درا درائی نظر کر کہ درائی اور میں من من من من مولئ - فرض کی بعد در بادائی نظر برایا ۔ اُس کا کمیپ جہاں اب صدر بازار ہے میہاں تھا ۔ فیر میں آگر کہ کہ کہ کہ کہ کہ دا اور حواس باخت ہوئے ۔ من موال میں اور تا میں موال شاہما کے دزر ہیں ۔ سعدالمتر فیاں وزیر مہی لیکن اتن مولی اور شاہ کے دزر ہیں ۔ سعدالمتر فیاں وزیر میں اور بڑا بڑا رکھ دیا ہے ۔ اُس کا حد یافت کرے کر حضور کیول خفا ہیں ۔ اسی صعدت ہی تین جینے گزرگ ۔ یہ غرب کا کمیں گھلا جا آ ہے اور بڑا بڑا رکھ دیا ہے ۔

ایک روزشاه جهال تیسر بهرگاوقت به بخش برج میں روئی افروزب سائے جمنا بهربی بے اور اپنے لب سامل سے تعدی ا ابھی کر رہی ہے ۔ وہ زان ا جمنا کا چڑھاؤے ۔ بقول شخصے بھیل پٹے ۔ مومیں آرہی ہیں اور اب قواس قلع سے جمنا کا ول بھی پیٹ کیا اور اس قلع سے جمنا کا ول بھی پیٹ کیا اور اس قلع سے جمنا کا ول بھی ہیں تقر آئے سے بھی ہونا کو اس ور یہ کیا اور اس فیم میں سو کھر کو کا اس وقت موسم بھی فوشگوار ہے ۔ شاہ جہاں کے مزاج میں فرحت ہے کہ سعد الفرخال اس وقت موسم بھی فوشگوار ہے ۔ شاہ جہاں کے مزاج میں فرحت ہے کہ سعد الفرخال ما فردا ور می کا فذات بیش ہوئے ۔ شاہ نے والع ہوتا ہے ۔ سعد الفرخال نے بہت با خطا اور باوشاہ کو فوش و کھو کو الفرائ کا جانے والع ہوتا ہے ۔ سعد الفرخال کا تھربنا تھا کہ شاہر ہاں بھر گیا۔ فریں تو بابر گرز تی اور بھی مردار دکن کا بے والے ہوتا ہے ۔ سعدالفرخال کا تھربنا تھا کہ شاہر ہاں بھی گیا۔ فریں تو بابر گرز تی اس کی کہ میں اور باوشاہ نے سعدالفرخال سے اور سعدالفرخال کی معرف وریا نہ خال ہا ہتا ہے کہ معرافی طون سے المیافی فیل کو میری طون سے المیافی فیل کو سے بار فات کرنا ہے ہی سعدالفرخال سے فرایک کو کہ میں مردار دکن کے معلق خرب کی سے ہما کہ بہر بھی ہوں کہ کہ سمال ہا ہتا ہی بہر بھی ہوں کہ کہ طال نہیں اس وہ سے ذراقو ہا کس طون ہوئ ، ورند کوئی طال نہیں اس سے ہمد و کہ کی طال نہیں اس وہ سے ذراقو ہا کس طون ہوئ ، ورند کوئی طال نہیں اور اسے عوصہ کی جو اطہار نہ فریا اس میں تھولی کے دور ایک بہر بھی جو اس طون ہوئ ، ورند کوئی طال نہیں اور اسے عوصہ کی جو اطہار نہ فریا ہوں کی دور اس کی عقیدت کین سے ۔ ایک بہر بھی جو اس طون ہوئی دور کوئی سے دار ہوں ۔

غرض سعدا منہ فال بی حکم شاہی سن کر رواز ہوا اور سروارسے جاکر کہا۔ بس بہ سن کر سروار دکن رواز ہوا ، جواہر خاط من آیا گراس کر بھی احد تعالیٰ نے مب کی دیاہے لیک جواہر فانے کو دکی کر حران رہ گیا۔ ایک کرسی پر مٹھ گیا اور جا ہر جین جو نے تروح ہوئے یہ سنے کو بہندگر تاہے کس کے آدمی سے لیتے ہیں ، اب ایک عرصہ کے بعد وار ونڈ جواہر فان نے عرض کی کر جناب یہ کیا چسند فرانیے ایس - تعہر نے میں انا جول ، یہ کم کر وار وقد اندر گیا اور ایک صند وقی لایا جس کا فال سکن اور حار انگل جو اور کر سواکن لمبا نے سند وقی کھولا اور ایک جینہ یا سروی تھال ۔ جینے اور سری میں فرق ہے ۔ ترویج کی گرش کے اور حار انگل جو ڈا اور کر سواکن لمبا جوابر کا توکیا پر چیناہے۔ حرف اس جینے کی کیری جونوائخ لمبی اور چارائی چوٹری ایک پر کالا دمروی تھی۔ جس وقت باد شاہ اس جینے کوائو کی اور کا مرکونم کرتا تھا تو تام بار سے نام کا اس مینے کی اور کی اور کی اس بر اور کا مراس بر اور کا مراس بر اور کی مراس بر اور کی سے اور کی اس بر اور کی سے اور کی سے لا ایس کو کے بھی کیا تو کہاں لگاؤں گا باں افر کو کی شے بائے مُبارک بر الگائے کی ہوتو لا کو جس کو میں اپنے سرمری لگاڑ کو کروں "

شا پیمان کوینخبرنوری پیونجی آن وقت شاہجہاں وضوکررہ تھے۔ یہ سن کر با د شاہ مسکرائے اور حکم دیا کہ کاغذا ورقلم دوات لا

چنائيكافنداورقلم دوات آئي، شابجهال في مكم لكهاكدا يك بهراور - بس اب كميا تها ، يرسردار الا ال موكر شكلا -

ی فرحفرت ما المگیری بولی یا فرما المگیری تھے، تمام ما کم پرقبضہ جانا چاہتے تھے۔ فرایا عضب کہا با واجان نے ولی کولٹوا دیا۔ اب دل میں کیا دھراہے ؟ یا اسی نظر کی خلطی کا بیجہ ہوا کہ دکن کی مہم دربین ہوئی۔ اس لئے مناسب ہے کہ ساعت کو وسیع کرد کر سننے میں ہزارہ لہمتہ بیرارہ لہمتہ ہیں۔ قدرت کی طرف متوبہ ہوکہ کان کے پر دے کھلیں۔ قدرت کا کوئی تصور نہیں ۔ یہ جو کھ ہے تصور اپنا ہی ہے۔ قدرت کا اس میں کیا قصور ہے کہ ہم اپنے اعضا وسے کام دلیں اور الزام قدرت پر رکھیں۔ فدا تعالیٰ سے دماغ کی صحت اور اپنی صحت و تندرستی کی دُما اللہ قدرت کی طرف متوجہ ہول میر قدرت ہمارے ساتھ ہے ، قدرت آواللہ کوئیس ۔ اہل کوئیس ۔

(اردونامه - کراچی)

## مادر وطن کے فلاح وہیرو و کے سلئے ہمارے افلامات ہمارے افلامات نہایت نفیس ، پابدار اور ہم وار اوئی ولو باک بارن مہنٹ میں وول مہنٹ میں مربعہ میں اور المربی مربع مربعہ میں اور المربی مربعہ میں مربعہ میں المربی مربعہ میں اسلام المربی مربعہ میں اسلام المربی میں مربعہ مربعہ میں مربعہ مربعہ میں مربعہ م

## •

باب الاستفسار

حضرت عایشه کی عُرشادی کے دقت کیا تھی

اور

رو رسول الشرف متعدد شادیال کیول کسی،

عبالسَّلام فال -أكره)

عام طوربر کها ما آم و و د فالبًا بعض کتب تاریخ سے بی ظام بود ام کا حضرت عایشد کی شادی رسول الشرک ساتد و سال کی عمری مود و درخصتی و سال کی عمری مود و سال سے مقاو زموم کی تھی۔ زائ مال کے معری مود و سال سے مقاو زموم کی تھی۔ زائ مال کے مقط تفوی یہ بات بڑی معیوب اور قابل اعتراض مجھی ماتی ہے ، اسی طرح رسول الشربری اعتراض مجی ماتی ہے ، اسی طرح رسول الشربری اعتراض مجی کیا ماتی ہے کا تفول فقط تفوی مقدد شاد یاں مذہب من بازیکیں ۔ از داہ کرم ان مسابل فیضیل روشنی ڈائے ۔

انگار) دسول الله کی ذات گرای پر به احد اض کر آپ نے محض جذہ شہواتی کی بنا پر متعدد شاد باں کیں کوئی نئی بات نہیں، لیکن انسوس به امر سین نے مجمی جدہ شہواتی کی بنا پر متعدد شاد باں کیں نہوا ۔ عرب گرم ملک ہے اور دہاں مرد اورت دونوں جدہ بندرہ سال کی عربی میں بائغ وجوان ہوجاتے ہیں، لیکن دسول اللہ نے بدرے ۱۹ سال اپنی عرکے نہایت پاکدامنی کے ساجھ فرد میں گزادد سے اس کے بعد جب آپ کی شادی جناب ضربے سے ہوئی قواس دقت بھی کوئی منسی جذبہ سامنے نہتا ، کیونکہ جناب خدیجہ ہوہ قبل ادر ان کی عربی سال کی تھی اس سے اگر دسول اللہ کا مقصود میشی تلذ ذہونا قوآب ایک معرفاقون سے کیوں شادی کرتے جبکہ آپ کی شافت نسب و بلندی اخلاق کی بنا پر بڑے سے بڑے فا نمانوں کی حسین ترین لواکیاں آپ کول سکتی تھیں ۔

حفرت فه یچ به ده تعین اورآپ کے بیبلے دوشو برم حکے تقے جن سے متعدد اولا دیں بھی بوئی تعین ۔ چ نکر آپ کا کارو بارتجامت کانی و منطقط درآپ کولیک و بانتداد کانی و دیا نشت کا شہرہ کشن کرآپ نے اس خدمت کے لئے دسول النشر التحال النشر التحال النشر التحال النشر التحال النسر التحال ا

آپ نے یہ کام اس قدرامانت و داینت کے ساتھ انجام دیا کجناب فریجہ کوبہت نفع ہوا، درا کفوں نے آپ سے شادی کی درخواست کی بح آب نے اس منظور کرایا کہ کوئی و وسر شخص کا رو بارکا سنبھ لنے والا موجود نہ تھا۔

اس کے بعد جب شادی کو ھا سال گزر گئے و آپ کومنعس موت عطا ہوا اور اس سے دس سال بعد حفرت فدیجے کا انتقال موگیا!مقت

آپ کی عمر و سال کی تقی اور کھیلی جو تھا نی صدی کے عرصہ میں دوسری شا دی کا تصور بھی بھی آپ کے ذہب میں نہیں آیا اور بورے و اپنی معرر فیقہ حیات کے سا توسنسی نوشی گزار و سے ، ان حالات کے تحت کون کرسکتاہے کو رسول وفید کی بہلی شا دی جذر مسلس سے تعلق کے

، حضرت فدیجہ کی رصلت سے چونکد رسول النٹرکوسخت صدمہ مہونچا تھا اور آپ بعبت لمول دسبنے گھے تو آپ کی ایک صحابہ نے شادی کے سطے جناب عاتبشہ کا نام چیش کمیا۔ آپ فا موش ہو گئے اور اس فاموشی کو معنا مندی سمجھ کمراس صحابہ نے جناب عالیٰ حضرت او بکرصدیق سے اس کا ذکر کیا ، لیکن چونکہ وہ پہلے ہی ایک شخص جبر سے مسوب ہو بھی تھیں اس سے ضور می تھا کہ پہلے جہرے ، کردیا جائے گئے بچر خود اس رشتہ کو لیند نکر تا تھا ، اس لئے وہ دامنی ہوگیا اور اس کے بعد حضرت عاقیقہ کا بھی رسول اللّٰدے م دحضرت عاقبشہ کی عمر کے متعلق ہم اخیر جی تفصیل کے ساتھ بحث کریں گے )

چاکہ حضرت عاتیشہ نا بالغ تھیں اور خصتی کی رہم کئی سال کے لئے لمتوی ہوگئی تھی اس لئے رسول المٹرنے اسی زا نیں جا سے شاد کرئی ۔ یہ اپنے شوہرکے سا تیرصبشہ بجرت کرگئی تھیں اورجب و إلى سے لوٹس توراستہ میں ای کے مشوہرکا انتقال ہوگیا اورا ہے بارو حددگا در گھئیں ۔ رسول المٹرنے یہ شاوی بھی ایک معمرہی خاتون سے کی جوم تھیں صاحب اولاد تھیں ورسورت وشکل کما مہی بہت معمدی اس لئے یہاں مبی کوئی سوال جنسی لذت کا یہ جانہیں موتا ۔

آپ کی مجٹی شادی جناب زینب سے ہوئی جوزیّر کی مطلقہ بوی تھیں۔ زیّد کے مسامحہ جناب زینیب کی شادی نود رسول استارہ واصرارسے ہوئی تھیں کے دیالا استارہ واصرارسے ہوئی تھی کی تکام کے دیالا استارہ واصرارسے ہوئی تھی کی نکہ نہیں ہور آپر سیلے رسول ادلیّر کے دیالا کو میں استارہ کی میں نہیں اور زیّد نے طلاق ویدی توخود رسول ادلیّر نے مثادی آکہ کہ شادی آگے اصرار سے ہوئی تھی اور اس کے طلاق ہوجانے کے بعد اس کی تلانی آپ ایٹا فرض سیمھتے تھے۔

اسی سال جنگ بنی مصطلق میں جب متعدد جنگی قیدی با بقه آفے توان میں ایک بیوہ خاتون جریم بھی تھیں اور رسول النا ان سے صرب اس لئے شادی کی کقبیلہ بنی مصطلق سے تعلقات خوشگوار موجائیں ۔

اس کے بعد سے شدمیں آپ نے ام جبیہ سے شا دی کی اید ابسینیان کی بیٹی تھیں جو پھرت کرکے مبتشہ جانگئی تھیں اور دہن ان عبیدانٹر کا انتقال ہوجیکا تھا۔ اس شادی کا مقصود بھی یہ تھا کہ بنوا تھید سے تعلقات خوشگوار ہوجا میں ۔ مہیدانٹر کا انتقال ہوجیکا تھا۔ اس شادی کا مقصود بھی یہ تھا کہ بنوا تھید سے تعلقات خوشگوار ہوجا میں ۔

سٹ میں میں جنگ فیتر کے وقت جب ایک بہودی سردار کی لو کی صفیہ جنگی قدیری کی حیثیت او تھ آ بی جن کے سٹوسر لوائی میں الک تھے تورسول المنڈ نے ان سے بھی شادی کرلی "اک بیود سے اتحاد زیادہ مضیوط موجائے ۔

اسی سال مقوتس شاہ صبتہ نے ایک کنیز آریہ (قبطیہ) رسول النّد کوجی اور آپ نے شاہ مہتہ کا دل رکھنے کے لئے اس سے ہی کملی - اس سک بعد آب نے میمونہ سے نکاح کیا جو آپ کی آخری بیوی تھیں - اس سے قبل میمونہ کا لکاح بھی وو مختلف آومیوں سے جو بکا خا طلاق ہوگئی تی اور دو مرس کا انتقال ہو چکا تھا - پیٹا دی بھی رسول اسٹر نے مرف اس لئے کی کو قبیل مستقم سے قعلقات اچھے ہو جائیں۔

اس بیان سے آپ پرواضح ہوگیا ہوگا کررسول اللّٰدی ان تام بیویوں میں حفرت عاقبت اور مارید می معلق و مسب کی سب جمع

ہن سے آپ نے اخلاقی فوٹور یا مصلحت میاسی کی بنا پر شادی کی اورجنسی جذبہ کا کوئی سوال سامنے نہ تھا۔ کیونگراد لواس زوہ ۱۵ سال کا زیار مقاجو آپ سنے جناب خد تیجہ کے ساتھ گڑار دیا ۱۰س کے بعد آپ کا دار کیونٹ مٹروع ہوگیا اور قاہر پ جانی اس قدر پاکیزہ گزری ہو، اس میں ۔ حرسال کی عمر کے بعدجنسی جذبہ کا ہیجان کیونگر مہدا ہوسکتا تھا۔ علاوہ اس کے ہول زار آپ کے بیش نظودا تھی میں جذبہ ہوتا توکیا آپ کو عمر رسیدہ مطلقہ یا ہیوہ خواتین کے علاوہ اور کوئی عورت نے ل سکتی تھی جبکہ در نا دیاں کرنے کا حام رواج مقا اور تام بیویاں ایک دو سرے سکے ساتھ نہایت امن وسکون کی زخرگی گڑارنے کی حادثی ہ

پرئلد کوخرت ما پیشہ کی شادی و رضعتی کس عربی ہوئی ، بیمی کوئی ایسا پیچیدہ مسئلہ نہیں اور یہ کمنا کو حفرت ما پیشہ کی عمرشادی ال کتی اور به سال کی عمریں رضعتی ہوئی بالکل غلط ہے ، بلکہ میج بات یہ ہے کہ نکاح کے وقت آپ کی عمر اسال کے قریب ہتی ہوقت 10 سال کی ۔ میرے ولایل ہوہی :-

، کُر دابت سے معلوم بوآے کوجناب فاطر حفرت ماآیشہ سے عربیں بانخ سال بڑی تھیں اورجناب فاظمہ کی وادت اس اللہ الترک اس اللہ کا تعمیر دورت اس اللہ کا تعمیر دورت اس اللہ استان موسلے سے مسال بل -

ماب سے معرب عاتب کی ملادت کا سال بہلاسال نبوت قرار ہا ہے اورجب رسول اللہ نے مرینہ کو بجرت فرائی قومغرت

واسال کی تعکیونکر رسول انٹرنے جو دھویں سال نبوت میں بجرت کی تھی اور شادی اسکے دسال بعد جوئی۔ ) پرسب کا اتفاق ہے کرست جرمیں خصتی ہوئی۔ اس سے ظامرے کو نکاح اس سے دسال بہلے وسویں سال نبوت بھی ہا۔ رُن ماآیتہ کی عمر اسال کی تقی اور رخصتی اس کے دسال بعد اس وقت ہوئی جب کمان کی عمروا سال کی تھی۔

تِ ما آیشہ کی ایک روایت ہے کوجب سور ہ القرنا زل ہوئی تو ان کے کھیں کودکا زائد تھا لیکن اس کی بعض آ یہ بی ایمیں اور مائیں ایمی ایمیں اور مائی تھیں۔ دائیں دہ ہاؤی تھیں۔ خلام ہے کہ یہ بہت ایک بجریں سات آتھ سال کی عمرے پہلے پیدائیسی ہوتی اور جا کہ یہ سورہ تکلی دسال پہلے نازل ہوئی تھی اس کے خلام ہے کہ نکاح کے دقت آب کی عمرے واسال سے کم ندرہی جو کی اور توستی 1 اسال کی اور اس کے داسال سے کم ندرہی جو کی اور توستی 1 اسال کی اور اس کے دقت آب کی عمرے وال دیا تھیں۔ ان اور عمرے جب عرب کی دو کی اور توستی 2 اس کے موجاتی جی ا

<sup>(یو)</sup> حروف جمجی

فال -سهارشور)

"اُردوك رون بچي تود إمنى بول إ: بول الكن ال كبين ورت ايد بيريج دومر الفظ ل كرمفهم كوبالدية بر سير سنكرت إ مدى من آ الدكس لفظ كربها لا غيد لفي كرمنى بدا بوجات بين ميد بي من ما من المرت المرت الكري من حرت الم من بي كاه كاه بي كام دينا ب جيد بيل المحافظة عن ما كم المناس كام كم من بي كام دينا بي المرت الكري و مندى إ الم المنى كرمنى بي كام دينا بي المرت بيل من بي كام دينا كردين بي كردين بي كام دينا كردين بي كردين دينا كردين دينا كردين كردين كردين بي كام دينا كردين بي كردين كردينا كردين كردين

یں جانناچا ہما مدن کر و فارسی میں حرب نتیج کے الحاق ایرادے نفظ کا مفہوم یول جاتا ہے! اس دواس کی

اُوب کیا ہے۔ ب کا ستنسار بہت و فیسب سے دنیکن اسی کے ساتھ بڑا تفصیل طلب ۔ حروف بچی بعبورت کھڑیے آسیامعنی نقیش ہیں

نیکن فارسی میں ندھر و الک ملکتام حدوث کا اضافہ نواہ وہ شروع میں ہو یا اخیر یا درمیان میمعنی بدارتیاہے اور پنصوصیت کر زبان میں نہیں بائی جاتی مثلاً القتہی کو لیجئے کہ اس کے اضافے سے کتے مختلف معانی بیدا موجاتے ہیں :۔

١ - خداوندسے فداوندا، (بمعنی اے فداوند)

م \_ مفهوم دعاك لئ الف درميان لفظيم برهات بي ، جيه: - دبرت دماو فراش خيرو إد -

س \_ بمعنى زيادتى كزت وتكرار جيد كوناكول - نبالب -

م \_ عطف كے لئے برجيے شباروز (بمعنى شب وروز)

۵ - فاعلىمىنى: جي والى بيا -

٧ - حفروا ماطه: - جيس سرالي (بمعنى ازسرايا)

ے \_ دیاقت ومفعولی معنی سردا کرنے کے لئے : صبے بزیرے بزیرا ---، دوہ بات جوقابل قبول مو)

٨ - تحسين إتزليل: جيب نوشا- بدا-

برا سلطانیا کورا بود رنج دل آشعربی محرشا در دیشیا کورا بودمیش من آسانی

و - زينت كلام: جيكفت سے كفتا

يارگفتا بررخ ما ہم نگر

١٠ - تنظيم إتصغير: - فردوسي كالتعرب: -

بیچیده برخوکیشتن بنزا مسکم چول ردم ۱۲رو برمهنه تنا

ا ا - حسرت ومصيبت : - جيسے دردا ، دريغا ۽

دريغا آبروئ ويركرغا ليكاملها وبثد

١٢ - قسميه - عيب حقا - سعدى كامشهور مرع ب :-

حقاكه باعقوب دوزخ برابراست

نسوا - خطاب - جيسے گوئي سے گوئيا

(٣)

قدح ، كاسه ، جام ، بياله

(محدمين - رساليور) - ازراه كرم مطلع فرائي كاقدح ، كاسه ، جام وبرادكا مفيوم ايك بي ب إان مس كوئ فرق ب -

1

ار) تُنَعَ عربي لفظ عجس كمعنى ظود ، متراب كيس رخواة وه طون جيمونا بنويا برا) ليكن يد لفظ اسى وقت استعال موكا جب

ازار سے خالی مو

ار الراس ہے) عربی میں اس کو کاش کہتے ہیں جس کی جمع کوئیس ہے۔ اس سے مراد وہ طون مثراب ہے جس میں مثراب مجری ہوء الطون کو قدم کہیں کے آور مثراب سے مجرے جوئے طرت کو کاشتر یا کاشن یا لیکن فارس میں کا سر وقدح خالی اور مجرے ووفول کے لئے ال ہے۔ اسی طرح جام اور برآلہ کا بھی ایک ہی مفہوم ہے نواہ وہ لبریز مثراب جو یا فالی -

دنا بول كمعنى مي استعال كرت بي -

کیسا اردومیں زیادہ ترمعبرنشاری کے لئے بولاجا ہے جسے گرجا بھی ہے ہیں۔
روحالقة س نفساری کی خرجی اصطلاح ہے اورا قائی ٹلٹ میں سے ایک اقتوم کا نام روح القدس ہے ، اقتوم کے معنی الحسل کے اورا قائی ٹلٹ فرائی نائے نائے نائے نائے در اقائی ٹلٹ (مینی بین احتلول) میں ان کے نزدیک ایک اقتوم ضواہے ، دومرا ضاکا بٹیا (مینی) اور تعیسرار وح فراؤ می افتان الائے میں روح القدس کا لائے میں ان کے کہتے ہیں جس کے متعلق مجا ان کے درسول الشریک وجی المئی بیون اقتا ہے قالب کے اس می بظاہر یہ اعراض دارد موسکتا ہے کہ جب روح القدس فالت کا ہمزیان نہیں تھا تو وہ فالت کو کہا واد ویتا ہوگا ۔ واو تھ ارت دیا سکتی ہے جب کسی کلام کا مفہوم ہم میں آوبائے ۔ سیکن فالت در اصل یہ کہنا جا ہماہے کو جرشل میرے کلام کرنیں کو جرش ناموہ کی بنا روہ مانا ہو کہ بنا موہ میں آوبائے ۔ اسکن فالت در اصل یہ کہنا جا ہمنا میں کو جرش میں کو جرش ناموہ کی دارہ میں کو جرش میں کو جرش ناموہ کی دارہ میں کا دمین کو جرش کی دارہ میں کا دمین کا دیا ہے اس کا ذمین اعران ہے اسس امر کا کہ میرا کلام کیسر وجی و الہام سے در اس نے ایک فاص انداز بیان سے میش کردیا۔

(مم)

#### تانسين

-اقد-گلبرگه)

دمرانی فراکر به بتائیں کہ میاں تان میں " اور تان میں ایک ہی خصیت ہے یا دو۔ مندؤں نے تان تمین کو مندوف امرکیا ہے ۔ لیکن " ۱۰۱۱ و معلومات پاکشان "فرایک کمآب " ہماری موسیق " کے نام کی شایع کی نئی اور اُس میں " ان تمین کو مسلمان ظام کریا تھا۔ اسی طرح " ماہ نو " کراچی کے ایک جمہوریت نمز ارچ شھ ہے ہے میں شاہدا میر دہوی کا ایک مضون " تجدید موسیق" شایع جوا تھا اور اس مضمون میں آنھوں نے تان تمین کومسلم طا برگزاہے ۔ " ہا ہے رسالا " مگار" کی کسی اشاعت سے اُن کے (ان سین شے) ممہد کے بارے میں جمیع معلومات کے ساتھ جواب دیں ۔

اً () النين اورميان النين دونول ايک ہى ہيں -النين كا نام اركيشور يا پڑے تھا اوركين ميں انفيل لوگ تنوكها كرتے تھے۔ موضع بيبٹ (گوالميار) ميں يہ بيدا ہوئے تھے۔ اسكے النام كمزڈ بانڈے تھا يہ اونى ذات كے كوڑ بريمان تھے۔

فاص رعابيت

سوامی ہری داس کے پاس ملے کے تھے اور کم از کم بیس ایکس سال یک تکمیل فن میں معروف رہے۔

قيت علاده تحصول 44 رومير عليكن أيكما المكتى يتيت كي -

آنا خروری ہے۔

إكتان تمبر علوم الله يمبر فرا فروايان اللهم نبر اس ويزدال كابل - غرب - فاسفة خرب اجالت ان من المرستان و كمتوات كالو غالب فمر- انشادلیف دنیاز) غر-مومن نمر- افسانه فرکی قیمت، علا و ه محصول ۱۸ روپیدی احسن **کاحیادیاں - شیاب کل سرگز**شت عجما مجرى قيت علاوه محصول اس دربيب ليكن يام فراكيكن ايكسس مقطلب كرف مع محصول ا کی ما تعطلب کرنے برخ محصول ۲ دوبر مر شکے بربا روبر میں بل سکتی ہیں ۔ قیمت میٹنگی طلب کرنے برم محصول مرف ۱۹ دوبر میں بشرطيكة تميت مشيكي بعيد كائ -

# باب لمراسله والمناظره ميزاغلام احدصا

#### میرراعلام احدصا .. تحریک حمریت

## لام محدثاً كشميري (ام ك وال ال بي فائس المسلم ونيوس على كرط ه)

كمرى قبله نياز صاحب

سلم مسنون إ

(۱) میں دس سال سے نگار کا باقاعدہ مطالعہ کرر ہموں اور سرواہ اس کا بیصینی سے انتظار کرتا ہوں ۔ آپ جس ب باکی سے
ابن بات کتے ہیں اور جس بمت سے اسے میش کرتے ہیں وہ قابل تعریف ہے ، خواہ دہ رائے غلط ہی کیوں نہ ہوا کی آپ جے درست خیال

ارتيب اس كا اظهار برطا كرت بي -

جن دنوں مرارجان کیونرم کی طون تھا، میں "نگار کے ایک افغا سے متفق تھا۔ نیکن روحانی بے چینی اور ڈ ہتی انتظاؤی نیام
کی ازی بداوار ہے ، اسی انتظار نے آہر تہ ہم مرارو حالی سکون سلب کرنیا تھا اور میں بجرحقیقت کی تلاش میں سرگر وال رہا ۔ اپنی دفول
میں احدی جاعت سے میری دلجی برسط لگی ، ایک احدی صاحب سے کتا ہیں التی رہی جوایک "صحابی مرنا صاحب " کے فیز نزاز جمید کھے۔
میں شوق و ذوق سے مطالعہ میں عوقی موکیا۔ لیکن میری رہنائی اسی دوست کے گھر اور احول نے کی سب بیتے باب ۔ ان ان جو تھا۔
کونرتھا کہ اس نے میراز اصاحب کو دکھا ہے اور جس کے لئے اب رضی استرعہ اکھا جا گاہے ، اسی باب کو یہ احمدی بیتے طرح سے کونرتھا کہ اس نے میرا ذہب خربی انتشار کو اور میں بڑھا دیا۔ اور میں نے بہائی کئی کی طرف رجوع کیا ، لیکن معلوم ہوا کہ
تکالیت بہونچاتے رہے ۔ اس نے میرب ذہبی انتشار کو اور میں برجوا ہی ۔ اور میں اس تردیت کے دوسری اسٹیم سے خوا مردی برکھا کی کارک کی بیان اس جواحد ہوا کہ
بیان اس جاعت میں موٹ فوا احمدی ہیں جواحد ہے حجود کر بہائی بن گئے ہیں۔ اس احدیت کے دوسری اسٹیم سے خوا مردی بیکن معلوم ہوا کہ کے نکل کیا ۔

( تگار ) جرت ہے کہ احدی جاعت کے مرت چذا فراد کے انواق کو دیکھ کر آپ میں وسنی انتشار پردا ہوگیا۔ احدی جاعت فرشتوں کی جاعت نہیں کہ اس سے تام افراد معسوم و با گذاہ ہوں اگریس افراد کسی جاعت کے براخلاق ہوں تو اس کے معنی بینہیں کہ ساری جاعت اور اس کی تعلیم بھی کو نافش فراد وا جاستے ، کیا عہد خوی اور فہد خلافت راشدہ میں نافی آپا مجاتے معنی بینہیں کہ ساری جاعت اور اس کی تعلیم بھی کو نافش فراد وا جاستے ، کیا عہد خوی اور فہد خلافت راشدہ میں نافی آپا مجاتے مجھے اور کیا آپ حقیقت کے بیش نظرے درسا وت کی تعلیم کی جورت کی طرح انس قرار دیں سگے ہے۔ رم) اسلام چوقرون اولئيس ايک ساده باکيزه ، متحرک اور مېمکه زمېب مقا ، بعد کے ادوار ميں صوفيوں ، ايجاد لبندوں اود طاؤا کا شکار جوتے ہوتے تفاسيرا ورعجا سُبات کا لمبنده موکرره گيا ، قران اولی ، ، ، اگر ناز ، روزه ، زکوه م جو کوعلا قايم کميا جا آنا تھا ، قرول مجبت و رافت کی شمع بھی روشن رہي تھی ديکن اس کے بعد ناز ، روزه ، زکوه حج اور اسلام کی سياسی اسپرط کی اہيميت کو کم کرنے کا محب کو کم کرنے کا کہا گيا کہ فدا کے بندوں سے حرف ہمدر دی رکھنا ہی اسلام ہے اور آخر کارصوفی لومو نے ترک و منيا کانام ہی عبادت رکھ ، اور اس مہلک نظر پہکی مطریقیت ، کا نوش نا لباس بہنا دیا۔

میرے نزدیک اسلام ایک سیاسی ساجی معاشی اور مزیبی دستورہ - جونوع اسانی کوھون ایک اللہ کی بندگی طن بالد اورسیاسی دساجی طور پر دہ الیسی سوسائٹی تعمیر کرنا جا ہتا ہے جو سراس باکیزہ سادہ متحرک اور ہم ہو، انسانی روا داری کا علی نوا اور اس کے مساتھ ساتھ اسلام اس سوسائٹی کے افراد کو روحائی ترمیت بھی دینا جا ہتا ہے ۔ فوع انسانی سے مجت کرنا ،اور ہدردہ کا مہی سکھا آھے ۔ متحرک اور محمد منا کا مع صفاف کا مان کا بھی بنانا جا ہتا ہے ۔ اور ان تام چروں کو ایک مرکزی حیثیت دیا جا ہا ہے ، اس کے لئے اسلامی دستور (قرآن) میں عبادات کے محتر گرما مع بدایات بھی صاف الفاظ میں بیان کروئے گئر ہیں۔

خشک تصوف آستانے ، سیادے و زیارت کا ہیں درولیٹون قلندرد ں اور نفروں کی وانوں والی کمبی سیوے ، مالباد میں تصیدہ خواتی مطریقیت ، حقیقت اور نمنا کی تین صورتیں ، دہنی مجران اور ردھائی انتشار کی منزلیں ہیں ۔ فراریت ، جہالت ، او بات او انرمی تقلیدانہی چیزوں کا نتیج ہیں ۔ ادر امام مہدی کے ظہور کا تخیل ان تام جہالتوں کی انتہاہے ۔

(مگار) آپ کا فرانا بالکل درست ہے الیکن آپ کو بین کرجرت ہوگی کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، وہ بالکل وہی ہے جواحدی جاعت مہن ہے اور وہ غائباً آپ سے زیادہ اس نام نہا دلنسون کی مخالف ہے۔

(اسم) خلہور مہدی کی کوئی بھی تاویل ہو، بیسویں صدی کے انسان کے دماغ کے لئے قابی قبول نہیں ، یہ صرف وجی انتشار کا نیجے بہا علی صورت دینے کے اور کی خروج میں اور بعد کے مسلمان با دشا ہوں نے گا وس کے ذریعہ صرفیں وضع کوالیں اور اس کی خارجیت کو مثینیت میں تبدیل کر دیا۔ اور اسی نے بہاء آنٹر کو با رصوال امام بنا دیا اور اسی نے میرزا غلام احد کو مجدد ، میح ، طل نمالا عبدی بنا ویا۔ اور اسی کے دم سے آج کھی و جن بہت سیتور زندہ ہیں ۔

<sup>(</sup>میکار) ظہور جہدی کے بابین میرا نیال بھی دہی ہے جو آپ کا ہے ، نیکن غیراحدی تربی علائی فہور جہدی کی روایات کے اس اس نے ، اس بنا پر ایجار نہیں کرسکے کی ظہور مہدی کی روایات فلط بین انجو کی کمیرزاصاحب بھی ظہر دربری کی بیٹ کو گئی تھے ہے اور اسی کے بیش نوا آپ نے دعوائے تہذوبت کیا اس کے سوال یہ نہیں بیدا ہو تا کہ وہ واقعی ایسا بھتے تھے یا اس کے سوال یہ نہیں بیدا ہو تا کہ وہ واقعی ایسا بھتے تھے یا اس کے دربی کی اس کے سوال یہ نہیں بیدا ہو تا کہ وہ واقعی ایسا بھتے تھے یا اس کے دربی کی دور اس کے بیش نوا آپ کے دور اوقعی ایسا بھتے تھے یا اس کے دربی کی دور اس کے بیٹ کی دور تربی کہتے تھے بالد والیات سے اجام زفا بدا تھا کہ اس کے اس کے دربی کی موجود دہیں تھتے تھے بالد روایات سے اجام زفا بدا تھا کہ اس کے دربی کی دور بربی کی دور کی دیا ہے کہ کھیلا یا تھا۔ دور کی کا دیک کی دور بربی کی دور بربی کی دور بربی کی دور بازک مقام ہے بربال سے بربی آپ کی راہیں بدر بوجاتی ہیں۔ آپ جو کہ طرب کی خوالات کو خوالات کو خوالات کو خوالات کی خوالات کی دور بربی بدر بوجاتی ہیں۔ آپ جو کہ طرب کی مورد کی خوالات کو خ

اس لے میرناصاحب کے دعوائے مہدویت کوش کوٹرا کم کا دیتے ہیں کہ انھوں نے کمرونریب سے کام دیا، اوریں باوجودان روایات کو علا تھے نے کمیرناصاحب کو کذب و درو کے کام دکیب قرار نہیں دیتا ، کیو کم میں بجتا ہوں کو مکن ہے وہ ا نے آپ کو واقعی مہدی موجود بھتے ہوں اور اسی تقین کی بنا پر انھوں نے یہ دعویٰ کیا ہو۔ اس صورت میں زیا وہ سے زیادہ یہ کہا جا اسک ہے کہ انھوں نے ایک غلط بات کو علو بات کو علو جان کراس کی صحت کا دعوائے ہے ، ان و دون میں بڑا فرق ہے۔ اب آیٹے ایک و عمود اس مشلہ ہو فور کریں ۔ بسیا کہ میں نے ابھی ظاہر کیا اگر آپ کا یہ امرام میں بڑا فرق ہے۔ اب آیٹے ایک و عمود بیت اس مشلہ ہو فور کریں ۔ بسیا کہ میں نے ابھی ظاہر کیا اگر آپ کا یہ امرام میں تھا اور جشخص ا نے کمرزاصاحب کا دعوائے مہروبیت سراس کمروفریب تھا آولا را گیا ہے ان ان ہر اس کی زندگی ہر کو اور اس کی زندگی کہ میں اپنی اس کے سوان ہو گا کہ وہ اور اس کی زندگی ہر کرے ۔ حالا نکر میرنا میں اس کے سوان ہو گا ہوں ہو کہ کہ دور واقع کی اس اس کی زندگی ہر کرے ۔ حالا نکر میرنا ساحب کی زندگی ہو کہ اور اس کی زندگی ہر کرے ۔ حالا نکر میرنا ساحب کی زندگی ہو کہ ہوں ہو تھوں اس کی زندگی ہو کہ اور اس کی زندگی ہو کہ بیات اسلام کو زندہ کرنا ہے اور اس مقصود کی کمیں ہیں رات دن منہ کہ رہے کہ ان کا مقصود اس تحریک ہی کی تعدید علی اس سے ان کار نے ہو گا کا اس سے ان کار نے ہو گا کا سے میں اس کری اس کری اس کری ان کا مقصود اس تحریک کی سے صوف میں کہ تا ہوں اس میں کہ تا نہ ہیں ہو کہ کا کہ اسلامی انھیں کن کن مصائب کا مقابلہ کرنا پڑا ۔ کیے کیے خارزاروں سے گزرنا پڑا ، لیکن کہی ہم تت نہیں ہو دی اور کا میاب ہو کور ہا ۔

مجھے مخت حیرت ہوتی ہے کہ لوگ میرزاصاحب کو گرا کہتے ہیں صرف اس بنا برکہ انھوں نے مہدی موعود ہمنیل میرج او فطل نبی ہونے کا دعویٰ کیا او کھبی اس کا اعرّ اف بہنیں کرتے کہ انھوں نے مسلمانی میں کسیں زبردست باعل جاعت بردا کر دی ۔

الم) نگار نوم و دسم سنت عمی آپ نے احمدی جاعت کے بارے میں اپنے خیالات انلہار فرائے ہیں ۔ جہاں تک سیڈنسیٹر ہے منا کانواکا تعلق ہے ، وہ اخلاق کی حدوں سے آگے نہیں بڑھے ہیں ۔ لیکن شنے عبدا مندصاحب نے سجن کی باشدگی کا بتوت دیتے ہے والگی افشانیاں "کی ہیں وہ آپ نے جس طرح قبول کر ہیں ، اس کی داد و نے بغیر نہیں رہ سکتا ۔۔۔ آپ کی وسعت قبی فاہل تا اپنے آتھے آسلام غمر مرھے عمیں آپ نے اسلام کے حقایہ کوجس انداز میں میش کیا ہے اُس سیر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اسلام کو بھر گرفیا میں اگرآپ کے وہ خمیالات جو عبا دات اسلام کے بارے میں جی جو آپ کو احمدی جاعت کی طرف شنس کرتی ہے ۔ وہاں آپ کھی جی بین کی کردہ جات کی طرف سنسٹ کرتی ہے ۔

(ممكار) آپ كا يه ارشاد باطل ميري مجيمي نهيں آيا۔ ميں في تنفيح اسلام تم رس حرن ايک ہی جز كوظا مركيات اور وہ يك اسلام كير على زميب مقا اوج فس فرخی معتقدات پر اس كی بنياد قائم يتقی - بہي بات بات ميں في احمدی جاعت كی بابت بھی ظاہر كی ہے كہ اس وقت تام مسلم جاعتوں ميں وہی ایک جاعت الیہ ہے جيم بھي معنی ميں باعل كرسكتے ہيں - مير نهيں مجيد مكتا كر اس ميں قصوف كى كوشى بات آ كجي نظراتى مين جو كجي كم با كار قصون كے منافی ہے : كر نقول آپ كے " تسوف كا بلندہ !"

<sup>(</sup>ه) امدیت ، تصوب ما دی ترتی پینده گرجایان شکل مے ۔ اگر ید مرت تصوف کی تحریب ہوتی توبہت کا میان، موجاتی ....

ن کرآپ نے درن ان کی ( اورن تقیوری ) کودیکی کرائیں بات کہدی ہے - عامۃ المسلمین سے یہ زیادہ الحین ہیں - یہ میں ہیں - یہ برخصتے ہیں - تو وہ کھی ایسا ہی کرتے ہیں - وہ بھی توہمات میں تعینے ہیں اور یکھی - اب رہا ان کا محبّت ان اورجاعتی ہمائی جارہ کا وصلوسلہ ہونود ان کی جاعت میرزا صاحب کی آنگھیں بند کرتے ہی انتلاث کا شکار ہوگئ - اور ان نے ایک دوسرے کی آنگھیں بند کرتے ہی انتلاث کا شکار ہوگئ - اور ان نے ایک دوسرے کی آنٹی گند اُمیمالی ہے کوسٹی کی کوسوں دور ہماگیا ہے ۔

(نگار) اس سے زیادہ غلط بیانی اور کیا ہوسکتی ہے کہ آپ میرزاسا حب پرمہت سے اسول اسلام مسنے کردنے کا الزام قائم کرتے ہیں۔ معلوم ہوتاہے آپ نود اسول اسلام سے وا تعن نہیں۔ احتفادی حیثیت سے اسلام تام ہے حون احتمال 'رسل کت الہا می المائل اور ایشت بعدالوت پرایان لانے کا اور علی حیثیت سے نماز ، روزہ ' جی از کو ہ اور جہاد فی سیس احتمال میں میں احتمال احتمال میں میں احتمال میں میں احتمال میں میں احتمال میں میں جائے کہ میرزاصاحب نے ان میں کن کن یا توں کو می کیا ہے وہ نظریاتی حیثیت سے ان تام باتوں کے اسی طرح قابل ہیں جس طرح عامر المسلمین ۔ رہی عی حیثیت سوغالابا آپ کو بھی اس سے انہار نہ ہوگا کہ مسلمان وں میں تعلیم میں احتمال میں ہوتاہے ، رہا مسئلہ جس کی میں خواس ہے۔ قرآن نے جارہا نہ جس میں انکام سلک جس کا مفہوم عام طور پرجنگ کہا جا آپ ہو وہ بھی حوث وفاعی معنی میں فرض ہے۔ قرآن نے جارہا نہ جنگ کو کہمی جا پر نہیں تھی جس کہ خود سول احتمال جارہا نہ جنگ کو کہمی جا پر خود سول احتمال جارہا نہ جنگ کو کہمی جا پر خود سول احتمال جارہا نہ جنگ کو کہمی جا پر خود سول احتمال جارہا نہ تھا۔ خود رسول احتمال کے بعد کا زمانہ سام کے لئے تواز میں آٹھائی اور نہ فلفاء واشرین نے ملک گری کے لئے کسی قوم پر حلاکیا۔ آپ عبد فلفاء کے بعد کا زمانہ سام کے اختمال نہ تھا۔ میں شرحیت اسلام کے احتمال میں کہا جا کہ تھا۔ میں شرحیت اسلام کے احتمال کو ان تھا۔ میں شرحیت اسلام کا تھا ، ذہب اسلام کے احتمال تو تھی کو کو افود میں شرحیت اسلام کے احتمال کو تھی کو کو کہ تازا و تھے اور ہند وستان کو دادا کو پہم کو کو اسکا خواس کے انگریزوں کے زمانہ میں تام مسلمان اپنے ذہبی شعائر اختیار کرنے کے لئے آزا و تھے اور ہند وستان کو دادا کو پہم کو کو کا خواس کے انگری کے دیا تھیں۔ انہ ہا کہ کو کہ وہ خواس کے کہاں کہ کہاں کہا کہ کو کہاں کہاں کو کہائی کے کو کو کہائی کو کو کو کو کو کہائی کو کہائ

اُس عهدمیں اگرکوئی جہا و موسکتا تھا تو وہ حرف تبلیغ عق وصداقت کا جہا دیھا اور اس سلسلدمیں میرزاصاحب نے جس طرح غیرمسلموں کا مقابلہ کماہے اس سے آپ بھی انکا رہنیں کرسکتے۔

افسوس ہے کہ اس سلسلہ میں آپ نے تفصیل کے ساتھ نہیں بتایا کہ میرزاصاحب نے اسلام کے کن اصول کو نظرانداز کردیا، کن اصول کی غلط ترجانی کی اور وہ کن توہات میں مبتلا تھے ، ور نہ میں شاید زیادہ وضاحت کے ساتھ اپنی راسسے بش کرمکتا۔

رہا' میرزا صاحب کے بعدا حدی جاحت کا باہمی اختلات سواس کا زمیرزاصاحب کی ذات سے کوئی تعلق ہے اور : تعلیم احدیث سے - یہ جاحت کے بیض مخصوص افراد کا اختلات ہے، جونہ ہوتا توہیم رفتھا ۔

مج اس بات بين آب سے اتفاق ہے كمف عقايدہى اسلام نہيں ہيں ۔ اگر عرف و بان سے خداكوخانق و الك اور دسول كوصديق اور

<sup>(4)</sup> داان کا اجماعی نظام ، وہ پوتہو ، اوراساعیلیرشیوں گنتظیوں سے زیادہ کمزورہے ۔ ان میں احدیث سے کم کمزود ہی ہی ۔ احدی جاعث الر لطان جابر ، کوبا چون وجراتسلیم کرلیتی ہے ، اگرمتذکرہ ہالافرقے بھی اسلامی سیاسی جنیا دوں پرسوسائٹی تعینویں کرسکے تواحدیت بھی اس سے کیمن دورہے ۔

بری نا بارئے، تو یہ اسلام نہیں ہے، بلکہ انتہ اور رسول کی توہین ہے ۔ آپ نے تکھا ہے کہ اسمدی لوگ عملاً اسلام بیش کررہ ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انصول نے کون سے کار بائے نایاں انجام دئے ہیں ۔ کون سی الیبی اسلامی سومائٹی تعمیر کی ہے جوممتاز ہواور ہر کہ بارے میں یہ کہا جاسے کہ یہ وہ تخریک ہے جس سے پورے مندوستان بلکہ ایشیاء کی تاریخ متاثر موکنی ۔

( شکار ) احدی جاعت نے اس وقت تک اسلام کی مبنی وزنی خدمت انجام دی ہے۔ اس کاصل اس جاعت کی سالانہ رویت ورق اس جاعت کی سالانہ رویت گار آن کور قل سے بخوبی معلوم ہورکتا ہے۔ انھوں نے دنیا کے مختلف گوشوں بین بلینی بھیج کرقرآن وتعلیات قرآئی کی مقیقت غیر سلموں پر واضح کی الکھوں روب درن کرکے مختلف زبانوں میں قرآن کے قرام مفت تقسیم کئے مبہت سے اواوطلب کے وطالیت مقرد کرکے ان کو اللی تعلیم دلوائی متعدد شفا نانے قایم کرکے بلامتیاز ندہب ونسل لاکھوں موفیدوں کامفت علاج کے وظالیت مقرد کرکے ان کو اللی تعلیم مراد کی کوئی ایمیت نہیں ہے قربانی کی کامس سے زیادہ آپ اور کہا توقع ال کے دوری ٹیس ہوئی۔

بوتبره و اسما عیلینظیم ایک محضوص جاعتی نظیم به اور ایک محدود دائره کے اندر محصور ب مدا مع تبلیغ سے کو گاتعلق به منتربی اسلام سے ایک بلک محدود دائره کے اندر محصور ب مدا مع اسلام کی اشاعت کریں ۔ به اندربی نظام کی باطنیت اس کی اجازت بھی نہیں دیتی کروہ اپنے خمی دورب کی اشاعت کریں ۔ بادکال سیح ب کا احدیث کراہ میں مناد برکوئی سوسائٹی قایم نہیں کی مکیونکہ ان کا مقصود حرف اسلام کی عالمگر خلاق الله منترفیل اسلام کی عالمگر خلاق

(٨) مہندوستان کے تام مورخ (مهندو سکیہ مسلان) اس تحریب کوناقا بل اعتناسیجیتے ہیں۔ بلکہ وہ اس کے بارے میں کچھ جانے بہب کبیٹیتھیوں کوئونا مہندوستان کے لوگ جانتے ہیں لیکن انھیں یہ معلوم ہی نہیں کہ احربت کیا بل موتی ہے۔ بل اگراحمریت اسلام کے مقدس نام برقائم نہ کی جاتی توصیتی تحریک کے مواود و ذخیرہ میں ایک قابل قدر اضافہ موجاتا۔

(مگار) آپ کا یہ کہناکہ مندوستآن میں تخریب احدیث سے کوئی واقعت نہیں ، اتنی حریج غلط بیا بی ہے کہ اس کا جواب خاموشی کے موا ان کی فہیں ہور اور وہ کون سا مورخ ہے جن کا ان کی فہیں ہور اور وہ کون سا مورخ ہے جن کی ان کی فہیں ہور اور وہ کون سا مورخ ہے جن کی ان کی نظیم کی تعریف نے کی ہوتی تحریب جس کو النسان کی علی ذخر کی ان کی نظیم کی تعریف نے کی جس کو النسان کی علی ذخر کی سے کوئی واسطان ہوتی کا در اور واصلاح اضلاق ہر قایم ہے ۔

(9) ال كے ساجى تعلقات كے إرب ميں الذاعون مے كابعض مسلمان انھيں دشة دينے ميں بيشيقدى كريتے ہيں ، ليكن يد حفرات (فعموضًا كتر ييس) البئ تيس تيس سال جوان بينوں كوشا دي سے بہتے ہى بيوہ بنائے مينچے ہيں ، اور ميں كے مثال كار وح فرسا أبت مور سے ہيں -

(مُنگار) رشتهٔ مصابرت کے سلسند ہیں اس سی قبل ہیں اپنی دائے کا اظہار کر حیکا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایس باب ہیں ان کا اُسول بالکل میجے ددرست ہے ، اوران کی کامیابی وجامعیت بڑی حد تک اس طرز عل پرخصر ہے ۔ مردنسرالیا سیرنی مرحوم کی کتاب " قادیانی نرمب" کا معمولی اندا نسے ذکر کرے آپ نے آن کے ساتھ سخت ظلم کہا ہے ۔ وہ الد جات ، جن سے برتی نے " قادیا نی نرمب" مرتب کمیا اب بھی احدی حضرات کی الد جات ، جن سے برتی نے " قادیا نی نرمب" مرتب کمیا اب بھی احدی حضرات کی زادما دب کی تعدا نیمٹ میں من وعن موجود ہیں اور آپ اگر غیر جا نبراری سے کام لیں اور صوت جذبات کے مباق برخیالات اور الم المین نرجا میں کو آپ کمینی خودوہ حوالہ جات طاحظہ فراکن میتے برمبع بنے جائیں گے۔

> (نگار) میں نے الیاس مرنی کی بھی کتاب دکھی ہے اور وہ مبی جو اس کے جاب میں کھی گئی ہے - میری بچی رائے ہی ہے کہ الیاس برنی نے میرزاصاحب کے اتوال نقل کرنے میں کافی لمبیس سے کام میاہے، اگرآپ ان مسایل کی ہراحت فوج جو جو ہے۔ آپ الیاس برنی سے حفق میں تومیں بھی بالتفصیل بٹا دیٹا کہ الیاس برنی نے کہاں کہاں کہاں کہا ہے۔

ا) را سوال کوئی احدیث کی مخالفت یا حایت قرآن و حدیث سے لیس موکرکرے ۔ تویہ بے بود کی کے سوا کچد بھی نہ موگا جس تحرکیہ ، اِن خوداس کو ترآن و حدیث کی مرد سے صحیح نابت کرنے ، اور عامۃ المسلمین اورخصوصی طور پر ذہن حفرات الن کرنے میں بری طرح ناکام موجکے جوں ، آسے خواہ مخواہ انجھن میں بڑکرکوئی کیوں میچے نابت کرتے کی ناکام کوسٹسٹن کرے ۔

> (انگار) بیلے آپ یہ قوابت کیے کرا حدی تعلیم خلاں فلاں امور میں قرآن وصدیف کی تعلیم کے خلاف ہے ۔ کماوہ خلاک وصدانیت اور رسالت رسول کے قابل نہیں ، کمیا انھوں نے حبا دات کی صورتیں بدلدی ہیں۔ کیا احکام شرفیت مس انھوں نے کوئی روو بدل کر دیا ہے ، آخر وہ کیا چیزہے جس نے آپ ایسے " فرہن حفایت " کوان کی طون سے غیر طبق کر کھا ہے ، اور آپ کن شوا ہدودلایل کی فیاد آنھیں " بری طرح ناکام" طام کرنے کی جرآت کرسکتے ہیں۔ افسوس ہے کہ آپ نے فہرست النا ات فوجری لمبی چواری مرتب کردی ، لیکن کوئی شہوت آپ بیش نے کہا ہے۔

> > ماریخ ویدی کن<sup>طری</sup>یر واب سیدمکیم احد

یاریخ اس وقت سے شروع ہوئی ہے جب آریہ قوم نے اول اول پہاں قدم رکھا اور اُن کی ارتجی و فرہبی کتاب رکو ہو وہو د مال یکاب حرف ویدی اوپ بلکہ اس سے بیدا ہونے دالے دوسرے فرہبی و تاریخی اطریج وں کے لحاظ سے بھی اتنی کمل چیز ہے اس کے مطالعہ کے بعد کوئی نشکی باتی نہیں رہتی اور اُر دور بان میں یسب سے بہلی کتاب ہے جفالص موضوع پراس شدہ مناط و تحقیق کے بعد کھی گئے ہے ۔

قىمت كار روبىي مىجىرىكار لكمنو

216. 6

دی امرسررین ایندسلک مزیرائیوسط میشیدجی - فی رود - امرت سر نمانون میشد: "رین" " ... ۱۵۶۵ طاکسسط و شراونکوررین میشید - برائے سلکی دھاگا اور مومی (سیلوفین) کاغف

## عقل انسانی سے باہر

تدت نے انسان کو پیدا کیا ۔ انسان نے قدرت کوسمجھنا جایا، اور یہ سلسلہ زمانہ نامعلوم سے حیل آر ہا ہے ، لیکن س وتت يك على تخليق بند موا اور نه إنسان قدرت كوسمجرسكا -

موجودہ علوم کی ترتی نے کائنات کے بہت سے پردے آٹھا دئے ہیں۔ بہت سے گوشوں کی تاریکی دور کردی ہے ناملیک اسی وقت جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہم کہ میںنے سب کچھ میا ، قدرت دنقا ایک ایسا شعبدہ جھوڑ دیتی ہے

ال پر حران و متحر موجاتا ہے . اس وقت ڈاکھری، بالو کمسٹری، طبیعیات وغیرہ نے اتنی ترقی کرلی ہے کہ حیات انسانی کا کوئی راز اس سے ورثیرہ اس وقت ڈاکھری، بالو کمسٹری، طبیعیات وغیرہ نے اتنی ترقی کرلی ہے کہ حیات انسانی کا کوئی راز اس سے ورثیرہ بن لیکن با اینهم و د برستور بیا جزید اور مهی کسی آسے قدرت کے سامنے میر دال دینا ہی پڑتی ہے - مثلًا : ا- مال بي مين ايك ايساشخص مندن اميتال مين داخل جوا ، جو مركاظ سے نهايت صبح و توانا تھا، اوركوني شکارت کسی قسیم کی اس وقت یک بردا نہیں ہوئی موا اس کے کہ اس کے کافوں سے مہربییں بجیس منط کے بعد "جِٹ چٹ مر کی اواز بیدا موتی رہتی ہے ،در دور ک سنی جاتی ہے ۔ یہ اواز بالکل اسی قسم کی ہے صبی بجلی ك چكارى سے بيدا موقى سے ، ديكن جب و موجاتا ہے تو يہ آواد بند موجاتى سے یتنس مہینوں تک اسپتال میں رہ اور لندن کے تام شہور ڈاکھوں نے اس آواز کا سبب جانے کی کوٹٹش کی ملین وہ کامیاب نہ رہے۔

اسدد إيومي ايك افتان إس سے رُواده عجيب، وغربية سه - تيني اس كا و ماغ وائرس لهردل سے اس ورص ناٹر ہوتا ہے کہ ریٹریو کے تام بروگرام وہ از خود سنا کرتا ۔ ہے ۔ گویا وہ بزات خود ریٹریو سب ہے۔ تام امرین نن نے اس کے وہاغ کے بربرحصد کی جانج کی لیکن وہ یہ نہ جان سکے کہ اس کے داغ کے اروپود کا وہ کون سا حضر ہے جوان برقی تتوجات کو اتنی شمیل کے ساتھ قبول کرانیا سٹو -مہیوں کی تحقیق کے بعد وہ حرف اٹنا معلوم کرسے کہ اس کے سربرجب کسی دھات کی بٹی اندھ دیجاتی ہے أبرتى تتوجات كايه اشرحتم بوجاتا ب -

<sup>-</sup> روس کے علاقہ تفقاز میں کا شکار طبقہ کی ایک لوکی ہے جو مجیم برق و مقناطیس ہے اور جب وہ کسی راستہ کے گزرجاتی ہے تو زمین پر بڑی جوئی دھات کی تام است یا، (مثلاً سوئی ، آلیین ،کیل دغیو) اس کے جم سے جب جاتی ہیں ۔کیمی دلیا کمی ہوا کہ آلیین کا ایک بیکیٹ کھل کر زمان کا بیک جب اس نے

سے فعلی فاؤن ہے کہ انسان کا قدعم کے ساتھ ، آ ۔ 80 سال تک پڑھٹا رہتا ہے ، لیکن ایک تخف ویائیں ا ہے جس کا قدعم کے ساتھ گھٹتا جا رہا ہے ۔ اول اول تو اس کا قد بڑھٹا رہا لیکن جب وہ پانچ فٹ جارا پنج کا ہوگیا تو ایک اپنج سالانہ کے حساب سے ام قدچھوٹا ہوئے لگا یہاں تک کہ وہ صرت چارفٹ دو اپنج کا رہ گیا اگر وہ حزورت سے زیادہ لمبا ہوجاتا ہا ہوتا ہوتا تو اس کا سبب اس کے بعض غدود کا نقص قرار دیا جا سکتا تھا۔ لیکن جسم انسانی کو چھوٹا کر دنے والا کہ فی انسان کے حبوٹا کر دنے والا کی فی انسان کے حبم میں موجود نہیں ۔ اور ڈاکٹر آج تک اس معمہ کوحل نہیں کرسکے۔

۔۔ مشرقی افواج میں ایک سپہی تفاجس کا ام "عبدالسعید" شفاجس کی عرص ۱۸ سال کی تھی کین اس کم اس کا قد ، افط بنین ایخ تک بہونچ گیا ۔ وہ گویا ایک چلتا بھڑا متون تفا اوس غیمعمولی درا زی قد کی بنایم فوج سے علیٰدہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ کہیں اورطازم ہوگیا اور یہاں سے بھی نکالا گیا۔ انسان کے جم کی درا زی کا تعلق ایک خاص غدود سے ہے اور حب وہ طرورت سے زیادہ کام کرنے لگتا ہے آائم انسان کے جم کی درا زی کا تعلق ایک خاص غدود سے ہے اور حب وہ طرورت سے زیادہ کام کرنے لگتا ہے آائم کا قد غیرمعمولی طور پر بہت بڑھ جاتا ہے۔ لیکن لطف یہ ہے کہ اس شخص کا یہ غدود بھی اپنی معتدل حالت میں تفا

بشتهار

# ورسر والم اور موردی بارای میل کے گئے یادیکے مرب آخر میں مرب آخر می

KAPUR SPUN

ہی ہے تیار کردہ - کپور مبینگپ ملز- ڈاک خانہ رآن اینڈملک ملز-امرے سر

## خال قال بات بات

( جناب برمم ناته وت كالمجوعة مكاتيب)

انتَّاء فايقد، جذبات عاليه اور تدرت بيان كالياً ولكش مرتَّع بَعِصنف كمتَّوب بَيُّارى مِين ابنا سَنْ نهيس ركفتا فواجعًلام السيّدين انج ببيش تفظمين لكفت مين :-

" ال خطول من نیکی رشرافت وانسانیت کاوہ احرام سے جوز ان و مکان دونوں کی حدبندیوں سے آزادہ ، ان کا مطالعہ مبت وسیع سے جس میں ا دب ، تاریخ ، خرب وفاسف ہیں ؟ مطالعہ مبت وسیع سے جس میں ا دب ، تاریخ ، خرب وفاسف ہیں ؟

ادمير نگار مجتيمين:-

"يمعمولى خطوط كامجوي نهيس، بلكه نهايت نطيف و بحبب داشان به خود درت صادب كى پاكزگ افغاتى كا ان كى دست نظرط كامجوي نهيس، بلكه نهايت نطيف و بحبب داشان به خود درت صادب كى پاكزگ افغان كا است است نظر كام و در معنوى ديست ساده محسول بين موليد مخامت الاه معنول بين روبيد مخامت الاه معنول بين روبيد مخامت المحافظ المجنبي كامنول المجنبي كامنول المجنبي كامنول

## حشرسے بہلے

(دانش فرازی)

کا رہاہے زانے کونفٹ داؤد، بھوک رہاہے ہراک سمت شعاد بے دود کداے فدائے ملیل، اے مرے معبود ید میری قوم ہے کیول مجدسے آج درئے جنگ

منوزساعل عقبہ کے پاک فیموں سے اک ارتعاش ساپیداہ وشنے وادی میں منوکہ دردسے کہتاہے یہ رسول زبور میں ملح جو ہوں میات آفریں مرا آ ہنگ

ركى موتى سى ب اب نبن ابن مركم كى لبول به جان برك ونوائ عالم كى

ر لہوت مرخ ہے ہرگام پرجبین صلیب گونے چونک کے اسھ ہیں یوں نب کہسار

بھی کھی سی ہے ہروقت وا دی ایمن، خزال کے خوف سے لرزال ہے زندگی کائین چھپائے اپنے گربیاں کی تامیں لاکھفن

کلیم طور کے ہونٹوں بہ ثبت مہرسکوت کے فراعنہ ہیں فدا جانے کتنے دریے گار اٹھے ہیں نواب سے افسول گران مھر قدیم

یہ کہ رہی ہے "جفائے وفانا" مجھ سے
عجب ہے کیا جوحقیقت پہ بڑگئے پردے
یہ کیسا حشر کا عالم ہے حشر سے سیلے

ر بھڑک کے شعلہ بنے کا شرابہ بو اہبی منوز غول مرافیاں ہے دشتِ طائف میں یہ کیسا شور ہے ہمرنگ صور اسرافیل یہ کیسا شور ہے ہمرنگ صور اسرافیل

(شفاگوالياري)

مُسكلِتِ بوئ كُرْد بي بيجيهِ سي كُرْد ب بم شب بجركى بار سحر سي كُرْد ب کسی افتا دسے مگیں نہوئے دیوانے طلمتوں میں رہاضہ پاش تصوران کا

#### رنت صریقی)

كميا سفر تتفاخار زارعشق كا جيسے كوئى جا دۇ كل يرسط گرم تھا ہنگامہ دارو رسن واعظ دين جانب منبرسيك آج راز جام ومینا کھل گیا تشذلب آئے مبیثم ترسط کھریائی ا آسٹناکے گھریفے کیا کری مہم اے دل فازخراب ا بنی مے نوشی کی ساعت آگئی ۔ اشکبار آنکھوں کے ساغر معربط سخت براشوب عالمب روش آب مناف سے کیوں اُٹھ کر ملے ·

(بناب شارق ایم- ک)

ضیا سمٹ کے آگئی جہاں جہاں نظرگئی نة ارزوك بنكده، نه ذوق سجد وحرم يكس مقام جستجوية زند كى مفهر كمئ

کہی کہی وہ ساعتیں ہی آئیں ان کی یا دیں دھواں حمین میں جب اُٹھاگری ہوم ق جہیں کے خبر کہ بیکسوں کے ول پر کیا گزرگئی

کسی نے کبخش دیا مجھ کو عرب کے لئے وہ ایک غم جے ہرغم کی آبرو سکتے يه وه فسانه نهين جس کو کوبه کو سکئے نديوجيم محمس مرس دل كالجراس ودست

(شفقت كاظمى)

اک بار فریب کھا گئے تھے اب تک ہیں کسی سے برگاں ہم برطفتی گئی منزلوں کی دوری ہوتے گئے گر د کار وال ہم دل میں تھیں کچھ اسی حرشر کھی بیال ہم کھیں نے بیال ہم کھیں نے بیال تری جفا بر دیکھا گئے سوئے آسمال ہم جب پوچھ رہے تھے آپ ہم کو اس وقت نجانے تھے کہاں ہم جب پوچھ رہے تھے کہاں ہم

(الطاف شآبر)

بداد کم نگاہی ساتی نہ رجیئے کیا جانے کئے شیشہ دل چرموگے دوآ شائے راز عبت نہیں گر جولک عض شوق بہ مجبور ہوگئے



## مطبوعات موصوله

إكتآن دائر س كُلا كراچى ١٤ منام يوج بجيل دوسال سه شايع مور اسم ، حال بى مين اس في ايناسالنامه شايع كيا مع إجرار م سفحات كومح طاهم - اس كا تصعف سه زياده حصد إكتان دائر س كنونش كى رپورٹ كے لئے وقعت به اور اس كے اللہ وقعت به اور اس كے علام موتا ہے كہ كھيلے دو سال مين اس اداره في كافئ وسعت و اجميت اضتيار كرنى ہے - اور إكتابى ادبيول كام اصلاح

واہت ہوگیا ہے -اس میں شک نہیں وائٹرس گلڈ کے قیام نے پاکستان کے اونی صلقوں میں ایک نئی زندگی پیدا کردی ہے اور اگرو ہاں کے ن نرصیحے فرایف کو ورا کما قداس سے بڑی امیدیں وابستہ کی جاسکتی ہیں -

نے اپنے صبیح فرایش کو پردا کیا تواس سے طری امیدی والبتہ کی جاسکتی ہیں ۔
اس سالنامہ کا بہلا مصد ۲۱ مصفحات برشتی ہے اور مضامین کے کاظ سے کافی ایم - لیکن وہی ایک چیز جواس وقت پاک و
نام رسایل میں مجھے قابل اعتراض نظر آتی ہے، ہم قلم میں بھی موجود ہے، لینی اس کو دکھ کراوب کا جوتصور ہمارے سائے آناہے
بین اور افسانہ تکاری سے آگے نہیں بڑھتا ، حالانک " اوبیات" میں تام وہ علوم شال ہیں جو ذہنی تربیت وار تقاء کا سبب
مادر انھیں کی طرف توجہ نہیں کی جاتی ۔ عوال رسالول کا ایک حقید من خرلوں اون طول کیلئے وقف ہوتا ہے جو بہت جلی خط میں بھی قریب قریب میں اکٹر قدر دوم
مات ہیں اور واد واد ایک بھی سی جن میں اکٹر قدر دوم

۔ ہیں اور ہر رسایل کا ایک حصدان خطوط کے لئے بھی وقت ہوتاہے جو رسالہ کی تعربیت میں دفر کوموسول ہوتے ہیں۔ ہ مام طور پر رسایل کا ایک حصدان خطوط کے لئے بھی وقت موتاہے جو رسالہ کی تعربیت میں دفتر کوموسول ہوتے ہیں۔ ہ ایست سم کا پرو آپھنڈا ہے جس سے معیاری رسایل وجراید کو احراز کرنا جاہئے ۔ (ہم کلم کے سالنامہ میں البت ایسے خطوط نظر

آمام ایک نیم سرکاری اداره کا دساله ہے ، اس سے اس کی سطح یقینًا عام دسایل سے زیادہ بند، زیادہ افادیت پندم الجائج بجایہ و دسایل کی تقلید اس کی نہ کرنا چاہئے ، جن کا مقصد کچے اور ہے ۔ اسے صوف وہی مضامین شایع کرنا چاہئے جرمعلوات ماذکرنے دائے ہیں اورمحض جذبات کی تسکین سے تعلق نہیں رکھتے ، صرورت ہے کہ دسالہ کوچپڈ مخسوص اواب میں تقسیم کردیا جائے اربح ، سائنس ، تنقید ، اقتصا دیات ، نفسیات ، سیاست ، مسایل حاضرہ ، فؤن لطیف ) اور مستقلاً ان بیلم عنوا نات پرمضاً میں میں کئے جائیں ۔

میں یہنیں کہناکہ افسانوں اورمنظوات کی اشاعت کی لخت ترک کردی جائے ، نیکن یہ ضرور عرض کروں کا کم چندصفیات ادہ ان کوجکہ نہ دی جائے اورنظمیں اورغزلیں توالتزا کا اصلاح و تنفتید کے بعد شایع کھائیں اور پی خدمت ایک کمیٹی سکے سبور ملک ہے اگراڈ پیڑ نہا یہ ذمہ داری اپنے سرنہیں مے سکتا ۔

اس من نگ نہیں دائطس گلڑے قیام سے پاکستان کے ادبی علقوں میں کافی آ تارِحیات بیدا ہو جلے میں ۔ لیکن طورت ہے مت کی طون سے جوارا دلتی ہے اس کو اس طرح صرف کیا جائے کہ احارہ کی بنیاد مضبوط ہوجائے اور آیندہ وہ حکومت ادکا تحاج نہ رہے ۔ سرحین تام ادریوں سے تجارتی اصول کی پابندی کی توقع رکھنا درست نہیں الیکن اس جاعت میں ادکا تحاج نہ رہے ۔ سرحین تام ادریوں سے تجارتی اصول کی پابندی کی توقع رکھنا درست نہیں الیکن اس جاعت میں

یقینا بعض اید ادیب بھی شامل ہیں جو اس اصول کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور ان کی قد ات اس سلسلمیں حاصل کی جامکی ا مرمم و ان اور اس میں میں شاملے ہوا تھا اور اس میں گڑا حد میگزین کا سانیا مد سے میٹر میں شاملے ہوا تھا اور اس میں ہر تعلق کا فی مطوات کیجا کر دی گئی تھیں ۔ اب میں سافنامہ کا فی اصافوں کر گئی تھیں ۔ اب میں سافنامہ کا فی اصافوں کے اور اس کی ترتیب و تہذیب کے ذمہ وار بھی ڈاکھولیے قریشی ہی ہیں ۔
اس کتاب میں علی موج محرک کا مشروع سے کراس وقت کک کا جایزہ میا گیا ہے اور سرت بدکے ذہبی وقوی کا زاد

اس کتاب میں علی کڑھ محرک کا مشروع سے لے کراس وقت تک کا جایزہ کیا گیا ہے اور سرسید کے نربہی وقوی کاراہ رتفصیلی گفتگو کی گئی ہے ۔ رتفصیلی گفتگو کی گئی ہے ۔

یہ کتاب کسی ایک شخص کی تصنیف نہیں بلا مختلف عنوا نات پر مختلف باخبرابل قلم حضرات کی مخربروں کا مجود ہے جس رست ید کے فکروخیال کے بس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے علی گڑ حد تحریک کے اسباب اور اس کی تدریجی ترقی پر مختلف زادا سے غور کیا گیا ہے ۔

مرتبید کی زندگی کے دوسیلومبت نایاں ہیں ایک ان کے مذہبی فکروخیال کا ، دوسرا قومی خدات کا اور ان دونو

بہلوؤں براس کا ب میں بڑی وضاحت کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے۔

اس کتاب میں ترمید ، ان کے رفقاد ، کالج کے سابق سکر بیٹویں ، جانسلروں اور وائس جا نسلروں کی تصاویرا شامل ہیں اور عہد مرتبد کے چند یادگار گروب بھی ، جوتاریخی حیز میں -

ا به کناب نہایت دربز کاغذیر مائٹ میں حیانی گئی ہے اور مجلد شایع ہوئی ہے۔ قیمت دس رو بیے ہے۔ پیکناب نہایت دربز کاغذیر مائٹ میں حیانی گئی ہے اور مجلد شایع ہوئی ہے۔ قیمت دس رو بیے

وی ده و مرافی میران کریت جناب رام لال کے گیارہ اضافوں کا مجوعہ ہے، جن میں سے اکثر ملکہ شا پرسب کا میں دھر فی میرائے گئی دھر فی میرائے میں دھر فی میرائے کا میں دھر فی میں اسلامی میں میں دھر میں میں دھر می

عبد مافر کے تام افسانہ نگارہ ں میں اس وقت تنہا رام آلال ہی ایک ایسے افسانہ نگار میں جن کی انگر کہا نالہ اسے مسایل سے تعلق میں جن کی انگر کہا نالہ اس سے تعلق میں جن کی انگر کہا نالہ اس سے تعلق میں ۔ اس میں شک نہیں یہ بڑی دستوار کرزار را ہ ہے اور اس کے خار زار سے وامن بھائی کا کڑا کہ اس نہیں ایکن رام آلال صاحب کو اس مراح وسنداں باضت میں کا خاص ملیقہ حاصل ہے اور متد میر بھائی مواقع میں ان کا وسلم سخدگی ہی کو باتھ سے جائے نہیں دیا۔

ہمی ان کا قت ام سنجدائی ہی کو ہاتھ سے جائے نہیں دیتا۔ یہ کتاب عامی میسرز کے دھون اس جھا بڑو ۔ چندرنگر۔ عالم باغ لکھنوسے برمکتی ہے۔ محاکم سے بھی مجبوعہ ہے رام لال صاحب کے بندرہ انسانوں کا جن میں مختلف عنوانات کے تحت زندگی کی مختلف ا کی کی کی اور ان را موں کی مختلف بچیدگیوں کا نفسیاتی تجزیہ کیا گیاہے۔

مرائی کے کردارخود کہانی سے پیدا ہوتے ہیں - پیدا تکے نہیں جاتے اور میں رکھ رکھا کہ اصل حسن ہے فسان نگاری کا طام الال صاحب کواس باب میں بڑا سلیقہ حاصل ہے ۔ وہ اپنے فسانوں کی تاروبود میں فسانہ سے کر دار کوہم ہر سعی نہیں نہیں کرتے ، بلکہ وہ ازخود فسانہ سے اُنھر کر اس طرح ہمارے سائنے اتھاتے ہیں ، کویا یہ سب کسی میکا کی حرکت و جنبش نیٹے ہے ۔

خرت م کرام لال صاحب کیونکر کلی گلی کی خاک بھان کرید ریز اے تابناک جمع کر لیتے ہیں ۔ قیمت طارر وہد ۔ منے کا بتہ :- بنچ بیلشرز - سروری منزل - امین آباد ۔ لکھنو ۔ اسرار کا سامت تصنیف ہے جناب ڈاکٹر سیاختر آحمد صاحب کی جوبا وجود مختر ہوتے کے جڑی مفید ہے ۔ اسرار کا سامت سے میں وقت کونیا جس مالا A STATE OF

ادی ہے اس کاجا بڑہ لے کر بتایا ہے کہ وہ کس درجہ خطرناک راہ ہے اور نظام عالم کے لئے گتنی تباہ کن وہ کا احتساب کرتے اندوں نے دنیا کے تمام موجودہ مواقعت تعدن (عکومت ، سیاست ، تجارت ، صنعت وحرفت و فرق کا احتساب کرتے کارک ایسے عالمگیامن وسکون کا خاکہ بیش کیا ہے کہ اگر اکا ہر عالم اس برخور کریں تو معاشرہ وسیاست کی اکثر انجھنیں دور

تمت ۱۱ر- ببلشر شعبدادب بالى استرى سركل ميدرآباد (دكن)

ار و و ترجبہ به مولانا محری مرحم (احدی) کی انگریزی تصنیف دی رہین آن اسلام کا۔ مولانا محدی کی انگریزی تصنیف دی رہین آن اسلام کا۔ مولانا محدی کی انگریزی تصنیف دی رہین آن اسلام کا۔ مولانا محدی کی انگریزی تصنیف ملکی و خرجی شرحی استداکات کے اور جن در ایس و ترجی سرح میں کہ وہ بلحاظ ملم و فضل کس مرتبہ کے انسان تھے۔ انھوں نے علاجہ ترجبہ قرآن کے اور بھی اندر کی ایس در ترجبہ اس وقت ہمارے سامتے سے۔ مدر کی ایس مرتبہ کے اور جن میں ایک وہ بھی ہے جس کا ار دو ترجبہ اس وقت ہمارے سامتے سے۔

يرتبركا دومراحصد ي - ( ببلاحقد بهاري كاه سے نبيل كروا ) - اس ميں ناز ، روز و ، ج و زكوة كے فلسفداوران كے ركات دنصوصيات بر بري تسكين بن بحث كى كئ ب - اس كتاب كه و ابداب منورزيرتبر بيں جومعدكوشا بع كے بائيں كے .

يكاب دارالكتب اسلاميه احديه بلنكس لامورس ماصل كى ماسكتى ب-

ایم مبیت خان میں میں اسلامی میں۔ انھوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ سے میں افسانے مون استے ہی اس موان سے شایع کئے اس مون استے ہی اس کے میں۔ انھوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ سے می مبیترین افسانے مون استے ہی اس کیا یہ سے کہ خبر افسانے مون استے ہی اور نہ مون موضوع جگر فصوصیات فسانہ اللی یہ دور میں اور نہ مون موضوع جگر فصوصیات فسانہ کا می کا فاسے بھی اور نہ مون موسودی یا مبیترین نہیں کو دیان کے کا فاسے البتہ بعض افسانوں کو معیاری یا مبیترین نہیں کو دیان سے بیگائی بڑھتی مارسی ہے بیشکایت میکارہے۔

النه المرابع المرابع المرووعلى كراه وضامت ١١١ صفات وقيت بم جوليقينا زادد مي

ار "اریخ معاویه ویزید" دونون تاریخی اس کتاب کے جن سے سات وار متعلقہ السمان ماک عصوص کے اور متعلقہ السمان ماک عصوص کے اعداد متخرج ہوتے ہیں ۔ ریدیہ اس کتاب کے جن سے سات وار متخرج ہوتے ہیں ۔

اس کتاب میں فانس مصنف نے شیعی نقط نظرے جو کچھ لکھا ہے وہ بظاہر آنام مجت کی حیثیت رکھتا ہے اور اس سے کی اوائی میں فائنس مصنف نے بندی کے لحاظ سے علی اور حسین سے معاویہ ویزیدسے بدرجہا بہتر تھے ، اور قطفًا اس کی افرات دیتی کا اس ملسلہ میں مشکوک موضوع روایات کو بیش کیا جاتا ۔ لیکن فاضل مصنف نے از را وغلو کمیں کہیں الن الطان سے بھی کام لیاسی اور بھی اس میں بھی باتی ہیں جو تھیں ہا اس میں بھی باتی ہیں جو تھیں ہا اس میں بھی باتی ہیں ہو تھیں ہیں جو تھیں ہیں ہو تھیں ہو تھیں ہیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہیں ہو تھیں ہیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھی ہو تھیں ہو تھی ہو تھی ہو تھیں ہو تھی ہو تھیں ہو تھی ہو تھیں ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھیں ہو تھی ہ

امروم، سے حاسل کی جاسکتی ہے۔

می و در احیات کا بخورد ہے جناب کمرش موہن کی غزلوں نظوں ، قطعات و رہاحیات کا۔ غزلیں نسبتنا کم لیکن باکزہ ، نظمی میں میں میں میں کے اور میں اور لطبعت! شاعری دنیا کی بڑی چرانی چیزہے ، اتنی چ<mark>رانی کہ اگراب جا ہیں تو اسے ازلی بھی کہ کئے</mark> لیکن باانیہ دو میرمین نئی ہے اور ایک جدیر چیز کی طرح لذیز۔ کمرش موہن کا کلام میں اسی تحت میں آتا ہے۔

کُرش موہن سرزمین بنجاب کے ان چندگر اے آبدار میں سے ہیں خبین تقلیم مندکا سیلاب کیہاں بہا لایا اور اب وہ ہر عودس بن کے زیب کلو ہیں، کرش موہن نومشق شاء نہیں ہیں، ان کی مشق سخن ، م سال کی ہے اور اس دوران میں اعم جرکھ کہا ہے اس کی کہنی قسط یم وعد ہے۔

ان کے کلام میں بڑی لطافت و دکھیے ۔ ووبہت کم جن بُرمستغارے کام لیتے ہیں، اور ان کی شاعری کا نارو پودنون

كاذاتى فكرو احساس كم جنظمول مين زياده وسعت كرسائته بهارس ساخت آنام،

زبان واندا زبیان کے کاظ سے بھی ان کاکلام ن<sup>ہ</sup> اویل طلب ہے نہ نا قابلِ بھم او*ر عہد حا خرے شعراء* میں یہ بات ہو کسی شاعرکے کلام میں بائی ماتی ہے ۔

طیاعت اوکتابت وغیرہ کے لحاظ سے کھی یہ ساب قدراول کی چیزے

قيت باغ روبيه - سلف كا بنة : - انزلين اكاليمي وم اي نريندر بليس - نني ولي -

سے رہے ۔ مرکز میں مجبورہ ہے جناب پورن سنگھ مہتر اور قسری کی نظموں اور غزلوں کا۔ جناب ہمنر پنجاب کے مشہورا دیانا ام ساک عرف میں اور اس دقت تک ان کی ساری زندگی شعرد ا دب ہی کی خدمت میں مرف ہوئی ہے۔

ہند کے کلام میں جوسوز واٹر جو واقعیت وصداقت اور فکروخیال کی جو نبندی بائی جاتی ہے وہ صرف ان کی کہند شقی ا نہیں بلکہ ان کی فطری سلاست اور باکیزگی ذوق کا بھی تعرف ہے ، جو کیسر وہی چیز ہے اور اکتساب سے اس کا کم تعلق جناب ہنر صِذباتی شاع میں لیکن صرف میں وعشق کے سطی جذبات کی صد تک تہیں بلکہ ان کی نظراس سے اوراء ال فضا دُن تک مِی بیونچ جاتی ہے ، جہاں عامة الورد دخیال کا گزرنہیں ۔

ول كراشما رس اندازه بيوسكتاب كروه عزل كاكتنا الحيما ذوق ركفت بين :-

ود ازتین بین تمنی غم میں کہ اب مجھے اس کا بھی انتخات گوارا نہیں رہا ضرا جانے آل ہی ائے عشق کیا جوگا جیس فرسودہ منگ درجانانبرسوں ہے نضائے لامکاں ہے اور ایں جو ں نشاط جاو داں ہے اور میں جول وارتکی دل میں کمی آٹ بھی بیس در آئے جی اور تحجے آگہی نہیں دیارشش میں آئے ہی ایسے جی مقام اکثر جہاں تیرے کرم کو بھی جفا کہنا ہی بین

یمجوعہ جی میں حلقہ ارباب ۱۸۱۰ کرو آگئے اگرے مرسے مل سکتا ہے۔
طلوع سے مجبوعہ ہی میں حلقہ ارباب ۱۸۱۰ کرو آگئے اگرے مرسے مل سکتا ہے۔
طلوع سے مجبوعہ ہے جناب انجہ نجمی کی نظول کا ۔ جناب نبی کمٹک (اُولیسہ) کے مشہود خوشکو شام میں اور زبان ا طلوب سے محر کی صحت و پاکیزگی کے کی اظریے مندوستان کے صعف اول کے شعراو میں شارکئے جاتے ہیں ۔طلوع محر مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شاعری میں جناب نجمی کی انفرادیت مرف وسعت مطالعہ کا متیج نہیں بلکہ اس میں فطری صلاح یکھی بڑیا دخل ہے ۔

ان کی شاعری والفاظ کی بازگیری نهیس مبلک معنوی لمبندی اور نجیده فکرو نظر کی بھی ایسی ایچی مثال ب کر اگر دوشاعرا

بت كركبين اورنظراً تى م - اسمجوعدس رومانى و اخلاقى سياسى محقىم كالطبين مين اور ان مين سے كوئى اليسى نہيں جيسے قدر دوم ، الكيس - يجموعه دوروبييس الريسه اردوبلشرز ويوان بازار لاك سه مل سكتام -

ا برہ اس مام سے مال ہی میں شامع مواج اس کی ایک کتاب کا ترجمہ اس نام سے مال ہی میں شامع مواج اس نام سے مال ہی میں شامع مواج سا انسس کی وسیلے یہ کتاب نوعم طلبہ کے لئے لکھی گئے ہے اس نئے اس کے اس کے دار اسادہ اور اسادہ بیان مہت شکفتہ ہے اسکا مرج جناب ایم - ایم بیگ (برنسیل ولی کالج) ہیں اور انھوں نے ترجم میں اس کا پورا کاظ رکھاہے کدوہ تعیل نہ مون باعث اور

اس کماب میں تعباب نگرمی بجلی، روشنی، موائی جہاز، طیلی فون، طیلی ویزن، فوٹو گرائی وغیرہ متعدد موضوع پرمسانکسی معلوات دوجهات كوميش كياكيا م اورنقوش وتصاويركي مدس انهين اورزياده ليرالفهم بنا ديام - تيت سير سيرالفهم بنا ديام - تيت سير را سطن كاية :- اندين اكاديمي ٢٩ - نريندا بيلس - نئي ديل -

ابن صنیف کی نالیف ہے اور بڑی دلجیب ومفید، اس میں انھوں نے بعض ایسی زمینی و اساطیم ہو ہزاروں سال سللے مستبوں کا ذکر کیا ہے جن کا نام توم سب جانتے ہیں، لیکن پہانتے کسی کونہیں ۔

ابراميم، نوح، يوسف، موسى ، اخنا قون اورهشتار وغيره مشهور رواياتي مستهال بين سيكن تاريخي نقطهُ نظره إن كي كمياحقيقد

اس کتاب میں غربہی روایات سے ہمط کرصرف اریخ کو ساھنے رکھا گیاہے اس لئے اس کی حیثیت ایک علمی کمتاب کی 4 - جا با تصا ویرونقوش سے بھی کام لیا گیا ہے جس سے اس کی دلچیبی اور زیادہ بڑھ کمئی ہے -

قيمت سي - طفي كابته :- كمتبركاروال كجرى روالى ما مور -

ت مجبوعه بے جناب کنھیالل کپور کے بندرہ مزاحیہ مضامین کا جبے انٹرین اکاڈیمی ۔ ۲۹ - نربندرا مبلیں شی دہلی روکاروال مال ہی میں شایع کیا ہے۔

كوني شاء واديب نيا بود تواس بركيد كفي كيم البكن الكسالي مسكمصنفين براظهار خيال كاموقع اسى وقت بيدا بوسكتا

ب دہ کوئی سخت محد کھائیں اور کپورصاحب کے بہاں یا شوکریں مہت کم ہیں۔ کپورصاحب مزاحیہ نگار کہا تے ہیں، لیکن میری رائے ہیں ال کوطنز نگار کہنا زیادہ موزوں ہوگا ، کیونکہ ہم ان کی تحریر مرج بنے رجور ایس ہوتے ، بلک ایک فشاط الگیزفکر کی کیفیت اپنے اندر محسوس کرتے ہیں اور اوب لطیف س = رنگ پدا کرنا آسان نبید کا کا صبیح مجموعہ ہے جناب عشرت کرتیوری کی غزلوں اور عشن نظموں کا جو بہ لیافا اسلوب بیان میٹرنسی مکلف و آل کے غزلیس

ال مع الماسكتي مين ويني ان كريها نظم كانتيج ارتقائبي م ادر عزل كي وينع تعبيري -عشرت كرتبورى كے كلام كى ورومندا ندكيفيت فالبًا متجهد دون ان كى نندگى كے للخ تخرابت كام بلكدايك فلسفيان مطا

ادراس قوت صبرو حل كالمعى جوايش وفوش دونوں كے فرق وامتيازے ب نيازے .

جناب عشرت کے کلام میں اگر کریں کورور اِلَ بائی جاتی ہیں تر تجب کی بات نہیں کیونکہ ون کی شاعری کی عمرت اور اِلَ

لین حرت توسید کروه اس دور ناخیگی میں بھی ایسے الیے سعر کہ جاتے ہیں:-

اس قدر گرا تعلن تو نه تفاتجه سے کہی مانے کیوں بھین ہوں تیرے چلے جانے کے بعد ہرت میر نے فریب دھنے کرنا بڑا گریز صبح کا گنات سے

تیری آلفت کی را ہ جس دل نے تفاكس قدر عزمز تراغم كم إرا بالجبوء دُهائی روپیمی سب رنگ کتاب گوراها کالے صاحب کی قاسم جان ولی سے ل سکتا ہے۔
جاب سے دار مسعود احرفور شریب کے کیا لوانے سفرج کے حالات بھی قلبند کوتے گئے جس میں تام متعدد تصادیر نے کہت کوبیت دکھیں۔
متعدد تصادیر نے کوبیت دکھیں، بنا دیا ہے ۔ یہ کتاب جارروپید میں ایجکشنل پرس کواجی سے ملسکتی ہے۔
متعدد تصادیر نے کوبیت دکھیں، بنا دیا ہے ۔ یہ کتاب جارروپید میں ایجکشنل پرس کواجی سے ملسکتی ہے۔
المحمد فی محلوق است الله الله محدول کی تصنیف ہے جس کا اُردو ترجید اسی نام سے مولوی محدول تقیق نے کراتی المحمد فی محدول الله الله محدول کی تصنیف ہے جس کا اُردو ترجید اسی نام سے مولوی محدول تقیق نے کراتی زمین ، سمندر ، پانی ، موا ، آگ ، جادات ، نبا تات ، پرند ، جو یائے وغیرہ کیوں پیدا کئے ۔ ہر دپند عمید چاخریں ہے تام معلوات نہایت اس کیا ظاسے کا نفول نا جہا کہ کہا ہے وہ اخلاق نقط کیا ہے مواجی ہیں اور انام عزدتی نے جہا کہ کہا ہے وہ بجول کی می باتیں ہیں ، لیکن اس کیا ظاسے کا نفول نا جہا کہ کہا ہے وہ اخلاق نقط کیا ہے منافل کردئے گئی ہی ہے وہ اخلاق نقط کیا تھا۔ میں اُن کی مواج جی شال کردئے گئی ہی ہے وہ اخلاق نقط کیا تھا۔ میں مواج میں شال کردئے گئی ہی ہے وہ اخلاق نقط کیا تھی شال کردئے گئی ہی ہے وہ اخلاق نقط کیا تھا۔ مواج میں اور انام عزد تا ہی کی تا ایس کی مواج حیات میں شال کردئے گئی ہی ہو کہا کہ مواج کی سے ان کی خواج کیا ہے ایک ایس کی سوانے حیات میں شال کردئے گئی ہی ہو کہا کہ مواج کی سے مواج کی سے انہوں نا کہ خواج کی سے مواج کی مواج کی مواج کی سے مواج کی

اوری با مغیداضا فرہے ۔ قیمت سے ۔ کمنے کابتہ : - سنسیرشاہ ، ڈی بلاک منبرہ ۱۵ - کراچی اُر دو ترجہ ہے ایک کما ب کا جو شاہ عبدانعزیز کے کسی مرید نے اس نام سے شایع کافی ملقوطات شیاد عبدالعرمز اس میں شاہ صاحب کے ہفوظات کے معاودہ ای کے بعض علمی کمالات اور علیات کا

مجى ذكر إياجا آه-

بی در ویام است. شاہ صاحب اپنے وقت کے بڑے جبد عالم وساحب دل بزرگ تنے اور بڑی دینی صدات انفول نے انجام دی تنبی لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ جواقوال یا مجربات اس کتاب میں ان سے تمسوب کئے گئے ہیں، وہ نقلی دعقلی دو وسینیتوں سے استادا درجہ رکھتے ہیں ۔

مولوی محیطی تطفی اورمفتی انتظام الندشہ بی نے بھی جواس کتاب کے حرج میں اپنے بیش لفظ میں اس کتاب کی صحت ہوں اپنے بیش لفظ میں اس کتاب کی صحت ہوں اپنے میش لفظ میں فدت واضا فرسے کام لے کراس کے بعض اغلاط و نقابیس کو دور بھی کرد یاہے ، لیکن سوال: ہے کہ آخرالیسی مشکوک کتاب کے ترجمہ کی صرورت ہی کیا تھی جبکہ اس کی اکثر ابنیں قابلِ اختنا ونہیں ۔

تنكريك ابتدا مي مترجمين في شاه صاحب في تخترسواغ حيات دريج كرك ايك حديث اس كماب مين افاديت بها

کردی ہے، درنہ یونتواس کامطالد کوئی معنی نہیں رکھنا۔ پرکتاب سات روپید بارہ آنے میں باکتان ایج کمیٹنل سینشرند ۱۱ - میری روڈ کراچی سے مل سکتی ہے۔

ا معلی جناب؛ ظبر علی فاروتی نے اب سے میں بائیں سال قبل حب وہ ادے پرتاب کالی بناری میں منعی آردو فارس کے صدیقے اس میں جند ڈرائے طلبہ کے لئے لکھے تھے تاکہ وہ تنظی مقابلوں میں اسٹی عبی کرسکیں۔ میں ڈرامے کافی جذب واضا ذکے ابداج

تيسري إر فروري سنند من راج عل كه نام سه شايع ك كريس



محرتی میارسمے .... مردری خربیجنی ہے: اے بہائر فل "تاریسے بیجیجة کے

بجادی امادن یامت برمنیام براثرتی نادسروسس سے مبیا عباس ت بعد . ورائرتی تارکو ارمنٹ داکیبرس تار برترزیح دی مبانی ہے . میکن اس کے لئے میس ایمبرسی تارمنتی ہی لی مباتی ہے . وی طرح کا تاریم بھیت وقت مفتلے " پراٹرنی" خرور مکننا جا ہیں

> جيس مبنر فرمت كامو فع ديجة عسر داك والد

> > Ed (4)(b)

#### مذارات نیاز

رِّ الأَدَا مَقَالُهُ جَلَّى مِي النَّفُونُ مِنْ بِرَايِا مِيْرِكُرُ هِمُ اوروشَامِي يُركِمِون كُردانَ مَجَادِ أَسَن مِنْو نِيْصارُ كُرِيكُمَّا بِوكَهُ مِرْمِدٍ، كَيْ يَا مِنْرَى كَيَا

ن ایکب در بیبر-پیلاده نخصول ،

د میمنست

#### أزوئا عليئه

 رسمن الميار المخص المال لائة كاما من اوراس كا الدرمري مخص كم متقبل عسد فرح و وعني مره بر مينين كوئ كرسكارج ...

## 

النقا ومات معزت آياز كالتناري مقادية بيد

ارده شاعری پرتادینی تنصروب اردوغزل گری کی عدر برید آنیان اور ترمن . نظفر نظر سیان نظاینظه به محدمیر شود و قال آصف الدولد و فان گرد کاد دری و شیفته سرواین گردکه دری کی شدا عرف کید به محدمیر شود و آبسرو کاغذ و بیز سخم به مهر صفحات قیمت هیر

روی را است کی ای ای در است کی است کی اور در است کی اور در است کی ای در است کی ای در است کی است کی است کی است در است کی در است

حفزت نیاد ایکوان ایکوان د انشا پژادی دکلبا-سرزهما)

-

#### چنوري، ذروري، منهم <del>کالم تو</del>

ی ۱۰۰۰ میرود در در اثنته مخابین بمیمو و کابو بلی مذرجو برس و شیاشی ما عند اساندم کی عنکیت روزوا در پیان ر رزید با در مف این کو این کهاگر بارین اکا بسیمها را با است منعقیل کی تعمرسکے وفت ۱۱ باد سکا مدازا كالكيمات والهاوس عملة يصلومك كالبنياء للأخهروي على م ممسنه محكة مروسيم رعلاد ومهدول

#### استنحارته الفروري

المراوع الأوارا والمتحد والإجازية الركاك فأكمك تراعه الويدك يتيانيا تتلف لَنْهُ مَا مِنْ أَنْهِ مِنْ وَمِنْ مُنْ مُنْ الْمُولِيَّةُ فَيْ لِلْمَالِيِّةِ مِنْ مُنْكُونَهِ إِلَيْهِ فَلَ الشهر الهدائد البياء والمنص بالعسطالية فالمتعلوف

#### المحمد المعالم المعالم المعالم

علىم أمولامق وعلماشية أملاء تهوا كعالتمان مي طلوم وفن ك بإشهر وكيا الحبابية ١٠٠٠ شاباها محكم المحكومة وبك عليه وهال كالاس مي معدليا - إلى كه على قام أما كله مرح الان علم و اوب ك علمقدره الات أن في سونون م في و موالي الله و مقيت أنها فطرابة رعن وصوارا

#### ر از در استرس شر ۱۹۹۹ این رفزه کردایان نم بیا ترب ه رسته میسته محر اسلام در در على المرياس ( إِنَّ عَدَ عِنْ الرَّاسَ وَمَعَ لَيْ بالمنط تكرسوب وساءان كعمون و

لاردال فورهدا كهاره بربياك مدورهمل تباريخي كأبتا بريوس المصمر المناباس بونا **ما**ليطة . الهند يأجر يبد العلاد ومنتقولين

#### in the second Libia.

والموامين عراج موسن مسرشل والأبلا والمراك والأ كى بالكُ من الله إن وصل أسيار موا إليه عرب When I shall will be the wife of the بالراب والروان بدا أبت الميزية هاي بالحقيد و في ر

THE THE STATE OF THE Company of the Market and the street of the street o Marine State 

#### Company of the Compan

والمعاسب والطاراء والأوارية والمعتصرين أنجر The wife is the same المنافقة سأوقين المراب والمحاشد والمراجعي فوترجها هواء أواء ليبدروا أمركم المواهد الأحتاج ومرابع وشبهت يكالما ويهدا الاباري

#### را لنام سنستند بيكي أيجا وفشا ومعليعت ممرة مشركان يالدن كابحد عراجة الشاديات جا ديد بير. منزه مكسال

بالنامەسلىكىلىر غاپىنىچىي دۈكىلىما شاعرى كي معرض أشد الكان و الله المعنى كماكمة موست الأداب

#### ماليامر مرود ولاع

أبالماء وتقليؤمته البلام كأنسيح مطا والتي بعول يعامث رخامص عقلي وعالا فى تشغلها لغوس ميسي بالممير عيمت عادروسي

م اد نکوع

#### عبية أشرأ مراسه الاراث ألا ألا عناء نامجهم بيناه والاعتجاز بالر بالنسة و تابية "مجلي على بالسافري والملا معلوات كالبرام الماسي ماسل إكرامها هنو که رکوی از کی از بار از کاری

مِيْرِينَ اللهِ الله المستنبط المحتدين اللهِ ال

#### 21321-1016

القياشر غاالتأعسين والالتكار فنونية أروأ وحدر ملجيا فربره بإجرارين المنظر الاستيام المنظوم المستهول

را عمادی تولیم به گزار حشره مَّنُوكِ ﴿ إِنْهُو مِنْ إِنَّهِ مِنْ مُرَاكِهِ الْمُعْرِطُ وَاللَّا مِنْهَا لَهُ وَ المغرومية جيزار معانوات الديناه الطرابا

241



المعالى والمال والمال المعالى المعالى

## نضابف نبارفعيوى

مخارتان

اید میر محاد که اف دار در مقال در در گادادا جس میرحمد میالده است خیال ادر برگرگ دادها شایعه دو کسی محلاده است جناعل مدار قدما مارجی نظرا کرچ براف ایدم بقال ایر بگرای می محاصیت کشا اواس کی ایر به فیلی در انداده محالات لید امن فرکیدگی ایر به فیلی در انداده ایر محمدت - یا چیش کسا ها استان ایر مداده ایر محلول

مکمو است الها لرائع اید نیر نیازے کام دہ خطوع مدان یا سالاست بیان، بنگین ادر ایج بهالالا نن الله یں امکل بیل چیزاں در برکاسناد مجمی میں مام دتے میں ران دید نیوان کود درکیا کیا ہے۔

تبيت برمعه كي ج درويه ا

حرف کی عیاریال و وست رافانی حصرت نبازی ادافی ا حصرت نبازی ادرانانی اور میر تادی ادرانانی اورانانی اطلا میری امتران آیک نفراً بگا اوران افناؤن کمان ادران یکش افزا کتادی کا میری جمین صوت بادی ان ا

#### من و پر وال

منهم بقرائي كوبني كاليافي رك كابع جا له المين الأنها المين الله المين المنها المين المنها المين الأنها المين المنها المنه

#### نهب ا سرگذشت سرگذشت

سرت نیاد کا دو سیم المثال اضار بو اد دو اُن یں اِنگل بیل رتید سیرت نگاری کے صول ا سالگیا بواس کی ذاب یمنیل اِس کی نزاکت بیا اس کی اشائے عالمیہ محرطلا ل کہ درجہ تک براید مین ناایت سیم اور خوش خطاہے ۔ براید مین ناایت سیم اور خوش خطاہے ۔ براید مین دورو ہے ۔ علادہ محصول ،

#### مرجى الشادات

برس مجود مرسی بر را آنها مودرت آن و در رشی از دار این میشند از در این میشند از در این میشند از در این میشند از در این میشند این میشند از در این میشند این میشند از در این میشند این میشند از در میشند از میشند از

#### جا المال

ا فیرش می رید ایدان اورتفا دای اوری اوریما در این که میت ایندن و به دور که در سریت را برجی می وصر از ی سران این ایری آن از یک می میران نه میران او در پی می برجی و دوب کی زید میران نه میران او در پی می برجی و دوب کی زید میران میران از در پی می میرود بیشان کی شک میسی میمینی این شیوس بی سریتی در میمین این شیوس بی سریتی در این د









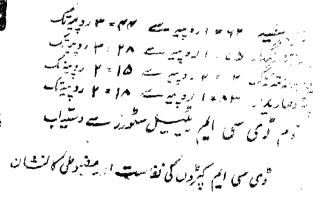

، ی د مسلی کلاتے ایٹ خرل مز کمینی میٹ ، مسلی

### ينيادى اورتهني دب كامقابله - عوانعام فى انعام ماروپ

تمہیرے افدائی مفالی مسالی میں سر جہ فیل مضافین پر کتابوں استودات کی شرکت کے لئے مصنفوں اور ناشروں کو دعوث ہونا رہی انہام ریک ہول روس بر کھی ہم اندام دیئے جائیں گے ۔ تصانیف کمیونیٹی ڈولمپ منٹ پروگرام کے کارکنوں اور ڈاکوا کے مزاق کے مطابق ہوں اور ایم ہوری شرف فی فی ایم عدشاین ہوئی ہوں ۔

زيان و. مُسود والمرّابُ كُر يَعْنِي مِندوسَنا في زيان سِ مِدنا بالمِنْهُ .

سما مُنْ بر گرسوده آخرینا بر بعد فن است بیشتن به توکناب می معقول وضاحت و رجی ویی هاموتیم و منظم محت کردینا موگادون کا حتی اشا عت : - اندام مِنْنَهٔ والی کناب کا حن اشاعت الباک مین وجت کے بعارت سرکار کے نام مشقل کردینا موگادون کے اشاعت کی جارت کے بعارت سرکار کے نام مشقل کردینا موگادون کے ایک معاون موجعی دونوں فرغوں کے دروروں ہے دوراد ان کیا جائے گا۔

وا نا فیس : منی کتاب سرره بیانووه منسف کے لئے آور دار ، ویک ما سینی کنسٹ آخری ناریخ : - ۱۵ ارتقبر النظمیت مزیر آغاضیل به نواند و مدایات وغیرد من به کویل بازیت و رفواست این کیرها صل کی جاسکتی ہیں -

سَبِشِل اقليمه (لطريجي) اس ﴿ لِبِيو ، سَبِيشِي \_\_\_ وزارت تعليم ثني دبلي

#### 



ا غلاط میکر نبی کی خوابی کی دہست سربرچ یا رون نبیط شاکھ ہو اہے۔ اس کے عواقت آنٹی کل براڈیٹر کا رکا نبیط تبعی جولائی میں شاکھ ہو ہا، اڈیٹر : نبیاز فنج بوری

## والمال فرست المالة الما

سه نمازان فنبوري سه البايد زمين جها وشوسرة و نست بوراستد و ما يا و منيوري مدر مهم ئىيىنونىكەلغىيۇنى ، . . . . . . شۇئىتنانخلانۇي - - - ، . . نرهٔ زماین کی آینده حکوال فوم به نیاز جمنبوری - ۲۰۰۰ **۹ م**م اشارانه د کنایات ، به به به نیاز فقیعری به به به اهه منطوبات 🔑 جوات داستے رعمّاً بلسوی 🦒 حیاتی فکھنوی۔ خلیل نیاری نمسیازی۔ منتان نیازی به اکرم دهولیوی |

ر پاه و ۱۹ د تمهود بشه ۱۰۰۰ د نیا تمکیل تی ۱ ق دارا به شاهری کا مسامی نبیه باشنار . آن آن سیا اندار بها علايت إلما يُحقيقي نظر من فواج البير المراها آموزاً إلى نياك من ما ما ما منتج تصدق حسين ەلىڭ نە دىنكە مەنتەكى ئارىخ كاكوپ كوشىدە درى «مىلاقىلىكى» د ج رب ع شانده در این وج را تبدخان اور مولانا آرآ و رام) گُن أِن إِنْ عَمَاثِ إِنْ رس) مشله رویت بول اور یکنتن

#### 

ما در المراجع الله کا انقا البکن موام قربیب قربیب سب اس سے محدوج نظار انگریزوں کے تسلط کے اور میب بربج رف مارس شار رہیں آفاج ہوں در توسط طبقہ نے محسول کیا کہ حصول ترقی کے لئے انگر نزی ٹرھنا خروسی ہے تو تعلیم میں کھے در حت ہیں! مود، دران ٹردواؤیوں اور ان مارس میں اور ان کر میں روز ان کے میں ان کا انگر کر کی ٹرھنا خروسی ہے تو تعلیم میں کھے در حت ہیں! مود، دران ٹردواؤیوں گا اصطاع ہوتا گیا الیکن انتہائی ترقی کے بعد بھی بیب کچہ نہ ہوئے کے ہز برخفا۔

لها عالم اس كاسبب صرف بيتها كرهكوست غير مكي هي اوروه طبقة عوام مرتعليني بيدادي كرايد في مفيد فهير في - بال اسرای آسک نہیں کرمپیلے علیمی تناسب بیبال بہت گرا موا تعدا ورآزا دی مبند کے بعداس تناسب میں نایی اعضافہ ہوگئی ہے لیکس

سول يہ ہے کواس تعليم سے ملک کوکيا فايدہ بہونجا ؟ اس کا جواب بہت مايوس کُن ہے . آناوی مهندسے فبل آبادی کا اکثر حصّه اسلول تک میپونچ کراپنی تعلیق کردینا تفااه رم زارین دون بیار البینه جوریک ت

العول الك بيوني الميق تق م برهلات اس كم آن برسال الكور طائد إلى السكول مرة ان بين شريك موت بين اجزارول كالج

مع وهمرى مدكر فكات مي سايكن حالت به شيئه كم اكراب ان كامقا بداب سد مر سال قبل كے طلب سے كريں كے قرآب كرمل و المراس نان كاميرك إس شده طالب علم موجوده وان كركوبيك جوانون سدياده قابل و باخر موا تما - بظامر بان بري معلیم جوتی برای سب معلیم جوتی برای اس کا کوئی سبب بونا چاہئے اور وہ اس کے سوا کی نہیں کہ آزادی مند کے بعد سے بمارا معیار تعلیم بارا معیار تعلیم برای بیت بوتا چلاجا ریا ہے ادر محکمہ تعلیم دو بیہ توجہ شک خرج کرنا جانتی اس کے سیح صرف سے بالکل خانل و بے خرب یہ تعلیم کا معیار تعلیم سے مراد تربیت ذہن وافلاق باس کرلیا جائے بلکت تعلیم سے مراد تربیت ذہن وافلاق باس کرلیا جائے بلکت تعلیم سے مراد تربیت ذہن وافلاق باس کرایا جائے بلکت بیں اتنی بازاری طبقوں میں بھی فال جيس آتي*ر* -

كس قدرعجب بات ب كراج بمارى الابرقوم حب درسكا مول كاجتاع مي طلب سيخطاب كرتے بي تووه الفيل قوم ا مستقبل كمك كي آينوه ترقى كا ذمه دار بتاتے ہيں 'ليكن انھيں خرنبيں يا اگر خبرجے ُ تو وہ ظاہر كرنا نہيں چاہتے كَہ موجودہ نسل كی طرق سے یہ توقعات قایم کرناکس قدر مغود خلط بات ہے کیونکہ سرے سے ہاکا نظام تعلیم ہی ایسا بہیں کی طلبہ میروچ سکیں کہ ان کے صحح فرایش کمایس اوروه کیونگرایچه متدن انسا ن بن سکتے ہیں ۔

سب سے بیلی خیرونظام تعلیم کومفید بناسکتی ہے وہ سے نصاب کی تعبین ہے اور اسی کے ساتھ قابل و قرض شناس اساترہ کا

انتخاب اور بهارم ببهال سرب سيري دو نول جيزي مفقود بين .

اس وقت حالت یہ ہے کرابروائی درجوں ہی تمین کمس طلبہ برشعد دعلوم وفنون کا بار ڈال دیاجا آ ہے، حالا تکہاس سے مقصود معن چنداصطلاحات کے را دینے سے زیادہ کریٹیس بوا حالا کرعلوم وفنون کے سکھانے کے لئے خرورت علی تعلیم کی ہے اور اس کا الترام کی روکی ایک ایک نیا كسى امكول مينسي -

اب م المبندى اخلاق كا سوال سواول توريجيز نصاب مين شامل بي نهيس به اور اگركوئي لمريجراس نام سه پرهايا جا آب آ وه فراضد لى ميدا كرف كي چيكه طلب كواور زياده تنگ نظر بنادين والا سب م كيفينكه اس ملسله مين جوقومي و تاريخي روايات پرهال

جاتی ہیں ال میں اکثر دور واہمہ برسنی سے تعلق رکھتی ہیں۔

ية ذا منه سائنسي علوم وفنون مين مهارت عاصل كرين كاسب اور ماكه كل مراضي حالت اسي وتت ، ورميسكتي بيوجب سرخض ابني جگداہے علی سے روزی کمانے کا اہل ہو، نیکن ہارا نظام تعلیم اس عصد کی تکمیں کے مناتی ہے

مرسال لا محول ازجوان اسكولول اور كالجول سے نتكلتے ایل اور سب مرسید میں چاہتے ہے کہ افسیس كوئى وكرى مل جائے اور ية جا منا ال كا إلك حق بجانب بي كيونك ال كوتعليم بن اليسى لى به كمينية دوسرون من عمّا عربي - بجراكم دنياكى كول مكومت الك ك تام تعليم يافتة فوجانوں كوطانمت دينى فرمددار مونهيں سكتى دادر يقينًا نهيں موكنى ويجراس كوسوجنا عاسة كم النمت کے علادہ احسول معاش کے اور کیا ذرایع موسکتے میں اور ان ذرایع کی فراہمی حکومت کا فرون ہے یا نہیں - آج ایک چہاسی کی ملک موتی ہے تو اس کے لئے سیکروں گریج بیط درخواست کے کر بیدی کے جاتے ہیں الیکن ان میں سے سی میں اتناظاتی چرات نبیں کو وج تاصاف کرے یاصابوں ہے کراپنی روزن کائے ۔ افسوس ہے کہ جوغلانا ہو ہنیدہ ازادی سے بیلے بانی جال تمى المنادى كالعديم برستوراتى ب اورياني بدن علوتعليم كا.

هکومت کوموچنا چاهنے کر وہ اس طرح مرد وسی ان کی آبادی میں ہرسال کتنے غیر طبین و پریشا**ں خیال نوجوانوں کا** اضا فد كرتى على ماريى مه اور الروه بقاء حيات ك العير آئينى ومجران ذرايع اضيار كرف ير أخرابين توبقينا إن كوقابل الزام

قرارنہیں ویاجاسکتا۔

اس سلسلمیں مکومت کو بہت کی کرنا ہے۔ نصاب طربی تعلیم ، انتخاب اسا تذہ ، اصول امتحان ومعیار کامیابی وفیوسپ بغورکے کی خودرت پونین کے تعلیم کو عام کرنے کی جگہ اس کومفید وکار آمد بنانازیا دوخروری بواورد میں بیت تام موج دہ انتخام نمام کی برل کراز سرفواس کی تشکیل کی جاستے -

دے دیا ہے۔ یں نہیں سمحتا کرحب ملک کے بہت سے دوسرے منصوبوں کی تکمیل کے لئے غیر ملکی ماہرین کی خدمات حاصل کی عاملی ہیں۔ زندہ تعلیم کے لئے کیوں نہ اس کوروا رکھا جائے ، حبکہ مکد، وقوم کی ترقی کی بنیا دہی مفیدتعلیم برقا یم ہے۔

نقبناً كانگرس ميں اب مجي بعض افراد ايسے موجوديں جو حياتا كانزهى كى تعليم سے نحوت نہيں موسے اليكن احل توان كى نداداتنى كم ہے كہ ان كا بونانہ ہونا برابرہ سے دوسرے يہ كہ انفيس حكومت سے اب كوئى ولجبى بھى باقى نہيں رہى ہے ۔
کہا جاتا ہے كہ آيندہ انتخاب ميں كانگرس كوجس زبردست فريق سے طكر لبنا ہے وہ جن سنگرى جاعت ہے اور كھيا جين المكان ہے ،
غرات بناتے ميں كہ اگر كانگرس نے ذرا بھى وصيل سے كام ليا تواس جاعت كے برسرافتدار آجائے كا قوى المكان ہے ،
ادراگر برسمتى سے ياصورت بيش آئى تو كرم حكومت نام رہ جائے كا هرف جائتى اقتدار كا اور جمہوريت كانام ونشان جى بيان

ہر مال سنانے کی امتحان کاہ انتخاب اس میں شک نہیں بڑی سخت منزل ہے اور کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ کا نگرسس اس منزل سے کا میاب کزرے گی یا ناکام مسکن یہ بالکل بقیتی ہے کہ دونوں صورتوں میں حکومت کو اپنی موجدہ راہ بدمنا بیے گی اور اب یہ حالات وواقعات بڑ محصرے کہ وہ راہ جمہوریت کی ہوگی یا جورواستبداد کی۔

اس سلسامین سبت زیاده ایم سوال به براجوا به کرآینده انتخاب برمسلمانول کوکون ساماسته اختیار کرناچایش برندیموالی از در بحرید نبین ایکن بوسکتا به کلیم بوادروه آینده انخاب برس مکوست کی طون سے برطنی برا بوکئی جوادروه آینده انخاب س اس کا ساته نه دین کافیصله کی آفره ایمان برماس کا در اثر کانگرس کا ساته نه دین کافیصله کی آفره اقده ایمان کوده آیری کانگرس کا ساته نه دین کافیصله کی آفره ایمان کی کردی اورجاهت (کمیونش ، پرماسوشاست یا آدا دیاری) کردی سرائ دیناگو یا جن سنگه کا انتخابات می انتخابات می انتخابات می انتخابات می انتخابات می انتخابات می ما مان با ایمان کانگرس کا ساته بی مان کانگرس کا ساته بی مانکوری کانگرس کانگرس کانگرس کا ساته بی مانکوری کانگرس کانگرس کانگرس کانگرس کا ساته بی مانکوری کانگرس کانگرس

## سلام کا نظرید جمهوریت (تابیخ کی رفنی میں)

(نیا زفتوری)

کھیلے جہنے الاحظات میں اسرسری طور پر بینے نظام کیا تھا کہ جمہوریت کا سیح قصور اور اس کاعلی گرز جو اسلام نے پیش کیا ا مظیر ڈنیا کی کسی قوم کی تاریخ میں نہیں متی - اس پر بعض حضرات نے کچھ اعتراضات کئے میں جن کے میش نظر ضروری ہے کہ اس ملا فراتفصیل سے گفتگوی جائے ۔

اس میں شک بہیں جہوریت کا تصور کوئی نیا تصور نہیں اور اسلام سے پہلے بھی بعض مفکرین اسے مبین کرھکے تھے، لین اور اسلام سے پہلے بھی بعض مفکرین اسے مبوریت کا تصور تھا جا مقد بشری کی اصلاح و ترقی کا کوئی سوال اس سے قبل از اسلام بمبوریت کا تصور تھا جا مقد بشری دنیا سے بھا، اور اس کی جناوا فلاق برقائة اس سے ایک اسلام کا خطاب بلا امتباز ملک و ملت ساری دنیا سے تھا، اور اس کی جناوا فلاق بھی اور نہافتی اس سے اس سے اس کے اس کا تصور تھا جس میں نہ ملک وقوم کی کوئی تصور تھا اور نہافتی افترار کی، دنیا کا مبرانسان اس کے سامنے تھا اور تام بنی نوع انسان کو صرف رشتہ انسانیت سے وابستہ کرنا اس کا مقصود تھا۔ افترار کی، دنیا کا مبرانسان اس کے سامنے تھا اور تام بنی نوع انسان کو صرف رشتہ انسانیت سے وابستہ کرنا اس کا مقصود تھا۔ اگر آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ظہور اسلام کے وقت و مربع گزر رہی تھی۔ بورہ خرج و مبنون میں ایک عظیم انشان عیسوی صکومت (رومہ) حرور موجود تھی لیکن اس کا کیا رنگ تھا۔ اس نود ایک انگر نے بورہ میتور کی زبان سے من لیکن اس کا کیا رنگ تھا۔ اس نود ایک انگر نے بورہ میتور کی زبان سے من لیکن اس کا کیا رنگ تھا۔ اس نود ایک انگر نے بورہ میتور کی زبان سے من لیکن کوئی کھتا ہے :۔

" سانتین صدی میرعیسونیت انتهائی دلیل اخلاقی دور سیرگزررهی تھی، اختلان عقاید کی بنابرختان جاعهوں میں خونریزی کا بازارگرم تقا اور پذسبب ام ره کیا شمانسرت عیاشی، با ده نوشی اور دا ہمہ برستی کا ا

نتین و مندوستان جوکسی وقت نهایب و تدن کا گهداره تنجیجه جاتے نتھے، ان کا به حال تفاکد اپنے دیوتا وُں اور اکا بر ذہب ع افعال شنیعہ کا ارتکاب نمسوب کرتے ہوئے انھیں سمر م نہ تی تھی اور مہی حال فارش کا بقیا۔

ن نیخ دسنان کا قانون ستھا اور اضلاق وانصاف کے اقدار کلیٹنا مفقود ۔ یہ تھا وہ احلّجب میں رسول استرف جنم سابعد کی مت س عروں کی کا یا بیط دی ۔

مال بي كا ايك مغربي مورخ وفي سن ككمتا ع كه :-

ہ کا ہیں۔ " پینی صدی ہجری میں کو نیا تقافتی نقط کفرسے میتی کی اس مزل کک میپونے گئی تھی کداس کو دیکھ کر اس امرا کا تصور ہی ہنیں کیا جاسکتا تھا کہ انسانی تہذیب میکوسی لوٹ کر آسکتی ہے ۔ نیکن کس تدرجرت کی بات ہے کہ اسی تاریک زانہ میں ایک ایسا شخص (محد) بیدا ہوا اور اس نے زانہ کا ورقی اُلٹ کررکھ دیا ۔"

ی بیان بطام موضوع سے بھا ہوا نظر آئے ایک بلکا ہراصل موضوع سے بھا ہوا نظر آئے ایک بطور تنہیداس کا اظہار اسلام ملوا رسسے مولی حزوری ہے تاکہ آپ یہ معلوم کرسکیں کراسلام نے ناسازگار حالات میں انسانیت طم مدات انجام دیں اوراس وقت کی وحشیا نہ تراجیت کوکٹنی بمند جمہوری نظام حکومت میں تبدیل کر دیا۔
اس بعد با معنوں اس دائے کو مسالغہ قرار دیں کیونکہ عام طور پر اسلام کے متعلق ہی خوال قائم کردیا گیا ہے کہ وہ ارسے بھیلا یا گیا ہے اور اپنی جاعت کے سواسب کو کافرومشرک قرار دسے کران کوقتل کردیے کی ہوایت کی ہے ۔ لیکن دو اول اول غلط میں کیونکہ قرآن میں جن کا فرومشرک جاعتوں کا ذکر یا جانا ہے ان سے مراود در اصل صرف عربیتان کی فیرسلم قرمیں اران سے جنگ وقتال کی اجازت صرف اس صودرت میں دی گئی تھی کہ پہلے وہ خود حلہ کریں یا مسلما فول کو اذبت بہن کا میں اس میں در اس میں در

امر اریخ کا مطالعه کمرنے والوں سے بیٹیدہ نہ موکاک رسول الترادرع بنفافائے را شدین کی تام دوائیاں صرف مرافعت کی بے لڑی گئیں یا بھراس سلے کہ ان سے اپنی حفاظت مفصورتھی -

ربول انترک بعدخلفاء واشدین کے زاند میں بھی کوئی واقعہ بھیں ایسا نہیں ملاکمسلم افواج تے محض اشاعت اسلام یا احدمت کے بعدمین ایسا نہیں ملاکمسلم افواج تے محض اشاعت اسلام کی احدمت اسلام کی احداد اسلام کی احداد ا

سلام کا مطاع می بنیا دو ای استی غور کمین کررسول النّدنے جس نظام مکومت کی بنیا دوالی اور بعد کو اسلام کا مطاع می بنیا دوالی اور بعد کو اسلام کا مطاع می بنیا دوالی اور بعد کو ایک می موسوم اسلام کا مطاع می بنیا به در کمینا چاہئے کر سلطنت و حکومت کے متعلق قرآنی تعلیات کیا جی ۔ اسلام سے پہلے یہ دیکھنا چاہئے کر سلطنت کا ایک ہی مفہوم لوگوں کے سامنے تھا اور دہ تھا مخصی حکومت ، ذاتی اقتدار اور المحلومت کا ایک ہی مفہوم لوگوں کے سامنے تھا اور دہ تھا مخصی حکومت ، ذاتی اقتدار اور المحلومت کا ایک ہی مفہوم اور اہل کا ایک و مختار ہما تھا اور دنیا کے اور اہل کا کی جان دال کا الک و مختار ہما تا تھا اور دنیا کے اور اہل کا ایک و مختار ہما تا تھا اور دنیا کے اور اہل کا ایک و مختار ہما تا تھا اور دنیا کے اور اہل کا ایک و مختار ہما تا تھا اور دنیا کے اور اہل کا دیا کہ دنیا سمجھا جا تا تھا اور دنیا کے اور اہل کا دیا کہ دنیا کہ دور اہل کا ایک و مختار ہما تھا ہما تا تھا ہور دنیا کے دور اہل کا ایک و مختار ہما تھا ہما کہ دور اہل کا ایک و مختار کیا گھا کہ دور اہل کا ایک و مختار کیا گھا کہ دور اہل کا ایک و مختار کیا گھا کہ دور اہل کا ایک و مختار کیا گھا کہ دور اہل کا ایک دور اور دور کھا کہ دور اہل کا ایک دور اور کھا کہ دور اہل کا ایک دور اہل کا ایک دور اہل کا ایک دور اہل کا ایک دور اسلام کے دور اسلام کی جان دور اہل کا ایک دور اسلام کی دور اسلام کی دور اسلام کی دور اسلام کیا کہ دور اسلام کی دور کی دور

علم موام میں سب سے پہلے اسلام نے اس منصی اقتدار اور انفرادی حکومت کی مخالفت کی اور بنا یا کہ دُنیا میں ملکیت کا ڈکر انسان کوحاصل نهیں بلک « کالک نشا وات والایض و ما بینهها ۴۰ دانسمان وزمین کی مرجیز کا مالک ضلام اور ندا ہی جرا جاہتا ہے باوشاہت ویتا ہے وور اس سے حصین لیتا ہے (توتی اللک من تشاء و تنزع اللک من تشاء) - گویا اسلام سب سے پہلے یو بتایا کہ اصل حکومت وملکیت خداگی ہے اور بادشاہ اس ملکیت کا حرف امانت وار ہے اور خدا کے سامنے اس جاب ده- جس كي مراحت رسول الشركي اس مديث سي كلي بوتي ب كه :-

" كُلُّكُم راَعِ وكلكم مسول عن رعيبة - الامام راع ومسول عن رعيبة "

رىينى حاكم وفريا تروااينى كرعاياكي فلاح وتبيئو دكا ذمه داريّم اوراكروه تباه عيه تواس كا ذمه وارحاكم بي قرادويا جائري اسى اصول كے بیش انظر قرآن نے ١١١م ماكموں كى بچان كھى بتادى دى دى : .

" ا ذا توتى سعى في الارض ليفسد فيهم أوبهم لك لحرث والنسل ك بعين حبب وه حاكم موجات مين تو اطمينان وركول كى حكورعايا مين فتنه وفيها وكاسبب بن عات بي أوراس طرح عام عمراتي واقتصا دى نظام كوتباه كرديتي من

اسی کے ساتھ حکومت کامیح معیار بھی ان الفاظ میں طاہر کر دیا ہے گہ:۔ معنوان العمد با مرکم ال تو دالا مانات الی اللہ اوا فراضمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل" تعین سیح معنی وم پخشس مگومت کا ابل ہے جو توم کے تام حقوق کی حفاظت کرتا ہے اور وہ اپنے فیصلہ میں عدل وانسان

بھراکرکوئی صاکم اپنے فرایض کو داقعی بوری داینت و امانت کے ساتھ انجام دیتاہے اور وہ قیام عدل کے ملے کوئی قانون دمنع کرا م ورعا يا كوميى بورى طرح اس كى اطاعت كى براست كى كئي م خواد وه حاكم مبشى ليى كيول نه برو ليكن اكركو في حاكم جابروظا لم بدر افراد عدمسلاك بى كيول شهو) تو هيروعا ياكواس برنمند بي كالجلى يوراحق حاصل سي اوروسول الشرق اس كوه الخنس الجهاد "ظامر

انغرض اسلام نے حکومت کی اولین ِ شرط یہ قرار دی ہے کہ اس میں عدل وانصارِ سے کام مبارحائے اور تام رعایا کے جذائ ذمنى واقتصادى حقوق كوبوراكيا حائي الدبلك مين فتنه وفساوته ببيدا بوا وينخص ابني حكداطينان وسكون كى زيدكي ببركرسك ميكن اس فيال سے كاتنها ايك منس على يوى كرسكتا ہے اور اس كى دائے تا مناسب بھى موسكتى ہے، قرآن إك في يہ بدايت مى محردی ہے کمبترین فیصلہ وہی ہے جو اہم مشورہ کے بسر کیا جا تاہے ( طاخطہ ہو آیت مس ۔ سورة سوری ) ۔ اور رسول الله کی جانیا کی يرى تعى كى بع سم امركا فيصلفتنب وكول كے منتورہ سے كرو اورصرت ايك تخس كى ذاتى رائے بريم وسد فكرون

چنانخ خود دمول التُدتام الهم معاطات من بميني ابني سحاب معشوره كرديا كرقے تھے، يہاں كك كه اگر محلس متوري كا فيعيل آپ كى موا مے فلان ہو اُ توبھی اسی پر کار سند ہوتے ۔ چنانچے قریش نے عب تمسری ار مربنہ پر حلد کیا تو آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ مافعت کی بہترین صورت کیا موسکتی ہے، آپ کی وائے یہ تھی کو مدیند کے اندر رہ کر ملافعت کی جائے لیکن اکٹر صحاب نے آگے بڑھ کرمقا بلد کرنے کا متورہ جا اورآب في اسى مان ليا مرحبد يفيد مناسب نه تقا اوراس سيمسلما ول كوكاني نقصان بيوكيا -

اس سے طاہر ہوتا ہے کہ آپ انتظامی امور میں اہمی مشورہ کو کتنا ضروری خیال کرتے تھے اور بیتھی سب سے پہلی بنیاد یج جہودت کی جاسلام نے قایم کی ۔ اسلام نے جس نظام مکے اصول ملکیت و امانت سحبنا اور ایک و جاری کیا اس کے بنیادی اصول چارتھے:۔ (ا) ملک کوخداکی مہوریت اسلام کے اصول چارتھے:۔ (ا) ملک کوخداکی مہوریت اسلام کے اصول چارتھے:۔ (۱) رعایا کو مہارات کی پری آزادی دینا۔ (س) ملکی انتظامات اور وضع توا نمین میں اہل ملک سے مشودہ کرنا۔ (س) انسانی چشیت سے حاکم و مہارات کی پری آزادی دینا۔ (۵) عدل وانصاف میں دوست دشمن کا فرق واستیاز اُسٹھا دینا۔

اب آئیے دکھیں کہ رسول انٹراورخلفاوراشدین نے ان اصول پرغل کیا یانہیں ، تاریخ کے صفحات اس کے مطفح سول کا کرفرار کھیے ہوئے ہیں ، میرے کہنے سے نہیں بلکہ خوداس کے مطالعہ کے بعد فیصلہ کیج کر رسول انٹر کی بلندی اخلاق کا سول کا کرفرار کھیے ہوئے ہیں ، میرے کہنے سے نہیں بلکہ خوداس کے مطالعہ کے بعد فیصلہ کیج کر رسول انٹر کی بلندی اخلاق کا

المالم تفااور مساوات كيكسي زمردست مثال آب سفة قايم كي -

المراح الله المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح الله المراح الله المراح الله المراح الله المراح الم المراح الله المراح الله المراح الله المراح المراح

مرتیز میں عب مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی تو آپ نے دوسرے مز دوروں کے ساتھ خود بھی زمین کھو دیے اور مٹی کا الیجانے ں ہاہر کاحصد لیا ۔اور جب مرتیز کی حفاظت کے لئے خندق کھو دی سانے لگی تو آپ خود بھاؤٹرائے کر کھلائی میں مصرون ہوگئے۔ دو اس کو نا بیند کرتے تھے کہ حبب آپ کسی محبس میں بہوئیس تولوگ آٹھ کر تعظیم دیں ۔ ایک بارصحاب نے ایسا کرنا جا ہا تو آپنے ناکہ اک سرعے سرک مرتب نرکیٹھ و زیزیہ کی کی ڈسٹھٹ میں کی درساں دیس کی برس معمولی غادم کی دعی تریمی

ٹ کردیا کہ ہر رسم غمیوں کی ہے۔ آپ نے کبھی پینز بہیں کیا کہ کوئی شخص آپ کی دمیانی آوسی کرے۔ آپ معمول خلام کی دغوث بھی ول کرلیے تھے اور عوام سے اسٹنے ملے جلے رہتے تھے کہ کوئی اجنبی خص کسی مجلس میں بہجایاں ہیں نہ سکٹا شما کہ آپ کون اور کہاں ہیں۔ سادگی معابشرے کا یہ رنگ تنما کہ حوکچھ میسرآیا وہ کھیا لیا ، جوکچڑا مل گیا بہن لیا۔ آپ کویہ معلوم ہے کہ اس وقت بھی حب خمیر

عبرات اور الغنیمت سے آپ ہزاروں روپیم تحقین کو تقسیم کر دیا کرتے تھے اآپ کا قصراور فرنجر کیا اور کیسا مقا - حرف رد جرب ایک بوریا اور بانی کا گھڑا۔

روستوں کے ساتھ آپ کا سلوک توخیراحیا ہونا ہی جاہئے تھا ، بیکن آپ نے دشمنوں کے میں بھی عفود در گزرسے کام الا میدانسترین اپی بڑامتعصب میرودی تھا جس نے ہمیشہ رسول اللہ کو ذمہنی تکلیف بہونیائی ، لیکن آپ کے اخلاق کا یہ عالم تھاکم بب اس کا اُنتقال ہوا تو اس کے لئے دعائے خیر اگلی اور خود اپنی تمیص سے اس کا کفن طیار کرا !۔

و میں کم فتح ہوا تو تام مرداران قریش جو کامل نیرہ سال تک آپ کو ہمکن ا ذیت بہونجاتے رہے سے اور جن کے علاقہ و میں کامل نیرہ سال تک آپ کو ہمکن ا ذیت بہونجاتے رہے سے اور جن کے علاقہ و کرم کی این سے آپ کے سیکر وں اعزہ واحباب قبل ہو چکے تھے ،آپ کے تیدی سے اور آپ جس طرح جا ہے ان ان کے حق میں دھائے فیرسے کام میا۔ انتخام نے سیکن آپ نے سب کو آزا دکر دیا اور باز بُرس کونے دو سری مثال بیش کی جاسکتی ہے اور کیا اس سے میں اربی طیرہ مولی ایشار اور جذبہ رحم و کرم کی کوئی دو سری مثال بیش کی جاسکتی ہے اور کیا اس سے میں انہاں سے میں ارشاعت تلوار سے نہیں بلکھرن بلندی اضلاق کے مظاہرہ سے موئی ہے ۔

ایک حاکم مدل وانسان کوانسان کے میں بلدگری بہدی افاق کے معنی ہوں ہے ہیں ایک حاکم ہوسے ہیں ہوں ہیں۔

عدل وانسان کوانسان کوانسان کوانسان کو معنی میں اسی وقت کام نے سکتاہے ہب و دانسان کوانسان کوانسان کوانسان کوانگاہ

عدل وانسان کے سامنے نہ جواہ رائم میں اسی کوئی سوال اس کے سامنے نہ جواہ راسی کا

دوسرانم مساوات عامہ ہے۔ مجرد کھیے کورسول المنہ کا طرز عمل اس باب میں کیا تھا۔ یونتو منصب بنوت عطا جونے سے بہلے ہی اس ایک دیانت و المانت و مقابلہ کے دوسرا قت برستی کے لحاظ سے خاص شہرت رکھتے تھے و کے کہ درینہ کے بیود اور گفار مجی لیے منظول میں آب ہی کو ابنا حکم بناتے تھے اور آب ہی کے فیصلہ برعل کرتے تھے و لیکن ادعائے منوت کے بعد اس جذبہ نے منظول میں آب ہی کو ابنا حکم بناتے تھے اور آب ہی کے فیصلہ برعل کرتے تھے و لیکن ادعائے منوت کے بعد اس حذبہ نے

دینی صورت اختیار کر بی اور آپ نے جس ختی کے ساتھ عدل وانسان کو قائم کیا اس کا مب سے بڑا تبوت ہے ہے کہ ایک بارجب ایک بیودی اورمسلمان کی نزاع کا مسلم آپ کے سائے آیا تو آپ نے بیود کے حق میں فیصلہ کیا م آپ سمجھتے تھے کہ اس سے ایک پوراقبیل آپ کے خلاف موجائے گا، لیکن آپ نے اس کی مطلق پروانہیں کی ۔

آب بستر مرگ پر زندگی کی آخری سانسیں نے رہے ہیں اور یہ وہ وقت ہے جب سب سے پہلے آپ کو آیندہ نظام حکومت کے تعلق کچہ ہوا اِت وینا عِلِ مِنْ مِنْ کِسَ آپ کو یاش کرحرت ہوگی کہ آپ کا آخری اِدشا د صرف یہ تھا کہ :۔

" الكِكْسَى كَا كُونَى مطالب مير، ذر بوقوه مجم سے طلب كرك اور الكِسى كوجه سے اذبت بيوني ہے تواس كا بدا جم سے ليا"

يه تفاوه ب مثل حذئه عدل ومساوات حس مراسلام كى منيا دقائم موئى اور پيرهي لوگ مين تمجيعتے ميں كم اسسسلام الوارسے بھيسا، لمبندى اخلاق سے منہيں -

افسوس ہے کہ آپ کی عمرنے زیادہ وفانہیں کی اور زانہ نے حرت چندسال کی مہلت آپ کو دی الیکن اس قلیل مرت میں اپنی غیر معمولی شخصیت کے جوانڑات اپنے بعد حجوڑ گئے دہ آپ کے بعد ضلفا ورا شدین کے عہد تک بیرستور قائم رہے اور ال کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے جس جہوریت کی جنیا و قائم کی تھی اس کے نقوش کتنے واضح اکنتے بلندا ورکس ورج بڑتی یافتہ تھے.

بد. رسول التركي رصلت كے بعد صفرت الو بكر صدیق كے إلى بروگوں نے بعدت فلافت كى الم بروگوں نے بعیت فلافت كول الم موسدیق كے إلى بروگوں نے بعیت فلافت كول الم موسدیق كا اصول حكومت تركيب نے سب سے پہلے جو خطبہ إبيام عوام كوسنا يا اس كے الفاظ يہ تھے كہ:"اب لوكم اگر ميں سيدهى رائم جلوں توميرے مرائة تعادن كرواور اكر ميں غلاراہ اختيار كرون توجيع توك ووي

آپ نے یہ مجی فرا باکہ: ۔

" میری اطاعت صون اس وقت کروجب تک بین خوا ورسول کی برای**ت پرعل کروں ب**ور آگرمیں ایسا نہ **کروں توہرگز میری** اطاعت ناکر و اور مجیم موزول کر دو''

مدل وحق شناسی کے سلسلہ میں ہی آپ نے صاف صاف کہد یا کہ :-

متم میں ہروہ شخص جو کر درہ میری نکاہ میں توی ہے جب تک میں اسسے چھنے ہوئے حقوق نہ دلوا دول اور ہروہ شخص جو قتی ہے میری نکاہ میں کم زورہے ، جب تک میں اس سے غصب کے موئے حقوق اس سے جھین نہ لوں ہے۔

ید تھا وہ زبردست بنیا دی تصور عدل وانعدان اور مساوات عامد کا جو اسلام نے پیش کیا۔ جمہوریت کی دومری بنیاد "مشوره دکٹرت دائے " ہے ، سواس باب میں بھی حضرت اج بکرکاعمل یہ تھاکہ وہ تام اہم مسابل میں سب سے میں میں میں کوجمع کرلیتے اور ال کے مشورہ کے بعد کڑت دائے برعل کرتے ۔

ان کی حیثیت بقینا ایک حاکم وفرانرواکی سی تھی کیکن ایک خود مختار فرانرواکی سی نہیں ، بلک ایک ایسے مرجیج کی سی ، جونچایت کے مشورہ کے بغیرکوئی قدم نہ اسما تا مقا ہ

آپ کے عدل دانصاف اور خود پندی کے نبوت میں پوئتو بہت ہی مثالیں سیش کی جاسکتی ہیں، لیکن مسب سے زادہ دوشنال مو اصول میں جا معوں نے جنگ دصلع کے باب میں دضع کے تقے، وہ اصول یہ تھے کو : .

ا --- الإالى مي كتي عورت اورضيف انسان پر إته و أطفايا جائد.

ا --- كسى مرب ك رابب إمجارى إمعىدكوصدمد إنقصان دبيونيا إ جائد

سو - نكوفي ارآور درخت كالما حائي، اور نكسي مكان كومسماركيا حائي.

مم -- شرائط صلى برختى سيعل كميا طبئ وركسي صورت مين اس كفلان قدم ندا مها يا مائد.

\_ جۇمى مسلانوں كى بناد مىن آگئى جى ان كوتام دىبى حقوق حاصل مول كے جوعام مسلمانوں كوماصل ہيں - كياس سے بېتركونى اورتصور جبيورى حكومت كا بيش كيا جاسكتا ہے -

مبیاکہ م کی حمیم ورست میں مبیاکہ م میلے ظاہر کرھکے ہیں سے میلے قرآن ہی نے نظم ولئن کے باب میں مشورہ سے کام سے کم کی حمیم ورسیت میں میں کی اصول قایم کیا' یہاں تک کہ جس سورت میں اس کا ذکر کیا گیا ہے اس کا نام ہی شرری رکھ دیا گیا ہے' اس پر دسول امتٰد اور حضرت ابو بکر دونوں نے پوری طرح عمل کیا اور اس کے بعد حب حضرت عمر خلیف ہوئے رواسلام وسیع موا تو نظام مشوری نے اور لیادہ وسعت اختیار کی لی ۔

حفرت عرفے تجلس شور کی طبح دو ایوان قایم کے ایک الک اسی تسم کا جسے تہے کل جن اسمبل کتے ہیں۔ اس میں تعدا دفر کا ا فی اور ملک کے تام اہم مسایل اسی میں بیش کے جاتے تھے ۔ دوس ابوان میں جونبٹ کم ممبروں برشش مقائر وزکے معاملات برج ب ی اور سلطنت کے عال و حکام کے نسب وعزل کا فیصلہ میں اسی مجلس عاملہ میں کیا جاتا مقا۔ جنرل آئمبلی کی شرکت کے لئے نصوب دبوں کے مسلم عمال وران کے نائب مرعو کئے جاتے تھے ، بلاغیر سلم افراد کو بھی شرکت کا موقع دیا جاتا تھا، چنانچہ انتظام میں مقومت کی رائے بھی حاصل گائی ، اسی طرح ایک جلی کے مرب کے میں طاب کررے اس کی رائے دریافت کی گئی ۔

طلب رائے کا یہ اصدل حضرت جمرے زبان میں اتنا دسیع موگیا تھا کا نصوف نواعس بلکھوام کی دائے کو بھی فاص اہمیت دی جاتی تھی بور کے گور نروں کا تقرر ہمیشہ عوام کی دائے کے مطابق موتا تھا -

بول الديريون المرك المرك المركم المسلك المركم المر

اصول ی**ریمنا کرگور**نرخا دم قوم ہے ، مخدوم نہیں اس نئے اگروہ کسی وقت افراد قوم کا اعتما و کھوبھیے توا**س کوعلیٰدہ موجانا جائے** ، قرصوبہ کے با شندوں سے پوشھیے تھے ک<sup>و</sup> عہد**ۂ گ**ورنری کے لئے وہ کس کر ۱۴ عز دکرتے ہیں اور بپڑخس کو بوراحق حاصل محاکم**وہ بوری** کاسے اپنی دائے کا اظہار کمرے ۔

عنرت بھی اپنے خطبات میں بہیشہ اس بات پر زور دیتے سے کہ سیخص آزا دہیدا ہوا ہے اور اسے آزاد رائے دینے کا فطری اصل ہے ۔ ایک بارکسی شخص نے شکایتا آپ سے کہا کہ " اے عروضراس ڈرو" لوگوں نے اسے کچھ اور کہنے سے روکن جا باقر نے فرایا کہ اسے کمنے دوجو کہنا جا ہتا ہے ، وہ آزاد ہے اصاب حق حاصل ہے کم ججی میں آئے آزادی سے کہ یہ

اسُ دَتَ كُوَدْ ، شَامَ اوْرِبْغَرَوْ بِرْبُ ابِم صدبه عجفے عاتے تھے اور وہاں کے گور نہوں کا تقریبت کچم وہاں کے باشدوں کی ایک در ترون کا تقریبت کچم وہاں کے باشدوں کی ایک برنمور تھا۔ اس باب میں حفرت عمر خود اپنے آپ کو بھی اس سے ستنی نہ سمجھتے تھے اور اگرکسی شخص کو آپ کے نمالات شکایت ہوتی در ایس کا اظہار کرسکتا تھا اور آپ اپنے آپ کو اس کا جوابرہ سمجھتے تھے ۔

ایک اِرجب اُبی آب کعب نے آپ کے ضلاف جناب زید آب کی عدالت گاہ میں دعوی کیاجب آپ جوابدہی کے لئے وہاں نے توزیر بن ثابت نے آپ کو تعظیم دینا جاہی تو آپ کو بہت ناگوار ہوا اور کہا کہ عدالت گاہ میں میری حیثیت صوف خطآب کے بیٹے پر خلیف ُرسول کی نہیں ۔ یہاں سب برابر ہیں اور تعظیم و تکریم نا جایز ہے .

ت عرکی سا دگی و صافح اند بروری ادعود اس شوکت و جبروت اور عظمت و بلندی کے آپ کی سادگی کا یہ عالم ت عرکی سا دگی و صافح اند بروری ستان ندواد کا دیرون در انت ساس تر ستر را کا کو در اور در الدار الدوار يا كموجاتًا توخود اين إلى سے دوالكات اورخود اسك وصور رهن كونكل جات .

جس زمان میں ایرانیوں سے جنگ جیمطری موئی تھی اورسانٹ فی سواروں کے ذریعہ سے خبرس روز کے روز آتی رمتی تھیں، توآپ مرتنه سے میلوں دورتنها جا جا کر دیکھا کرتے تھے کے سانڈنی سوار آر ہاہے یا نہیں۔ ایک بار ایسا ہواکہ آپ جنگ کا طال پرجہ ہوا دور تے دور تے اس کے ساتھ ساتھ رہن ک بہونے گئے۔

دور میروزان ایرانی سردار قیدی کی میٹیت سے آپ کے سامنے لا یا گیا توآپ مسجد کے فرش پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے جم

تىيچى خىمانى كىمى ئەتقى -

یپ کاس میں برہ ہیت المقدس پر دستھ کرنے کے نئے وہاں سپونیج توموٹے کیڑے کا کرماآپ کے جسم پر تھا اور وہ بھی ہوندلگا ہوا آپ سے لوگوں نے کہا بھی کر اچھا لیاس بین کر جائیے لیکن آپ نے فرایا کہ ایک مسلم کی عزت لیاس نہیں بلکہ اس کا تقویٰ ہے۔

ایک بارجب عرب میں قمط پڑا تو آپ کی بے میبنی واصنطاب کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی میٹھے پرغ**کہ کے بورے لادلاد کرلوگوں کو پ**ہون<u>ا آتے</u> ماری نے میں سرید ہوں گائی سر اور کھانا طیار کرنے میں ان کا باتھ ٹباتے تھے - ر

اورها النابرات الت مركشت لكاكرفاة زده كفران كابته بلات اكد رات اتفاقاً آب ايك البي كفر مرببوني جهال بي بعوك كادم مي بيتاتي اور ان كى مال في محضرت عمركان كي الله على بيتاتي اور ان كى مال في محضرت عمركان كي ادر اسى وقت مدينه بهوي كرج تين ميل دور تها ابنى بيته بيرات كا بورالا كروبال بهوي يا - بعض لوكول في كما بعمى كه لا يتي بوراجمين ديري اسى وقت مدينه بهوي كرج تين ميل دور تها ابنى بيته بيرات كا بورالا كروبال بهوي يا المحصر في كل المن المراب كي المراب بهوي المراب بيران المربي المربي

عوام کی مشکلات سننڈ کے لئے آپ کا در دا آ ہ ہروقت کھلا رہتا تھا اورگورٹروں کوبھی آپ سے حاجب و دربان رکھنے کانن

كردى تقى تاكوغوام مروف آسانى سے ان تك ميرو يخ سكين -

تھے ۔ حق کا بنے مبتر مرک پڑنجلہ دیکیر بدایات کے ایک برایت آپ نے بہری کی تھی کاغیرسلموں کے حقوق کا خاص فحیال رکھا جائے اوران مکھی مرح میں میں میں كوئى ايسابو تعدنه والاجائے جودن كے يئة الآقابل بر وامنت مور

ایک بار دوردن سفرس آب نے دکھیا کامعض غیمسلمول سے جزییغتی سے طلب کیا جار ہا تھا اس پھیمرگئے اور یہ دیکھ کرکوافی

**نادارېين** ۲۰ په مونون در د يا په ان کے زمانہ میں عیر سلموں کو اپنے ندہبی فرایش اواکرنے کی بودی آزا دی حاصل تھی اور اگر کیمی ان کی طرف آثار بغاوت طاہر ہوٹ تھے ، توہی بہت زمی سے کام لیتے تھے ۔ پنا نبہ جب خیبر کے ہید دیوں اور مجرآن کے عیسائیوں کی طرف سے سازشیں زادہ ہونے لئيس توآب في عرف يدلكم دياك وه حيرونجوآن حيور دين اوران كي تام اطاك كي قيمت جووه حيور بي تحر سبت المال سي اواكردي اسی کے ساتھ دوسری جگذشتفل دوئے وقت ان کے لئے سفری آسا زیاں بھبی بیدا کی گئیں اور بیعبی حکم دیا کہ حبب تک بدلوگ دوسری مل ا ملينان سے جم نه جا بنس ان سے جزید نه وسول کما جائے۔

ىسىدة وزكوة سے جوتم وسول ہوتى تنى دە حرب ُ سلمانوں ہى كى امرا دېرحرت نە **موتى تنى بلكىغىرسلموں كويھى اس مي**ں برابر كانٹرى<sup>ك</sup> الىرىن

ا کے بارآ ہے نے کسی عیسا ئی تعبیک مانگنے وکھھا تو آپ نے اس کے گزارہ کے لئے بہت المال سے وظیفہ مقرد کمردیا۔ آپ جب منعظا

מוניקונים

ره داد کا بنان جاری کرنے کا قاعدہ مقرر کیا تواس میں سلم وغیرسلم دونوں کے حقوق برابر برابر رکھے ۔آپ نے جو مختلج خلنے اور نفر دہ سلم وغیرسلم دونوں کی جائے بناہ تھے۔

ادے دہ مریر مردوں ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ انگل اس کے پروافظ الما ڈیکس سخا ، حالانکہ حقیقت بالکل اس کے پروکس ہے۔ جزیرے متعلق عام طور پر سیمجھا جا آ ہے کہ وہ فیرسلم اقوام پر بڑا ظالما ڈیکس سخا ، حالانکہ حقیقت بالکل اس کے بروک اوبزیری تم نہایت حقیر ہوتی تھی جس کی اوائی کسی پر بار نہ ہوسکتی تھی، ووسرے یہ کم فیرسلم اس کی بنا پرکتنی آفات سے مفوظ رہتے مطرحت ان نے معاش اور جان و مال کی حفاظت کی فرمہ داریتی اور وہ فوجی خدمت کی مذکرت سے سنتی ہوتے تھے ۔ اگر کوئی فیرسلم وہنی سے جنگ میں حصّہ لیتا تو اس کا ہزید معان کردیا جا آ تھا۔

وی عہدِ ختمانی کی سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ ان کے عہد میں مملکت اسلام کے حدود بہت وسیع ہوگئے لیکن ا بوقعانی اس کے باوجود حکومت کا اصول وہی قائم رہا جو عہدِ فلیفۂ دوم میں پایاجا آنھا یجلس شوری کا جوآئین سیلوت ہم پاتھا دہی برستور تاہم رہا اور تام اور اسی کونسل میں طے باتے ستھے۔ تمام صوبوں کے نظم ونسق کی اطلاعات بروقت ہوئی تھی اور کہ عدے بعد تمام صوبوں کے نظم ونسق کی اطلاعات بروقت ہوئی تھی اور کے بعد تمام صوبوں کے خاتے .

معنی احفرت علی کادور فلافت بڑے نشتہ وانتشار کا دور تھا اور مل عثمان کے بعد بعض ایسی سیاسی بجیدگیاں بیدا مؤکی تھیں کہ اسلام نے کہ مورٹ ہوگیا ، یہاں کہ کہ آخر کا رفرب اسلام نے مکومت اسلام کی صور اسلام نے میں مرف ہوگیا ، یہاں کہ کہ آخر کا رفرب اسلام نے مکومت اسلام کی صور ایک کہ آخر کا رفرب اسلام نے مکومت اسلام کی صور ایک کہ آخر کا رفرب کا وہ دوختم موکیا جس کی بنیا دعبدرسالت میں جی تھی اور جو صلیف ان کی زیانہ میں این انتہائی اور جو صلیف ان کی زیانہ میں این انتہائی اور جو صلیف ان کی دیانہ میں است انتہائی اور جو صلیف انتہائی کی انتہائی انتہا

مادروطن کے قلاح وبہبود کے لئے ہائے۔ ہمائے اقلامات

نهایت نفیس، پیدارا در بم دار ا**و بی و بو**گاب باران

رو اور همینبارمناک وول

اس بہاں جدید ترین طریقے سے طیار کئے جاتے ہیں۔

گول چندرتن چیدوولن لمز (پرائوسط) لمیشید (انکارپورشیدان بهبی) گول چندرتن چیدوولن لمز (پرائوسط) میشید (انکارپورشیدان بهبی)

## جديدا براني شاعري كاسياسي منظر

ر (افتاب اختر)

| ایرآن انیسویں صدی کے اختتام اور مبیویں صدی کے آغازمیں بڑے اہم تغیات اور سیاسی براؤں کا مرکز اہن ہوں ذکا میں میں میں اور است کرتے کرنے کی اغاز میں قاچار ہوں کے استبدا دی نظام نے عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا، اور اور کے مکر افوں کے ظلم برواشت کرتے کرنے میں اس طرح کمیا ہے :- حجلنی ہو کیے تھے ۔ جس کا ذکر شہور ایرانی شاعر سیدائرت رشتی نے اپنے مرشید میں اس طرح کمیا ہے :- |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حصِلن موطِي تق بحس كا ذكر شهورا يراني شاعر سيدا تفرق رشي في ايني مرشيه مي اس طرح كمياب :-                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| گردید وطن عرفهٔ انده ه ومحن وا ئی اے وائی وطن وائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نونیں شدہ صحاوتل و دشت و دمن وائ اے دائ وطن وائ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بر مردہ شدایں باغ وگل ومردوسمن وائ اے وائ وطن وائ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اشرق رشتی نے اس مرشیر کا اختیام نہامیت ورد وکرب کے ساتھ اس طرح کیاہے:-                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اشرف بجزازللا اعلم میچ نه بوید سرلخط بگوید<br>اے وائی پیوطن دائی وطن وائی دائی وطن وائی صلن دائی اے وائی وطن وائی                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اے واٹی پیرطن واٹی وطن واٹی وطن واٹی وطن وائی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ا منترق رشتی نے جس دور کے ایران پر روشنی ڈالی ہے اس وقت عام لوگوں کی زبانوں پرتفل سکے ہوئے تھے۔ انھیں ڈر تفا<br>کہیں اُن کوبھی اس نافا ہی عفو جرم کی پاداش جس سولی پر چپڑھنا نہ چڑے ، کیکن ول سے وہ اس حکومت اور ان لوگوں کے فائے کی<br>مرود کی مصرفت                                                                                                                        |
| کہیں آن کو بھی اس نا قابل عقو جرم کی پادانس عیر سوئی پر خبر مصنا نہ ہر سے 'کیکن وی اس حکومت اور آن کو کو ک سے کانے ک<br>مر مر سر                                                                                                                                                                                                                                             |
| وعاس فررمي سط -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ایران میں تحرک آن اوی کا آغاز دوسرے ممالک مقابلہ میں ذرا تاخیرسے ہواکیونکہ ایرا فی ہمیشہ سے اس کاعا دی رہا ہے ک<br>حریب مجموعہ تاجہ نکر سرمان شاہ در میں ہوئی ہے۔ اس نے بلایہ نہ در سے تابیر نکر ایس کی اس کی طور درشار دیا ہوئی                                                                                                                                             |
| جب سب کھے مدیکے ترقید نکے ۔ ایرانی شاعرہ بروتین اعتصامی نے بڑی خوبصور تی سے درکار پائے مامیں " اس کی طرف اشارہ کیا ہے:<br>کمار خوافق نہ یہ واقعین میں مواقعی کا سب تراہ عوائیٹ ستیں کا کہ دی                                                                                                                                                                                 |
| م کارخونی نه پر داختیم نوبت کار تمام عمر ششستیم و گفتگو کر دیم<br>به وقت بهت دسمی وعل موس راندیم به روز کوشش و تدمیر آرزو کردیم                                                                                                                                                                                                                                              |
| به بهت بهت و من و من موس را مرم هم به رور توسست و مرمبر ار رو فردیم<br>عبث به چه : فت ادیم داید آز و موا همرانچه کرد بدیدم و جمیمی او کرمه دیم                                                                                                                                                                                                                               |
| عبت به چه : فت ادیم داید آز و موال سرائی کرد بدیم و بمچی او کر دیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

له سیدامشرت الدین الحسینی لنشاری میں درشت میں بیدا ہوئے تھے سنسائے میں جب مشروط کا تمام علی جس آیااس وقت سے روز نام ترائع خوال کے جدیر ہوگئے ۔ انعول نے ہبتی تحریر و تقریرے ایرانیوں کی مردہ رگوں میں نیانوں دوڑا دیا ۔ آخری میں واغی تواڈق میں خوابی آنے کی موجے طبران میں زخرگی کے آخری ایام کموشنشینی میں بسرکرنا چاہ ۔ انعوں نے "خطاب برفزگیاں'' " بکیس وطن '' ترائی جواناں' یعد ورنومیدی لیے امیداست'' اہرائی۔'' ادر " بایراں نگر مسیدی قابی قدرنطوں کی تخلیق کی تھی۔ ادر " بایراں نگر مسیدی قابی قدرنطوں کی تخلیق کی تھی۔

شه بردین احتصامی کی وادت سلالی می طران میں بدئی۔ انگریزی عربی فارسی میں قدرت کا لمہ حاصل ہے۔ شاعری کا زیادہ ترمواد اخلاتی اور نامانہ ہو ۔ و دنداز بیان میں دکشتی ہے مضبور فطول میں کار بائے ! " اور سوندرز بائے من "کا شمار ہوتا ہے۔

پوناں زسفرہ بر دندسفرہ کسسر دیم ، چوآب خشک شداندیتہ موکردیم بابٹیاآزار مونے لگا توان کی بھی آنکھیں کھلیں ۔ جب گردونواح کی ونیا جاگ اٹھی توانعول سے محسوس کیا کو اس طرح راته رکور بیٹے رہے سے کام نہیں جلے گا۔ یہ سوچ کرانفوں نے بھی برداری کے لئے انگرائی بینا سرف کیا۔ اسلامی آفائے إذرى ابك نظم " ابرانيال ابرانيال "كا ايك شعرطا خطه مود -

مهروطن افساية شدهمزار وطن ويرا دشد شدخوار فاكب إستال ايرانيال ايرانيال ورداؤدن ابنى نظم و ستخير سيمى ايرانيول كوخواب غفلت سے بيداد كرف كاكام ليا ، ويل مي كوشعر احظ مول :-

برخيز زخواب وقت تنك است بتتاب كدروز زم جنگ است بل سنيشهُ من بميشمشير از كيوك يار بندمب دير، بنتاب که ترسمت رسی دیر تر است ست نامیم در نگ است

برخيز زخواب وقت تنگ سبت نِوش آل باشد که تینے بازیم ، الدر سیکار سے فرا مزیم ، شمت پر زنون سرخ سازیم و سیدساست کتیکنیرز بگ است م برخیز زخواب وقت ننگ است

اس وقت ایران سیاسی تشکش میں مبتلا تھا ، مغرب ومشرق کی سام احی طاقتیں و بال بنا افتدار قایم کررہی تعیں - اس کی وج ایں تنی کر انھیں ایران سے کوئی ہمدردی تنی ۔ بلکہ ان کامقصد یہ مقا کھی شکسی طرح و بال دینے قدم جاکرتیل کے حیثمول برقابش بائی ۔ اسی حرص وطع سے ان بیرونی طاقتوں نے ایرانی حکموا نوں کو برطرح سے اپنے جال میں سچا منے کی ترکیبی کیس - ان کو ڈیا ایک الماہی - انھیں اینے عیش کوش شہروں کی سرکراکے ابنا ہررد بنانے کی بھی کوسٹ شیں کس - اس کا نیتجہ یہ ہوا کہ ان کے حالیم باره کرانی اور میگانے کا فرق مجول کے ۔ مشہورشاع و پروتین اعتصامی نے " اندرز ہائے من" میں ایرانیول کو دوست اور س بیماننے کی مقین کی ہے !-

بناس فرق دوست زوشمن بحثيم عتل مفتول مشوكه دربي سرحيره حيرو باست

زنگار باست در دل آلودگان و بهر ، برای جامد دانتوان گفت بارساست امران آلودگان بارسا اصول بنالیا تعاده امران بن شاه قاچار نے مالک غیرسے بڑی بڑی قمیں قرض کے کرانے واتی عیش و آلم پرخراح کرنا اپنا اصول بنالیا تعاده ن اردرب کی مناحت کے لئے گئے، لیکن حرف اس لئے کو و اِل کی مجبینیوں کے حسن سے ہم تکھیں روشن کریں اور بعثان فرنگ إملوول سے اپنے دل كوببيلا ميں۔

ایرانی عوام فاموش خرور سے لیکن ان حالات سے بے خبرنے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ نہ تجارت کی طرف حکومت کی کوئی توج ہے

الم مرزا براہم فال پور داود دیشماء میں رشق میں بیدا ہوئے سے ، تاجروں کے فائدان سے تعلق رکھتے منے جنگ منام کے دوران کئ ملاجمتى من قيام كيا يهم والم المراق والس موئ يستواره من مهذوستان آئ اورتقريبًا بين سال كسمبتى من ره كر رفق روان مو ي الكابى قيام كى وجد سے جرمنول سے مجتب كرتے تھے دليكن ايران اور ايرانيوں سے بھى بے حدمجت متى -ل ينام الله على من جنگ عظيم سے منا تر موكومى تعى .

| كى تعلىم سے كوئى واسط مے يصحت وصفائى سے كوئى تعلق - بادشا ہ كے ميش و آبام اوراس                                                                                                                                                                                          | وربذ صنعت وحرفت كالخيال عوام                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| گذر ک اٹنے ہی رنگ میں رنگ لیا تھا ۔ حرف شاہ ہی مست نہیں <b>تھا بلکہ میر</b> تجمنہ اورتیخ سب ہی <sup>ا</sup>                                                                                                                                                              | عیش کوشی نے وہاں ا مراد کوبھی بڑی ہ                     |
| لك تشعراء بهار في "كارايران" مين اس كى طون اشاره كياهي :-                                                                                                                                                                                                                | مَام مِن نَنْكُ نَعِے - اس سے مثاثر ہوكر ا              |
| سِت وتحدَ مسِت وشيخ مست ملکت رفع زدمت                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
| ينان فتنهُ وغوغا بياست كارايران إ فداست                                                                                                                                                                                                                                  | بردم دز دستان م                                         |
| ں کونٹرورت سے زیادہ مراعات وی گمیں توابرانیوں کی غیرت قومی کوسخت کھیس گی اور تہر ہوں<br>رکے مرکز بن گئے نظلم دستم کوسرنگوں کرنے کے لئے عوام نے اپنی جان تک کی بازی لگادی۔الرَّہَ<br>مرکز بن گئے نظلم دستم کوسرنگوں کرنے کے لئے عوام نے اپنی جان تک کی بازی لگادی۔الرُّہَ | ا برآن میں جب غیر ملکی حکومتور                          |
| ے مرکز بن کئے نظام وستم کو <i>سرنگوں تھرے کے لئے عو</i> ام نے اپنی جان تک ہی بازی لگادی۔انڑو                                                                                                                                                                             | وگیلان <i>درشت وغ<b>ره</b> جدوجهد آزا دی</i><br>دخته به |
| ، ہوئے کہا ہے :                                                                                                                                                                                                                                                          | نه آن کی جانبازی <i>و مرفروشی کو سراہتے</i>             |

اجباً، باتی است آزادی الران زنده باد غیرت مردان تبریز وصف بال زنده باد بهمت دال نی سربازان گیدگان زنده باد برشت شد الرشعرا شرق شکرستان آفری بهمت دال شعرا شرق شکرستان آفری

شواء مام طورسے بڑے حساس ہوتے ہیں۔ ایرانی شعراء سے بھی ضبط نہ ہوسکا انھوں نے اپنی شاعری میں جنگ ور اِب کا ستروسنان کوجکہ دی ۔ اپنے ننموں میں کل کی حبک اور لببل کی جبک کی جگہ توب اور بندوق کی تھن گرج بھردی - ملک کے گوشاگوش انقلاب کے نفرے لبند ہونے لگے -

اشرق رضی دوسری مگرابرآن کی عظمت بارمید کا خیال دلاتے موئے کہتے ہیں :-اخرایں ایران کرد دہ مائے مم باتخت کئی \_\_\_\_ ، بیل وئ \_\_\_\_ خرق عفلت کا برکئی

اسی شاعرنے اپنی نظم" بحران کا بینه" میں اس وقت کے ، حول بر روشنی ڈالی ہے ۔ حب اجنبی ایران کی طوف بیشنقدی کرد مظ

له مكالشواء بهاركابودا ام محدّق قال ب يششاع من مشهدي وادت بولي اوراه اله عير طبران من رصلت قرائي بهارف كرشة نفعت صدى من الما التوريد اور باست كى دنيا مين ايك انقلاب برا كرديا نفا - الهوان فرطن والتركيد اس انداز من جيرا كه بوا ايراق ومدكرف لكا - دوباروطن من التوريد اور باست كى دنيا مين ايك انقلاب برا كرديا نفا - الهوان فرطن من التوريد التور

جائے إدة شيرس زمروراليغ آمر جائے ببل مسكيں درجين كلاغ آمد باغ بال بالنگر أمنى به باغ آمد بهرخور دن انگورخرس تردماغ آ مر جتم و گوش را روز مخ گساری میت درجبس ایس کشتی نور رستگاری نمیست بارنے میں " وطن من" میں ایران کی بربا دی پراس طرح اظہار افسوس کیا ہے:-اے باغ کل و لالہ وسرو وسمن من دوراز توكل ولالدوسرووسمنم نيست تا بريهٔ شود ناله نه بيني تبرن من

ازرعج تولاغرشدام حيل الأكزمن زُن رشق مبی ایران سے اس کی بہار کے اس جانے پرسوال کرتے ہیں :-

اے باغ پرشگوفدگل و اسمن میر شد آن نزمت وطراوت سرووسمن میشد برعاشقان كشة مزاروكفن مه شد گريال بحال زار تومرغ موا وطن مے کس وطن غریب وطن بے فوا وطن

عراں زمیست سکرت اے اور عزیز کونعل و کنج و کو ہرت اے اور عزیز شدفاک سترو بسترت اب ما در عزیز ین فرا وه کان تو زغمت ور هزا وطن بيكس وطن عرب وطن في نوا وطن

ایران کی اس تباہی سے متا نر ہوکرعوام بھی و ہاں کی حکومت کے قلاف ہوگئے اور اینموں نے مجبوراً حکومت مشروط کا مطالب ا - ج نكر وام كايد مطالبه جايز تفا اس ال است متفقه طور برعوام كى حايت حاصل مؤكّى مجوراً مظفر الدين شا و قاعا ركود الكوم كوايان من جمهوريت كي منياد ركفنا برى - خيا فيد الترق التي لكمتاب:

\_\_ ملکت مشروط مثیر شكرى كرديم جهى كار إمضبوط سند

لیکن عجیب إت م رحیاس سوری کا قیام مجی عوام کومل ن کرسکا عنواع می منطفرالدین شاه قامار کی وفات کے بعدا کن کے ملى شاہ دارت تخت و اراج قرار بائے ليكن شہنشا ميت كے احل ميں نشوونا بائے دالے اس فرانوانے بار لى منٹ محافقياً ل اندازی شروع کردی اورکبس شوری ایک سیمعنی چیز موکرره کئی- اشرت رشتی ف اینی نظم" بحوان کامینه " می اس کی طرف

> بست مرت ندسالخِلق بإرلمال دارند هم به آسمال مدلِ بسته رئیمال وارند بازبرج مى بنم قلق الا لمال وارثد اندراس ببارستان كعبه المال وارند كار لميت مظلوم فيراه وزارى نيست درجبی ایرکشی ور رستگاری نیت

كابين كا بوال ادر ايران مين يهيلي موت انتشار كانتجد ، بواكم حكومت اورجوام ك درميان اختلافات يرهف لكي مكومت ادر نٹ کے تعلقات خراب مونے لگے ، ایک وہرے کوشک می نگاوے دیکھنے لگے اور ایرا ن ایک مریض مباں بلب ہوگیا۔ ذیل کے رمى اسى مالت كا اظهار كيا كياب :-

۔ جن مربض محتقر ملکت از جارسودرمال نجران وخطرــــ ۔ دردایراں بے دواست إجنبى دستوراس رنجور فهجورا زشفاست-

| <del>-</del>                                                                                                                                                                        |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ن ه نیم مسبت آه آه                                                                                                                                                                  | پاوشه پرصندملت لمت اند رصندس                                               |
| ے ہ ۔۔۔۔۔۔۔ رین صیبت اواہ<br>روغید ۔۔۔۔۔گرید اورا مستبد                                                                                                                             | بركسي بالبركسنجصم امست وبرخواه اسبط                                        |
| طارت دردايران ع دواست                                                                                                                                                               | چون مقیقت بنگری بم این خطا بم آن                                           |
| ت کا لاتنا ہی سلسلد بشروع موگیا - مالات روز بروز گراسف ہی جلے اورا کا اورا کا اورا کا اورا کا اورا کا اورا                                                                          | آخر کا رایم آن میں تشد د کاعل دخل موگیا یقتل وغا                           |
| یعی کی ۔ کیا شاء کما ادب کما نیڈر میرتخص حکومت کے <b>طلم وسترکا نشانہ بنا کم رک</b>                                                                                                 | لومت نے شاید ۱۲۰ ر <i>جون شن<sup>91</sup> بیکو یا رہمنہ طب</i> یر گو دیاری |
| ا توكونی جلاوطن كياكيا - مرزا جهانگيرخال مرير روزنامه" ملور البرافيل «ميآنا،                                                                                                        | يل ميں قيد كميا كميا توكسى كونغ ربند يمسى كو بيعالنى كا حكم ہو             |
| يكن جتنا ال ختيول مي اضافه موتاكيا ملك كاج ش مجى اسى رفقارت براحقار الدر                                                                                                            | معم سے " باغ شاہ" میں موت کے گھاٹ آتار وکے گئے اُ                          |
| نے والے فارسی اخبارات نے بھی بڑی اہم خد ات انجام دیں توبین اخباروں ب                                                                                                                | در المسلسلهميں ایرآن اور بیرون ایرآن سے شایع ہو۔                           |
| اشعاراس سلسلد کے ملاحظہ جوں : -                                                                                                                                                     | محلس" ووحيل المتين" بيمقدم يمي علايا گيا-مشرد ويُول                        |
| وميد الانفرالدين رسيد                                                                                                                                                               | "صوراترافيل" در دخيج سعادت" ور                                             |
| استدردایران به دواست                                                                                                                                                                | " مجلس" وتعجب المتين" سوئ عدات رم                                          |
| رددایرال بے دوامت<br>                                                                                                                                                               | این جرایه چوشیبور ونفیرد ک <b>رناست</b> .                                  |
| م نے محدعلی شاہ کے فرزند احم شاہ کو ہارہ سال <b>کی حمرمیں ہی ایرانی تخت</b> و لاج لا                                                                                                | احرکا رطا کرعلماں کو ایران سے فرار ہونا بڑا اورعوا                         |
| كرضيط تحريرم لائ كي ته :-                                                                                                                                                           | الک بنا دیا۔ مندرجهٔ ذیل اشعاراسی لیس منظر سے متاثر م                      |
| ر نگر درنگر عالمی دیگر نگس                                                                                                                                                          | ب شبنشاه جواں شیران حبنگ آه                                                |
| رِنگر ورنگر عالمی و گمیرنگر                                                                                                                                                         |                                                                            |
| تَكت رام تست ثاه احزام تست الله                                                                                                                                                     |                                                                            |
| رنگر درنگر عالمی دنگرنگر                                                                                                                                                            |                                                                            |
| يوان درجان زخش بهت برجبان                                                                                                                                                           | وا دخوا بهی کن درایل چول نوست                                              |
| ررنگیر درنگر عالمی دگیرنگر                                                                                                                                                          | خومش را دالا تراز دا را و اسکن                                             |
| نے روس کی مردسے اپنے کھوئے ہوئے اقتدار کو واپس لانے کی کوسٹسٹ ک                                                                                                                     | احدشاه کی مخت سنینی کے کمہ عرصہ بعد محوملی شاہ                             |
|                                                                                                                                                                                     | فملسد العورها رواكا ورباهر                                                 |
| نی تنها اور دوسری طون برطآنیه به بوری دنیا انصی <b>ں دوبلاکول مین تقسم موکی تی</b><br>رسید تقرار کی مطالف کر سینون سال میں تقدید میں میں میں ان | متعلقات مين مبلي جنگ مخليم حيوالي - ايك وان جرآم                           |
| ررسب سے اور کو برق میں ا ۔ اور ور ام طاہر کے کیا روکا واقعاد اور اس برقاد                                                                                                           |                                                                            |
| ره موكيا، عوام اس معايد هه كرمزاله و رخم - شهرار - فرنع امن كدم الفيت أيا                                                                                                           | عست میں برطانیہ اور ایران نے درمیان ایک معاہ                               |
| . اِسې: -                                                                                                                                                                           | چروی احتصا می کاشندر جه دیل معراسی فات اشاره کر                            |
| ب.<br>نىدىر كەاتخادىنە بود ايى كە باعسىد <b>و كردىم</b>                                                                                                                             | چوعهد نامه نوسشتیم امرمن خر                                                |
| j4 =                                                                                                                                                                                | 1                                                                          |

الله صوراترافیل شله الم میں ایران سے تکانا فروع ہوا تھا۔ اس نے حوام کے ذینوں میں وسعت بدد کرنے کی کافی کوسٹسٹس کی متی۔ سله مع مجلس "نے بھی" صورا سرافیل" اور" ایران نو" کی طرح اہم خدات انجام دی تھیں۔ ملله " حبل المتین" سلومارع میں کلکتہ سے تکلنا شروع موا تھا۔

اس معاہدے کے قبلات عوام کی عام برزاری سے روتس کو ایرانیوں کی ہمدردی ماصل کرنے کا نادرموقع باخد آیا۔ اور الله مين روس وايران ايك دوسرے سے ديادہ قريب آگئے۔ ليكن اس دوستى كے معاہدے پر دستخط موفے سے بانچ روز قبل ر دوری الا 19 م کو ایرآن کی کمزور اورستر نزل حکومت کومعزول کرو پاگیا اور کونل رضاً خال قزوینی کووزیر حرب بناد پاگیا. وه رورں اوا جب اسی عبدہ پر برقرار رہنے کے بعد فوراً ہی وزارت علمیٰ کے بد بربہ و خلتے اورجب احدِشاہ تاج و تخت کو خریاد کمبرایران سے لاليا و ١٩٤١ع كه موسم بهارمين ميل بيلوى عكرال كي حيثيت سے أن كي رسم أجوشي اداكردي كئي - إوران كے بعدان كے الركے ورفات اه-اس وقت سے موجودہ زان کے ایران میں مرجانے کتنی وزارتیں بنیں اور فروغی کی وزارت سے منوجیراتبال کی وزارت تک کتنی دلیاں ہوئیں -اور آج مجی جب ہم ایران کی شاعری کے سیاسی بس منظر کا مطالعہ کرتے ہیں توجمیں اس میں بینی کا سراغ لمشاہے اور ملم ہوتا ہے کہ ایرانی آج مجی ایک اچھی جمہوریت کو برسراِقتدار لانے کے لئے جدوجبد کرر اے بلیکن اب پیلے سی فشتریت اورزبرالی فر مولی ہے ۔ اور وہ رمنا میں نہ چاہئے تھی کیونکہ اب پہلے کی طرح وہاں انتشاری کیفیت نہیں بائی ماتی اور نہ برونی طاقتوں کا بطالمزیج

دوسری وج زبرای اورنشتریت کختم موجان کی بید که ایرانی میشدسه نفاست بیندهی بند اورنغهٔ موشر باکا شیرار باسم -ہے جب ذراسا موقع متاہے تووہ بڑی خوشی سے ان چیزوں کے دامن میں بناہ کے ہتاہے ، اور مافظ کی والہا نہ شاعری کے بربرمعرصہ بر اللّی سے سروصنے گل ہے ۔ خیام کی رہاعیاں اور اُن کا بس منظراران کے دل وواغ پرمبری طرح جھا ما آہے ۔ ایرانیوں کی اسی شن بندی و بجولیت سے برجم جوکر ایٹرت اشتی نے بہت ہی سخت طنزینظم " خطاب بہ فرنگیاں " کہی تھی۔ ذیل میں اُس کے چند بنظم سے کے جانے میں

ا فرنگی از شا بوآن عمارات قشک المناح کار فاند اختراعات قشک ، ما دب تحرير كردن آن حبارات قشك جبل به عاشور وطوعًا فحش وتبمت ال است

فواب داحت عيش وحشرت ناز ونعمت ال است نوش اونیش اسیم سو دش در دونشویت خربیاست ال دنیا ارونجش رنج و راحت محنت است اندرآن دنیا سرور دعیش دلنت ال است ام فرنگی گراز این ونیاشا را لذت است

حدو علمال باغ رضوال ناز ونعمت إل است

اس وقت موجده ايران كے شعراعام طورسے " غزل" كى طون ايل بوشكے بين جس بين" غم جانا ل" اور دغم دورال" كا حسين

امتزاج إلا جاتاب . سے تو یہ ہے کہ ایرا بی کسی وقت بھی جذئہ حسن پرستی سے غافل نہیں رہے ہیں ۔ ادیب لیشا وری جغوں نے اپنی نظموں میں جذئہ ولین پر کسوکرایانیوں کے دلوں کوگرا دیا تھا۔جب عزل کہتے تھے تووہی پُرا نارنگ موتا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتے اتھیں معشوق کاجمال نظر آتا تھا ا لارخ کی ب انتفاق سے اُن کے سینے میں بھی داغ بڑجاتا:-

بهر کمجاکر روم آن جمسال می نگرم اگرامان دید امشب فراق تا سحرم

كرفت عرمه عالم جال طلعت دوست سحرببيت نشيمت بمزوه عال سبرم

ا و دولری کا (Dran past & present) کیسفرنبره وسے یکاب پرنس دنورسی پرس سے او واج میں طبع مولا -سك ايون كلِس كر ابمى نئے انتخابات ہوئے تھے اس ميں منوچېراقبال كواكٹریت حاصل جوگئى تى ليكن شاہ ايران كے فراسے شب برمنوچېركوابينا استعفاجش كمرناچ ابراز فران المفاج مصور من وزيرصنعت مقرد موت تها وزارت فلي برقايز م يك من -

جنال نهفتم درسيد داخ لادر رفي كرشده في البالب زنون ول و حكرم یہی حال مشہورساسی شاعر علامہ بہآر کا ہے جمعوں نے اپنی تخریرو تقریریسے ۱دب وسیاست کی دنیا میں انقلاب طیم براکردا تفا لیکن جب وہ میں کھے در کے لئے سیاست سے فرار ماصل کرنے کی کوششش کرتے ہیں تو محبوب کے تصور سی میں بناہ لیتے ہیں۔ ماجي كي نسارا بحم جُست به إست از يار أسطَّ شرف اندوزدو دكر بيع خواهی کرمشوی در مهناستاد زمانه مرکمتب دل مشقَ بیا موزو دگر بیج خوابد برل عرمبهار از بهمه گیتی ديدار رخ يار ول افروزو دكريي

امى طرح آ زآد به وانى كى غزلول ميرعيش پرتى اودمكن پرسى كا جذب الماحظ ميو : ـ

كردش إغ وتاشك مين ديدن كل بتواسروكل اندام چذهوا بر اود ك أيرومرنشناسبد زقدم بإدصبا مركوني ازمانب معشوق خبرلي دارد وقت است كانتفت شورك وكرانكيزم الرح وكر اندا زم منكى وكر آميزم توفيرت خواني من مسرت عشاقم من فربادم وشريني استشيرين ويرويزم الماد تونبشيم برگوش كربشيم ارشوق تو برخيزم برگاه كه برخيزم

مردا کی فال ریجان جوز بردست ارکسی شاعر تھے انھول نے بھی ادی فلسفہ عدلیت اور ابنی بوری ترقی بیندی کے اوج دجب

خول سرائ كى ب تواس طرح :-

مورد من المراكزي المرام المام را بت فانه إويرال كنداتش زندا صنام ما بودبربه وإكامراك كم عشق إزان جال عرور وربداندرجهان اي عاشق ناكام ما نواسى كدكارآساس تودري آن سرس ازنيك بر

عائنتن زسر برول کندسودائے ننگ ونام را

اب خمآم جوانی کا تذکرہ مناسب معلوم ہوتا ہے جن کو ایران کا حسرت موبائی کہا جا سکتا ہے کیونکہ ان دونوں کے کلام اور علی نندگی میں بہت کہری مشاہرت بائی جاتی ہے ۔ اگر اِن دونوں میں کوئی فرق ہے توصون اتنا کہ انصوں نے آڑا دی کے بعد سیاست سے کنارہ کرنیا تھا اور مترت آزادی کے بعد بھی سیاست کے مردمیواں رہے ۔عز کیس دونوں فرمیس دونوں کا رنگ ملا جاتا ہمیات ان دونوں کی شاعری پراٹرانداز د موسکی - قیدوبند کی صعوبتیں دوموں نے برداشت کیں فالم وستم کے دونوں ہی شکار رہے ، لیکن

غزلیں ہمیشه مسکراتی ہوئی ہمیں فی آم کے مندر مرز ویل شعر طاحظہ ہوں:۔ تو بند کہ باغ ارمے ہست بسالم گرہست رخ تست وگرنہ ارمے نیست نباغ دیدہ و نہ باغبال تواند دید، گلے کر درنظ عندلیب می آید،

علاج شورش ديوانكان عشق غمآم کجا ز دانش وهقل اوسی می آیر

میکن اس سے انکا رمکن نہیں کا بنہدوہ اجتماعی مالات سے بے جرنہیں ہیں اور معاشی وسماجی مسایل برم ابراظہا رخیال

# مها بحارت برایا شخطی نظر (اب سیکیم احدیث کر)

" دبا بعارت " سے وہ جنگ عظیم مراد ہے جو اٹھارہ دن کی قوم "گرو" مے سردار" کر بودسن " اور قوم" پانڈو "کے سردار گرموششو" ادرمیان میں زبان قدیم میں جاری رہی ۔ یہ دونوں " شکنتلا " کے دولے راج مبرت کی اولاد میں چپازاد بھائی بایان کے گئے ہیں جب اب میں یہ تفتر جنگ بیان کیا گیا ہے اگس کو بھی " دہا بھارت " کہتے ہیں ۔

تُشكل موجوده مها بهارت الکضخیم شنوی م جوامهاره جلدول اور ایک میمه برشتل ہے۔ اُس میں ایک لاکھ شلوک میں، تعداد نعار کے لحاظ سے دُنیا بھرمیں اُس کی ہم بلّہ کوئی شنوی نیمال نہیں کی جاتی۔ سب میں بڑی بارصویں جلدہ جس میں جودہ سزار شلوک ہیں۔ مارت

ب سے جھون کی برسر صوبی جلدہ ، اس میں مرف تین سوشلوک میں -

اس کتاب کے کمل قلمی نسخ برتب اور مبندوستان کے کتب خانوں میں موجود ہیں اور چھپ مبی چکے ہیں۔ اِن ننوں میں شلوگول کی او کی مبنی پائی جاتی ہے اور کہیں کمیں عبارت میں مبی فرق ہے لیکن یہ اختلافات اہم نہیں اور اُن کی وجہ یہ خیال کی جاتی ہے کعبض ننے شالی نید یں اور بعض حبوبی مہندمیں مرتب موسے میں -

بل ہمیں ہو ہو ہتا ہاں ہو ہو ہوں ہے۔ ہوتا ہے کا یہ کتاب تین مرتب شروع کی گئی ہے ' پیپے شلوکوں کی تعداد صرف آٹھ میزاد آٹھ مو نی ۔ کار جبیں ہرار ہوگئی اور اس کے بعدا یک لاکھ تک ٹوبت ہونے گئی ۔ محققین کی دائے میں جہا بھارت کی موجودہ ضخامت کی وم بہی ہے کہ نگ خطیم کے متعلق قصتوں کی ابتدائی تدویق کے زیان سے کئی سوسال تک اصل کتاب میں اضافے ہوتے رہے ہیں۔

واقع و المحمد المعلم والنع الاعتقاد الل مندك نزديك مها بهارت كائس تفعيل كرساند وكتاب من درج والعدب المعلم والعدب المعلم والعمد والعدب المعلم والمعلم من المسلم من المسلم من المسلم من المسلم من المسلم من المسلم من المعلم المعلم

مندوستنان کی قدیم ترین تعنیف رگویر میجن بین جرمزاد آخدسوسال قبل سے سینیز کے زان کی تعنیف ہیں ۔ اُن میں بہت س آریا فی اقوام کا ذکر ہے لیکن کرونام کی کسی قوم کا ذکرنہیں ہے اور نہ پانڈووں کا۔ حالانکہ رگویری زان میں ہی فاتح قومی دیائے سارسوتی أس علاقه مك ببرخ جكم تعين جودريائ مذكورا ورحبناك ورميان واقع سه -

معتقین فرنگ کے نزدیک رگوی کر دوین کا زا دیجی صدی قبل پاہے ۔ غائبا اُسی زمانہ کے اردگرد" یجروید" کی تعنیف و ین عمل میں آئی ہے ۔ اُس کے جغرافیہ میں مشرقی علاقے (بہآر وغیرد) اور دو آب شال ہیں ۔ بعنی جب ' یُجرو بیر' مرتب جواتو آریہ اقوام نگال رحد آب کی طون مجیل چکی تعییں ۔ دریائے سارس متی اور جمنا کے درمیان کا علاقہ اس وجہ سے "کروکشیت کہلایا جانے لگا تھا کہ وہاں قوم کر آ وہتی ۔ چرنکہ اب برجمنی اقدار قائم موجلا تھا اس کے اُس علاقہ کو 'برہم ورت ' بھی کہتے تھے۔ اُس کے آس پاس نیجے کی طون اور مشرق کی جانب آل قدم آبا وتھی اور ممسی ویا دو اقوام متھراسے دوار کا تک مجیلی ہوئی تھیں ۔ لیکن اس وید میں ہو بائے جاتے میں جس سے معلوم ہوتا ہے فروکا وکر فہیں ۔ البتہ مہا بھارت کے جندنام پر مشتر ۔ وجوت را شرط دغیرہ دونوں کتا ہوں میں ضرور پائے جاتے میں جس سے معلوم ہوتا ہے ووکسی انگلے زمانہ کی مبانی بچائی شخصیتیں تھیں ۔ صرف مہا بھارت میں بہل مرتبہ باندو اور پانڈو دور کا فرآیا ہے۔

رگویدی مجنوں میں سبت سی ایسی حبولی بڑی اوا بُوں کا ذکرے جو خود آریا کی فرنوں کے ورمیان وا ضلاکے وقت سے دریائے مہتی کے پار بہو پنے کمک بہوتی رمہی تعیں ۔ ایک جنگ کا نام دس باد شا موں کی جنگ عظیم ہے ۔ یہ اوا کی وریائے راوی کے کنارے قع ہوئی تقی ۔ ایک فریق چندا قوام بُرُو ، یا دُو ۔ دُرُسیو وغیرہ برشتل متھا جو راوتی کو پار کرکے اس طرف آگے بڑھنا چا ہتی تھیں اور ومری طرف فرقی ترث صُوْ، اور اس کے حابتی تنے ۔ تِرِث شوکے راج شواس نے حلہ کو ناکام کردیا۔

ایک اور جنگ کا مال رکریدیں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ توم عفرت نے جو اُس زاندگی ایک مشہور و معرومن قوم تھی، قوم بت سم برم و معائی کی ۔ رشی و شوآ بر نے حلہ آ دروں کے لئے دریائے بیاش اور دریائے سنج کو اپنے منتروں کے زورسے پایاب کردیا تھا

ين رشى وستشهر في راج مداس كي حايت من اس حلد كويمي ناكام بنا ديا-

مجالات مذکورواقد جنگ سے متعلق کئی صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک توہی کو جن الوائیوں کا رکوید کے بجنوں میں ذکرہ اسمیں ہیں سے کسی جنگ کو جنگ ہو کہ جا بھارت کا جامد بہنا دیا گیا ہے۔ یاکوئی اور جنگ رکویتری زاند میں ہوئی ہوگی جس کے متعلق یا دکار تعلیں سے کسی جنگ کو جنگ جہا بھارت کا جا ہے وہ رکویدی جبنوں سے وجہسے رکویتر مین خراص نہ ہوسکیس مگر زبانوں پر جاری رہیں۔ یا یہ کوجس جنگ کو جنگ جہا جا آہ وہ وہ رکویدی جبنوں کے زانہ کے بعد واقع مودئ ہے۔ بہر طال کوئی صورت ہو تھ تھیں فرنگ کے نزد بک بھی بلالحاظ تفصیل قصد جنگ جہا بھارت کی بنیاد میں قدیم حادثہ جنگ ہے۔ وہ سے متعلق نظمیں اور گیت لوگوں کو یا دیتھے۔

ی مدیم عاود بہت ہے۔ بن سے مداد رعوض کرنا ہے کہ رکو یدی زمانہ کی قومیں کیر وید اور مہا بھارت کی تصنیف کے زمانہ تک بہت کھ اس بدل چکی تقیں۔ مثلاً انہی بیان کیا گیا ہے کہ ایک مشہور رگویدی فرقد کا نام بھرت تھا ، بھارت ورش اور مہا بھارت اسی گروہ سے مسوب ہیں۔ امتداد زمانہ کے ساتھ یہ قوم بھی رنگ بدلتی رہی جنانچہ کیرو ہدو عیرہ میں حس قوم کروکا ذکر ہے وہ اسی قوم معرت کی ایک شاخ تھی ۔ رہی قوم بنجال قواس کی نسبت بیان کیا گیا ہے کہ وہ رکو دی زمانہ کی ایک قوم کروکی

زا نُروقوع جماک وہما ہوارت ان بنگراک دہا ہوارت کی تعیین کرنے میں اس امرکو بہت وض ہے کہ اقوام آریہ رفا نہ وقوع جماک وہما ہوئی ۔ اگراقوام مذکور کا مندوستان سے ازلی مندوستان میں کب داخل ہوئیں ۔ اگراقوام مذکور کا مندوستان سے ازلی تعلق ہے یا دہ سن عیسوی سے ہزار دو ہزار سال بنیتروار و ہوئی تقیس تو آسی مت کے اعتبار سے جنگ مما معارت کے زائدی

سبت قیاس آرائی کومہت گنجایش ہے۔

مبالغة آميز بيانات كونظراندازكرت موسة واكر النيري برشاد اپني تاريخ بندمين بيان كرتے بين كر اگرم وبها بهارت كابهت كم حقد محض افساند عن ميكن اس مين كوئي شك بنيس كرجنگ مجرت حزور واقع مد في تقي - نيزيد كر اس جنگ كاپندرهوين صدقال ورترهوس صدى قبل سيح كے درميان كسى زانمي واقع مونا قياس كيا عاسكتا ہے مطرمز تمار اپنى كتاب مندو تام يخص ظلير

ہیں کہ یہ اوا فیسے سالہ ق م کے ماہ نومبرد دسمبریس ہوئی متی -معقین فرنگ کے بیانات کچرمخلف میں۔ اُن کے نزدیک آرت اقوام کے مندوستان میں داخل موف کا زانہ إرصوبي معلى ہے کے آس پاس کا زاندہے - اگراس زاند کو وسعت معی دی جائے تو بقول پروفیسر کی ون پندر صوب صدی قبل سے سے نهي بردها يا ماكما - پروفيسروصون كى رائ مي مي كوئى ايسى جنگ صرورتى جس برقصة جنگ دما بها رت منى ع - أن كاخيال ، ينك غالبًا وسوي صدى قبل ميم كي لك عبك موئى م - ايني اس دائے كى اليدس نجل وكوولال كايوليل وه يعبي كو في م ورے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کر گرکہ اور نیچال تومیں بروید کے زمانہ میں متحد موجی تعیں - بہذا ان دو توں قوموں کے جنگ کا کردید کی تروین کے زمانہ سے بہت بیشتر کا ہونا چاہئے بیض فرکی مصنفین کی رائے میں اگریہ جنگ ہوئی ہے تو اس کا زمانہ وقتی ہوئی۔ ول كَ بعد كاكوتى ايسا زمانه مونا چائي جب اصلى فرقے كرو، بنجال وغيره تومول ميں تبديل موجيكے ميں اور متحرا، بنايس او دكروكتيركا ومقدس ومتبرك قايم بوجيكا ب معين مزارهوي فوي صدى قبل ميع ك بعد كاكوني زاند

اب در ابحارت کی تصنیف کاز ماند مول تقی ماری ایک ایک مطور دار کے نزویک جنگ درا بھارت سوسول ق م میں اب در اس در ا مقد کرد تا در در اس کی تصنیف کاز ماند مول تقی مساحب موصون مرج بیان کرتے ہیں کراسی زمان میں ویس رسی مقد کرد تا در در اس کا در اس میں د دقت کے وقت ویدوں کو ترتیب دینے اور پرانوں کو تسنیفت کرنے کے بعد حالاتِ جنگ پہلے آٹھ مرار آٹھ سوشلوکوں میں اور بعد کی

ي بزارشلوكول مي بيان كردك . ويس كانغوى معنى للحوظ فاطربي -

واكو ايترى برشا يهمكرك مها بعارت كي تعنيف كا زادمتعين كرنا بهت شكل ب انداز يدهوي برميان كرة مي كدم كاب ك لیف غالبًا ساقیں اِ جیعی صدی قبل سیح سے شروع موئی اورسی عیسوی سے دونین سوسال بعد تک اُس پرمتعدد بارتظم ای جوتی میں

كنتيمين أس كي ضخامت مين اضافه موارا-

پروفسر و تیرکی دائے میں یہ کتاب سن عیسوی کے بعد تصنیف و مدون موئی ہے کیونکر ملاوہ دیگردلایل کے شرکا دجنگ میں جائیوں، انیوں وغیرہ کا ذکرہے۔ صاحب موصوف کی تحقیقات کے مطابق کی بنی کی کتاب حرف و مخرجها مجارت سے پہلے کی ہے بھٹکہ کتاب فرکور ض صدی قبل کے حقد و خرمیں بعنی تقریبًا سکندر کے طرح ز ان کے آس باس تصنیف موئی ہے اور اُس میں کتاب مہا مجارت والنہیں ہے اس نئے پروفیسرموصوف کے نزدیک دہا بعارت کی داستان یونانی حکومت کے دور کے بعد سی کے زمان کا تعنیعت

يہ امراسليم مشده ہے كي بركتاب بشكل موجوده كئى مرحلوں ميں مرتب جوئى ہے ۔ پروفيسرميكا آونل ان كى وضاحت كمرسق وسر بان كرية البير كما بتداءً كسى شاعرني متفرق إدركا ينظمون اوركيتون كواكتما كري جنك مها بعارت كى ابتدائي واستان مرتب كى-نیزد کا ابتدائی قصد جنگ اس طرح بران کمیا گیا تھا کہ کرو برا دران حق کجانب تھے کمر انٹرووں کی مالا کی اور فریب سے جنگ میں جتلا ادكر تباه وبرباد موكر. مرحل اول كى اس تصنيف كوصاحب موصوف إنخوب صدى قبل مبيح سي نمسوب كرت بي اوريه ولميل المثلث بِ آبِ اِس ابتدائی واستان کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کجس زماندمیں وہ تصنیعت ہوئی اُس زماند میں وگوید موحقاید کی جگہ وتنو، شوا اور برهم كى تثليث قايم دوم كى تقى اور بريم كوفداوند اكبرانا عاماً تقاء اور يخصوصيت بالخوس صدى قبل ك زمان كاتلى - مزيد یر ایک اور کتاب دا احتوالی گره سوتر، میں جس کی تصنیف اسی زمان سے اس سے متعسل زماند سے متعلق ہے، معارت اور جا بعامت

اس کے بعد بقول صاحب موصوف دو مرا مرحلہ وہ ہے جس میں داستان جنگ کو ترمیم کیا گیا اور شلوکوں کی تعدا و آ تھو ہراسے

ں ہزار ہوگئی۔ ترمیم کی روسے کرو خاندان کومفتری اور پانڈوول کا بسرسیتی کشن مباراے راورا ست برجونا قرار دیا گیا۔ یہ وو نے جب پانچویں صدی کے بعد برتم کی مبلہ وشتنو اور شو خداوندان اکری حیثیت سے کارفرانظر آقے ہی اور کرش مباراج وثنو ء او ار الف مات مي -

اس كے آگے كا مرحلہ و سمجمنا جا مئے جس میں بر وفيسرم يكرون كى رائے كے مطابق براہمنى حقايد و وستورسے متعلق خطيباد، سفیان اسیاسی اور فرمبی قسم کے مفالین اضافہ ہوتے رہے میکستھنز اسفر ویان کا بیان ہے کہ اس کے زمانہ میں وختوادر ترکی ایرستش مام بھی اور اُن کے نام پر ما بجا مندرموجود تھے۔اس سفیرکا زمانہ سن ٹین سوقبل میرے کے اُس پاس کا زمانہ تھا، مطلب یہ

۔ یہ اضافے اسی زاخت مسوب کے جاسکتے ہیں ۔

بعدے مرصلات وہ میں جن میں مزید اصنافے بقول پر وفید میک وفل سن میسدی کے آغاز تک یا بقول ڈاکٹر ایٹری پرشاد اس کے بعد كم موت رب اورشركا، حك مين مينانيون اوراتوام" بارتفيا وستعيا" وخريم كوبس شال كياكيا-

برون موادے دافل ہونے کا سبب یہ خیال کیا ما آئے کا ساما دا می تصنیف براہمنی اقتدار کا دانہ اللہ کی قدر وقیمیت مقا۔ اصل داستان مها بھارت جنگی طبقات کے سرداروں اور بادشا ہوں کے کار ناموں اور اول سے متعلق تھی اورخواص وشوام میں بہت مشہور ومقبول تھی ۔ اس کی شہرت اور مقبولیت سے فاہدہ اسٹھانے کی بیصوںت بیٹرنگر آقی کر برا بیمنوں کے فضل و کمال و علمت اور دینی عقاید سے متعلق بیانات اس داستان میں شامل کرد کے جا میں آکد وہ دینی و دینوی والت بر المستورالسل بن عائد وبنا يرسي شكل اس وقت كتاب مهابهارت كي ، يعنى اس مي دويا وس اورمكرالطبق کے قصوں اوربشت نامول کے ساتھ ساتھ براہنول کی شان وظمت کابھی بیان ہے ، ذہبی مقاید کی تشریح بھی موجود ہے۔ جارگان زند فی بر رون کے طریقوں کا بھی ذکرے اور وجود کائنات سے متعلق قصے اور فلسفیان نظر نے بھی شاق میں - اور راجوں مہارا جوں کے لئے بندونصائح کا ایسا ذخیرہ کبی دہیا کیا گیا ہے جس سے طبقہ اعظ کی سیاسی شان وعظمت مبی نایاں ہو۔ یمضامن اصل كتاب من اس طرح سمو دئے كئے من كر تقديم جنگ كو كيبار كى مسلسل بيڑھنا اور سمجنا دشوار ہے - ايك مين مثال اس بيون موادکی وه کناب ہے بس کو' عبگوت گیتا ' کہتے ہیں - اِس کی نسبت بیان کیا گیا ہے کہب دونوں مخالف فوجیں آسف سانے کھڑی تعيين، س وقت يه بوري فلسفيا د نظر ارتبن كوسنا في كمي تعي كيونكه وه اپنج عزيزوں سے بطانا نهيں جا بہنا تعابية

يتبليني كوستشش نهايت كامياب ابت ميوني اوريكتاب دمني و دبنوي فرايض كي داه ناسجني طاف كلي - نود اس كتابعي دید احکام موجود ہیں جن کے مطابق نیک انتخاص کوچاہئے کو وہ مقدس کلام کے اس فضو کوجس میں گائے اور بریمن کی عظمت ک مرا کمیاسی ہمدین خور دوکرسین " فرضک جیسے جیسے اس میں اضافے ہوئے گئے اُس کو زائد قدیم ہی میں درجاتِ تقدیم حاصل معتق سے اور يوفقيده واللي موالكيا كم وه مقدس" سمرتى "كامرتب ركمتى بيدينى ايك طرح كي آسا في كتاب ہے - اسمعنى يي امس كودكرش كاديد" بمى كيغ بين اس ك كراس كا بينيتر حصد وشنوى حقايدس متعلق ب يعقيدة "ناسخ ادوام في مي مسوسك افتہار کرای کا فدا وندا وشنو، حیوانی اجمام میں صلول کرے مثیا میں منود ار مون لگے ۔ طول کی مدسے بھی فرر کر او ا کے یہ مرتب ماصل ہوگیا کے خداوند وشنو کرشن مہا رہ کے جہم میں واضل نہیں ہوئے بلکہ کرشن میاراج خود خداوند وشنو ستے وس بنا پر کاسیں ننا وصفت خوا وندوشتو اور اُن کی زوج اسادس وتی سکی کی می سب ..... بدخیال کمیا جا آب کم

وہ یا ائمی کا اکثرومیٹر حصد وشنوی مبعین کی تصنیعت ہے اور اُن کی کماب حقیدے وحیاوت ہے -

محقرة كمحققين كرنزديك اصل تقيدً كماب مين اضافه حيات بابعد براسم نون كى تدبيرو فراسيت كانيتوي جنون ف آجهة آجة رزميد دانتان كود وهرم» يُشكل مِن منقل كرديا اور « وهرم ». كي يصورت قائم كي كني كون) براجي ادار رسدر عقائد (۲) ذات بات کی تقییم اور (س) عام وخاص کابریموں کے اقتدار مکم کا بابند ہونا۔ مقدس آسانی بدایات پر بونرکرکناب مهامجارت دینی و دینوی عقائد ورسوم کی انسائٹلو پیٹریا بنا دی گئی اور اس کا مقصد بے قرار پا اکم جن لوگول برونرکرکناب مهامجارت دینی و دینوی عقائد ورسوم کی انسائٹلو پیٹریا بنا دی گئی اور اس کا مقصد بے قرار پا ایم جن لوگول "ديدون" في مفالعه ممنوع عد إجدان سيمستفيض نهيل موسكة وه اس كتاب سے جومقدس سمرتى كا مرتب ركھتى كے

رہیں ما سے رہا۔ پنچ کو جا بھارت جس تسکل میں آج موجدہ ہے عیسوی استدائی صدی کے آگے بچیے مرتب دیکمل ہوگئی تعی اور اس کا شمار الميفون مين بون لكا مقالعص بيروني شها دون بريمي منى م مثلاً على يرس سن من كار كان كان الي كن وو يدُ مان بين من عام طور بركتاب مها معارت كو سمرتى (روايات مقدسه) يا دهم شاسرا الكياب - يعقيدة اس يَّ نهومكنا تعاجب تك ككتاب مركورعوام وخواص مين رائح ومقبول يه موتى اوراضا فيات شابل يدموت و- اس عام رواج احد ب کے بیمنی موے کے چوکٹی اِنچویں مسدی علیسوی سے مجموعہ اِن بیٹیز ہی سے اس کتاب کی ترویج شروع موکئی مول کیونک ایسے یں دب جھا یہ فانے موجود نہ تھے عقائد ورسوم کی بنیا د قائم وستحکم ہونے کے لئے مت کشر کی خرورت ہے ۔ المج سے إرهوب مدى عيسوى تك كى شها وقي مجى كمترت موجود بين كريكاب اپنى موجود وشكل ميں مقدس ومترك الاتلى يشهر دين ووكنا بيهي ومخلف منفيل في اس زمانه مي كلعي بين وساتوي صدى عيسوى كامشهورشاع إن ي غ بهابعارت كى سب مبدول كى كمانيول سه استفاده كيا ب - وه يمبى بيان كرنام كه دومبين كم مهاكال مندرس مهاجعات ادت كي هاتي تعي اور أمن وقت أس كتاب مين عبد أكوت كيتا، بعي شاس متى- ايك اورمصنف آتهوي صدى عيسوى كالم كماولا" بن ابنی تفسیری مہاممارت کومبہت قدیم اور ممبرک سمرتی میان کیا ہے۔ اس کے نزدیک محض جنگ کا قصر مہیں ہے بلکہ ماروں ذاتوں کی دینی اور دسنوی تعلیم کی مقدس کتاب ہے - منزید کرجنگ کے ذکرسے تومرف حمیری ذات کے لوگوں میں مغذات دری اُبھارنا اور برقراء رکھنا مقصود ہے ۔ سلام میں مشہور ویوانہی فلسفی " شنکر آ جاریہ " نے عہا بھارت کی مترے کھی اونظاہر ایاناب مقدس سم تی سے اور اُن لوگوں کی دینی تعلیم کے لئے مرتب موئی ہے جود ویدا اورد ویدانشدد جہیں بڑھ سکتے ۔ گیادھویں بیسوں میں ایک کاشمیری شاعود شمیندر "نامی نے فہا بھارت کا منظوم الملاصة عندیا۔ بعد کے زانہ میں اور بھی تغمیری کل انگری م ب كالهي كيس جن ميما" سروريد الداين " (سيرهويل يا جودهويل صدى عيسوى) اور" نيلكنظ" (سولهويل صدى عيسوي) كي شرفييل ن مقرورین -اس کماب کی شهرت اورمقبولیت کا اندازه اس امرے مبی کیا جاسکیا ہے کہ اس کا ترجم شہنشا والر کے حکم سے درالقادر برایدنی اورنفتیت فال فے فارسی میں کیا تھا فیضی کے نام سے بھی میماگیت گیتا اکامنظوم ترجم بنسوب ہے ۔ عرض کو سوی سن سے زائہ مال تک مہا ممارت بصورت موجود و مقدس اور متبرک و مرم شاستر کے طور پرتسایم ہوتی جلی آئی ہے آئی مجی مال ہے کہ یکتاب مندروں میں اور حقیدت مزد صلقوں میں نہایت ذوق وشوق سے مطعی آورسنی عباقی ہے۔ مال ہی میں بدخبرشایع موئی ہے کہ مجنٹا رکرا ورنش رسرج انٹی شوٹ پون کی جانب سے کتاب حبا تھارت کا ایک جدیدالولین نا مور اب - امهمام برکیا گیا ہے کہ سنگرت اور دوسری مندوستانی زانوں میں متنے مختف نننے رائج ہیں - نیز مینے ترجم یا ضلاصے ا لمرز إول مثلاً فارسى - الكريني - ما وائى وغيره مين موئ بين اورحتنى شرهيل كعى كئى بين أن سب كا جايزه لـ كرتفنيد كساته كمل لئل کا مستندا دلولین شایع کیا مبائے ۔ یہ کام <u>1919ء سے شروع ہوا ہ</u>ے اور ایمبی ایک یا دوجندوں کا کام یا تی ہے جعنقرب پول

لإباسك كا - اس وقت يك اس كام پرىبندر ه لا كم روپىيصون بودچكاسچ -

#### آسووگان خاک آسودگان خاک آتش و ناسخ و میر

ينيخ تصدق حسين )

اد معولل کی چڑھائی، ، م ۔ ، ه برس سید اس جگر ہی جہاں جونے کی بھی تھے ۔ آئے جل کرموصون تخریر کرتے بیں کہ ا مرتبق تمرکی قراامیا ڑہ آغا باقریں ہے مجد اجیزی تحقیق میں گو گھاٹ کے قرستان میں نہ تاتیج کی قرم ہے نہ اقتی کی د وہاں صرف ناتی کے والد

يرِقَاكُ الدي مَنْ دسويت على أوران سك مرفن بريدمرع عى كنده ب: -

الكور بيدهليسل كانخ

ظلم اسی اِفی کی معایت نے آتش کی رحلت برکسی نے کہا تھا :-نیم میں برساتی ہے وال معدل

جہاں پرلاش آکش کی گوئی ہے انہے کہ انتقال کے نوبرس بعد سلا تامیع کمی تشریبان فانی سے کوچ کیاخشی انٹرون علی انٹرون نے ان کی تاریخ وفات کھاک اوہ '' بمرہ شاہ سخن ''ب خواج محد شہراوی تھے کر '' ہم مبت کم تق صغر کا حبید متنا رسے شاہ تھا۔ آکش کی بیادی کی فہرشہور ہوگ ہوں اِن اَلَّذِين کے ساتھ ہم ہمی آکش کی عیافت کو گئے آس زانہ میں واج علی شاہ کا حبد سلطنت تھا اور آسی سال مرم آرائے سلطنت ہوئے پُهُ عَان مَنا- اس براکی میسریرا بوا- تقریبا اتنی بایش برس کاایک آدمی، حارول ابروکا صفایا، رنگ کھلتا بوا، چار بایی برایا تعا در اِنت کرنے برمعلوم بوا یہی آفش بیں برکیمندسے کہنا جائے تھے۔ گرآ وازندنگل سکی شاگردلوگ نزکل کی چائیوں پر بیٹیے ہوے تھے، ہم وگ نوڑی دیر تک کھڑے رہے، بعرجے آئے، اس کے آمٹر وزبور شاکر آئش کا انتقال ہوگیا اور اپنے مکان میں دفن کے گئے ہ

فاکسارکامکان مسکون عرصهٔ درازسے محلهٔ چربیآن میں ہے اس کئے بہاں کے چیتے چیتے اور گوشہ گوشہ سے واقعیت ہے، او آل کی چھاأ رونے کا بھی دکھی تھی یسنی ندیمان کی گخال آبادی میں بھٹی کی گخالیش ہی تھی، البند بہاں راج جیالال متخلص بہ گلشن کی دولتسراوفیل خانہ درگرالاک بھی، راج صاحب کوخواجہ آتش ہی سے تلمذ تقرام جوان کی حوالی سے قریب ہی چڑھائی انہولال کے آثار برقیام پڑیر تھے۔

داج صاحب کی یادگا ایک عالی شان بھا کھ لب بھڑک اب بھی موج وہے۔ سلافاع کی بہتھیا کی قیامت فیر بارش نے شہر کے لاقعداد ماذل کی اینٹ سے اینٹ بھا وی ش اور بے شہر اوا وگھ ہے ہے گھر جوگئے سے مجنانچہ بارش کی تباہ کاریوں کے بعد برطک چوپٹیاں وہیں کائی اور چڑھائی باچھوال کی آراسی گکر میرف سے شامل کردی گئی اس وقت سے بدداستہ بند کر دیا گیا۔

اب مکان مسکونہ آتش کی راہ مذا دیوی کے معدد کی طرف سے سے اور اس کی آراضی مندر کے لمحق ماند بشرق واقع ہے۔

یہ آرامنی اورمندر آ فرمیں بنڈت رکھر دیال گوٹر کے جف میں تھے۔ انھوں نے لاولد تضاکی۔ ان کے بعد متوفیٰ کے دو بھائی آافی ہو اب بر دونوں بھی رصلت کرھے ہیں ' ان کی ذریت ہر دوئی میں موج دہ اور دہی لوگ قابض جا مُراد متذکرہ ہیں ' مکان ک عدبندی کے لاکل کی طوف ایک بختہ وادا در دروازہ موج دہے گر دیوار کے اندر بر عبرت خیز اور حسرت ناک منظر آ کھوں کے سامنے آ آ ہے کہ آرامنی افادہ بڑی ہے جس پرسکی طووں میں خاک کا انبار ہے۔ اس می کے دھیے کے نیچ کسی جگر آتش جیسا با کمال اور ایا صدافتی ارشاع می تواج الحجاجی ہا گفر ہے نشان موکررو کمئی ہے۔

موار ما می مکسال وسط جوک بازار کھنوئوس ایک قدیم محلہ ہے جس میں شریشاہ سوری کے عہد دولت میں تانیے کے سکے اور اکر آعظم کے مرار ماسکے دورزریں میں جاندی کے سکے ڈھالے جانے اور کھنٹو اور کا سکے دورزریں میں جاندی کے سکے ڈھالے جانے تھے۔ شیخ الام مخبش ناتین نے فیصل آباد میں جاندی کے دورزریں میں جاندی کے دورزریں میں جاندی کے دورزریں میں میں کا خواجی ہے داندیں ترک وطن کرکے لکھنٹو آئے۔ یہاں ایک رئیس میرکا ظم علی نے ناتین کو اپنا بیٹا بنالیا۔ میرکا ظم علی کے انتقال برایک کثیر تم ناتین کے اندائی اور انتھوں نے مکسال میں ایک مکان خرید کر اپنی بود و باش اضافیار کرئی۔

موسون مذہبًا اثناع شری ستھ اور فسا و خون کی بیاری میں بتلا رہتے تھے اسی کہند مرض کی شدت سے سم سلام میں رحلت کی اور نے ہی مکان مسکونہ واقع ککسال میں مرفون مورک ان کی قرموافق اصول ذہرب شیعہ زمیں ووز بنائی گئی تھی۔ ان کے ور نانے اس مکان اظارہ کردیا۔ اس وقت سے یہ مکان کئی مشتر ہوں کے قیف میں گیا۔۔۔۔۔۔۔ میوان کے باتھ سے نکل گیا۔

اس کے ماوراً سیرمالتِ صاحب دہوی مریر دوزنامہ ہتت نے بھی اپنے اخبار کی ، مرابریل سوسی والی اشاعت میں تھریر کیا سفاکہ مزمن کھنوک ایے تاز مختورجناب ناتنے کی قرمحلہ ککسال کے ایک مکان میں وہی پڑی ہے اور ان کے زبروست بمعموضرت آتش کی فرمجی ایک بران مقام پرکس مرسم ، کرمالی میں میں

بان مقام پرکس میرسی کے عالم میں ہے''۔ اس کے علاوہ اگرکوئی صاحب مزاد ناتنے مرحم کی زیارت کرنا خاصیب تووہ ککسال جاکر مدرسہ قدیمہ کے بالمقابل ایک، مقادین شاہدہ شاہدہ کرسکتے ہیں جس میں نشان قبراب بک موجود ہے۔

ادا (مرسی مزار تمیر جناب ناقع میدتایوری کی تقیق میں دامیا شائه آخا باقترمیں متعا مگرموصون نے کوئی تاریخی سزاہے تول کی آئیدمین ہیں۔ منہ منہ کی ہے۔ اوا انگھرڈی کا فرال اس از رہ معلقان میں جنائل سروات میں صدیحت اعظ اور میں مذاہد مِتَت نے اخبار مرکور کی ۲۰ راپریل ۱۳۰ یکی اشاعت میں ابنی تلاش ومبتو کانتجران الفاظ میں ظام رکبا تھا کہ مہاری = انتہا لُ برایس ہے کہ اپنی زبان کے سب سے بڑے شاعر (میرطید الرحمة) کے مزار کا بھی بم تحقیق کے ساتھ نشان نہیں دے سکتے :

ہ اور ہے تا اور اس سے نیا دہ عوصد گزراجب میں ایک دورت ریٹ مینہ نا کے اس ایڈوکیٹ واٹویٹر او تامد اسٹیاباں " ناہی ہا اسٹیاباں " ناہی ہا ہے ہو میں ہوسے ہیں مزار مرکا ہت جا اسٹیابا میں ایک کتا بی ہی بنام " ہم گور خریبال میں " شاہ کا ایک ہوا ہو ہے ہیں ، مزار مرکا ہت جا اسٹی کا وراسی زمان میں ایک کتا بی ہی بنام " ہم گور خریبال میں " شاہ کا ایک ہوا ہا ہون ہیں۔ خیال فلا برنہ بی کا ورا اس کا نشان کا گور اسٹی کا افران ہیں مدخوات کے اتحال درج کر دکے تھے جندیں مزار فرکور کی چھی واقعیت تھی۔ ان میں سے کہ اور اب اس کا نشان کا گور اسٹی کا گرے ہوا ہوا کا افران ہوں کہ بنید میں تھی اور اب اس کا نشان کا تی نہیں یا گرے ہوا ہوا نے والا کوئی نہیں تا ارت میں کتا ہے منہ ہوئے کی بنید میں تھی اور اب اس کا نشان کا تی نہیں یا گرے ہوا ہوا کی نہید ہوئے کا میں میں میں موری کے مزار میں کا موری کے مزار میں کہ موری کی بنید ہوئی کا نہید ہوئی کی ہوئی کا نہید ہوئی کی کھرت نیز کی تو نہید کی کھرت نہید کی کھرت نیز کی کھرت کی کھرت نیز کی کھرت کی کھرک کے کہر کو کھرک کے

ورطروق الرموزري بارك في مروزري بارك في مروزات في ميل ك لئے ، ياد ركف مروز الله مروز ال

KAPURSPUN

بی ہے ہے تیار کردہ - کیور بنینگ مزے واک نمانہ ران این دسکا منز - امرت س

« أس سفم معست اظهار مجتت كيا "

-" إلى جب تك تيرا بعائى اس اداوه سے بازنة آجائے يا داسة بالكل صاف مذبوجائے، ميكائيل نے يامن اور التها في غيظ وغضب كے عالم ميں دوان واروبان سے مكل كعظ مواي

شودوراكا باب جايورون كا داكم تعيا اوراس كى مان كانامكسي كوليمي معلوم بى نهيس مواكر وه كون تعي اوركميا تفي حب اس كا باب مرگیاتووہ بہت کمن تھی، کرنیا آس پر تنگ ہوئی توصول معالل کے لئے اس نے وہ تام فراقع اختیار کئے جوایک مانال براد حسين عورت اختيار كرمكتي هم وه تاشر كامول مين ناجي تني، جوهلول مين جاجا كرگاتي تني مركون مير كليول مين ابني برشاب اعضاء کی ٹالیش سے لوگوں کو بھا یا کرتی تھی ۔ اسی زائس سے ایک درائی بدا موئی اور اس کے انجام سے ڈرکراس نے اپنی کوارہ زندگی کو ترک کرکے ایک دوکان قائم کرئی جہاں وہ عور آوں کے کیوے دغیرہ سیاکرتی بھی، رفتہ رفتہ لوگوں نے اس کے ماضی کم معلادیا اورطبقهٔ امراکی عورتنی کمی اس کی دوکان پرآنے عانے لکیں۔ انفاق سے اسی دوران میں سلطنت کے ولی عبد ( وَتَى ناوَنَ اس لرك كديك ليا وراس ير ايل موكيا-

ولی عہد کی نسبت کسی اورجگہ ہوچکی تھی اور اپنے مرتب کے لحاظ سے بھی وہ شو دوراسے شا دی ند**کرسکتا متعاجس کا ا**صٰی اس قد برنام تقا - ليكن ايك توولى عهد خود فطرًا بهت آزاد واتى بواتها ، دوسرے اسى زان مى جديد قانون كى روسے سشاہى فاندان کے افراد کوشادی کے مسئلہ میں پوری آزادی دیدی می تھی اس لئے تخت نشین ہوتے ہی اس فے تیود وراسے نکاح کرایا

اوراسے با زنطینی سنطنت کا ملکہ بنا دیا۔

كجوع صديك توماه ونروت سلطنت وحكومت ك نشدنے تيودوداكو مدموش ركھا ،ليكن جب وہ تفك كُرُي تواس كويو ا پنا وہی دور آزادی یا دانے انگا اور ام وہ مذبات جوائ جن کو واقعات نے افسردہ کرویا تھا، از سرنو تا زہ ہو گئے، جنائب ٱس ئے اپنے تام قدیم عشاق کو آہستہ آہستہ بلانا شروع کیا اور مبند دن میں قدر حکومت اجھا خاصہ معصیت گاہ بن گیا۔

أنفين عشاق سين دويها في ميكامين كبير وميكائي سغيرهي تنف بوويشيده طور بر ملكه سدا كرملا كرق سقد، ليكن ايكى دورس كى آمدكى اطلاع نه بوتى تنى - ايك دن حيوت ميكائيل كوكسى ورح معلوم بوكيا كه ملك اس كے بڑے بعائى سے بعي منى ہے اور زيادہ التفات سے ملتی ہے - اس کے وہ نہایت بریمی کے عالم میں ملک کے پاس گیا اور کہا ک" اگرمیرے کیا کی آمدورفت پہال بندنہ کی کی تومين يه تهم راز دُنيا برافشاء كردون كاي

يشن كر ملكداس وقت توفا موش موكنى سكن اس فيسله كرابيا ككسى ناكسي طرح اس كاست كوراسة سے دور كرنا ب

ملے اپنے مخصوص کرو میں بیٹی ہوئی کھ سوچ رہی ہے کرفادمہ جواس کے تام را زوں سے ساکا ہ ہے حاصر ہوتی ہے اورميكائيل كي آن كي اطلاح دتي مع - الكرچ نك كروجيتى ہے " برا ؟" اور بير ملك اس كي سكوتے بوسے چرو كو ديكه كركمتى ہے مد " إلى بلالاؤ ميں تواس كا انظار ہى كرر ہى كرر ہى تھى "

کی میکائیل آیا اور لمکرے با تھوں کو بوسہ دے گراولا کہ: ۔ '' جو کچھ ہونا تھا مہوچکا اس وقت تک مجھلیاں اس کے حیم کھاچکی ہوں گی''

مُلكُ نِے گھراكر يوجها ﴿ كَمَا واقعي تونے أسے قبل كرديا يَا

ميكائيل - " إن قتل محرويا اور دريا مي دال ديايه

، یشن کرملکہ نے اپنی آغوش کھول دی اور دونوں کے لب ایک دوسرے سے ل مگئے اس مال میں کوائ کے جم سے آگ کی

ی مرارت پیدا ہورہی تھی '' ٹھک اس دفت جبکہ دونوں رسٹیم سے مزم مزم گدوں برلیٹے ہوئے ہیجان نفس کی انتہائ کیفیات میں ڈوب ہوئے تھے ، ملکہ کی ٹکاہ میکائیل کی ہتیلی بر بڑی اور اس نے خیال کیا کہ اس برخون کا دھتہ ہے ۔۔ اس کے بعداس نے میکائیل کی دوسری بہا کردکھا ' جہرہ کو دیکھا ا کر دن کو دیکھا اور ہر مگہ اُسے خون کے بڑے بڑے دھے نفر آنے گئے۔

اس وقت مک تبود ورافعا معلوم کتے جرائم کی مرتکب موجی تھی لیکن یہ اس کی زندگی کا بہلاموقع تھا کہ اس کے ضمیر نے اس کے جرم کو اس معلوح بیش کیا ہو۔ گزشته دندگی کے تمام واقعات ایک ایک کرکے اس کے سامنے آرہ تھے اور وہ معنوس کرہی تھی کہ کوئی آواز اس کو طامت کررہی ہے اور اس کا دل کا نیا ماریا ہے۔

کال چداہ گزرگئے ہیں کر ہزاروں معار اسفورس کے سامل پر ایک عظیم المشان عارت کی کمیں ہیں رات ون مصوف نظر آنے ہیں۔ یہ عارت ملک تیو دورائے حکم سے تعمیر میدرہی ہے جس میں ، ، ہ آد میوں کے قیام کا انتظام کیا گیا ہے ۔ میں وقت یہ افریکی تو ملک میں اعلان کیا کم جوعورتیں گنا ہوں سے تائب ہوکرعصمت وعفت کی زندگی بسرکرنا جا ہتی ہیں دہ آئیں اور اس عارت میں قیام کریں ۔ چنانچ اس نے ڈھونڈھ دھونڈھ کو ایسی عورتیں اس مکان میں جمع کرنا شروع کیں اور اسٹ مرک ایسی عورتیں اس مکان میں جمع کرنا شروع کیں اور اسٹ شرکے ایسی کی شادیاں شرفاء شہراورام اور دربارسے کردیں ۔

کششش کرے گئے کی شادیاں شرنواوشہراورام او دربارسے کردیں -اس عارت کا نام اس نے " دارا ننوب" رکھا تھا۔ اس کی نگرانی میکائیل کے سپردیمی جونودیمی تائب ہوکریوبالک زنرگی کمبر کرنے نگا تھا۔

باد شاہ یوستی نی**یا آ**یس ، بازتعلین تخدان حکومت پر<del>کتاہے یہ سے ہوس</del>ے جا تک متمکن رہا ، لیکن اس مس سال کی مرت میں وہ اس دانسے بالکل ناواقعت رہا کہ ملکہ نے وارا لتو برکیوں قائم کمیا تھا۔

#### فاص رعابیت

الكال تمريطوم اسلامي غمر- فرافروا بالصامعام غراص ويزدال كال - خبب - فلسفة فربب اجالستان - فكارستان - كمتوات كال - فله فرب الشاء فلي مركز شت - فلسفة فرب الشاء فلي مركز شت - فلسفة فرب الشاء فلي مركز شت - فلسفة في الشاء في مركز شت ساحة على ومحصول ١٩ رديد بي الكياب كما تمة المؤتب علاوه محصول ١٩ رديد بي الكياب كما تمة المؤتب على مركز شت الكرف بي محصول ١٩ رديد بي الكياب كمن الكرف بي محصول ١٩ رديد بي الكياب المنظمة بي ال

جھولرہ بہترین اور نفنس کوالٹی ہے

کروا اونی سونگ سونگ بروی پانامه

مورا ملکی رفیطی فرخ کویٹن چھوکرہ کویٹن ساٹن فلورنس گولہ کمرپ دل بہار گنشوں

کی طرا ملکی کمیس بورجیت کرپ کرپ نفا پر شرت کلا تع شرت کلا تع شنون ناکلن

ان کے علاوہ نفیس سوتی **عیبنیٹ** اور اونی و**صا**کہ ۔

تبار کروه

دی امرسرین ایندسلک مزرائیوسی میطیری علی و در امرت سر شانون 2562 شاکسسط = تراونکوردین لینید - برائ سلکی دهاگا اورموی (سسیافین) کاغذ

#### باب الاستفسار (۱) وحیداحمرخال اورمولانا آزاد قوم، امته، ملت کافرق اور دو قومی نظریه

(عدزكريا - أكره)

لا ہور کے اخبار اقدام میں کچھ عصد سے ایک سلسل تبعرہ وحید احد خال صاحب کا مولانا آزاد کی" انڈلی ونس فرڈیم سے پر شایع مور إی - اس میں انفول نے مولا کا آزاد کے سیاسی رجی نات و دلایل پرج اعتراضات کے ہیں مجھے ان سے بحث نہیں نیکن مضمون کی جیٹی قسط میں انفول نے ایک ایسا احتراض کردیا ہے جس سے مجھے بھی یفلش بریا ہوگئ ہے کہ کیا مولانا آزاد نے واقعتا کوئی بات ایسی لکھ دی ہے جتعلیم اسلام کے منافی ہے ۔

وحيدا مرمال لكيت بين :-

" مولانا ایک بلند پایی هالم ا ورمفتر قرآن تصے اور احادیث ونقرمین خودکو ابن تیمیداورشاه و بی الدّٰدکا جانشین تصورکرتے تھے ۔ اِس ہم علم وعوفان وہ اس حقیقت سے معلوم نہیں کیوں حبثم ہِشی کرتے تھے کر اسلام کے قوانین اوراکس کا معاشی ادر معاشرتی نظام کی متضا دعقیدہ یا اُصول کے ساتھ مجھوتہ کرنے کی کیک اپنے اندر نہیں رکھتا ''

(انگار) دحیداحدفاں صاحب مولانا آزآدکی کمآب پرجس نقط نظرسے گفتو کررہے ہیں وہ مکن ہے آپ کے لئے نئی بات ہوم لکن دافت الحال حفرات بخوبی آگاہ ہیں کہ فانصاحب موصون تقسیم مندسے پہلے بھی انتہا پسندسلم لیکی تنے اورانھوں نے ایک خیم گاب ہی مسلم لیک کی پالیسی پرشایع کی تھی جس میں انھوں نے دوقومی نظریہ پر زور دیتے موے مندوسلم اتحادوا تفاق کو الذائل ونا مناصب ظام کمیا متھا۔

جب تقسيم بهند كم بعدوه باكستان بيد كئ توب موضوع ان كريئ غيروليب ما بوكم اكبوكان كرحسب خوا بهش تقسيم بنديوكي الم عى اوجر مسلم مكومت كى امنعين تمنا تنبي وه قايم بوكي تنبي -

اس کے برسوں بعدجب مولانا آزاد کی کتاب شاہع ہوئی توان کے سوئے ہوئے جذبات بھر بہار مہدئے ، اور اِس طرح نہیں پرایک موقع مُرانی واستان و کہوانے کا ل گیا۔

اقدآم ہیری نگاہ سے گزرتا ہے ، لیکن میں نے وحیدآ جدفاں صاحب کے اس مضمون کو بھی توج سے نہیں بڑھا ، کو کد دو قومی نور کمیش نظر نقیب بہند اور قیام پاکستان کے متعلق میں ان کے میلاق ورجان سے بخوبی واقف ہوں اور اس جانی ہو تھی ہت کودو بارہ جاننے کی مجیم احرورت دفتی میکن اب کہ آپ نے خال صاحب کے ایک خاص نقرہ کا حوالہ دیا ہے جواسلام کے اصول کے منافی ہے ، ان کی غلط فہمی کو دور کرنا خرور ہی ہے ۔ سسسلام برايب بهتان عظيم!

میں آپ کے استفسال سے خوش مواکیونلہ اس سلسنہ میں مجھے قوم کے قرآ فی مفہوم کی وضاحت کا بھی موقع مل گیا جواصل نباد

**مے فان سامب موصون کے** دوقومی نظریک ۔

سمسیج سب سے بہلے یہ وکیصیں کا نفظ توم کے علاوہ اور کون کون الغافا قریب قریب اسی کے مہم معنی قرآن باک میں استعمال جوسة مين اوركس مفيوم مين -

کلام مجید میں قوم کے علاوہ دولفظ اور اسی قبیل کے ملتے ہیں ا۔ ملت و امت ۔ قوم کا لفظ بکتریت استعمال کیا گیاہ یعنی ۱۰۰۰ زیادہ مقامات پر۔ امت کا اِس سے کم قریب قریب . ۵ جگہ ۔ ملت حرب ۱۸ بارے اور جن جن مواقع بران کا استعال مجواج، ان کےمطالعہ سے معلوم ہوتاہے کران تینول اَلفاظ کا مفہوم ایک دوسرے سے قدرے مختلف ہے ۔

- ( 1 ) تفظ آست کا مفهوم بهت محدود ہے تینی وہ حرف نٹریعیت جمیش ، ندبهب ومسلک کے معنی میں استعمال مواہی ، چنا نپ کلام مجدوی و مگدمت ابرامیم ندسب ابرامیم بی کے مقدوم میں استعال کیا گیاہے اور ایک جندسورہ کوسف کی آیت !۔ در اور می میں اور قرق در در میں ارکز ایس ایک مقدوم میں استعال کیا گیاہے اور ایک جندسورہ کوسف کی آیت !۔ مه افي تتركت لمنه قوم لا يومنون بالمنه بسط عاب اور زاوه واضع موحاتى ب كمتت اور قوم كا مفهوم ايك دوس
- (٣) انظ است کا مفہوم بے شک ملت سے زیاد دؤیرہ ہے ۔ یا لفظ عزب نغت میں بھنکام و مرت کے لئے بھی ستعل ہے اور مقتدا کے لئے بھی است کے لئے بھی الیکن قرآن مجیدیں اس کا استعال قوم کے وربیع مفہوم سے بسط کرمحصل ایک محدود جاعت کے لئے بھی مواسمے ، مشلاً ،۔
- ا من ومن قوم موسی امترتها و ان بالن " اعرات ارموسیٰ کی قوم میں ایک جاعت تھی جوع کی ہدایت کرتی تھی ا ٧ -- " وافقالت امنينهم لم تعظون قولال والمار مهلكم واحزن وجب كها إن مين سے ايك جاعت في كركيون تم اليي توم كو نُصْيَعَت كُرِثْ مِوْجِت الشَّرِيلاك كُريتْ واللَّهِ)

ان دونوں آیتوں میں امت اور توقع دونوں کا استعمال جس طرح مواہد اس سے ظاہر ہوتاہے کہ امت کامفہوم بانبت

قوم مسکھ دودہ اورایک ٹوم مختلف امتوں میں نقسم ہوسکتی ہے۔ (مع) - نفظ توم جبیا کرمیں نے اہمی ظاہر کیا ہے، قرآن مجید سیکڑوں باراستعال کیا گیا ہے اور مختلف صور توں سے سہیں اس کی تومیقی صورت ہے جیسے :-

قوم يوننو**ڪ - قوم کا فرون -** فاسقون و **ضالون** وغيرہ -

توم بورح ۔ قوم موسیٰ ۔ قوم عاد ۔ قوم فرعون وخیو پھرتوسیفی استِمال واپسا نہیں میں سے ہم لفظ قوم کا کوئی مفہوم متعین کرسکیں ۔ دیکن اضافی استعمال سے البتہ تعیین پھرتوسیفی استِمال واپسا نہیں میں اسے ہم لفظ قوم کا کوئی مفہوم سے بین کرسکیں ۔ دیکن اضافی استعمال سے البتہ تعیین مغبوم موسکتی ہے ، کیونکہ اس طرح ہم کو یہ سوچنے کا موقع مل با اسے کہ فرق دموتی کے ساتھ قوموں کی نسبت کیوں کی گئی - کیا اس لئے كروه فوج وموسى وهم خيال وهم مدم بيته تفيس كيا اس ك وه هم وطن تقيي - كيرصورت اول تويقيناً مقصود نهي كيونكرجن تومول كو نوت وموسى وغيره سے سنبت دي گئي ہے وہ ان كى منكرتسيں ۔ اس كے ظامرہ كم اتحاد وطن ہى كى وج سے الحميں وقع وموسى ا

ے نسوب کیاگیا ہوگا، اور اس طرح قرآن باک سے توم کا یہ مغہوم متعین ہوگیا کہ جولوگ ایک ہی سرزمین یا لمک کے رسمنے والے جی وہ راب ایک قوم میں شار ہوں گے نوا وال کا مزہب کھرمو۔

بنابراں اکر مندوستان کی تقسیم کا مطالب اس بناپرکیا گیا تھا کہ ہندومسلمان دوعلیدہ علیدہ قومیں ہیں تویہ تطعًا قرآئی مذہ مے خلان تھا ، اور اب کہ مندوستان و پاکستان ایک دوسرے سے مرا ہوگئے ہیں اور وہاں کے باشندوں کی نسبت وطعنیت مذہ م کے خلان تھا ، اور اب کہ مہندوستان ایک میں قوم مجمی بائے گی کینی جس طرح مهندوستان کا مسلمان ممندوستان میں ایک میں اور وہی مارے کا اسی طرح باکستان کام،ندو پاکستان کہلائے گا۔

اب را و به برآحد خال صاحب کابرار شاد که : - " اسلام کسی متفا دعقیده رکنے والی توم کے ساتی سمجھوت کرنے کی لیک اپنے اندنہیں رکھتا ؟ سواس کے متعلق محید ان تام معاہرات کی تفصیل میں جانے کی خرورت نہیں جورسول اللہ اور خلفا و را بشدین نے خرصہ جاعتوں سے کئے تھے اور جن سے تاریخ اسلام کا ایک معمولی طالب علم بھی واقعت ہے) بلکہ صف دو معاہروں کا فکر کرول گا۔ میں سے نہا ہجرت کے بعد کا وہ معاہره جورسول افتر نے مرتبہ کے میہودسے کیا تقا ورجس میں اس کا اعتراف کیا گیا تھا کہ: - انہم من امنہ واحد ق " (دولوں ایک ہی امت کے بین) - دوسرام عاہره صربہ کے کوکفار مکسے دب کرلیا گیا تھا میں نہیں تعمیما کہ سمجھوٹ کرنے کی بیک اس سے زیادہ اور کیا موسکتی ہے۔

وحیدا حد خال صاحب کو سمجھنا چاہئے کہ وہ نرمہ جو ساری دُنیا کے لئے باعث رحمت ہونے کا ملک ہے، اس کا نفسل میں ہیش صلح وآئتی ہی رہے گا اور وہ کہی جنگ و نو نرمزی کا حامی نہیں موسکتا۔ چنا نج تاریخ کا سیح مطالعہ کرنے والے مانتے ہی کوسول مس ناہی تداراً طحانے میں سبقت نہیں کی اوراسی وقت مقالمہ ہرآئے حب وہ جان بجانے کے لئے مجبور ہوگئے۔

(Y)

## گنره پا غنده

. (سدالطاف جسین - لکھنو)

تَوْي آواز مِن كُنْرُه اورغَنْدُه براك الله رب مِن -آب كى رائه اس اب من كياب.

اس میں ٹنگ نہیں آج کل مرکش ، بدمعاش اور فسادی کولبن اگردوا دیب، گذاہ الکینے میں اور بعض فنڈو - لیکن اب سے مہند مال قبل عام طور پر گذاہ ہی استعال مواا نجا -

مِنْ بَهِينِ سَجِيسُكُنّا كُوْفَرَة ولَكُف كَي ابتداكب اوركيول مولى ؟

سب سے پہلے بیغور کرنا جائے گرگندہ اُر دو میں کس رَبان سے نمیا گیا ہے۔ پھر اگر کا قت اور ڈال اس کے اصلی حروف ہیں اور تبدیل شدہ نہیں تو یہ لفظ عربی کا قویقیناً نہیں ہوسکتا ، کیونک عربی ان دو نو ں حروث سے خالی ہے۔ سنسکرے یا ہمندی کا البتہ موسکتا ہے

اله اس سے یعبی ثابت مواہد کم ہم قوم موسف کے مقیم فرہب مواخروری نہیں بلاس سے زیادہ یک ایک ہی مکر کے دہنے والعلی اپنے آپ کو" ہم امت مجسکتیں۔

كيونكرسنسكرت اور جندى ميں يه دونوں حرف إسے مبلتے ہيں ۔ اور ان كا اجماع بھى ہوسكتا ہے ۔ ليكن اگريد فغظ سنسكرت سے نہيں ليا گيا ، توغالبًا حرتي سے لياگيا ہوكا يا فارسى سے كيونكر انفيس دو نؤں زبانوں سے سبت سے الفاظ اُر دو ميں شامل ميں۔ اگريد لفظ عربي سے ليا گيا ہے توظا ہرہے كروہ غَرَّدہ راج ہوكا ياكندہ وكيونكر عربي ميں كافت اور فح آل نہيں بايا جاتا) اور اگرفادس سے لياگيا ہے تووہ گذرہ ياكندہ راج ہوكا۔

و بی میں فقدہ یا خُندہ کوفی لفظ نہیں۔ خقر اور کُندر خور جی جن کے معنی « موٹے قائے ، تنومندا حیش پند نوجوان " کے ہیں۔ اسی طرح کُند بمعنی بخیل عاصی مکافر نغمت مستعمل ہے اور کُندہ پہا طرکے ایک حصد کو کہتے ہیں ،

اب فارسي كوسيجة ع. .

اس میں گنده گنده مگنده ، غند اورغنده سب كا استعال پایاجا آپ .

ان کےمعنی یہ ہیں :-

گند ــــ مواه زه نوجان ـ

كمنده \_\_\_ منكرومكش نوجوان - كوفة كباب .

كُنده \_\_\_متعفن (جَمَاني كُندآب ياكندآب اس جلد كوكية بي جهال خراب إنى جمع مو)

غند افنده - ايك مله دهيري موي كوي جيز-

چنکه اُردومی گنده یا تفتره ایک قوی شربه و بدمعاش شخص کو کهتے ہیں اس نے آئے غور کریں کرعربی وفارسی کے کن کن الفاظ

سے پیمفہوم افدموسکتاہے۔

مر المراقب المراقب المركة المركة والمنده عار نفظ مين ال من عَندَرا وركندَركو وَجِهورٌ ديجُ كيونك ال مين حرف والمبنى بالا عالام ليكن كندُ اوركِنده ك منهوم سے عزوراك بعيدتعلق اُردو گذارہ كا بالا جا آئے۔

اس طرح فارسی کے الفاظ فینندا درغندہ کومی نظرانداز کردیج کیونکدان کا مفہوم گندہ کے مفہوم سے مختلف ہے۔ البتہ گنداور

كنده كامفهوم كنده سه متاجاتات .

امی بیان سے یہ بات غالبا ایک صدیک صاف موماتی ہے کر گذاہ کا معنوی تعلق عربی فارسی کے کسی الیے لفظ سے نہیں جس می فین اور وال کا اجتماع ہو۔ لیکن گات اور دال یا کا آت و دال رکھنے دارہ الفاظ میں عزور گذاہ کا مفہوم بڑی حدیک پایا جا آئے۔ کیونکر جس طرح گزادہ کے مفہوم میں قوت فرہی "ننومندی کا مفہوم بنیادی حیثیت رکھتا ہے ۔ دبیدا کی تقاسے ظاہرہے) اسی طرح گذاہ ور گندہ کا بھی جنادی مفہوم ہیں ہے۔

اس کے میں محبتا ہوں کر گنارہ ، فایسی نفط گند انگندہ کی میر صورت ہے۔ دورغندہ کہنا درست نہیں۔ جوسنسکرت ، فارسی ،

عربی یا اُردو کا لفظ ہو ہی نہیں سکنا کیونکدان کام زباز ن بین ع دور ڈال کا اجلّع بنہیں ہوتا۔ پشتو میں بے شک تغ اور ڈال کا جمّات ایک لفظ میں یہ با ناہے، جیسے ببننڈ معنی بیل د لیکن کوئی دھ بنہیں کہ ہم کمنڈہ کوفائی لفظ گندہ کی تبدیل بندہ صورت سمجھیں جبکہ فرق صون وال ڈال کا ہے اور اُشِیّتوسے استناد کریں جی کے الفاظ کبھی اُردومیں رائج لیس محصے ۔ ترکی وفارسی برلنے والی قوموں سے توب شک جندہ ستان کا تعلق رہاہے، لیکن نجونستان والوں سے نہیں، میشتومقا می باکرت ہے اور بہت محدود بیال کروہ خود افغانستان کی بھی سرکاری زبان نہیں۔

اس سے اردونے فایسی کا اثر توبے شک بہت قبول کیا لیکن شِتوسے اس کے مناثر مونے کی کوئی وج موجود دیتی ۔ ۔

(س)

### معلدروسيت بلال اور بإكشان

ابشيراحد-انباله خورد- بإكستان

قبلة محرم - سلام مسنون

وید کے موقع پر رویت بال کے بارے میں کم وہیں ۱۴ سال سے بیاں پراختلات جلاآ آئے، اگر نجیہ ہوآ : میدں کو کے شد کے مشاہ کے مسلمان عیومیسی اہم تقریب پر بھی ایک ہونے کا شوت نہیں دیے، بینی تام مقالات پر عبد ایک دن نہیں ہوتی ۔ حالانکہ نرشری کی افاسے دور نہ مدیر تحقیق کی موسے ایسا کرنے میں کوئی قباحت ہے ۔

عہد حاخر کے جدید فلکیاتی نظرایت کے تحت جاند زمین کے گرد کم وہیش ، سودن میں ابنی گردش بوری کرائے ہے اور یہ خاصر کے جدید فلکیاتی نظرایت کے تحت جاند زمین کے گرد کم وہیش ، سودن نہیں کرفر سے اور یہ خود میں خودری نہیں کا خود ہوئی مال کہ محکمہ موسمات کے علادہ کراچی میں جاند دکھینے کے کرنی مینی شہاد ہے ہیں۔ عدا یک جی جاند دکھینے کے کرنی مینی شہاد ہے ہیں۔ دویت بلال کے متعلق ایک حدیث نبوی ہی ہے !-

" قال رسول الشرسلى الشعليه وسلم لاتصومواحتى تروُ والهلال ولا تفطواحتى ترو د فان عُمَّ عليكم فاقد والمدوني روايت قال الشهروه شرو ن المائة والمنظمة والمنظمة

ہ جبکراس سے مسلمانوں کی عام اجتماعیت کا بھی مظاہرہ متصورہے۔جہال تک میری دائے کا تعلق ہے میں اس سے الکل تنفق علی اس سے الکل تنفق علی مسلمانوں کے مظاہرہ اتحاد واجھاعیت کے لئے کیم مسلمانوں کے مطابعہ اہم ہے اوراسی کواولیت کا ورج دینا میاستے۔

کسی قوم کی اجتماعیت کامنیم مفہوم اس کی حبوانی و ما دی اجتماعیت نہیں بلکہ ذمنی اضلاقی وعلی اجتماعیت سے جس کو دور الفاظ میں ہم فرمبی اجتماعیت کھی کرسکتے ہیں۔ اس لئے جب تک یہ روح اتحاد کسی جاعت میں پریوانہ ہو، محض فطاہری شعائر کا اتحاد کوئی معنی نہیں رکھتا۔

اكرتمام مرمبى تقريبات كالك خاص وقت وزمان متعين كرديا ببائ توكبى بينيجسى بات سي كيونكه اصل جرافلاق كي متحدم ومانے سے کیا موتاہے۔

اعتقادى مسايل بين حكومت مفاجمت ومشوره كيصورت توحزور بيباكر مكنى ها ميكن كوئي فانول نهيس بناسكت - البت اگرکول مکومت علیہ المسلمین کے نفیقی مفادیے میش نظر جروا کراہ سے کام لیت بھی ضروری سمجعتی ہے تووہ امیں اکرسکتی ہے (جس کی مثَّال بِمِير مصطف كمَّال بِانْنارَكَ وورسياوت تركى مين لمتى ہے ) ليكن اس ملسله ميں اسے مسب ہے بہلے اصولی باتوں كولينا فإہے اسلے اگر پاکستان خردری پھچتا ہے کہ وہاں کے تام مسلمان رومیت بلال کے باب میں اسی کے فیصلہ کی بابندی کریں اورایک ہی مقرره دن سے روزہ کشروع کریں ، ایک ہی متعین اریخ میں عیدین کی نازا داکری ، توکیا اس سے زیادہ مقدم یہ اِت نہیں 4 محمسكمانوں كى اصلاح افكان كے لئے سب سے بہلے وہال قار بازى ، با دہ نوشى ،عصمت فروشى ، بهدولعب، احتكار اور ربواکے اداروں کوختم کیا جائے جواصل بنیا دہیں تخریب اخلاق کی اورسیح اسلامی اخلاق عوام میں اسی وقت پیدا ہوسکنا، جب بيبيخ خواص ايما افتتار كريس مركر

### ٠ ايخ ويدي لتر<u>يجير</u> (نواب سيدمكيم احم)

ية الريخ اس وقت يسه منروع موى بحب آرية قوم في الله ال یهان قدم رکه اور آن کی تارین و ندمین کتاب رکوید وجودش کی یہ کتاب حرف ویدی اوب بلکہ اس سے پہیا ہونے والے دِدہِ۔ نرمی دیاریخی لٹریجروں کے لحاظ سے بھی انتی مکل چیزے ک<sup>انے</sup> مطالعد کے بعد کوئی مشنگی باتی نہیں رمتی اور اُردوز بان میں پہتا يهلىكتاب م وخالص موضيع براس قدرا صنياط وتحقبق كالعدائمي قيمت عليار روبيي

#### إ دارة فرقِغ اردو (نقوش) لام وركسانيلم

آپ ہم شد مانسل کرنگتے ہیں آپ کوحرف نے کراہے کہ جو سالناف معنادب مون ان كي قبيت مع معدول بساب دانسدى جمیں میں درجے ۔ بندرہ وان کے اندر آپ کو دراج و ترشری کم ایک ودى بى ركرة بوست نهير كليج جايك 💎 نميمزنكا ركسنۇ

، نقوش کاسالانچینده :- ۱۳۵ روسیر طنزومزاح نمبر عنله ر بالمسس تمبر . . . . . . . . . . . . سفتے ر اوب نعاليه نمبر- -عظك

#### امیرمعا و بیرکا دربار اور ایک بروی جال کا نتا بانه ستننا

(نارنتجور**ی**)

تاریخ عرب می قبیلهٔ بنی عَذره کواپنے شرف حمن وجال اور استیازِ مشق و مجت کی وج سے بڑی خصوصیت ماصل تھی - سرزمین تجد کے اس قبیلہ کی کسی لوگی کا نام لے دینا گویا" جمال بارع" اور" مجت عفیف" کے کسی مجتمد کا ذکر کر دینا تھا ، یہاں تک کو عربی زبان میں " الحصوی العذری " دبینی بنی عذره کی سی محبّت ) خرب المشل کی صوت افتیار کرمکی تھی -

ذیل کا واقعہ اسی قبیلہ کے " افسانہاے عشق وحن "کا ایک ورق ہے جس کا ذکر ابن جرزی و فررتی و فروش کیا ہے اور اس کے راویوں کا سلسلہ مشاآم بن عورة تک پہونچا ہے جو قران اول کے مشہور محدث تھے۔ درایاز)

امرمعاقبیم دیگرامیران خصوصیات کے ساتھ ایک خصوصیت ان کی معیشت ومعارش کی نفاست و یاکیز گی بھی تھی اور اسام کی وہ ساد کی جوہرسعا دت یا زائد خلافت را شدہ میں بائی جاتی تھی اس کا امیرمعاویہ کی زندگی میں کوئی نشان بہنیں ملا۔ دامیر تھے ، ربئیں تھے ، ایک خودمختار با دشاہ تھے اور ان کی ابارت وسیا دت میں انھیں اکا سرہ عم کی سی شان و شوکت بائی بائی جن کومسلمانوں نے مغلوب کم باور ان سے مغلوب جو گئے ۔ حرب نے عجم کی زمین برقبضہ کیا اور عجم کی وربان میں تھے ، اور نشبب و چاک شری معملی معملی وربار بال بھی تھے ، اور نشبب و چاک شری می معملی معملی میں معملی میں معملی میں تھے اور نازک تن کنے میں اور انوام کی بارش میں مربط و تی کی مولوں تھے اور نازک تن کنے میں اور انوام کی بارش میں میں تربی کی خوال میں تھے اور نازک تن کنے میں اور انوام کی بارش میں تو دربان میں تھے ، اور نازک تن کنے میں اور انوام کی بارش میں ترب کر میں کھی اور نازک تن کنے میں اور انوام کی بارش میں تو دربان میں تھے اور نازک تن کنے میں اور انوام کی بارش میں تو دربان میں تھے اور نازک تن کنے میں دربان میں تھے اور نازک تن کنے میں دربان میں تھے اور نازک تن کنے میں دربان میں تھے کی دربان میں تھی اور نازک تن کنے میں دربان میں تھی اور نازک تن کنے میں دربان میں تھی اور نازک تن کنے میں دربان میں تھی تو کو میں دربان میں تھی اور نازک تن کنے میں دربان میں تھی اور نازک تن کنے میں دربان میں تھی اور نازک تن کنے دربان میں تھی اور نازک تن کنے دربان میں تھی تو کو کا دربان میں تھی اور نازک تن کنے میں دربان میں تو کی دربان میں تو کی دربان میں تو کو دربان میں میں دربان میں تو کی دربان میں کا دربان میں کی دربان میں کا دربان میں

دہی ریگزاروب جس کے عیش و نشاط کی ساری کائنات بقول فردوسی در شیشتر خوردن وسوسمار سے ریادہ نہی وہر بضعت اسی کے اندر اندر ہرامیرعب کا گھرفردوس نظر آتا تھا اور دنیا کی تام وہ عشرتیں جودولت وحکومت سے ماصل کی جاسکتی ہیں اُن کو میں کے اندر اندر ہرامیرعباویہ کے دمتر نوان کی وسعت مختلف تسم کے لذنیر کھانوں کی اختراع اور کھانے کے دقت نغروم سیقی مطابعت و میلین کا ختراع اور کھانے کے دقت نغروم سیقی مطابعت و الله کا کھیتر ناریخ عرب کے بڑے روشن دافعات میں ۔

ا ایرمعادی کربہت سے " مطابعت ایدہ " تاریخ میں محفوظ ہیں۔ انھیں میں سے ایک وہ کھی نہایت تطیع واقعہ ہے جوجنا جسین کے ساتھ جوا۔ ایک اور باہم بیانی میں ہے ایک اور اس کا گوشت جدا کراس کا گوشت جدا کراس کا گوشت جدا کرا تھا ہے۔ بنا جسین نے منج مسلم لے کراس کا گوشت جدا کرنا جائے۔ امیرمعا ویہ نے مزافا کہا انہ اسلامی اسلامی کے مواقع کم مسلم کے کراس کا گوشت جدا کرنا ہے کہ اور اس مرغی کے درمیان کچھ مداوت ہے )۔ جرائے میں نے جربتہ فرایا" وصل بینے کے درمیان کچھ مداوت ہے )۔ جرائے میں نے جربتہ فرایا" وصل بینے کے درمیان کچھ قرابت ہے )۔ اور اس کے مقرابت ہے )۔

معاویہ کا دسترخوان پوری وسعت کے ساتھ بجھا ہواہے اور سِرُّفُس کو سُرکت کی احازَت ہے۔ بچیم آہستہ آہستہ بڑھتا ما آ اور کھانا شروع کرنے کی اجازت ہونے ہی والی ہے کہ قبیلۂ بن عذرہ کا ایک نوشرو نوج ان حس کے چرہ سے شرافت ، عکینی اور جذبات مزی ظاہر ہور ہے تھے ، اُسٹھا اور اس نے معاویہ کو نخاطب کرے کہا :۔

و ذالبوالاحمان والجود و البندل وانكرت مما قداصبت بعمت لي تقبت الذي لم بلقه احدقسبني، داني بسبورك اهونه قسبني فاكثر ندواجي شالجس و الكبل فاكثر ندواجي شالجس و الكبل وجاروم بعدل و غاضبني احلي فهذا الميرالمومنين من العسدل معاوی کا ذالفضل والحام والعقل القیمات کی افزالفضل والعقل القیمات کی الارض مسکنی ففرچ کلاک افتید- عنی فسانتی و خذلی - براک التی جقی من للذی و کنت ارجوعدله ان انتیات مسانی "صعدی" وانبری گفصوسی فطلقتها من جبد استداصا بنی

اس کا خلاصة مفہوم یہ ہواکہ آے صاحب نفسل وکرم معاویہ میں آپ کے باس اس حال میں آیا موں کہ خواکی زمین مجربالل متی موسک خلاصة مفہوم یہ ہواکہ اور میراحق اس سے دنوائی حسن نے مجھے ان تروں سے زخمی کیا ہے جن سے دیاوہ آسان میرے فئے قتل کیاجا نا تھا۔ میں آپ سے عدل وانصاف کی ترقع رکھتا تھا ، لیکن اس نے مجھ برقید و بندگی مصبیبت ڈالدی اور میری مجبوب سعت کی کوئی دیا۔ اے امرا کمومنین آپ ہی بتاہیئے یہ کہاں کا عدل وانفیاف ہے ؟
میری مجبوب سعدی کو جھ سے جس دیا۔ اے امرا کمومنین آپ ہی بتاہیئے یہ کہاں کا عدل وانفیا ف ہے ؟

امیرمعاقیه نے اس نوج ان کی یہ دردناگ استعاریت اور کہا کہ وہ اپنی سرگزشت ریادہ تفصیل کے ساتھ بیال کرے۔ اس نے کہا کہ:-

"ائے امرالمونین آپ کی عرد از ہو، میں قبیلا بنی عذرہ کا ایک حقی فرد ہوں اور میری واسّان بڑی وروناک ہے۔ کچھ زاند جواجب میری شادی میری بنت عمر (چیا کی لوکی) سے جوئی اور میں نے اس کی مجت میں، جو کچھ میرے پاس تھا اپنے چیا کی نزد کو دیا۔ حب میرے چھانے دیکھا کر میرے پائس سوامجت کے اور کچھ نہیں رہا تو اس نے بے التفاتی شروع کی اور اپنی بیٹی سعدی کومجود کیا کر مجھ سے علیٰدہ جوجائے۔ ہر سن پر بہایت شاق تھی لیکن اس غیرت و حیا کی وجہ سے جو قبیلا بنی عذرہ کی تصومیت ہے، وہ اپنے ہاپ کے قربان کی مخالفت مذکر سکی اور اپنے باپ کے کھر حلی گئی ۔

میں فی پہلے تو وسٹ ش کی کہی طرح اس غ کے بار کو برداشت کرسکوں کیکن دب کام صبروضبط با بہرہ وکہاتو میں جا مال مروان بن انجار کے باس کیا اور اس کو اپنی داستان وروناک سناکر مراوا جا با میں بحت استفاکہ وہ استفاکہ کی کا فی کردے گاہ جہد پر سعدی کے باب کی طوف سے تو اگر اگر استفار کیکن میرا پرخیال بالکل فلما نکل ، کیو کر حب اس فے میرے ججا اور میری بیوی کو جا کرورا فی مال کیا تو وہ خود اس کے شن کا فرنفیتہ ہوگیا اور دس برار درہم میرے ججا کودے کرسعدی کے نکاح کا بیام دے دیا میرا چاج میں تناوہ وہ فود اس کے شن کا فرنفیتہ ہوگیا اور موآن بن الحکم نے مجھے بلاکر زیران میں ڈال دیا اور جہور کمیا کرمی حلاق دے دول میں نے اول اول تو انکار کیا ، لیکن جب میں نے وکیما کا گرمی طلاق ماہی دول گا تو وہ کسی دکسی طرح اس برقابض ہوجائیا اور اور اور اس کو طلاق دے دی اور اور اور ہوکر اس کو طلاق دے دی اور اور اور ہوکر اس کو طلاق دے دی اور اور ہوکر اس کو طلاق دے دی اور اور ہوکر اس کو طلاق دے دی اور اور اور ہوکر اس کو طلاق دے دی اور اور اور ہوکر اس کو طلاق دے دی اور اور اور ہوکر اس کو طلاق دے دی اور اور اور ہوکر اس کو طلاق دی تو مرجبۃ بڑھے :۔

فی القلب منی نار والنارفیها ستعار والعین سبکی بنجو، فدمعها و را را والحب دا وعیر فیم الطبیب سیار طلب منه عظیما فیما علیب اصطبار فلیس لیلی نسیل ولانهاری نها ر

ینی مرب دل میں وہ آگ مجوطک رہی ہے جس کا کوئی آگ مقابد نہیں کوسکتی اور بری آنکموں سے جو طونان اشک جاری ہے اس کا کوئی طوفان مقابد نہیں کرسکتا۔ ہے ہے مجت ایسی سخت بیاری ہے جس کا علاج کسی طبیب کے بسل کی بات نہیں اور اب میراحال صبروضبط کی حدسے اس طرح گزدگیا ہے کہ اب مبری زندگی میں ند دن کا کوئی مفہوم روگیا ہے ند دات کا۔ یشن کرا میرمعاً و بد بہت متنافر ہوئے اور اسی وقت ابن الحکم کے نام ایک خطائح مرکز کرایا جس میں بد اشعار معمی کتے:۔

نِمِ استَّغَفَّادِتُدُمِن جُورَامِ وَالْيُ استَّغَفَّادِينُمِن جُورَامِ وَالْيَ اللهِ مِن الفرايض اوآيات فرقان المحالي المجل على المن عقبان المجالك لحما بين عقبان

ركبت امراعظیمالست اعرفه قدكنت تشبصوفیالد كتب حتی آماناالفتی العذر کی متحباء ان انت راحبتنی فیماکتبت به

بینی تم نے نہایت سخت جرم کا ارتحاب کیا جس کا علم تھے لیک مڑکی بنی عذرہ کی فریادے ہوا ' بہرحال اگرتم نے عکم کی تعمیل دکی توسخت مزادی حائے گی ۔ عکم کی تعمیل دکی توسخت مزادی حائے گی ۔

امرمعاویہ نے کمبیت اورنفری ذبیان کومتعین کیا کہ ابن الحکم کے پاس یہ فرمان نے جا ویں اورجلدسے مبدیہ پینچنے کی ہوایت کی رونت یہ فرمان ابن الحکم کے پاس بہونچا تو اس نے بڑھ کرا کی ٹھنڈی سائن کی اور کما "کاش امیرا لمونین ایک سال تک اور مجھ ی مال میں چھوڑ دیتے اور مھراگر تموار سے میری گردن بھی ماردیتے تو مجھے عذر نہ ہوتا ۔"

الغرض نهايت جُرِو اگراه كُي ساتھ اس في سعدى كوطلاق دى اور پيغام رول كے ساتھ اسے كرد يا جس وقت ان لوگوں في كى صورت دكھي تومبہوت ہوگئے كيونكر انفول نے بھى آج نك ايسا حصن ساحر: ويجھا تھا۔ ابن الحكم نے فران معاويہ كے جاب ہير، جوشعر ھے وہ يہ تتے :۔

منك لا ما في على تمثال انسان عندالبرية من انس ومن جان اقول ذلك في سروع الن

اعذر فانک لو ابھرتہا وسون مائیکشمسلیس بعدلہا حودا دیقھ عنہا الوصف ان صوفت

ولعیٰ میں نے اگر یہ حرکت کی تو معذور تھاکیونکہ اگرآپ اسے دیکھتے تو آپ کا بھی وہی مال ہوتا۔ بہرمال وہ آفٹاب جشن حنویب آپ کے پاس بہونچنے والاہے جس کا نظیر دئے زمین پرنہیں ل سکتا بلکرمیں تو یہ کہوں گاکہ اگراس کو حور سے تنہیر دی جائے تو بھی حقیقتاً اس کی توجین ہے )

اليمِعاقية غابنَ الحكم كي تخرير يليدكركها كمي اس كي تعميل عكم سيمين وش مواليكن سعدي كي تعلي مي اس في معلوم وواج

زیاد د مبادزین کام بیاہے۔معلوم نہیں نغمہ وموسیقی اور شعروادب کا بھی کچو ذوق رکھتی ہے یانہیں۔ یہ کرکرامیر معآویا نے اس بلانے کا حکم دیا اور حبس وقت وہ سامنے آئی تو سارے برن میں اک لرزش سی پہیا ہوگئی اوراسی وقت انھوں نے **طکرلیاک** اس فیجان دونت اور رکنیزیں وغیرہ دے کر راضی کرلیب جاہئے اور سعدیٰ کواپنے نئے مخصوص ۔

يد سوچ كراميرمعاق يدف اس نوجوان كوطلب كيا اور يوجياكه « أب نوجوان كياكوئي صورت موسكتي سي كرتوستدى كاخياري

نوجوان \_ " مربال ایک سورت به ز

اميز عاويي " کيا ؟"

نوجوان \_\_\_ "بيكرمبراسرميرك تن سے حداكر ديا عائے "

ا میرمعاً و به \_ " بس معکری کے عوض تیج نبن نهایت صین دوشیزه لونڈیاں دیتا ہوں اس حال ہیں کم پرلونڈی بڑار دینا آئ علادہ اسکے بیت المال سے میڑے ئے اتنی قم مقرر کمرد وثکا کہ قونہایت امن وسکون سے ان کنیزو**ں کے سا**تھ زندگی بہر کرکے امیرمعاقبے ابھی اپنے انعام واکرام کی فہرست ہوری طرح پڑھنے کہی شیارئے سے کہ نوجوان چینج ارکرفرش برگرا اور برخش گذان کیا کہ شاید و دمرکم باہے ' جب وہ مرش میں آیا توامیرمعا دیّہ نے دریافت کیا :-

"اب اعرابي كيامال بيا

فرجوان \_ \_ من خس کا صال آپ کیا پوجھتے ہیں جس کی ایوسی اس صدتک ہیونج جگی ہو، میں سمجھتا تھا کہ ابن آلحکم کے ظا کی جارہ جوئی آپ سے کروں گا، لیکن ہب آپ بھی یہ فرامیس تو بتائیے اب کہاں جاؤں "

را بوی ایک طروح و میان به ای میان و بالیه ای بهای بادر ای تجعانی والا شال تضرب بی کالمشه غیث من الرمضا و بالنار ار دوسعا دعلی حیران مکتر بست سیسی دیسی و بنیم و بند کا می قد شفه قلق ما مثله بستات و اسعرالقلب منه ای اسعار کیف السلاو و قدم م الفوا و بها و اسعی القلب عنها غیر صبار

«لین اے امیرا اونین انے طرز عل سے میرامال اس فی کاما نے کیے جرگرمی سے بھاک مراک کی بناہ دھون شخصے نکط میری محبوبہ کو محدود بران در منا بت نے مجود کر در در منا بات کے در در منا بت نے مجود کر در در منا بات کے در در منا بات کی بناہ در منا میں میرد کر در کے کیونکہ اس کے در در منا بات کے در در منا بات کے در در منا بات کی بناہ در منا در منا میں میں منا کے در در منا بات کے در در منا بات کی بناہ در منا کے در در منا بات کی بناہ در منا کی بناہ در منا بات کی بناہ در منا بات کی بناہ در منا کی بناہ در منا کے در در منا بات کی بناہ در منا کی بناہ در منا کے در در منا بات کی بناہ در منا کی بناہ کی بناہ در منا کی بناہ کی بنا کی بناہ کی بنا کی بناہ کی بناہ کی بنا کی بنا

تلب مين صبركي طاقت باتى نهيل رسى

یشن کو امبر معاویه کوغضه آیا اور بوت اسا اعرابی تو اقرار کرتا ہے کہ تو نے سعدی کو طلاق دیدی تھی ۔ مروان میں اس کا نا اس ای دہ تیرے سپردکیو کمری جاسکتی ہے جب کک کر ہر تیرے ساتھ نکاح نہواس نے اس سے وریافت کرنا خروری ہے کہ وہ تیر ساتھ نکاح بر داختی ہے یا کسی اور تخف کے ساتھ '' یہ کہ کم امبر معاق یہ نے ایک نفی انثار وسعدی کی طون کیا جس سے معصود اپنے آپا بیش کرنا نفا اور دریافت کیا کی اس سعدی توکس کو بہند کرتی ہے ، امبر المونین کو جوسا حب عروشون ہے، یا ایک عوانی کو جمعلس و ممانا ا سعدی نے اعرابی کی طوف انتارہ کرے کہا ہ۔

بدا وان کان فی فقروا اخراد و کان فی نفض من ابسار اکثر عندی من ابی و جاری و صاحب الدریم و وینار

دد مین مجھ تو یا افرانی ماسی جس کا فقروانلاس مجھے ساری دُمنا کی دولت سے زیادہ مور مزے "

# ایک سرزس جهال شوببرفروخت بوتل ب

فتيوري)

ایک ام کی خاتون جین و ولنگرنے حال ہی میں امریکہ کے ایک ریڈانڈین علاقہ میں چارجہینہ قیام کرکے وہاں کی ایک قوم کشبو اِٹ زندگی اوران کی رسم کتحدائی کا ذکر کمیا ہے ، حرب ، دنجیب اورعجیب وعزیب ہے ، بلٹز کے حوالہ سے اس کا اقتباس ملاحظہ م یہ قوم دریائے امیزن کے کنارے ایک ایسے ، و عناده منام میں پائی حاتی ہے ، جہاں تبذیب جدیداب تک نہیں بہوئی سکی اور نٹت کی بہت سی یادگار رسمیں اِن میں پائی جاتی ہیں۔

اس قوم کا نظام بالکل عورتوں کے باتھ میں ہے اور مروکو دفعل دینے کا کوئی حق نہیں ، یہاں تک کد عورتیں است دو مرسے ای کلاح رہن و فروخت ہی کمرسکتی میں اور وہ کھونہیں کہسکتا ۔ ان کی سردار کھی ایک عورت ہی ہے جسیا دی پید کی مالک ہے ، کُواس کے ملک نوب میں اور وہ کھونہیں کہسکتا ۔ خاتون موصوت لکھتی میں کہ مجھے بیماں قبام کئے ہوئے مرف حیار مہینے موٹے تھے ملکین کا اس کے ملک میں بیماں کی عورتوں میں کھل مل کو تشہونہ ہی کا ایک فروسمی جاتی تھی ۔ اس وقت کے بیماں کی سردار خاتون فرجس کا ایک فروسمی ہیں کہ موار خاتون فرجس کا ایک فروسمی ہیں کہ مونے کا موقع نہیں دیا تھا جو بریفتہ بیماں مواکرتی ہے ۔

معب ہی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئے ہا وہ میں اور کھی ہوئے ہوئی ہے۔ ایک دن صبح کوجباً حسب معمول کھیورئے بتوں کے مبورٹ کے فرش پر جھاعو، میں علقہ بنائے ہوئے مبیر میں اور کھلا

ا كُنْسُوكُرِيمِ مِنْهِ ، فَعَلَافِ إِمِي رَحِيمِ مِنْ اسْ كُولْسُلْ مِين شَرَكَتْ كُ وعورن وَيَحْمَى -

دوران گفتگومیں وفعتًا کنگلانے مجھے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے۔ "تم کو بہاں آئے ہوئے کا بی زمانہ گذر کھیا ہے ، تم نے جاسے نوس کر کھیتوں میں کام کمیا ہے ، جنگلوں میں جاکر تھیں جھنے میں ، اور بہت سے کاموں میں جارا ہاتھ بٹایا ہے ، ایکن تم نے ، برار کوئی برلنز ہیں کیا جس سے ہماری آبادی میں اضافہ ہوتا ، کمیکن ، ب ضروری ہے کہ تھا را سنو ہرا نتخاب کیا جائے اور اس کا ہیں سنے مام کر دیا ہے "۔

یُن کرمیں عرق عرق ہوگئی کیونکہ وہ وقت میں سے میں ڈررہی تھی آخر کار آئہی گیا ، اس نے میرے جواب کے استظار کے کبنیرسلسالہ وہاری رکھتے ہوئے کہا کہ '' آئٹ رات تم کمال کیری سے شادی کرو گی'اور اُنگلی سے ایک جھوپڑے کی طرف اشارہ کرنے وہمیرے جیوٹیا۔ اُس بتا لک کر '' سے کامی دونتی سے جو سطی میں انگا''

رب تماكماك " اس كى مجردانى تم اسى طور بس مي باركى :

یبال کا قانون ہے کرمب کوئی کئی مردی تخیردانی اپنے جھور طرب میں ہے آتی ہے تو وہ اس کا شوہر ہوجا آہے مؤاہ وہ اسے پہنگر کرمہ البسورت انکارا سے قبیلہ سے نمارے المبلد کو دیا جاتا ہے الکین ایسا کم ہی ہوتا ہے کیونکر کشروتم کی عورتی عمواً خوبسورت ہوتی ہی اپن متعلق پنمیسائٹ کرمیں دنگ رہ گئی الیکن کے کہ کھی نہیں سکتی تھی اکیونکہ کٹل کا فیصلہ بہاں خدائی فیسلہ تھا اوراسکی ٹنا لفت اسخت خطاع مول لینا تھا ۔ میں کمال کیری سے واقعت تھی اس کی عمره سمال کی تھی اور گاؤں کا سب سے زیادہ حسین وقوی مرد انہا جاتا نسا ۔ ہرچندوہ بہت کم گواور الگ تھا کہ رہنے والا نوجوال تھا لیکن گاؤں کی تمام عورتیں اس کے سڑول وخوبسورت جہم جان دی تھیں جنانچہ میرے جارا ہ کے قیام میں کم از کم بارہ عورتیں اسے ابنا شوہر بنا جی تاہی تھیں ۔ میکن اس شفیتگی کا تعلق محضرت سے نہیں تھا بلکرزیادہ تراس بات سے کروہ بہت محنتی وجفاکش تھا اور جب تک وہ کسی کا شوہررہتا تھا دونوں کی زندگی بڑے آدام ہے گزرتی تھی ، وہ مجھلی گھڑیال مہندر مہن وغیرہ شکارکرکے لا آ رہتا اور نہاست عیش وفراغت کے ساتھ پورا خانوان اپنی ذندگی بر<sub>کرتا</sub> می**ہاں کی عورتیں اپنے** شوہروں کی مالک ہیں اورآبیس میں ان کا تبا دلہی کرتی رہتی میں ۔ بیہاں تک کہ اچھے شوہرکے بدا میں ا اپنے دو دوشو ہرد بدیتی ہیں اورکھی کہی برتن اورکھ پڑے بھی ساتھ کمردیتی ہیں۔

سیال کم عورتیں انسی ہیں جو صرف ایک شوہر برقناعت کریں' وہ بیک وقت کئی شوہروں کی مالک ہوتی ہیں۔ ان میں ایک معادرتہ اللہ مقدر میں تقدید این بلغی فیسٹر کریٹنا ہے میں نہیں ہیں ہے۔ متنا

عورت المان تواليسي تفي جوبيك وقت باني باني شوم ركفتي للى ادرم يشد الصب بدلت رمبي تقى -

جس وقت مجیعے بیمعلوم مواکہ آج رات کو کما آگیری کی مجیمردانی محید اپنے حبور پڑے میں لیے گی اور اس طرح وہ میراشور پنجائے گا مدیقے میں کا دریات کی اس میریں حت میری اس میں اس میں کا میں میں میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں اس میں می

تومیں بڑی فکرمیں مبتلا مہوگئی اور دن معرسوحتی رہی کہ اس عذاب سے نکلنز کی کیا صنورت ہوسکتی ہے، ۔ ان میں بڑی فکر میں مبتلا مہوگئی اور دن معرسوحتی رہی کہ اس عذاب سے نکلنز کی کیا صنورت ہوسکتی ہے، ۔

سرببرکومین دوسری عور توں کے ساتھ کیتے چننے کے لئے جنگل جارہی تھی کہ آبانا ہمی میرے ساتھ ہوگئی۔ یہ عرصہ سے وائمند تھی کوکسی طرح کمال کیری کو اپنا شوہر بنائے ، نبکن وہ اس کی بیولوں سے سوداکرنے میں کا میاب نہ ہوئی تھی، اب و نکہ دہ میری کمکیت میں آگیا تھا ، اس لئے اس نے مجھ سے گفتگو کی اور بولی کہ اگرتم راضی ہوجا وُ تومیں اس کے عوض تم کو بانچ متوہر دینہ بر آنا دہ موں بلکہ ساتھ ہی بہت سے مجھیل کے فائے اور کیڑے میں دول کی "

میں پیشن کر دل ہی ول میں بہت خوش مولی اور آخر کارمبرے اس کے درمیان ایک بات طے موگئی اورجو تدبیرس نبتال

اس پروہ بڑی نوشی سے اسنے منظورکر لی ۔

ہو ، بیل چرتوں سے مرتبی ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوگیا اور وہ اس برخش ہوگیا اور وہ اس برخش میں اس سے داخف ہوگیا اور وہ اس برخش مخطاء کیونکہ اس کی خوام سٹ بھی عرصہ سے بہی تھی کہ وہ المانا کا شوہر من سکے لیکن اس کی کوئی ہوی اس کے تباولہ افزوت میں اصفر میں دو تا تا

پرراضي نه مېو تي تقلي -

اس کے بعد حیند دن کک کالامبی مجھ مشتبہ نکا ہوں سے د کھیتی رہی ، لیکن اصل راز کا علم اسے - ہوسکا -

## الكه وكرافيوني

#### ت تقانوی)

نیون توایک الیی چیزہے جس کو اپنے اٹرات کے اعتبارے ایک بنگائی اور ایک بھوٹا نی ایک پنجابی اور ایک آسامی کے گئے ام ایا ہے لیکن اس سلسلہ میں کھنٹو نے جشہرت عاصل کی ہے وہ شاید گرنیا کے کسی حصہ کونصیب نہیں ہوئی ، بغا ہرجے ہوں اور اہل کھنٹو سے بھی لے ہیں اس خصوصیت کی وجہ جانتے ، معلوم ہوتی ہے لیکن وہ لوگ جوافیونیوں کو بھی دیکھے ہیں اور اہل کھنٹو سے بھی لے ہیں اس خصوصیت کی وجہ جانتے ، افیونیوں اور " افیونیت " وونوں اس صد آلم متصل ہیں کہ ایک اجنبی کو ایک بر دو سرے کا شبہ موسکتا ہے ، افیونیوں کی صورت بھی نے دکھی والے ہوں قدرتی طور بر سہت سی اوا میں الیسی پیدا ہو جاتی ہیں جواہل لکھنٹو کے لئے منصوص ہیں کے اس باشندے میں کھی افیون کی صورت بھی نے دکھی ہو فعا جا اس باشندے میں کہ جوافیونی نے نہوا ور کھا اور کی اس نظرے کی کہ اس میں " افیونی میں اور کھی افیون کی صورت بھی نے دکھی ہو نے کہ اس نظرے کے گئے کسی الیسی کو ایک اس سے طاہر ہوا ہوئی نے اس سے طاہر ہوا ہوئی نی نہ ہوا ہوئی ہو نے کہ اس سے طاہر ہوتا ہے کہ اس پر کھینوی سے ملکے جوافیونی نظرات گا ۔ اس سے طاہر ہوتا ہے کہ اس پر کھینوی ہونے کا شبہ کہا جائے ور نہ اس میں کوئی شک دور نہ اس میں کوئی شک ناکہ اہل کھیئونے شالیتگی افیونیوں سے بی ہے ، مہرط ل جو کھی ہو یہ گھید حساب دوست تاں دردل '' والا قصیم علیم کوئی شک ناکہ اہل کھیئونے شالیتگی افیونیوں سے بی ہے ، مہرط ل جو کھی ہو یہ گھید حساب دوست تاں دردل '' والا قصیم علیم کوئی شک

رساحب آینے کو شاہی ناندان سے متعلق بتاتے ہے اور اس کا بنوت بندرہ روپیہ اہوار کا وثیقہ تفاج برہ بہنے کی بہا جُرکس دقت کے برابر بل رہا تھا آپ ندھون خالص لکھنوی تھے بلک خب الطفین افیونی بھی تھے اور اپنی جاعت میں دھیت کے اعتبار سے ابتے مجھے وں میں سب سے زیا دہ نمتا نہ تھے گھرکے اکیلے تھے بیوی ہے توفیرا کی سرے سے تھے الیکن ان کے علاوہ نزدیک یا دور کے کسی عزیز کا پت نہ چاتا تھا ان کو بیوی بچوں اور عزیزوں کا نطف اپنی افیون ہی سے تقاور وہ اپنے کوافیوں کے لئے مشائے ہوئے تھے ۔ اس وقت ان کی عرتق بنا بچاس بلکہ اس سے بھی کم ہوگی لیکن افیون دتبل ازوقت بھاری کا انگور بنا دیا تھا اس کے علاوہ ان کی عام شحت کا یہ حال متھا کہ آگروہ افیون کے عادی نہ جوتے

توان کی موت بھیٹا تپ وق سے واقع ہوتی گراب ہی وہ غربب کھانسی ، دمہ اورقبض وغیرہ سے ہمیشہ پرلیٹان رہتے تھے۔ توا ا<sub>ڈ</sub>ک ہ حال تفاکد اگر شرکیل کا بھے کے طالب و ان کو دیکھ اپنے تواس زندہ انسانی ڈھانچ کوکھبی ند جیوڑتے اور اپنے کالج کے میوزیم م مطالعہ کرنے کے لئے یقیباً بندکردیتے شکل وسورت کا تو ذکر ہی کیافٹعیفی میں انسان خوبصورت تونہیں البیرہ خوابسیور تول کم بنعسائ والى ايك جيزين جاناب ليكن ميرصاحب برتومعلوم بونا تفاك جيب برهما بإنجيط برام كمريمي وفكت اوكلت تُفك كَنْي تنسى - تام جم كي كفال لنك پُرى تني جهره بر عبر إلى پُرى مونى تفيس سرك أبلي بوت بي مجمى أليج بوت تقد اور كويزي والرهبي تعبي آزا ولي كے ساتھ صده رجامتي تھي تھي سي تھي، حدوب ہے كم انگليوں كے ناخن بھي تفلع وبريدسے إلكل آزا دستے۔ الماس كے معالمه ميں وہ مبہت سا ده مراج واقع موئے تھے ينوركرنے كى بات ب كر خاندان شاہى كايد جراغ منهايت سا ده ونسع م : نعر کی بسرکرر ، ای تقا ' اُک کے کھرمیں کیٹروک کے لئے کوئی کبس کوئی سندوق یا کوئی صندوقی نتھی اور شامس کی کوئی خرورت تھی جمیرہ م إس جس قدركيرے تھے وہ سب ان كے جسم بررہتے تھے ہم نے توكمبى بنى ان كے كيروں كو دى وال كے براں جاتے يا دھو ے بیساں سے آتے مدے نہیں دکھیے بس جوکڑے وہ جم برہینے ہوئے تھے وہ گویا ان کی کھال موکررہ سے تھے اب کرا ہم سے یہ پچھیں کہ ان کیڑوں کا کیا رنگ متنا تو ہم سرت یہ کہ شکتے ہیں کہ اصلی رنگ کا توخیر صال معلوم نہیں نیکن کثرت استعمال سے وہ کھٹے رنگ بدیلتے بدلتے اب میں ایک دنگ ہرقائم ہوگئے تھے اس کواصطلاح عام میں صافی کا رنگ کہتے ہیں' اسی طرث اگر آب يه دريافت كري كران كالباس كس كيرك كابوتا تفاينى تنزيب يانين سكيه تواس كمتعلق وس ب كربم في ميرسامب كويديوم زيب تن كئے ہوئے دكيماہ حس بركموروں كى نشست سے ہروقت مخالف قسم كے نقش وِنكار نبتے اور منتے رہے تھے . البندال كيرون كى نوست بو يا بدورك متعان بم كجويم عرض نهيل كرسكة اس ك كديملم عاصل كرف كى بيم كوكبى جرائت نهيل موى-میرصاحب کا دولد" کده ایک لبیت بن ویران محاسی تمامس کا بیشتر حصته لکووری اینط اور گارے کی شکل میں مکان کے **میں نظر آنا نھیا اورجو باقی روگیا بتواہ و ہبی کو ٹی تاریخی کھنڈرمعلوم ہوتا تھا لیکن میرصاحب کی ندوریات کے لئے ایکہ مختفر سی** کوٹھری کافی تھی جس میں وہ اپنی تام کرہنی کے ساتھ رہتے تھے اور باقی تمام مکان فی سبیل اللہ مپوٹرر کھا تھا۔میرصاحب کی آ سی کو کھری میں ایک توہتی وہ حاریائی جوشاہی زمان کے کھٹ بنوں نے اٹنے ہاٹھ سے بنی بنی حالانکہ اب وہ اپنی بوسیدگی کے اعتبارا ٹرقی ہوئی قبرمعلوم ہوتی تقی لیکن میرسا حب اس حالت کوغنیمت سمجھتے تقے بدنسبت اس کے کہ آجے کل کے برتمیز کھٹ بنے اس "اریخی هاریا بی میں او خدالکا میں - آس میار مالی برکی بستر بینها توخرور الیکن صحت کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کہا تھا اور کریا ت **چیزوں** پیرشتمل تھا۔ دیاریا کی کے علاوہ اس کوٹھرٹی میں میں چیز کو نابان حیابت حاصل تھی وہ تحقّہ تھا اس حقّہ کے منعلق بھی ہا کیاجا کہ کے میرصاحب کے دا دا جان مرحوم ومغفور کوغدر کے زمانہ میں کسی شاہی تحل میں بڑا ہوا ملاقعا اور وہ اب ک نہا ہے" حفاظت کے ساتھ محفوظ بلا آر ہا تھا میرساحب نے تونظرا دستاط اس کو کہی یانی سے تازہ تک نہیں کیا تھا اور نا اس کا ان ا سے پہلے بدلتے تھے البتدان کی طبیس حب سے اب کے جار پانچ مرتبہ ضرور بران کُنگ تعیں اور اس میں بھی میرصاحب کی بے استیا كودنيل نه خفاء بله موتايه عذا كه جهال ميرساحب كي آنكه حبيكي اورحفه المط كرزمين برآر بإبس اسي مين علمين ثوث كميس جاريا في إدرجقة بعد میں کے ساوار کا غبرتھا جو بروقت گرم ۔ ہتا تھا اور حس میں ہروقت جائے طیار رہنی تھی، ان جیزوں کے معلاوہ جاء کی بہایی 'کوئیلولُ مار توكرى كى كلېر بري كورون ، كلكسوكا د بر حس مي خميره تمباكوركها جا ما تقا ، ايك استول جس برگول ميني كى ببالى ، كانبول كى دوات طرح رکھی تھی، ایک آگ وصولنے والی وفتی، کچھآل سلکانے کے لئے گودار، ایک آبخورہ، ایک گفرطا، ایک انجینی کا دونگا اورایک اسلا کی در ما بعی شی ان بی تام جیزوں کی میرسامب کوفرورت عی ادران سی سے وہ اپنی فرور یات بوری کرتے تھے لیکن زیادہ ترقوب اسٹول وكمى موئى بالى كى دانب رمى تقى اورمعلدم مؤما تهاكد أن كى زندگى اسى بالى من بندسه.

ب کا زیادہ تروقت اس گوشہ عافیت میں گزرتا مقالیکن ہرو وز کم سے کم ایک مرتبہ آپ اپنے ایک دوست کے مکان پر
، جہاں آپ کے تام ہم مشرب یکجا ہوکر تقواراسا وقت ولجبی کے ساتھ گزارتے سے ، اس اجتماع میں بڑے بڑے ملی اور
اور معاشرتی ، ادبی اور تعدیٰ ، انعلاقی اور علی مسایل پر بجٹ ہوتی تھی ، واقعات عاضرہ پر دائے ذنی کی مباتی تھی اور اور ونیا
معاملات نہا بت خورون کرکے بعد طیا تے تھے اور اس انجن میں میرصاحب کو وہی ورجہ حاصل تھا جوکسی ذمہ واله
مدر کو حاصل موتا ہے ، ان کی دائے قطعی فیصلہ کر بھی جبی جاتی تھی اور ان کے تیجر تدبر اور تجربہ کاری کا تام ہمعدول پر بڑا
میری بھی بھی تھا کہ اپنے بادا بن میکدہ میں میرصاحب سے زیادہ کہتہ مشق اور سب سے زیادہ پڑا نے اندونی تھے ۔ ان باتوں
کے فنروری ہے تاکہ آپ اندازہ کرسکیس کہ مارے میرصاحب کس یا یہ کے افیونی تھے ۔

ب کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے گئے ہم نے ان کے ساتھ مہترے بہتر تعلقات بیدا کرنے کی کوسٹ شکی بہاں یک کا ای بات کا مشیکہ لے ایا جس کے بعد میرصا حب کو اس کا اعتران کرنا پڑا کہ ابھی یک و نیا با و فا دوستوں سے نما لی نہیں ہوئی ، براس طرح قابو حاصل کر لینے کے بعد ہم نے ان کی خاص سوسائٹی میں بھی داخل ہونا شروع کر دیا اور نہایت خاموشی فی و نیا کی سیرکرتے رہے۔ میرصا حب کا معمول تھا کہ اپنے دوستوں کے جمع میں جانے ضرور تھے، بہذا ہم نے بھی ان کے ہماہ ۔ بیا اور وہاں جائر جھے معنوں میں ایک نئی دنیا کی سیرکرتے رہے۔ میرصا حب کا معمول تھا کہ اپنی جس کے وہر وہ اور اس کا نفرنس کے اجلاس ہوتے تھے اس کے وسطی ، جو لھے پر چڑھا رہتا تھا جس میں جائے دم ہوتی تھی اور اس بیتیا کے جاروں طاف میرصا حب کے تمام دوست صلفہ ، جو لھے پر چڑھا اس بیتیا ہوتا تھا ہوتا تھا ہوتا تھا ہوتا تھا ہوتا تھا تھا ہوتا تھا ہوتا تھا تھا ہوتا تھا تو کہ تی اپنی عور نزاز جان بیالی میں جبکی ڈالے بہتیا ہوتا تھا کسی کے باتھ میں طلسم ہو نٹر یا کی کوئی طلہ جو تی فیلی کی اپنی میں مصروت خردہوتا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ التھ آگھیں کی اس سے شغل کرتا ہوا نظر آتا تھا ۔ کو سی نے کہا :۔ (ہر جگہ ذن خت بڑھا کر بڑھا کو کہ کا میں میں مصروت خردہوتا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ آگھیں دلائٹ خیال کا سلسلہ بی جاری وہر کی در بڑھا کہ کہ کا جسی نے کہا :۔ (ہر جگہ ذن خت بڑھا کر بڑھا کی اس کے ساتھ ساتھ آگھیں دلائٹ خیال کا سلسلہ بی جاری رہتا تھا۔ کسی نے کہا :۔ (ہر جگہ ذن غنہ بڑھا کر بڑھا کی )

" المال بعائی عنیمت ہے جوہم صورت یہاں و و جار بیٹھے ہیں" له : - " ارسے یار عیر کہاں ہم اور کہاں میں جیس مرکر ملے جائی گے تھرہم مول کے اور قرکا کونا"

:- " سيح ب بعائ التربس باقي موس "

إ: - " خدا معلوم كميا حمتر مو برس كُنّا وكي بين

: ۔ " وافقہ ہم سارہ سیاہ بھی دُنیا میں کوئی نہوگا نہ نازے نہ روزے کے آخرنداکوکیا منھ دکھا میں گے ہمائی اور عیام جو کچھ کرڈ نازخرور بڑور ایا کرو بڑی برکت ہوتی ہے اور سارے گناہ معان ہوجا میں گے یہ نازند پڑھنا ۔ قوجہند کی سے کرائے گائ

و بهم می سیرست و . افرایا: " الان لاحول ولا قوه کیسی باتین کرتے ہو خدا وند کریم بڑارتیم ہے ، المان وہ ہم کو نہ بخنے گا تو کیا فرنگیوں کو بخنے گا ، بہمائی ہم کلمہ تو بڑھتے ہیں ، ان گنہگاروں کو دکیھو جو دنیا کے گناہ کرتے ہیں اور بھی ہم بر باوشاہت مرتے ہیں گرقے ہیں گرویاں جا کمریتہ جلے گا "

مرے ہیں کروہاں جا رہتے ہے ہے ؟ کہنے لگے : " کیا بات کہی ہے واللہ کر مرصاحب یہ انگریزوں کی شاہی بھی گانتھی نے کرکری کردی مناہے کاب لڑائی مونے والی ہے "

رو میں سبو ہے۔ - سن اہاں جاری بی کا نرجی بیچارہ کیا کرہا موہ وکہو کر سرکار نے ڈھیل چھوٹر کھی ہے نہیں تو توب کے مندیر با ندھ کم مرادین سرکارسے کوئی کیا دوسے کا۔ ہزاروں بندوقیں توسین سیرو کمان تلوارسب ہی تواس کے پاس میں تمود کودے ، جوکوئی مربی اُشفائ ، اہاں آج باہ قوتو پوں سے سارے سنسپر کواڑا دے - جوائی جہازے کی بریان مربی کورڈ اللہ ایک مربی اُن کی بریان مربی کورڈ اللہ ایک موٹ ہوئی جہازا ایسا ہے کرسب کچھ کرسکتا ہے - ایک صاحب نے فوراً آگھیں کھول کرفرایا ارب ہاں کورڈ اور سے توبڑی ہے بردگی ہوتی ہے - سب پردہ زار مورڈوں کو بدلاگ دیکھتے ہوں گے :

رووسرب صاحب كينے لگے: ... ' إلى بعالى كل مهى كا ذكرہے كه ايك موائى جہازميرے مكان بير مكلا كمرسب نيجا تقاميں نے بي رائ مكره اس براراتوسم اب آپ ك سرع مزى كاس فراسان كي كيانهين توزين برجونا اور بدى فيلى سرم موكى موتى -مهرصاحب في تجويز مبني كي المجائي تواب كما كما حاسك عورتول كو الكنائي مين مذيك و ياكرو بإايك شاميان كم ككا دوي اس کے بعد بروہ کا مسکلہ تھیر کہا اور بھر بورب کی آزادی برتب ہونے لگا، انگریزوں کی دولت کا ذکر ہوا آن کی تندرستی <mark>اُن کی غذا' ان کے مباس اُن کی معاشرت ان کی گذری ان کے کنوّں ان کی میموں ان کے بچیّل کا تغرکرہ میوا' بے فکری او فائ البا (</mark> کے موسنوع بردھواں وھا رتفریریں مومکیں مهندوشان کے افلاس براظہارافسوس کیاگیا، مندومسلمکشیدگی بردیرتک بحث موز مبى- موراج كے إفران عبر تبا ولد خيال موا ، جنگ كفيال كا انديش ظامر كيا كيا ، جنگ كم مولناك تعالى ميان كف كفار مِیقرب قیامت کے وعظ کے بعد ایک مساحب نے تجویز بیش کی ہم سب ناز شروع کردیں اور اب کی رمنسان میں روزے مرد رکھیں ' انطاری کی فہرست مربب ہونی اور یہ دلچسپ کارروا نی ایک صماحب کی جاء کی طرف متوج موف سے ادھوری ردگئ جس کے بعد مب نے جاء نوشی مشروع کر دی اور عفروہی دور مشروع ہواجس کے ساتھ ساتھ کوئی تواپنی خاندا نی فیاصی کے نسانا سنا تا رہا کوئی انبے والدم دوم کے کا رہائے بیان کرتا رہا ، کسی نے اینی جوانی کی زمکین داستان حیط دی اورمیرصاحب نے اپنے فاص انداز بيان مين وأجد على شاه إد شاه اوده يح محلات كاذكر شروع كميا جونهيين معليم كهان كهان مونا موالد آباد كى نايش برآ كم ختم ہوا۔ ایک، صاحب جو دیرسے اپنے دونوں گھٹنوں میں مردئے ہوئے بنٹھے تھے فرا سا انجوے ا**ورسب کوداستان امیر**یمزہ کی سب کے سرکھٹینوں میں دھنے جاتے تھے حرب داسے تان گوکی آوا ز کمرہ میں گونچ رہی تھی اورسب پر ایک سکوت بلکہ موت کی س كيفيت طارئ هي ـ

#### رعابتي اعلان

# كرة زمين كي أبيده حكمال قوم

(نیاز فتیوری)

یورپ کا مشہورمسنعت اچے ۔جی ۔ وتلیس نے ایک پارکرا نضا کہ اگریعی انسان کی سیادت کر ہُ زمین پرفتم ہوگئی تو اسکے بدجس قوم کی حکومت ہوگی ، ویہ قوم مکمڑی کی ہوگی ۔

بعد ہن وہن ہوں۔ میں میں ہوں ہوں ہوں ہوں۔ ایک انتہاں کے میں ان مکٹری کا پورامطا اعد کیا ہے، کہ ولیز اگر سائنس ال مسطود لیز سائنس دار شخص نہیں تھا لیکن ایک انتہاں کو گئی کے ہے۔ نہیں تو مغمر ننرور تفاحیں نے الیک مجھے میشین کو گئی کی ہے۔

، و بہر رہا ہے۔ مخالف صمر کی کمطوبوں کے حالات کا جومٹا بدہ کیا گیاہے ، س سے نا بت ہو ا ہے کہ یہ بلا کی فرہین مخلوق ہے دور انسانی دلمغ

منکل ہی سے اس کی توت ایجاد واختراع اورانجیری کامقا بد کر کتاب،

مرفوا من ایک سانپ بونا ہے جس کی کمبائی تقریبًا ایک فٹ موتی ہے ایک مرتبہ و کھاگیا کہ ایک کمٹری نے جس کا جسم مرف کر بھا تھا اس کو اس مرک طرح جائے ہیں لیسٹ کرمرکزی ترت مرف کے بطرا تھا اس کو اس مرکوں طرح جائے ہیں لیسٹ کرمرکزی ترت ساجا کا بھر دیا تھا آگ وہ بالکل بے قابو ہوجائے ۔

ے ہم ویا میں اور کھیں ہونے اندر نوٹ ہوئی کی ماروں ہوں کہا گیا۔ سب سے پہلے سونے کی مالت میں اُس کی دم کو جانے ک اندرلیٹیا گیا اور پیرعائے کے بھیندے کے ذریعہ سے جواس کے لگے ہیں ڈالا گیا تھا اوپر کی طون کھینچ لبا کیا بہاں وہ میزکے نیجے جانے کے اندر بے آبا و موکرلٹک گیا اور کمڑی کی توراک موگیا۔

جائے کی مفہوطی کا ازارہ اس سے موسکتا ہے کہ اس سے کھیلی کا جال طیار موسکتا ہے ، چنانچہ نیو گاگنا کے باشندے کمٹری کے جائے ہوں کے جائے ہوں کے جائے ہوں کے جائے ہیں۔ یہاں ایک جری ہے جائے ہی جائے ہوں ہے جو ہے۔ دفی قطر کا جالا بنتی ہے اور چرا ہوں کے کہڑنے کے لئے جری ہوں کے کہڑنے کے لئے جو اور اس کے سرے پر کہڑنے کے لئے جو اور اس کے سرے پر اگر اس کا ڈیٹے ہیں اور اس کے سرے پر ایک آکٹرا سالگا دیتے ہیں اور ہوجا آگر با جری جو ایک جائے ہیں اور اس سے محلیا ان کہ رہے ہیں۔ اس کی ایک سے ایک مردی ہے ۔ جب جا لا طہار موجا آ ہے تو لوگ بائس اکھا گرکے جاتے ہیں اور اس سے محلیا ان کہ رہے ہیں۔ اس کی ایک سے بھی ہے کہ باق اس میرا ترخیں کرتا۔

کری ہوائی بری شایق ہواؤر میں اس کی بہترین تفریح بہی ہوتی ہے کہ وہ فضا میں حبولا حبولتی ہے اس کی صورت یہ ہوتی۔ کرکسی طبند مبکہ تین جارتائے بالے کے بنچ کی طرف ڈھیلے لیکا دیتی ہے اور خود ان براطک جاتی ہے، مواسے یہ ناگے اوھر اوقے ہیں اور وہ ہمی ان کے ساتھ معبولا جھورتی رمتی ہے ۔

کمٹری کی زندگی کا عجیب وغریب کارنامہ اس کا واقعۂ عشق ومجت ہے . اور تمام ائباد وافتراع ہے سب ادہ کمٹری کا کام ہوناہے، نرمیت حقیز کاہل ہوتا ہے اس لیے مجتب کے معاملہ میں بھی ارو مریف کوئی سفت میں سیدی مقد سے مرامنہ ہے۔

ہی میں لیوں رمتی ہے اور اسی کی مرض پرسب کھ مخصر ہوتا ہے۔

لیکن اُس عشق و محبت کی داستان کا انجام اس ۔ تنیا دہ جب وغریب ہے، لینی حس وقت و دکسی کمڑے دن اُ اُنخاب کم لیتی ہ انتخاب کم لیتی ہے اور وہ غریب اپنے انجام سے بے خبر مواصلت کو گوارا کم دلیتا ہے تو کمٹری کی دعوت ولیمہ کا سا را سامان کمٹر اُن کا جان کا توان فراہم کرتی ہے ۔ لیعن مواصلت کے بعد ہی کمٹری اس برحلہ کرتی اور کھا جاتی ہے ۔ لیعن مواصلت کے بدے اس کم ہے اور پوری کوسٹنٹ حانبری کے لئے کرتا ہے ، لیکن وہ اِس میں کا میاب نہیں ہوتا اور لذت مواصلت کے بدے اس کم اِن جان کی قرانی میش کرنا ہی بڑتی ہے ۔

## اگراپ اوبی و تنقیدی له ایجر جایج بین تویه سالنام برطسط

اصنان سخن نبر قیمت با نچ روپ علاده نحسول - حسرت نمر قیمت با نچ روپ علاوه محصول مور بنم برقیمت با نچوپ علاد محس ریاض نمبر تنجمت سی به معلاوه محسول - داغ نمر قیمت آگار دبید علاوه محصول - ( جله عصله ر) ریاض نمبر تنجمت سی به سب ایپ کرمین روپ میں مع محصول مل سکتے میں اگر بیر آج بین کی بیجدیں -منجم میکار مکھنو

## انتارات وكنايات

ببوری )

ات کتی اور تاریک ، سکون تھا اور مطابق تاریکی و سکون کی شدت کے ساتھ میری قوت مشاہدہ و بہت غائر وعمیق ہو جایا کرتی ہے دو بچ کیکے تھے ، گونیا غافل سو رہی تھی اور میں تنہا گاؤل کے آیک میں مرت خاط مسکون کی اس خاص آواز کو جسے کان نہیں سرت حاغ سن سکتا ہے ، پوری طرح محسوس ا

ما کہ وسیع بسط میں ستارے اس طرح منتشر تھے گویا کہ وہ روشنی کے بے شار قطرے میں جرسطے برگر کرمیں اللہ اللہ وہ موش کے ایک المیات کا مفہوم ہے ، کیا اور سلے دو اس لا نہایت سے عبارت ہے اور کیا ازلیت اسی کا دو سرانام ہے ۔ دفعت ایک ستارہ وہ اور کیا اور سلے دو اس کا نہایت سے عبارت ہے اور کیا ازلیت اسی کا دو سرانام ہے ۔ دفعت ایک ستارہ وہ اوا وہ سلے دھا ، بھر منحنی خط بناتا ہوا تیز روشنی میں تبدیل موکر فنا ہو گیا ۔۔۔۔ فراً اس خرجی معلم کی طرف خطال معلق اللہ منتق ایک کمی وقت یہ دمون نشین کرا دیا تھا کہ خوش سے فرشتے ہیں ۔ وہ اس گرز کی چیکاریاں میں جے فرشتے کے سروں بر ارتے ہیں ۔۔۔ اس کے بعد ہی یورپ کے ایک گراد فلسفی کا مقولہ یاد آگیا کہ د۔ بارت ہے ، ندا اور شیطان کے باہمی سمجھوتے " ہے ۔

که :- ' به اپنی قسم کی با نکل بها ب ب عقلی موگ' اور بچرکام میں لگ کیا۔

ہا :- " سے شک بھوار دین سیّاہے اور مجے موسوی ہونے میں کوئی عذر جیس " کا موید آلا اور بولا : - " کیازر دستت نبی کی صداقت سے تجھ انکارے ؟ کیا اس کی تعلیات نجات انسانی کی نسامن

بساكا مقدس رابب ميرب إس آبا اورسليب كوبوسه دے كرتسبي حبيب ميں ركھتے بوئے بولا: "نجات جائے ہو! ئى افتيار كروا ورليوع كوفعا كا بيٹا مانوجس نے اپنے مقلدين كے لئے آسانى باد شاہت كا وعدہ كيا ہے": ہاد" باں متعادا نرمبسي معلوم ہوتا ہے، مجھے عيسائى بنالو"۔ اُس نے نوش مجھے اصطباغ ديا اور چلاگيا۔ لب يہودى عالم آيا اور بولا: - " دين موسوى سے بہتركوئى دين نہيں، اُنٹد اور وہ داستہ افتيار كر ج بنى اسرائيل كو لانے والے بينجر نے بنا إنفاء"

بين الله اور ميرك ساته مل كرآتشكدهٔ مقدس من تجديد ايان كرت

میں نے کہا بے شک متمارا نبی ستیا نبی تھا اور محصر اس کی تعلیمات کی صداقت سے اتحار نبیں۔

ایک بہدت اپنی مینیا نی پرصندل کا بڑا ساقنقہ کھیئے ہوئے آیا اور بولا کیا تھے ویدوں کے الہامی صحالف ہونے سے انکارے مرکبا تھے فلسف ویوانت کی صداقت میں شک ہے۔

ميست كها ورام مين وبدول كوصحالف آسان عانتاً مون اور ديانت كي حقانيت كاناين ت

بودھ منہب کے مندرکا سب سے بڑا پجاری مجھ سے ملا اور بولا :لٹکیا بودھ منہب کی تعلیم شے ڈیا وہ کوئی اور املے امن وسکون کا راستہ بتائے والی ہے ؛

میں نے کہا:۔ "بے شک بودھ کی تعلیات میں بڑی کشش ہے اور بیں بودھ کوفدا کا پنجیر جاننا ہوں" وہن محری کا ایک عالم آیا اور بولا بہ" کیا محد کی رسالت اور قرآن کی الہامی کتاب ہونے سے تھے انکار ہے" میں نے کہا :۔ " ہرگزنہیں"۔

جند دن بعد میں نے ان سب کو اپنے گھر بلایا اور ایک جگہ جمع کیا ، لیکن ان کی عالت بینعی کہ ایک کا منو دوسرے کی طرف سے مجرا ہوا تھا اور سب کا دل عضہ سے لبر شہ

میں بنے آن سے پوچھا یہ م ایک دوسرے سے کیوں نہیں مل جانے برکیا تم سب حق پرنہیں ہوی الا میں سے برایک م بریم جوکر کہا ہے۔ " نہیں میرے علا دوسب غلط است پر حل رہے میں اور مراہ سے دوستی ناحا بزہے:

میں نے کہا : ۔ '' اگر میں کوئی ترکیب ایسی بنا دوں جوم سب کو ایک ووسے کا کہائی بنا دے توآسے مان لوگے نُواکھوں ک مہما مد بال م بناؤ :

نیں۔نہ کہا : '' ایجا تو آؤ اورسب مل کر ایک نئے نہ بہت کی بنیا و ڈابو ( وراس نرمیب کا ثام '' محبّعت '' رکھو' جو کا م نمامیب کے اصول و اپنی کر برقرار ککتے موسے '' انہوت عامہ '' کی تعلیم دے''

ہ شن کران میں سے ہرایک دیزنگ سوخیا رہا در تیروہ سب کے سب ایک آواز سے بولے کو " یہ بات آو تھیک ہے۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرکٹ کیونک ہاری جاعت کے افراد ہم سے چین عامیس کے دور ہماری معاش کی راہیں مسدود ہوجائیں۔ وہ یہ کہذینے گئے اور میں نے دلیما کو ایک مردن مشیطان کھا ہوا مسکول رہا تھا اور دوسری طرف مو انسانیت " روری تی

<sup>&</sup>quot;کیا یہ آسان و ایمن ہو وسیع کا منات ہے بیٹیار مخاوق ، اور یہ نظام ما لم آپ ہی آپ وجود میں آگیا ؟ سورے کا روز ایک مقرد دقت پر بحینا ، موسموں کا بخصوس مالات کے ساتھ رونا ہونا ، جاندگا کیساں طور پر گھٹٹا بڑھنا اور اسی طرح کے تمام نوامیس نہیں و منطا ، نطرت کیا اس امرکی دلیل نہیں کہ ان میب کا پیدا کرنے والا اور منبصالنے والا کوئی اور ہے کیا مکن ہے کہ دھواں آتھے اور آگ کا دجود کیا مکن ہے کہ دھواں آتھے اور آگ کا دجود نہا نہ ان کہ کا جونے میں مکن ہے کہ دھواں آتھے اور آگ کا دجود نہا ہوئے ہوں آگے کیا مکن ہوئے ہوئے ہوئے کہ ان میں محموس کر رہا تھا اور ہوش تھا کہ محدان دلایل کا دولیل کو دولیل کو دولیل کو دولیل کا دولیل کا دولیل کا دولیل کو دولیل کو دولیل کو دولیل کو دولیل کا دولیل کی دولیل کا دولیل کے دولیل کا دولیل کی دولیل کی دولیل کے دولیل کے دولیل کی دولیل کے دولیل کی دولیل کے دولیل کے دولیل کے دولیل کی دولیل کے دولیل کی دولیل کی دولیل کے دولیل کی دولیل کے دولیل کی دولیل کی دولیل کے دولیل کے دولیل کا دولیل کی دولیل کے دولیل کی دولیل کی دولیل کے دولیل کے دولیل کی دولیل کی دولیل کی دولیل کی دولیل کی دولیل کی دولیل کے دولیل کی دولیل کی دولیل کی دولیل کے دولیل کی دولیل کی دولیل کے دولیل کی دولیل

توبتائية ك فدا كوكس في بنايل ر کے خانق کا تصور *خروری ہے*۔ انود کیومکر پیدا مورکیا -- عالم دین نے بیشن کر کہا کہ مداے بیوقون ، تو بالکل نہیں سمجنا - فلا از فی والدی ل كوكسى في نهيس بناياء بلكه اس في سب كوبنا إيه، إس ك تيل: اعتراض بالكل غلط ب سب المحدث كها كد:-ج آپ کا دعوے ہے دہی آپ کی ولیل ہے۔ اگر آپ کسی کو ازخود پیدا ہونے والا مان سکتے میں توکوئی وہ نہیں کہ نات کو ایسا نہ مامیں اور اگرکائنات کے لئے بیمکن نہیں تو کیر ضدا کے لئے اس کا امکان کیوں ہو ؟ " میں بیٹن کرغفتہ سے بتیا ہے، ہوگیا اور عالم دین سے مخاصب ہوکر بولا :۔ " حضرت م یہ شیطانِ ہے اس سے کفنگو للول بڑھے اور كمديكة كر تم نے خلاكو بلاكسى دنبل كے بہانا ہے سے خديد سنتے ہى اُٹھ كھوا ہوا اور يہ

﴿ أَكُمْ اللَّهِ وَلَيْلِ كُسَى بات كا ماننا درست موسكنا ہے تو دلیل كے ساتھ كسى بات كون اننا اور زيادہ ورست سے عالم دین نے مجھے دیکیما اور کہا :۔ " معاذا دیٹر، شیطان بھی کس کس طرح إنسان کوبہکا ا ہے" مِن کُبِی فاموش دیر کک سوچیا ر باکه:-‹‹ کیاعقل انسانی واقعی دنیاکی کوکی گراہی ہے ''

## بعض اہم کتا ہیں سلسلۂ او بیات کی

الول كي ارتج او رسفيد - سيعي عباس بني - ناور كي ارخ وتنظيد اسكي خصوصيت يورب كي دومري زبانون مين ادل كارتفاد يمي الكي يو- سفر ار دو درا ما اوراتيبي - ابتدائي دوركي فعمل ماريخ - ددومصوليه ا يكھنوكا شاہى البيج - داہ على شاہ اور بہس - -----ا ريكونوكاعوامي الشبحية المانت اوران رسجا -پروفیسرسیرسعددشن رضوی ا دیت \_\_\_\_\_ قیمت :- حقیم سبرحيات كانتفتيدي مطالعه يمنفه بونبسريية موجس يضوى اديت مفرت آزآد کی آب حیات "براعراضات کا جاب . . . . . قیمت : - بیر رزم نامرانيس - مرتب پروفيسرييسودس رضوي اديب ساڙهادمو بندى لمندليه رزمينظم مرافى انتس كهترين اقتباسات . . . تيمت ، تتح ر رفيح الكيس - ميرانيس كيهترين مرشون سلامول كالمحريد مرتبه بروفيسرسيدمسعودس رضوي اديب . . . . . تيت :- الكفر فرمناك مثال مدلفه بردفسيرير موجن رضوى ادبت - فارسى وعربي ركي ١٩٧٧ اقدال داشعار محاورات وفقات كاترتبهٔ شرح ادرمي استغمال - ميكر بيكمات اوده \_\_\_ مصنفه شيخ تصدق حبين \_\_ مر قصر فرنگاری داد م ترو کور و فرنسات میدایا فی موکر الآراتسنیدند یکی اور حد کی اکتالیس مبلیدن کے ماری حالات . - . . . . تیمت: ستے ر

رتانی لسانبات کا ضاکه - جان تبیز ع مشهو عفلت . برونيسر بادن شام حمين كظم مع الكلبيط مقايت فيميت م راور بمندر - برونيسريدانشام حمين كاساحت المام كمذوب للغر لْهُ عَالَبِ - آشُرِ لَكُوسُوى حِيمِينُ خُرِيمِيةِ كَنْ مَحْلِ تَعَارِّحِينَّا لَهِمْ عِيمُ ى من - اَتْرِكُ مِنِد وْ تنفتدى مضامين كانجوع اقبال صَلِبَت عَالَجُ غِيرُو **ی کی مرتثبہ نکاری ۔** اتر لکھسوی - میرانیس کیکال شاعری تَّبِي نَكَارِي كَيْمَتُعَلَقَ بعض غلط فهميوں اواعراضول تجوابيشتل جمد ميلے عزل - پروفیسرسی الزان کی کتاب اُر دوعزل کے فصوصیا ريبب بسيط گفتگو كي ہے . . . . . . . . قيمت : - كي ننقيد كى ماريخ ـ بروفيسرسيح إلزال ما آن ويلي كاردونقو كلواير مع دادب مین رومانوی تحریب - از داکط محدسن-تسلسل اورادبي ردايات كيس متطمين - . . . . . . . . . . . . د کِی کہا **تی۔ بروفسسرار** مشام حسین کی زانی تجیل کا لغوں کیائے۔ علم كِ يُكِلف - داكر ميا يرسين كيمين والمريضا مركا وكش مجود يم

## اجسونت رائے رغنا بلسوی )

اب ندا جانے محبت کمیات کمیا موجائ گی حشن كو بونے لگا احساس جذباتِ جنوں مجهج حب سے محبت ہو وہ قاتل مونہیں سکتا انرست دوراتنا جذبهٔ دل مونهس سكنا به المكريمي توميل كم كرده منزل مونهيس سكتا قدم کے ساتھ دل بھی ہے نظر بھی شوق منزا بھی يدكيا كم مع كصورت شا وان علوم بوتى ب مال شاد مانی پوچیو کر سیولول سے کیا ہے گا وي بجلي چراغ آست يال معلوم موتى ب جمن کوبار ما بھو کا ہے جس کی شعلہ ابی نے طلوع صبح الروكار والمعلوم موتى ب مسافرکونهیں موتا اندھیرارا ہِ مننزلِ میں صدائی کھے تھر کی تھی گراں معلوم ہوتی ہے نہیں بھرتی طبیعت عربر بھی ساتھ رہنے سے اگر اُن کو بیشیاں دیکھت ہوں بدل بالا سے خود انداز سف وہ مبارک ہوحرم والوں کوتنجانے کی برا دی اُسعبرت سے کیا دکھوں جے دیکھا ہوس

# (مات لکھنوی)

اُسے قراری آئے توکس طرح آئے ول خراب کہ آسودہ فغال بھی نہیں جہاں سکون میسر بوسر کو مکرا کر مرے نصیب میں وہ سنگ شال بھی نہیں ستم کے بدلے کرم سے اب آز مائین کر جفاسے ترک وفاکا مجھے گمال بھی نہیں مری نظر سے کبھی گاشتاں کو وکھ حیات مری نظر سے کبھی گاشتاں کو وکھ حیات اگر بہار نہیں ہے تو یہ خزال بھی نہیں

## (فلیل شارق نیازی)

زگر آسکیں بھی بگاہِ غلط انداز میں ہے یعنی اک نغرہ فاموش بھی اس ساز میں ہے دیکھ اے حیثم تفافل تری پرسٹ کا جواب نگر شوق میں ہے ننوق کے انداز میں ہے آفریں ہے لب فاموش پر فر اِ ونہسیں جور کی دا دہ یہ بیست کو ہیدا د نہیں یہ سکوت کا عالم ، آج کس درج سوگو ار یوں میں یہ سکوت کا عالم ، آج کس درج سوگو ار یوں میں

## (متیق نیازی)

آج بھی ذوق نظرہے تشہ تسکین شوق جب بگاہیں چارموتی ہیں وہ شراطائے ہے اے نگاد ناز مجد کو تیرا ہر فرماں قبول کوسٹ ش ضبط الم سے دل تومیر کنیا کرتے دم اخصیں کا بے کہ طوفال میں جلاتے ہیں جراغ ہوش میں ہوتے جو دیوانے تو کپر کنیا کرتے تفافل کا محفے شکوہ نہیں ہے ضرائے واسطے قسمیں نہ کھاؤ

## (قانتم شبه رنقوی نصیرآبادی)

حسب مرضی غم کی دولت بھی اُسے ملتی نہیں آدمی مجبور ہے - اورکس قدر مجبور ہے !؟
برعقل کی شورش کک ہنگامہ محفل محت صف جب رنگ جنوں جھا یا فعتنہ نہ اُنظھا کوئی میں یہ سمجدا کسی تقدیر میں ترمیم مہوئی جب کبھی آپ کے ماتھے پیشکن آئی ہے

(اکرم وهولیوی)

نظمیں کینے کرار مانوں کے ویرانے چلے آئے بہاروں کے یہ دن کمیں نون رلوانے چلائے سکون دل کہیں بھر ہوگیا مشکل توکیا ہوگا۔ وہ ناحق خواب عم سے مجھ کو جونکا نے بہا آئے سکون دل کہیں بھر ہوگیا مشکل تو کیا ہوگا۔ خواب خواب عم سے مجھ کو جونکا نے بہا آئے سنبھالو خود کو ہے ہے جا دہ عشق و وفا اکرم کہاں اس راہ ہیں تم معموریں کھانے بہلے آئے

المساوان وبالركوشورة أوياالميك والانطاع والإ ا دُنِي جِي مِرمِمت ديفاست کا خلاد لميا فيت لا جالين كياكات تميت دورو ي ملاده محدل

TENER EN SENSEMENTANTIE في ك صبّت كا عِلْمُعَالِمَا فِي فَلِينَ لَوَانَا كَا بُوا لِهُمَا المادر كابدا ليان فوليعل كالمكن وكالرميس كالأبترى كميا الني ركمتي سيد متيت ايك دو يمد والاوم محمول ،

بالزوما عليت

معزت بالغ الأك بريابا به كون تاء فاكر فن بواوراس ميدان مي أ مه بسه شاعردب في مي مو ال اوراس كا ثيرت بجون في در دوان كعين كايشوا وشاه والتعالي وعیرہ کے کام کرما شف کے کومیٹر کیا ہی سلک سے فہوان شاعوں ہے۔ اس کامطانہ اذہب جمزہ ری ہو۔ بیٹیت کا و د دیے۔ علاقے فراست المد

ل كرما لدس براكي مخص المال إي كم كم ما منت اوراس ك و د کار کار کار در در در می می منتقبل مسدوج و ال ابوت وحيات وعيسم وير بيشين كوئ كرسكام -قميت اکيب د ويسه علاده محصول

نابهاک فاری فاوی درا ترکی خشرانیانی までしてくくなる ند ، داید طيوهول

يِّن الحيا وَل كا فِي عرض مِن بِنَا إِلَيَّا مِحْكَمَ بِالْرَحِينِ لِللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَيْكُ وَإِذِيكُ طراقت اورعلمات كرام كى أرندكى كواسية اوران كا وجود سادى معاقبة ( مِنْ الله حيات كيديكن ورعبر من الله الله وي المان بالاث أنفاء ي كاظ عدان الدول كام تربيت بلغ يور المنت آعدت اعلاد كما

في عاستفيارات

الله على الدو ادي بلاات کا لک بیت پیچ البت - تين دروسيد موددتمسل

انقارنات حصراول منزے کیا لے اشکاری مقالا کے وہ

مناین برای - آردونام قارتاری تیمره - ۱۰ زونزل کوئ کا صدیعد تیان ۱۰ و تمان کمو بھوسات لداکاری میرخدمیش در داند. از ۱۳۵۰ کردی بیشتر آیافت کوکھائی کا تاکی از ایک کاری کا تاکی کاری کا تاکی کاری کا تا کنده شعره میماند در این میرم میمانده این نیم

### 01910 TH

والمامجة بنوا مدمن بنرخم بوحيحا عقا ادراس ك الله بهت زياد ولحق الياد دوايا عت کی تی ہومن کے مطاعبر کے اس کا ي عنا از مد مزدري ب عبيت . يا ي نيك وملأوه محصول ي

## جنوری، فردری معلم المارع ··

وياست ستان اغابى بكا دكابو بى مرجى م وناكما علا المادم كالمطلب وفتا الطان الله مك بلد مقا أن كو بي كياكيات أكر سلمان ! في متقبل كي تعريك وت العام كرونان کو در جول این بی بین پرملم حکومت کی بنیاد تا اثر موکی علی . دیست اس مقد ددیسیم ( علاده معدل)

## جنوری، فروری ۱۹۲۹ء

النان بر \_\_\_ الكادكان دمنرص تعريباتس وللذمين إلى تارك شاطر، بن- إس ما لنا مركاف فيسيت بريوكوالس كندمطا معرسه بآساني معليمكما واسكيا يتوكوا فمان الكادى كع كنف احول جي أور الصول كالكوا وكالنازكيا بونا جاسية نترت جاداكيه

### جنوري ۽ نوري

رسر فی میلی بخرا مراه 1 عمد اس ماها می کاردی در در می ایان عواق می است می می می می ایان می این می این می این می والميدين يد تعرب أيان عراق كا مناست ادر الاوكى موجود والتضاوى جالات يدوشى فيالي كل يحد معالية عصريات ل حنكمت والمرابع عكومتون سك العلاب كى الديخ اوداس كميمها ب و فاليمايي المرا الله دوسية (س) عسلاده معولية

## تالنام عواع موا

كك كم تنام أكار نقادادب ي صرب بم العاقاب كام حربت الباكاكياسي كراث إلا كليات مِرتِ الحكيمة في صرورت من يوكي جسرت كى شاع بحلكا ئرتېرىداد كرين شكيندا س كامطام الماجه مرددي الميت فيادروك رمود ومحول

ساليا مي شواع درازدايان ا فرال دوایان اس براین تامیخ اصلامی کانوای بنج بين به ولالم في يست يكواس دمت كي "تمام مل کما بنز کے شورے دیے کوان کے عوص کا و درال كوركلاكيابي وبراكنا مردوس تاريخي كماي الموجوس شفس سنة إس موا عاسية فين والفردي (منوه ومعيل)

مالنامه منطقاليم

ومعلومات بنيري يرما لناعرني ورسيء

معلمات كاجن كاعتري تنعس كماني

منهدى وكرايطك (راي را ليكل

بيد بايو التيت - إيار رساء، Cate open

بمشلكى الايخاش الماي

الامدوية المثلل عليم إسلامي وعلماشع اسلام نمبرا كالتم جها مي طلوم وفنولا پرتهده ميا ميا ميا و اداي بتايا محاج وملمط متزوية عليم وعزن كاثرابه مياسيديا - زاس كم علا: منام وكلسارك أكارهم وادب ك فتقرما لات يجراكي على فدا الله و و الما الله الما الله المناه ا

واملام وتنعيبات ابرلام كالميح برفا رواين مول سيرث رمايم على اخلال نقط نفرا - يع الماجر هيمت جاديد ه

### بالثار الموادع المتلفي المساكوت رعيدتا ديك و المام الما كفرنيط وعلاء فسول

بالعار سلطال العنكلف كخزائهم غول هتيط may 1.3 のいる يتعوسوات الندايج

## مانايد سوهواي

الم والمعالمة والمعالمة

### الاسلالا history in تلاعلات وباشاكل

را لنام سنالله

THE CHAMBING

والعدل المجروري وتعاديا

1 J. 19.

CANCELLA.

الاركال المنطاب المالية المنطال والمطال ريين يرسي الترب والمعادل からいないいいかんしかはし الال والقراعية والمارية والانهاري ت المناج الهار في المين العلد الما عاد معون بي مازي في ماي رات

ملامت بيان ادبيعي لارابيل يعالي الحالا الحناف إلى الخريج إلى الربياء بي ملوط فالبرج يصيكه طواوران فمست برهدى ورديرطع

س فياريال -----وومهينافياك طري ياز كاندان لا d Grap STREET, PROJECT 

عَلَى وَاللَّهُ اللَّهِ مِسْتِ يَهِولا) المحالِبِ الْعُلِلْ لَمَانِيت مدمولا إَيَّا الْجَوْدِي في مهرما ل المعالية و ١٥٠٠ منه و المعالية المالية المعالية والمراكزة المعالية المالية المنافية بالداون وإدون (وقر إمن إنسانيت كرى اور افوت عامد كر كري يحدثتم على (مانفاردان (١١) مامري (١١) مرغيب المساعد البديد ألى دعوت دى الى وادر نواب والأعلاما المتال الازار أرا الماجون الوالم ألى تفيتق دوي عنا كدور بالت كعفيوم الدكتب عديد المندور المراد (١٠) المهم العديد الما الله المال المعلقة والمدور والمراج المتل وروفير والمان المرات التداخ الدين وفطيها والدارس بحث كي وريد الرويد المادومين المعلى بالمعالمة المت ما في الموامول

حرت يازكان والتاليان واردو ذالتالي إلكريل ويتروشكا دي いいろいいいいいんから فازيمت بيال وهافحان استعالمه كال عكيبك

عامل الفراك

عالستان

والماول والقاوت والمعرا و المعالم المائية الديانية الديانية إن とのはいかというがは 北海山からいいい والمعالم والمعارض والمراكات المالية المالية المالية -2-10 LPR - 125 # THE STATE OF

-COLARINI

"اركابية:"رين" ( Rayon ) وهاگا اورمومی (سیلوفین) کاغت امنی طون کاصلیبی نشان علامت ہے اس اس اس ماہ میں ختم ہوگیا استی طون کاصلیبی نشان علامت ہے اس اس ماہ میں ختم ہوگیا استی طون کاصلیبی نشان علامت ہے اس

| شاره ۲                     | جون سالا مع                                                                                                                                                                     | فهرست مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | طالبنوال سال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ر انگرآبادی<br>برانگرآبادی | باب الانتقاد (حفرت میوکشمیری)<br>محلّه کی ردنق (ایک مطائد) ۔ ۔ ۔ ،<br>چند لمع شعراء عرب وعجم کے ساتھ<br>منظومات ؛ ۔ شہباب سردی ، قبہ<br>شفقت کاظمی ۔<br>مطبوعات موصول ۔ ۔ ۔ ۔ . | نواب سیدهگیم احمد میسوری ۱۲ میسوری اور ۱۲ میسوری ۱۲ میسوری ۱۲ میسوری ۱۲ میسوری ۱۲ میسوری ۱۸ میسوری ۱۸ میسوری ۱۲ میسوری ۱۸ میسوری کی | المعنفات مد المراد و المرد و المراد و المرد و ا |

## ملاحظات

نہم مکومت یا بمند وجاعت کے خلاف کوئی سیاسی یا فریبی تحاذ کامترادت ہے ،کیونکہ ہمارت کے مسلمان کوتوی حیثیت سے باشک اپنا اوطارہ نہیں رکھتے ، نیکن اس حقیقت سکے بیش نظرکہ وہ ازب دولات کے لحاظ سے شعرف مندوں بلکہ بیاں کے عیسائیوں بیودیوں ، بن پرستوں وغیز سسے علیدہ ہیں ، ان کوئ بیونچاہ کہ وہ اپنے اجتماعی مسایل پرسلم ہونے کی حیثیت سے غور کریں اور ان عام حقوق طالبہ عکومت سے کریں ، جن کا پوراکرنا وستورکی روسے حکومت پرفرض ہے ۔

مندوسسٹان میں سب سے زیادہ اہم و زمہ دارسلم اوارہ "جمعیتہ العلماء" کا ہے اوراس میں شک نہیں کروہ اپنے" انتہات وجود" ون سے غافل نہیں رہا ۔ لیکن بہاں کی اقلیت کے کا ل الحمینان وسکون کا سوال اس سے حاصل نہوسکا ، کیونکہ اس کا تعلق ورجل یوں کی تبدیلی سے سے اور چونکہ وہنیتیں فرسب کی پیدا کی ہوئی ہیں اس لئے فلا ہرے کران میں تبدیلی کاکوئی امکان نہیں۔

کی مہ - ہکرور کی آبادی اگر حاقی توبے تسک اس کی مظیم کا مندوستان مجرمی جیلی ہوئی ایک صورت سامنے رہجاتی ہو کیا عائے اور دستورڈ آئین کیا عائے وفرقہ والتر فسادات با وصف اس کے کھالی فسادات

"نگار کا ائیندہ پرجپ (جولائی سائٹ شد کا) جگر تم برموگا بینی مرب ایک طویل مقالہ اڈیٹر نگار کا، حصفحات کا جس میں جگری شاءی کے تیجے موقف بر ہر سرمیلوسے جث کیجائے گی۔

اللن العل بتاوے بلکن المراض اللہ واقعات سے ایک صد تک شرمسار بھی ہے ، وہ جمہوریت کی زنجروں سے حکوای مولی ہے ۔ دعکومت کو جمہوریت کی زنجروں سے حکوای مولی ہے ۔ دعکومت کو جمہوریت کی زنجروں سے حکوای مولی ہے

الكالحتبة لمك مين يافي

ال نقا عيكن يونكه وه

۱۱س سے اب حرف بہی

لومت كونما فس **طور برمتوم** 

لى اليى تبديلي كا مطالب

در کوئی امرانہ قدم نہیں اٹھاسکتی۔ بس مدتک کانگرش کے نصب العین کا تعلق ہے اس کی لحوبی سے کسی کو انکار نہیں ہوسکتا ، لیکن اس کی موجود ہ نظیم سبت بکھ ان طالب ہے اور یہ ایک دن کا کام نہیں ۔ تا ہم نوشی کی بات ہے کہ اکا ہر کانگرش اپنی اس اندرونی خرابی معترت ہیں اورخوش نیتی رطال ابھی جزیہ ۔ گواس کا جی نتیجہ اسی وقت نکل سکتا ہے جب حکومت کے عمال کی فرقہ وارانہ فہنیست ختم ہو اور یہ بڑا دہرطلب

ہمیں دکیمناہ کو مسلم کونش ان تام حقابق کے میں نظر کیا قدم استحاق ہے اور وہ کس حد تک مفید نابت ہوگا۔
ایک مارب نے محد سے اسی سلسلمیں ایک بڑا و کیسب استفسار کیا کو ' پاکستان میں کیوں فرقہ واراز فسا وات نہیں ہوئے ' میں فراہ اس کا مطاق عافرہیں کہ وہی سبب ہوئے ہا اس کا مطاق عافرہیں کہ وہی سبب ہوئے ہیں اس کا مطاق عافرہیں کہ وہی سبب ہوئے ہیں اس کے مباد اس کے وہی سبب ہوئے ہیں اور وہ کوئی بات ایسی نہیں کرتے جوفسا وکا بہانہ بن سکے میاج رہے کو باب مسلم وفیر سلم ساوی ورج اور اس کا اور اس کا اور اس کا اور اس کا استعلیم کو جہیں میں کہ عدل واضاف اور سلوک و روا واری کے باب میں مسلم وفیر سلم ساوی ورج اور اس کے درمیان فرق وا معتباز کا خیال مکی تعلیم سلام کے منافی ہے ۔

التحری اور ان کے درمیان فرق وا معتباز کا خیال مکی تعلیم سلام کے منافی ہے ۔

مولانا اگراس کے جاب میں یہ کہیں کہ ان باتوں کے ہم سرے سے قابل ہی نہیں ہیں، اس نے ان کو کو مکر جے باور کرسکتے ہیں توول سخف بھی کا مکتا ہے کرحیب میرے نزدیک مشرونشرا ورمذاب و تواب کا تصور ہی تصور البیت منطئ کے مثافی ہے تو میں کیوں اسے تسلیم کہ وال

النطفوان باتون كومنطقى استعلال قرار ديناعجبب إت ب-



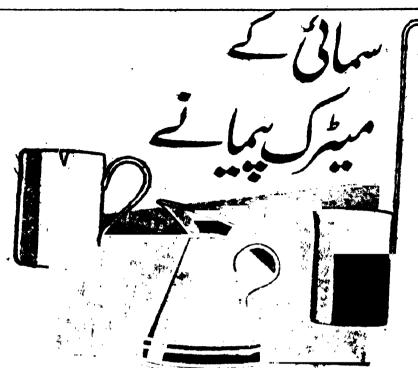

مرکزی نئم وفتق کے علاقہ دہلی میں تیم اپریل ۱۹۹۱ء سے سمانی کے میٹرک پریازں کا استعال لازی قرار دے دیا تھیا ہے۔ دلین کے دوسرے متنف علاقوں میں تعبی سمانی کے میٹرک بھیانے رائج کو دیئے گئے میں ۔ ابن علاقوں میں ، نئے بھیانوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑی تک پڑانے بھی استعال کئے ماسکیس کے

سان ناپنے کی اکافی بطر دبٹر = اداسپردالقربا ہ مرطرک معانی ویکسائ مهای ویکسائ مهری میرماد

-

# را ماین مرایک محقیقی نظر

## (نواب سيكيم احمه)

کتاب درالین بھی مندوستان کی مقبول ترین کتابوں میں ہے۔ کمل کتاب سات جلدوں اور چیمیں ہزار اشنوکوں پڑتی ہے گراس کے تین ننخ ہیں جوایک دوسرے سے خلف ہیں اور جن کے نام باعتباراس کے کہ وہ کس علاقہ میں مرتب ہوئے محقین نے علی وعلی دمقرر کئے ہیں۔ ایک مغربی مزد کالنے کہ لا آہے ۔ دوسر بنگا ٹی ننے ہے اور تیمیرے کومبی والاننے کہتے ہیں افتدان کی ایک صورت معلی مرتب نیا ایک تبائی شاوک دوسر کے نوی ہیں ہیں ہی جائے اور دوسر کے مورت اختلات تربائی شاوک دوسر کے نوی ہیں ہیں ہی جائے اور دوسر کے مورت اختلات تربائی سے متعلق مے لین میں نیا دہ تو کی زبان دوسر بننوں کی زبان کے مقابلہ میں زیادہ تو ہی ہے۔

روں اور است کی وجہ بیت ال کی جاتی ہے کہ تحریمیں لائے جانے سے پیٹیترا این کی نظیس کیتوں کے طرز براکنارہ وغیرہ مختلف سازوں پرگائی جاتی تھیں یا بغیرساز کے بھی بھاٹ ترنم کے ساتھ سنا یا کرتے تھے پنظیس اجود صیا ای کو اِکسٹواکو، خاندان کے بہادروں کے کارناموں سے متعلق تھیں اور عام طور بر ذوق و مشوق سے سنی جاتی تھیں۔ اس زبانی نغمہ سرائی کا بینتیجہ جواکہ جس طرح جتنا کسی علاقہ میں بھا توں نے گایا اسی طرح اس علاقہ میں بعد کے زانہ میں تحریری نشخے مرتب ہوا۔

مہا بھارت کی طرح اوا بن کی اصل واستان میں بھی اصافے ہوتے رہے ہیں ۔ بمصداق اسٹر مطابعی دیتے ہیں کجوزی بسال کیئے " یہ اضافے کئی نوعیت کے ہیں۔ ایک تسم کے اصافے و د ہیں جو بھاٹوں نے مقامی طالات اور لینے ذوق وشوق کے کی نظرے اصل واشان کے بیج بیج میں سمود نے ہیں۔ کچھاضائے جزوآ جزوآ ایسے ہیں جو برلے ہوئے طالات زیاد کی نشائد سی کرتے ہیں۔ تمبیری قسم کا نشافی مسموط منظویات کی شکل میں ہیں اور فرمہی رنگ رکھتے ہیں۔ یہ اضافے دومری صدی قبل مسیح یا اُس کے بعد تک ہوتے رہے ہیں۔ جن تمین انتوں کا آجی ذکر کمیا گیا ہے وہ اِن سب اضافی کے بعد مرتب ہوئے ہیں۔

ری یا دول کا ماری کی ہوئی ہے۔ اور اس میں میں اس میں اس میں استان کو دھرم کے سیف میں تبدیل کردیا، اسی طرح مرمہی جس طرح مہا بھارت کے اضافوں نے مہا بھارت کی رزیبد داستان کو دھرم کے سیف میں تبدیل کردیا، اسی طرح مرمہی رنگ کے اضافوں نے راماین کو بھی مقدس و تنبرک کتاب کی شکل دے دی ۔

ز ان کا بعدے میں اور دوسرے لوگوں کی تصنیف ہیں۔

خود را این کا بیان ہے کہ والمیک رام حبدرجی کے مجامعہ تنے اور اجود صیا، میں دریا کے کنارے رہتے تھے جہاں ان کا کا ٹا ذوا تع نفا ۔ یہ بیان کہ رام حبدرجی کے توام لوئے کش اور وکئی آخر کے مالیک سے گھر میں پیدا ہوئے اور وہیں انھوں نے پرورش ایک اس امر کا بتوت ہے کہ والمیک کے تواقات اجود تعیا کے ٹا ہی نما ندان سے بہت گہرے تھے ۔

را این کے بیان کے بیان کے بیان کے مطابق والمیک نے تواقات کے زامتان آن دولوں لاکوں کوسائی تھی اور انھیں کے ذرایعہ سے وہ ملک معرمیں معیل کئی۔

محققین کواس بارے میں اختلاف نہیں ہے کواصل قصہ والم یک اکتفیت ہے گروہ اس امرکے قابل نہیں کو والمیک ان ہورکے ہے محصر تھے۔ وہ یہ ہی بیان کرتے کہ باعثبار لغت وکش لگر سمے حصن قصت ہے جو اس بھاٹوں کے ہیں۔
ارباب لصنیف سے متعلق محققین یہ خیال ظام کرتے ہیں کہ اجود صیابیں ایک قدیم شاہی خاندان داج کرتا تھا۔ یہ خاندان اکتواکو کا موری بنسی سلسلہ کا بابی خاندان داج کرتا تھا۔ یہ خاندان اکتواکو کا مقدر بادشا ہوں کے نام بھی گئے ہیں لکین آن کا کوئی بابی بھور کے نام بھی گئے ہیں لکین آن کا کوئی بابی بھور کے ایم المند کرا نوں میں اور چند دکھر مقدر بادشا ہوں کے نام بھی گئے ہیں لکین آن کا کوئی بابی نماز خام ہون کے المب ہون کا میں اور قصد خوال محاف انفیل کے زند میں اس شاہی خاندان کے افراد کی مدح وشنا میں مہت سے گئے تا در نظمیں دائے تھیں اور قصد خوال محاف انفیس ترنم کیا تھی کہ انتقال میں ہوں کے کا رنا مول کی یہ تصد خوالی بہت مقبول تھی۔ والم یک کا شاہی خاندان سے مہت کہ انعلق خاندان ہے کہ می قاندان سے مہت کہ انعلق خاندان نے کئی خاندان نے کئی خاندان سے مہت کہ انعلق خاندان سے مہت کہ انعلی خاندان سے مہت کہ انعلق خاندان نے کئی خاندان نے کئی خاندان کا معام کی انتقال میں خاندان سے مہت کہ انعلی خاندان سے مہت کہ انعلن میں خاندان سے مہت کہ انتقال خاندان سے مہت کے مہت کہ خاندان سے مہت کہ انتقال خاندان سے مہت کے مہت کہ خاندان سے مہت کی خاندان سے مہت کے مہت کے مہت کے مہت کے مہت کے مہت کی مہت کہ خاندان کے مہت کے مہت کہ کہ کہ کہ

مائی آرک کے زمانے کی یا اصل داستان کے زمائے تسنیف کی کوئی تعیین نہیں کی جاسکتی ہے۔ ایک طون تومسر مرتمار جیسے الخیا کی بیان ہے کہ دا املیک ، راجی نہر جی کے ہم عفر تھے اور استفوں نے سوش کہ تر میں اپنے چشم دیدوا قعات بیان کئے ہیں۔ درس عان و تیر جیسے مقفین ہیں جو اس بنا پر کہ را این میں مہاتا برتھ اور یونا نیوں کا ذکر ہے ' یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کیدداشان درس صدی قبل تیج کے بعد تضنیفت ہوں ۔ واکر الیشری برشاد درس صدی قبل تیج میں نشروع ہوئی اور آس کی تعنیف تیری یا دوسری صدی قبل تیج کی را ایس کی تعنیف تیری یا دوسری صدی قبل تیج میں نشروع میں نشروع میں نشروع میں کا مراس کی تعنیف تیری یا دوسری صدی قبل تیج میں میں میں ہوئی اور آس کی تعنیف تیری یا دوسری صدی قبل تیج استحد موجدت نظام کر سے بی اسل را این کتاب مہا بھا رہ اور اور اور اور اس کی تعنیف سے بیشر کی بینی بانچویں صدی قبل سے بیشر کی تصنیف سے بیشر کی بعنی بانچویں صدی قبل سے بیشر کی تصنیف سے بیشر کی بینی بانچویں صدی قبل سے بیشر کی تصنیف سے بیشر کی بینی بانچویں صدی قبل سے بیشر کی تصنیف سے بیشر کی بینی بانچویں صدی قبل سے بیشر کی تصنیف سے بیشر کی بینی بانچویں صدی قبل سے بیشر کی تصنیف سے بیشر کی تصنیف سے بیشر کی بینی بانچویں صدی قبل سے بیشر کی تصنیف سے بیشر کی بینی بانچویں صدی قبل سے بیشر کی تصنیف سے بیشر کی تصنیف سے بیشر کی بینی بانچویں صدی قبل سے بیشر کی تصنیف سے بیشر کی تصنیف سے بیشر کی تصنیف سے بیشر کی تصنیف سے بیشر کی بینی بیشر کی تصنیف سے بیگر کی تصنیف سے بیشر کی تصنیف سے بیشر کی تصنیف سے بیشر کی تصنیف

را آی میں جہا بھآرت کے قد موں یا کرداروں کا کوئی حوالہ یا ذکرتہیں ہے ۔ اس کے بیکس عہا بھآرت میں را آین کے نعتوں
ادرناموں کا حوالہ اور ذکرہے - بین نم میں بلکہ را آین کے شلوک بھی اصل یا کسی قدر بدی ہوئی شکل میں مہا بھارت میں پائے جاتے ہیں
کی قدر فرق کے سیا تھرمیم کی قبیت ، مد فرمیب کی لٹر کیے کی سنے ۔

المین میں شہر پہنائی پترا " دہینہ ) کانام نہیں نیا گیا ہے حالانکہ اس کے گردوؤاٹ کے دیگر شہروں ایمان کبید ، وغیو کا فکر فالاس مرض سے کیا گیا ہے کہ راماین کی شہرت استے دور درا زعلاقول آئے جیلی ہوئی تھی ۔ شہر فدکور کو راجہ کال آلشوک نے آباد کیا تفاص نے نوش سے کیا گیا ہے کہ راماین کی شہرت استے دور درا زعلاقول آئے۔ جیلی ہوئی تھی ۔ شہر منعقد کی تھی اور بی شہر میک تھند رکے زائد فی است سے می مندوست تان کا پائن میں مقالہ اگر را آین کے زمانہ میں یہ شہر موجد مرد اتواس کا نام بھی را آبین میں عزور آتا فی است سے میں دو تشہرول در مقبل اور وشالی کا ذکر اس طور برآیا ہے کہ دو دو محتلف راج تھے۔ یہی دولوں شہر بعد کے زمانی سی ہوکر ویشائی بن گئے۔

اسی طرح احمل ابتلائی مصدرا آین میں اجود صیاکا بائی تخت سلطنت ہونا بیان کرائیائے۔ میکن مرحد ، جبنی اور یوآئی کمآبل میں بیان ہے کہ شہر سکیت ، بائی تخت عقاء اس کی وج بیمعلیم جوتی ہے کہ را آین کے امنانی مصدل میں بیان کیا گیا ہے کہ را چند بھی مائٹ ادا ، فی شہر وشد اوستی ، کو ابنا وارائسلطنت فرار دیا تھا۔ خلاصہ بیک حب اصل قصر تصنیف موالوا کس وقت نامسکیت کا رود تھ اور نام بشد اوستی کی ۔

والمیک کے زمانہ کے پولیکل حالات سے بھی بہی نتج افذہوا ہے کاس کی تصنیف مہاتا برھ کے زماند اور مہا بھارت

کے ذیا نے سے میٹیتر مونی ہے ۔ را آین کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زان جی مک میندوستان میں مقامی مکومیں قائم تھیں اور اود ملے مولکہ داجہ داج کرتے تھے لیکن بُرھ نربب کی کتابوں اور دہا ہمآرت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اُن کی تصنیف کے زانیں بڑی بڑی سامراجی حکومتین قایم تعین اور شبنشایی دورجاری نفاد اور برسب بعدی باین وی-

و دالميك كى شاعرى كى ايك خاص طرز ب حس كو كاوى كيت بي مينى مصنوع شاعرى الكريزي مين كادى كا روادیک کی شاعری ایک مان مان مراب ماس مراب در این کے شاور کی طرز بھی تضوص ہے - اس کی المان کے شاور کی طرز بھی تضوص ہے - اس کی المان کی مشاعری ترجمہ روسی میں مرحم کے مسام میں کیا گیا ہے ۔ داموں کہ تھی کا داموں کی داستان کس طرح مرتب کیا۔ اي وكاتفته اس طرح بيان كيا عامًا به كدايك موقع برجب والميك كوية فكر دامن كير تقى كدوا مجنده في كي داستان كس طرح مرت كاك ایک برند کا جوا در یا کے کنارے درخت برآبیا اور اسی وقت کسی شکاری کی نشان بازی سے فر برندہ زخی مور گریزا اور مرکبا -اس مادشت والميك كويرا دكوموا ادرب ساختهاس كى زبان سے چنداليے كلے صادر موسة جن سے رفح وقم اور المقام كم منبات کا اظہار ہوا تھا۔اسی پردردکیف کے عالم میں فداونداکر برحم نے والمیک پرظا بربوکر ہایت کی کو کھات اِس کی نان م جاری موئے میں وہ مبترین شاوک کی شکل رکھتے میں اُسی طرز بر منوی مرتب کی جائے۔ فارسی زبان میں رُباعی کی ایجاد کا قسم مبی کچھ اسی طرح کا بیان گیا ما اے کسی إ دشاہ کی زبان سے جو گان ازی کے موقع پر" غلطا ل غلطا ل بھیرود این کو" کاجلد برات

هل مخيا حقيا -س یا سیست و المیک کو کا دی تم کی شاعری کا موجد إنا جاتا ہے ۔ اُس کی تمنوی آدی کادی مینی اولین تمنوی کہلاتی ہے جرم ی خوشکہ والمیک کو آدی کو کا دی تم کی شاعری کا موجد انا جاتا ہے اورخود والمیک کو آدی کوی مشاعراول کہا جاتا ہے۔ شاعران صنعتوں مینی تنہیں ہوشیرہ ہے کو صنعت گری کے علاوہ آس کی تصنیف کردہ را آین فیرند یہی رنگ کی داستان شاید اس لقب میں یہ کلتہ کہی پوشیرہ ہے کو صنعت گری کے علاوہ آس کی تصنیف کردہ را آین فیرند یہی رنگ کی داستان

رزم دبزم ہے کو اُس کی تعنیل میں رگویری دو اللک افسانوی دیگ آمیزی بھی شامل ہے۔

اپنی موجدد تشکل میں بینمنوی سات ملدوں پرشتمل ہے جن میں سے دو ملدیں غیرا وغیرہ اضافے تاا كماب راماين كى عاتى بن - إنى إن علدول كى تصنيف والميك سے مسوب كى عالى بي ليكن يمنى درميان كے

جزوی جزوی اضانوں سے پاک وصاف خیال نہیں کی جانیں حبیباکداس مضمون کی ابتوا میں سان کیا گیاہے۔ والميك في جوداتنان تصنيف كى مع محققتين أس كود وصوب من تعتيم كرتي بين مين يعلي صدمين والميك في اجود تعمیا کی حالت وکیفیت بیان کی ب اور کبررگریدی زاند کے ایک مقدر اوشاه و رام ، کواپنی داستان کامپروبنالو آس کا تصدیول شروع کیائے کر اجود تعمیا کے راجه دشرته کی نتین بیویاں و کشلیا ، دکیکئی، اور شیر آنام کی تعمیل اور بر بوی کولط، مدی کی کرد ایک میں آر مرفق کی نتین بیویاں و کشلیا ، دکیکئی، اور شیر آنام کی تعمیل اور بر بوی كي بطن سے ايك ايك لوكا مقا - رآم ، كوشليا كے لوك مقع - مجرت ، كميكئ كے اور فكشمن اسمترا كے - اب مراحا الم كرونا وشرتھ نے ایک دن اپنے مشیوں پرظاہر کیا کہ وہ رام کو اپناولیعبد مقرر کرنا جا بہتا ہے۔ چنکہ رام سب میں بڑے لڑکے تع اودخواص وعوام میں بردام ریز تھے، رام کے اس ارادہ سے لوگ بہت بوش ہوئے لیکن جب یہ جبر کیکئی، کومعلوم ہوئی ور من من المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع من المنابع المرابع المرابع المرابع المرابع الم وأس يا تجويز لينديد المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع من المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع بادد لا يا كراجه في أس كي دوم ادي بوري كرف كا وعده كيا منا - راج في كما كريس افي وعده برقايم بول ماديسها موے پر بوری کی مایش کی ۔ کیکئی نے عرض کیا کہ وہ یہ جا ہتی ہے کہ اس سے اور کے مجرت کو ولیعہدی کا منصب عطالیا جا اورجودہ برس کے لئے وام کوجلاوطن کیا جاہئے۔ ماجہ ویشریم کو یہ بات شن کرمہت صدمہ ہوا اور آسے واٹ بعرضیا نة آئى- جب صبح مدئي قواس نے رام كوطلب كركے اپنے وعبده اور كليكى كى خوا يش كا اظهار كيا رام نے ايفاء مب كى ايميت كوتسليم كرتے ہوئے اپنے تركم مضب اورجلا دطنى كو كوشى منظور كريلا ور والد مزد كوار مح مكم كي تعميل كو ابناادليكا

بیاحته کی خصوصیت اظهرین النمس ہے ۔ وہ ہے کہ اج دھیا کی راجدھانی اور رآم کا نصد انسانی کرواروں کا ایک مادہ اور سختہ کی خصوصیت الم میں عورت کی وفا واری ۔ بہا میول کی محبّت اوروالدین کی اطاحت کے نوبصورت الموقعیش ال کے علاوہ مصنف نے اُس نہا نہ کی کمڑت از دیواج کے نتائے میں حرم کی سازمٹوں کی کیفیت کوبھی ظاہر کیا ہے ۔

دوسرے حصد کی داستان مختلف ہے۔ جب آم فے عبرت کے ساتھ واپس جانا منظور نہیں کیا اور حنگل میں رہنا ہی بنيكيا تواس كم بعد أتضوي في ايك نئي ميم كا آغاز كميار ومثت في نداك عفريتي بلاؤن سي عبراً بوا تعا ا وريه بلا مكين أن «لُ مِسْدِد ، کوبہت سنا یا کرتی تھیں جو نزک و نیا کرے اس جنگل میں گوشنشینی و ندمی بسر کیا کرتے تھے ۔ اکستی ام کے الديزال مقدس كم مشوره سے رآم چندرجى نے آقدر داوناك متصار حاصل كئے اور طرمنوں سے جنگ كرك رام مول كم کان دلانے کاکام مثروع کیا۔ جب راوق کوجو ان عفرستوں کا باوشیا ہ مقا اور لککا میں رہمنا مقبا اس ب<u>ل می</u>ل کی بعدا بنے ہوا خاہ لارتوں کی نیا ہی کی نیر کی تو وہ بھی غصہ وغم کے عالم ہیں اُس جنگل کی طرف جل بڑا ۔ عاب بیونچ کر وہ سیتنا جی سے حشسسن ہر اللهة بوكيا اوركسي ويمسي طرح أن كو حاصل كرنے كى تدبير كرنے لكا - أس نے اپنے ایک سابقى كو توبصورت سرن كى تشكل ميں تبديل ار کا میناجی کے سامنے محبود دیا۔ اس غزال رعنا کو دیکھ کرسیناجی کے دل میں اس کے کمیرے کی نوامش ہدا ہوئی۔ ہرن معام اداًس کے کیونے کے لئے آم اور کیمن اس کے بچھے دو اڑے اور نظروں سے اوجیس ہو گئے۔ اُن کے غائب ہوتے ہی را وان اک بھالی کی شکل میں غودار موا اورسیتا جی کے گلبان گدھ کو ارکرسیتا جی کو زبردسی اُڑا اے کیا۔جب رام اورلکشمن مون کم تعاقب سے ناکام واپس آئے تو انھیں مگہران کے مربے اور سیتاجی کے قائب ہوجانے کاحال معلوم ہوا۔ بہت ریج و الناسك سائد أخدول من الكهبان مى نعش جلاف كى رسم اداكى ادرسينا تى كى نلاش مي مصروت بوسك \_ نعش كرجلات و بناس ایک آواز پیدا جونی تقی حبی سنے رآم کو ہدا بہت کی تقی کہ وہ کس طرح دشمنوں پرفتمباب ہوسکتے ا ورمینیآجی **کو د**اکیس مامیل کرسکتے ہیں ۔ اس ہواہت کی تعمیل میں رام چندرجی نے بندروں کے سردار منومت اورسگر آب رابط ووستی قایم و دیکر منحكم إن سكرو كي امراد من أنعون في عفر يول كر سردار بي كونس كيا اور منومت في الكا بون كرسياجي كاسراغ لكايا الدان كوتسلى وتشقى وكررام كے باس واليس آيا- اس كے بعد ديونا وس كا اما دسے بندروں في مندوستان اورانكاكے

19.-18

درمیان کی بنایا اور را مجندرجی نے اپنی فوج کے ساتھ لنکا پرچڑھائ کردی - راون کے تن کے بعدمیتآجی دستار پڑ اور رامچند دجی اپنے وطن واپس آئے جہاں اُنھوں نے عدل وانصاف کے ساتھ مدنوں راجے کیا اورعیش و آرام کے را زندگی گزاری ۔ بد میرور ہوا کہ حرم میں داخل و شامل ہونے سے میٹیزانبی عفت وعصمت کے شوت میں سیتآجی کڑھاتی آگ كى آد مايش سے گزر ايوا۔

يه تقا والميك كي مصنف داستان كا دومرا حصه - الكرج أس مين مافوق الفطرت حالات ووا قعات بان كه بی اور دید الائ تخیل سے کام لیاگیا ہے تاہم رآم وکشمن وسیناجی کوانسانی روب میں بیش کیا گیاہے اور را فجذرجی فا اپنے فرقے یا قوم کے ایک مقتدر یا و شاہ کی حقیقت سے نظر آتے ہیں ۔

بعض مصنفین دیکا بررامچندرجی کے علہ کی یہ اویل کرتے ہیں کہ اس بیرایدمیں اقوام آرید کے حلمہ دکت و لنكاادروا اُن کے آباد ہونے کو بیان کیا گیا ہے ۔ لیکن محققینِ حال اس تاویل کونسلیم نہیں کرتے 'کیونکہ خود دا لمیک کے ماہات اس کی تائید نہیں ہوتی بلکہ ایسا ظا ہر ہونا ہے کہ وہ دکن کے حالات سے واقعت نہیں تھا اور رامچنزرجی کا حلم کف ایک نخيئيلى صنعت گ*رئ*ھى ۔

چندم مرین نے یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ داون کا سیتاجی کے بھگائے جانے کا تصد اس یونانی قصت سے اخوذ ۔ جس میں شیر ٹرائے کے شہزادے بیرس کی جانب سے یوآن کے بادشاہ کی ملکہ مبلین کا اعوا کمیا کمیا تفا- اس کے معنی یہ ہو کر را آین کی تضنیف مندوست تان میں یونانیوں کے ورود کے بعد عالم وجود میں آئی ہے - یہ خوال بھی قابل قبول نہیں ا کیونکہ باعتبار دیگرطالات والمیک کی شنوی پانخویں صدی سے پہلے کی ہے اور اُس میں یونانیوں اور دہاتا بڑھ کا ذکر ہ

پروفیسر میکر آونل کی رائے کے مطابق والمیک کی داستان رگویدی دیو مالا کی تخیل برمبنی ہے - بروفیسرموسوٹ میان کر ہیں کہ والمیک کا میرو رکویری زمان کا ایک مقتدر بادشاہ ہے اور رکویری دیو اللے اندر ویونا کی نایندگی کرنام ورکویٹ بیا اِرت کے مطابق سیتنا کھیتوں کی کیاریوں کی دیوی تھی اور آس کی پرسٹش کی جاتی تھی۔ بعض گرہ سوتروں میں اس کاٹٹری یوں کی گئی ہے کہ یہ دیوی بہت حسین وحمیل تھی۔ کھیتوں ہی سے پیدا موٹی تھی اور آندر دیوتا یا بارش کے دیوتا کی بیوی تھی ر چنا کھ را میں میں میں سیاجی کی برایش اس طرح بیان کی گئی ہے کرجب راحد جنگ زمین جوت رہے تھے تو اُس وقت وہ کھیت کے اندر سے نمودار موئی تھیں اور وفات کے وقت بھی وہ دھرتی دوی کی آغوش مین غایب موگئی تھیں۔ اندر دیوا کا یول (بارش) کو ا كے لئے ہمينه نضائى عفرمتوں سے اواتے رہنے تھے۔ إن عفرمتوں كا سردار او وربتران تفاجب طرح وزواک كے عفرمتوں كا سردار الون منا - اندر دیوان اب بخداروں سے کام ہے کر اروت ، دیواؤں دطونا نی مواکس کی امدادسے ویو کو ملاک کیا اور ایش کو اغوا شده كايون كو حيوايا - مسى عاح مام ف المدر ديوبا كريتهارون سيمسلح بوكر موست كي امادس را ون كوولاك كيا اورسينا في حيرايا - مزيدمشا بنيس يه باي جاتى بي كراون كر روك كانام اندربية ( فاتح اندر) اورنقب إندرشرو، ( وتمن الدر) تفاادري لقب اس رکویدی عفرت ورزر کا تفاحس سے اندر کی جنگ ہوئی تنی امین جدا م کی اماد اور سین جی کا الله استاجی کی تلاش من موامیں اور کرنشا بہونی تفا ہواک دوتا کا ایوکا تفاصیے مارقت تھے۔رکوید میں سرآمانام کا ایک کما تفاجر اندر دوتا کی الجی کردیکا کام کرا تھا اور نُفْائی گاوں کا سراغ لگا تھا۔ واتین سرآمانام کی ایک عفر پیٹھی اورجب سیاتی انکامیں قید تھیں توان کا خدمت اور دلجوئی کیا کرتی تھی۔ خلاصہ یہ کر اندر دو ای جنگ کو واقع اور واون کی جنگ کی شکل میں بیان کیا گیاہے۔ اصل كمّاب كاخلاصه ميني كرف كے بعداف فيات كافكر خرورى معلوم مواہد - يداف في عبد إلى منارو ممان

مها بمبارت کی طرح را آین میں بھی داشان دردا سان کے طربی پر جبر قصے میں لیکن مقابلة اُن کی تعداد مہت کم ہے، ایک
اللہ کی ایجا دکا قصد ہے جس کا ذکر قبل ازیں کہا گہائے، ۔ ایک اور تفقد در بائے گنگاکے آسانوں سے نزول کا فسانہ
اُس میں بیان کیا گئے ہے کہ کس طرح را جسکر کے ساتھ ہزار ارط کے کمیٹیلہ نامی رسنی کی بدد عاسے جل کر را کھ ہوگے اور سرط ح اُن میں براس لئے لایا گیا کہ وہ را کھ کو بہائے مبائے اور پاک، وصاف کر دے ۔ ایک قصد و بنوامین رسنی کا ہے ۔ رسنی فدکور اُل کی طاقتور یا دشاہ بھا۔ اس نے موسیقے مسلم کر اور کو ان کی متبرک اور کوان کی گئے کو زبردستی حاصل کرنا جا ہا تھا۔ اس کی پاداش میں اُس نے ہزاد ہا برس عبادت و ریاضت ونفس کئی کی نیتجہمیں اُس کو بریمنی منصب ہوگیا اور اپنے رقب ب

> "ماریخ ویدی لنزیچر نواب سیوسیم احد

# دتی اسکول کے جاربرٹیے شاعر

شاه عالم سے کے کرشاہ ظفر تک پورے سوسال کا زمانہ سیاسی و اجّاعی اعتبار سے بڑا مُرِآمشوب زمانہ تھا۔ حکومتِ م آ ہستہ آ ہستہ زوال کی آخری منزل تگ بڑھتی جارہی تھی اوراچھاعی سکون وفراغ مبی اسی نسبیت سے مثبتا جار إنھاء لیا كس قدرعجبيه بات ہے كرىپى دور انتشار زبان كى ترقى كيلے بڑا سازگار نابت ہوا۔ اُس طرف حكومت ضعيف ہوتى جارہى أ ادهر شاهري كاشباب برهما جار إعفاء

شاہ عالم ہی کے زمانہ میں عوس من نے دکنی مہاس اُ تارکرو ہوی مباس اختیار کیا او محفل شعرمیں ، وہی و مرآج دکنی کی م جاتم ، نغال ، سودا ، میر، درو ، سوز ، قایم ، بقین ، ایآل ، حن اور افسوس نے لے بی - اس کے بعد حب بہا درشاہ ظفر کاء مشرونع موا تومېر حيد دولت والارت ، حكومت واقتداريك لحاظ سے به زمانه اور زيا ده ناساز كار متعام ليكن شعروسخن كم حقّ: يهى زانداس كَ أنتها في عوج كا تفاجس مين ووق بمصحفى، مومن وغالب جييد جبابرة ادب بيدا موت -جب احدهاه ابالي جہاں آیا دکولوٹا توہمیں ایک خدلئے سخن ملا۔ میرتفی تمیر۔ اور جب فزگمیوں نے اسے تباہ کیا توایک سمپیرن ہاتھ آیا۔ میزا غالبًا مین سمجننا جوں کہ بیسودا مرانہ ر اکیونکہ سلطنت مغلبہ توبارہ پارہ موہی مکی تھی اور ایک ندایک دن اسے منتا ہی متعا- بھراگرام بدل میں مہیں میروغالب بھی نا سے توہم کیا کرسکتے ستے !

إس وقت ميرب سائن شاه عالمنهس بلكة باده تزعب بها درشاه فلغاوراس كوقيب كننطوي مبس نياده شهرت مفتحفي مقون ذ غالبَ كونصيب موليُ أسى لهُ حب اس عهدى شاعرى كا ذكر تعطِرها آئه توسي ها رون اكا برسعر بهارب سائن أحاق من اور ال

شاعران تصوصیات کے فرق واستیان کا سوال بھی سامنے مواناہے۔

عہدِشاہ عالم کے شاعروں کی زبان جونکہ ایک ہی سی تھی اورامیلوب اوا جیں بمبی زیا وہ فرق نہ تفا اس سے ان کی انفاد کی تعیین کا سوال زیادہ اہم نہیں نیکن شاہ ظفر کے زمانہ میں چونکہ زبان بھی کا فی بدل گئی تھی، اسلوب بیان میں بھی بہت تنوع پر ہوگیا تھا اس لئے اس عہد کے شعراء کی انفرا دست اور ال کے رنگ یمن کے فرق وامتیاز کی تعبین کے لئے بہت واضح خطوطہا سِاحِنے آسگئے۔ ان کی شاعری کا فرق گویا مختلف نقاشوں کے ان مختلف نقوش کا سا فرق تھا جن کا بس منظر جن کے خطوط ورہک ایک دورسرے سے حدا ہوتے ہیں اور ہم انصیں کی بنیا و پر ہا کسانی اُن کا فنی موقف متعین کرسکتے ہیں۔ یہی وہ فرق تفاحس کی مفتحفی، ذوق ، غالب ومومن کے تقابل مطالعہ کی طون لوگوں کی توجہ میونی اور ان کے فرق مراہب کی بجث حیود کئی۔

ز ماند کے لحاظ سے ان مباروں شاعروں میں کچھ تقدیم و اخیر ضرور بائی جاتی ہے آبکی یہ چینداں قابل محاظ نہیں -مصوفر م انتقال تنطيعات مين بواء موتن كا مستالية مين، ذوق المتعلمة على زنده رهي اورغالب هديمايية بكر ليكن تقع بسبتهمور، أ

احول ان سب كامختلف تهار

ال میں ذوق وغالب در باری شاعر تھے ۔ اس کے ان میں باہم جنگ دنی بھی ہوتی رمبی تھی مصحفی بھی جب لکھنو ہونج

راودھ سے وابت ہوگئے وانشاسے ان سے خوب علی ۔ مومن ان جمگروں میں نہیں پڑے اور ان کی شاعری در باری اثر سے
از اودھ سے وابت ہوگئے وانشاسے ان سے خوب علی ۔ مومن ان جمگروں میں نہیں پڑے ان کی انفرادیت بڑی آسانی سے متعین ہو مکتی ہوا ہوں اور اسی لئے ان کی انفرادیت بڑی آسانی سے متعین ہو مومن ہوگئی ہوں ہو دیوان و خرد والا و خرد والان مومن کا اسرایہ فکر و خیال بھی زیاد و نہیں اور معیاری استعار تعزل کے لیاف سے اور میں کم میں مصحفی مون دیوان اپنے بعد جھو و گئے۔ لیکن ان سب میں جو شہرت عالب کو نصیب مولی و دان ہیں اس سب میں جو شہرت عالب کو نصیب مولی و دان ہیں اور سے میں بوشہرت عالب کو نصیب مولی و دان ہیں اس سب میں جو شہرت عالب کو نصیب مولی و دان ہیں اس سب میں جو شہرت عالب کو نصیب مولی و دان ہیں سب ہیں ہو شہرت عالب کو نصیب میں یہ دہ سب بی سب ہیں ہو شہرت عالب کو نصیب میں یہ دہ سب بیں ہو شہرت بیادہ میں سب ہیں ہو شہرت کی اور سب بیں سب ہیں ہو شہرت عالب کو نصیب میں سب ہیں ہو شہرت عالب کو نصیب میں سب ہیں ہو سب ہو سب ہو سب ہیں ہی ہی ہو سب ہیں ہو ہ

ائی کومیسرز آئی۔ ذوق کو تو ان کے لایق شاگرد آزاد نے بہت کچھ آٹھا را اور سے پرچھنے تو آٹھیں کی کوششوں نے ذوق کورٹرہ رکھا،لیکن نفی دمتون کو کوئی دوست وشاگرداییا نہ الاجوان کی یاد کو تاز ورکھتا اور ان کی شاعری کے بیچے افدارکوسائٹ لا تا مصحفی کی نفی دمتون کو کوئی دوست وشاگرداییا نہ الاجوان کی باد کو تاز ورکھتا اور ان کی شاعری کے بیچے افدارکوسائٹ لا تا مصحفی ک

میرسی کا ایک سبب اور بھی تھا ، وہ نشروع ہی میں وتی جیو اگر کھنٹو جلے گئے اور وہاں کی رنگ رابوں میں جس طرح انعول اند رو تجلادیا ، اسی طرح وتی والوں نے اُسنیس فراموش کردیا ، منتج یہ ہواکہ ان کے تلام پر شجیدگی کے ساتھ غور کرنے کا خیال کسی کے

ریس بیدا ہی نہیں ہوا اور وہ اپنے کلام کے انبار میں کم ہوگئے۔ ذوق کی طون البتہ لوگ زیادہ متوجہ موٹے کیونکہ دربارے ملک الشعراء تھے اور تصیدہ نکاری میں ان کا کوئی ہمسر نہ معت ہی شہرت چونکہ دربار سے شروع موئی تھی اس کئے اصولاً در بارسے باہر بھی عوام کا ان سے متاثر ہونا مردری تھا۔ لیکن جب وی و مردح دو اون ختم موگئے اور سوال صنف غزل کا سائے آیا جو اُر دو شاعری کی بنیادی چیزے تو وہ اپنے ہم حرشع الحکے سائے درددم کے شاعر بھی نہ تکلے ۔ کیونکہ باوج دیرگو اور قادرانکلام شاعر ہونے کے طبع اس جذبہ سے محروم سے جس سے مزل کی تعلیق برق ہے ، انھیں اننی فرصت کہاں تھی کہ وہ در بار جھوڑ کمر دتی کی گیوں میں خاک جھانتے اور دل کا سود اکر ت

ہں ہوں ہیں ہوں اور ہوسکتا ہے۔ " ہون میں جوں میں طاق مجھے کیا نہیں آتا ''۔ اور ہوسکتا ہے کونی تصیرہ کا ایک ہر حند ذوق کا دعوے میں مقاکہ :۔ " ہون میں جوں میں طاق مجھے کیا نہیں کا انفول نے غزلیں فرہمی جوں ، کہیں اور بہت ہیں دو طاق رہے جوں ، لیکن فن غزل گوئی سے انفیس بہت کم لگاد تھا ۔ بچریے نہیں کیا نصیب ہوتا ، تمیر کے شاکردوں کی جمیم سری ایس ، لیکن معیاری غزل ان کے یہاں نہ مونے کے برابر ہے۔ تمیر کا انداز تو انھیں کیا نصیب ہوتا ، تمیر کے شاکردوں کی جمیم سری

ماسل د بوسکی مربهت زور ماراتواس سے زیادہ ند کرسکے:-

تم وقت پر آبیونی ، نہیں ہوہی چکا تھا میں بجرمیں مرنے کے قرس موسی چکا تھا ورنہ ایمان گیا ہی تھا۔ خدانے رکھا شكر، پرده بى مى اس بت كومياني دكھا تيرين دنون كى ملسلة مبنا نيون ميس مم یاکوبیوں کومزشدہ ہو زنداں کو ہو تو پیر م مي وي ميرول بي اب مي كل جبال سي كو أحما لائے تھے اسباب مجھے أَنْ يَعْ مرع فال أوات أواسط کیائے میل کی سے ترے ہم کم جوں نشیم مروه فاردست كيراوا مراهمالاك ست رخصت اے زندان جنوں بجردر کھڑ کائے منس كركزار إاس روكركزاروب ات سمع تیری مرطبیعی ہے ایک رات عيد بوني فوق ولا شام كو ولمهاوم نزع دل آرام كو

ویصدم من ارام و استار من ارام و سید برس الما می دیست و استان الما الله و استان الله و استان الله و ایک الله و ایک الله و ایک و ایک الله و ایک دو مرا الله و ایک دو مرا الله و ایک دو مرا می ایک مرا می مرا می مرا می ایک دو مرا می ایک ایک مرا می ایک دو مرا می ایک مرا می مرا می

خ**وق کے مشاق شاعر ہوئے میں کلام نہیں لیکن ان کی شاعری ایک ایسا سیلاب متعا جوئس و فاشاک کا بڑا ڈھرائے مان** بہالا ا۔ معرآ زآدنے غوطہ لگا کرموتی ڈھونڈنے کی بھی کوسٹش حتی الامکان بہت کی ۔ لیکن وہاں تضاکیا جو ہات آیا۔ جسے آزاد نے موتی سمجها وه بھی خزف ریزه ہی نکلا۔ آزآد کو خود بھی غزل سے زیادہ لگا کہ منہ تھا۔

فوق کے مراصین کی طرف سے ایک واقعہ یہی بان کما جاناہ کدب غالب نے ذوق کا پر شعرمنا :-اب توگھرائے یہ کہتے ہیں کہ مرجا بیش کے مرکے بھی جین نہ بایا تو کدھر جا بیس کے

، ابنا سارا دیوان اس شعر کے عوض دینے برآبادہ مو گئے سکن میں مجتنا بوں کہ یہ غالب کی غلط بخٹی تنی ورنہ نود غالب کے بہال مال

لتن البيد التعاريائ جائے ميں جن ميں ہراكي شعردوق كے نام دوا وين پر بجاري ہے .

معتخفى البنة اس عبدكا ايسا شاعريفا جوش فرق ابنى جالمعيت ووقعت بباين بلك اصلوب ا داء اور فكروضال كى تررت و المندى كے محافا سے بھى بڑى زبر دست شخصيت كا مالك تھا۔ حظ كه اگران كے چھتى ديوانوں كا نہايت ختى سر احتساب كيا وال ويمى مومن وغالب كے متخب كالم سے كئى كنا زيادہ جوكا ، ليكن اس سيلسله ميں طري وشوارى بيدين وقى ب كرام مومن غالب ل انفرادیت کوآسانی سے متعین کو سکتے ہیں لیکن سحفی کی جامعیت ونیز گی کے بیش نظر سارے سے بی تیصلہ کرنا وشوار مرجا اے وان كاطبعي ميلان واتعى كميا تقا اوركس رنگ مين وه زياده عصل عصورة وان كي يبال اگر ايك طون مم كوميرو فغال اورسور لى سى سادكى وسلاست ملتى هے تو دوسرى طرف سوداكا دبد به اورجرات د انساكا كولندرا بن بهى موجرد به اور لطف بدب ك مردنگ کے جامد میں ان کا اندازقد الگ بہان لیا جاتا ہے۔ صدیہ کہ جب وہ مشکل روبیت وقوانی کی سنگلاخ زمینوں میں المركرة بين توشاه نعتيركو مبى يجيع حهود حائة بي - رسى زبان كى حلاوت لب ولبجه كى نرى ا ور دبز بات كى بلكى الكي ايخ ، سواس سوص میں کوئی شباح اس عہار کا مفتقی کونہیں بہریخیا۔

غالب الكيمشعرين فكروخيال كي أنتهائي توت خرف كرك ابني حرت كا اظهار اس طرح كرتے بين :-

کس کانسراع طوہ ہے جرت کواے خدا أكينه فرمش سنست حببت انتظارسي

اول تواس شعرك سحجنيس اتناوقت صرف مهولا لليم كاشعر سے تطف أحمان كا موقع بي نيس مداء اور اگرآب الفاظ كارب على كركونى مفهوم بهيدا كرس تونهى كوئى خاص بات سيدانهي موتى ويهى آئينداوروسى اس كى با مال داستان حيرت برفدان اليك

مت سے رکا ہوا کھڑا ہے حيران ہے کس کا جوسمت در

و كميداك سن من بيان كى ساد كى سن اس خيال كوكتنى عقلت نخش دى اور بات كهال سن كها ل بيوني كمئى -غالب ایک جگراینے رونے کا ذکر کرتے ہوئے اس کی نیا ہکاریوں کا بیان یول کرنے ہیں :-

يون مي گرروتار إغالب تواك ابل جبان دیکیمنا ای سبتیول کوتم که ویرال بوکسیر

ا پاکیزه شعرے لیکن دو سرے معرع میں ایک ایک سی کمیفیت للکار کی بیدا ہوگئی ہے جو ایک رونے والے کی زبان سے اچھی نہیں ملوم ہوتی۔ ایکصحفی کے سیلاب گریہ کو دیکھٹے اس کہتے ہیں :۔ سیار میٹ

ركدكم بم زا نوبيجس وقت كرسر بيثير كي مسيجليوكهمسايون كقسر ببطرك اس سنكل رديهت وفافيه كى زمين مين يرشعر كالنامصحفي بى كاحصَه تفاع بجراس بلاغت كو دكيه كمصحفي في روف كا ذكرتك ب كيالميكن غالب سے زياده كامياب منظرسيلاب كريدكا بيش كرديا۔ غائب نے ایک غزل میں زنداں کا قافیہ بڑے داؤں ہے کے ساتھ اس طرح نظم کیا ہے :-مینوز اک پرتونفش خیال یار باتی ہے ۔ دل افسردہ کویا تجرہ کے پیسٹ کے زنداں کا درسرا معربے کیریس آور دوتکلفت ہے اور پورا شعرافسردگی کے فضاسے نعابی ہے اسی زمین میں اس قافیہ کی صحفی فیجس آثر تہ نظم کیا ہے وہ بھی من کیجے نیر رر

انہ نظم کیا ہے وہ بھی من لیجے ہے۔ بہارا فی خداجائے پرکیا گزری امیروں ہر نہیں معلوم کھ اب کی برس احدال زنداں کا پاکا دل زندال ہوئے کے باوجدد اتنا افسردہ نہیں جنامصحفی کو زنداں سے باہر رہے کے باوجود اپنے ماتھیوں کا الال ہے۔ اسی زمین میں غالب نے پرلیٹال کے قافیہ پراس سے زیادہ ظلم کیا ہے کہتے ہیں :۔

الفريس بمات جادي راهِ منا غالب و كايشروره بالم كاجزائ بريال

نیراس کوچیوڑئے کدرآہ و جا دھدونوں کا استعال کیوں کیا گیا جبکہ صرف لفظ جا دو ہی سے معہدم برا ہوجا اتھا، یوں بھی بالظ مغزل سے اس کا کوئی واسطنہیں لیکن صحفی کا محاکاتی رنگ طاحظ موسکتے میں :۔

مَاتَ كَى ايكُ وَرَفِل بِحِسِ مِن النعول فَ كُردَن كا قافيہ ہوں نظم كيا ہے ؛۔ جنوں كى دَشكيرىكس سے موكر مو نہ عربا بن کرمياں جاك كا حق ہوگيا ہے ميرى گردن ہر تطع نظراس المجسن سے كەگرىياں جاك كا مفہوم كيا ہے ۔ جاك كرتياں ياصاحب مباك كريباں ۔ حرف ہر دكھنے كواس ميرجوں ، كوئى كيفيت إلى ما تى ہے بانہيں ۔

مفتحفي اسى قافيه كوبون نظم كرست بي ١-

جوما باہم فروه ول فرند عبالواه ري بمتت رہے گا حشر کي حون تمنا اپني گرون بر

دونوں كا فرق ظامر الله -

اس اقتباس سے مقصود یہ ظاہر کرناہ کرمضی کا آجنگ تغزل غالب سے بہت مختلف بھا ، ان کی شاعری ایک درمیا فی اس اقتباس سے مقصود یہ ظاہر کرناہ کو مصنی کا آجنگ تغزل غالب سے بہت مختلف بھا ، ان کی شاعری ایک درمیا فی ان کی عہد شاہ واقع بہ بہادر شاہ ظفر کے بیچے کی بنے دونوں زما نوں کے اسلوب شاعری کو ایک دومرے سے لا واقع بھا کہ بھی ، بلان سادگی وسلاست بیان کے فاؤے وہ ہمیں تمیری یا دولاتی ہے تو دومری طرف مستقبل کے اس رنگ کی عملک بھی میں نظر آئی ہے ، جس کی نمایندگی ان کا ساتھ نددے کا اوراس شان کے ساتھ کہ ان کے مہد فی بھر میں کوئی ان کا ساتھ نددے ہیں ان کی سے بھر ان کے مشاف کے مندل میں بھر فی بھر بی باز کا قافید یوں نظم کرتے ہیں : مندل میں بھر فی بھر بی باز کا قافید یوں نظم کرتے ہیں : مندل میں باز کا تافید یوں نظم کرتے ہیں : مندل میں باز کا تافید یوں نظم کرتے ہیں ان کی جادل سے تو دس یا باز

مشتمنی کے سل**منے باڑکا** قافیمحض زبان ومحاورہ کی صورت میں آیا اور کو انگانٹ بذہبی وہ اس سے متعلق نہ کرمیکے واس سلے پس کوئی بات پہیان**ہوئی ، برخلات اس کے غالب کا نمیال قارمی ت**رکیب کی طرف گیا اور آبخوں نے اس قافیہ کو اس وبدہ سکساتھ شعال کیا :-

> ہسسدانٹدخاں تام ہوا ۔۔۔ اے دریطادہ رند ٹاہر یار اس ارا مقتحفی کا ایک تعرب ا-آئے دیڑائے مجھ بزم میں اپنی دہ کب ۔ جس نے دم بھرنے دیا بھیخے دیوارکے پاکسس

سى قافيه مين مرزا كيفيس . -

مرگیا بچوٹر کہ برخالت وجنی ہے ۔ بیٹنا اس کا وہ آگرتری ویواد کے پاس مقتی نے تمیروسوزکے انداز میں نہایت سا دگی سے اپنی ہےکسی وجبوری کا اظہار کرویا ، امکین غالب نے مربعہ ڈٹے کا ڈکرکرے اس میں شورش مبھی پرداکردی -

عاب قنوطی شاعر نه تحالیکن اگریمی وه اس کوچ مین آگیا توقیاست و حاگیا - اس زمین میں اس کا ایک شعراسی رنگ کا

لماخظه بو :-

من گئیں کھولتے ہی کھولتے آنکھیں ہے ہے فوب وقت آئے ہوتم عاشق بیاد کے پاس مصمنی نے اس قافیہ کو فارسی ترکیب کے ساتھ استعمال کیا اور ناکام دھے۔ کہتے ہیں ،۔
کون آنا ہے عیادت کو دل زار کے پاسس وگ سب جمع ہیں آس فرکس بہاد کے پاس اسی طرح ایک جھوٹی زمین میں درآز کا قافی صحفی نے نظم کیا ہے ہے۔

زلف جمك كرسسلام كرتى ہے الله ماؤور رخ كے معمودراز

کتن معمویی شعرے \_ نیکن فات اس قافیہ میں ایک ایسا شعرکم جاتا ہے جس کا جواب مشکل ہی سے کہیں اور ف سکتا ہا۔ تو اور آرامیشی خسیم کا کل میں اور اندیشہ ایئے دورہ دار

یه چندمنالیں میں نے اس سے میش نہیں کی کمفتی کی خالب پر یا خالب کو معنوی پر ترجیح دی جائے بلکہ مقصود من یہ خالب کرتا متما کی اس میں میں سے بلکہ مقصود من یہ خالب کرتا متما کی اس مہدرکے شعراء میں مفتی اور خالب دو نوں اپنا خاص مقام رکھنے سے اور اگر خالف تغزل کوسائے رکھا مہا سے اور نہم ماری نظر آئے گا۔ ماسئے اور نہم مسوصیات کو نظر انداز کر دیا جائے جو خالات کے لئے مخصوص تقیر تو خالب مفتی کا بلہ مجاری نظر آئے گا۔ اور میں میں دونوں کا اجتماع مجی اکثر موجا آ مقابلین دونوں کا اجتماع مجی اکثر موجا آ مقابلین دونوں

اب مون وعاتب ویہ بودوں ہسرے ادارجات کا اول ادر رجمان شری ایک دوسرے سے الکل جوامقا۔

آنموں نے مبنی مجتب کی مبنی مذبات کی شاعری کی منموں نے کہی مجاز کو حقیقت کی طون ہے جانے کی کوشٹن ہی ہور ہیں ہے۔ کی اور ہیں شدہ منمیں انزات کا اظہار کیا جو عام طور پر جنسی مجتب کے سلسلہ میں پردا ہوسکتے ہیں۔ ان کے پہاں ہجرو دصسل سعی والتجا ، فر او وفعاں ، شکر وشکایت ، رقیب و چارہ کر ، ان سب کا تعلق حشن وسٹ باب کی خالص با دی وجہانی دنا اور اسی ہے ان کی شاعری کو غیرسنجدہ اور بازاری قرار دے کر زیا وہ قابل اعتباء پر مجھا گیا۔ حالا نکہ مومن کا کمال یہی منعا کہ ان محمل کیا۔ حالا نکہ مومن کا کمال یہی منعا کہ آن کی شاعری کو غیرسنجدہ والی جنساتی شاعری میں ایسی تنزیبی ونف اتی نزاکتوں سے کام لیا ہے کہ ان کی نظیر سیس کو میں اور نہیں اور نہیں ایتی مومن کے اس میں شک نہیں مومن نے ان پر اس خاص رنگ سے بھے کہ کی بہت بچر کہا ہے ، لمیکن دہ فالی بولی نا دہ نہیں ۔ شکا جب مومن کا پر شعر میرے سائے کا تا ہے کہ ا

دفن حب فائی میں ہم سوخت سا ال ہونگے فلس اہی کے کلِ شمع سنٹ سبتا ں ہونگے

ل جانا بالكن جب اس كايشعرسنتا جول كه: -

ہم ہمی کھ خوش نہیں وفا کرکے تم نے احیا کیا نسباہ نہ کی

قرات سین سے لگالینے کوجی چابشاہے۔ ہرونیدی اہموآری وقی بصحفی ، مومن وغالب کیا خود میرکے یہاں ہی بائی جائی ہواور ہے۔ لین اصل چیزد کھینے کی یہ ہے کہ شاعر کاطبعی میلان کیا ہے اور اسی میلان کے زیر اشراس نے کیا کہا اور کب کہا خارت کارنگ ان سب سے مختلف تھا۔ وہ شاعرسے زیادہ آرتشٹ تھا اور اس کا آرط بڑا وسیع ، بڑا متنوع تھا۔ اسکے نسون ، فلسفہ بھی ہے ، حن وعشق کے عذبات بھی ہیں ، معنی آفرینی و ندرت بیان بھی ہے ، شوخی وظرافت بھی ہے اور بات ہاف شیور ہی ۔ بھریمی ہیں ہون وعشق کی طرح اس نے اچھے بھرے استعار کا ڈھر لگادیا ہوا ورنگ ریزوں سے جواہر بارے مال میں میں حصور دیا ہو۔ غالب خوش صمت تھا کہ اس کے بعض احباب نے یہ ضرمت اپنے سرے لی اور اس کا حیثا جینا یا ہارے سامنے آیا ، جس سے ہم کوغالب کے سمجھنے میں زیادہ آسانی بیدا ہوگئی۔ اس کے ملاوہ سب سے بڑی چیزجس نے خالب کوہم تاری اسک خطوط میں ، اس کے دو سرے جمعر شعراء نے اپنے بعد کوئی ایسا لڑ کے نہیں واضح نقوش میں کہ ان کو دیکھ کرغالب کا نات کے ایسے واضح نقوش میں کہ ان کو دیکھ کرغالب کا نات کے ایسے واضح نقوش میں کہ ان کو دیکھ کرغالب کا نات کے ایسے واضح نقوش میں کہ ان کو دیکھ کرغالب کا نات کے ایسے واضح نقوش میں کہ ان کو دیکھ کرغالب کا نات سے بیارے سامنے آجاتا ہے اور « درمیان اصفالب ، اور خال جات ہے ایس سے مارے میں کہ ان کو دیکھ کرغالب کا فران سب ہا رہ سامنے آجاتا ہے اور « درمیان اصفالب ، اس میں بھرا۔

اپنے عہد کے شعداد میں غالب کی غیر معمولی مقبولیت کا سبب حرف ہیج کہ وہ ایک طرف فلسفہ وتصوف کا بھی شاع تھا (جو اب بھی استحجہ جاتے ہیں) اور دوسری طرف وہ ان حذبات و تا ٹزات کا بھی شاع تغنا جو اگر بوری صداقت کے فلاہر کئے جائیں توجشی ات کی شاعری سے دلجو ہی لینے والوں کے لئے بھی باعثِ لطف و سرور موسکتے ہیں۔ بھرایک بات اور بھی ہے وہ ہے کہ اگر غالب کی کی روش عام کی شاعری موتی تو وہ بھیٹیا اتنا سمقبول مذہوتا ، لیکن اس سے کہنے کا انداز بالکل انوکھا تھا، وہ ہم جات ایک اور سے کہتا تھا ، اس سے اس میں محوج و گئے۔ ر

اس ساسد میں مجھے ایک بات اور کہنا۔ ہے جس کا تعلق بالکل میرے ذاتی رجان سے سے میں نے موّن کمرکو آغاز ہی اس فقوہ سے کیا مقا کم: ۔ بھے اُردوکے تام دواوین میں سے حرف ایک ریوان چننے پر مجبور کیا جائے توہیں دیوان موّمن اُٹھا لوں گا اور با تی سب کونظراندا کرووں گا: اس کا مفہوم اکثر حفرات نے یہ قرار دیا کہ میں اُر دوکے تمام شاعروں میں موّن ہی کومیب سے بڑا شاعر بمجمّنا جوں عاللنکر میار مقصوداس سے پر ظاہر کرنا تھا کہ جسی طور پرموّن کا انداز خول کو فی مجھے بہت اپیل کرتا ہے۔ کیونکہ وُٹیائے محبّت میں کی انھیں منازل سے گزوا جون ج

الرسائے اوراس کاکلام پڑھ کم غالب کی طرح بہت سے اکردہ گنا ہوں کی یا دسا شنے آبانی ہے اور میں ان کھوجاتا ہوں۔
اس میں شک نہیں غالب بر کھا ظامنوع بیان مون سے بدرجہا بہتر شاعرہ ۔ غالب کے یہاں فلسفہ وحکمت بھی ہے جو مون کے یہا فلس شک نہیں غالب کی فلائر ہے۔ غالب کے یہاں فلسفہ وحکمت بھی ہے جو مون کے یہا محض دقت آخر بنی ہے اور خشک و بان کا خالب کی فیائر کی کے صدود بہت وہیع ہیں اور مون کے تنگ ومحدود و خالب کی شاعری ایک شاہین کی سی پرواز ہے اور مون کی شاعری مرغ اسر لائے نیات کا دیوان ایک می نقش ہے خواد وہ کھتا ہی کمل لائے نیات کے بہاں جائے ہیں اور مون کے دیوان میں صرف ایک ہی نقش ہے خواد وہ کھتا ہی کمل مائے ہون خالب کا دیوان ایک می تیماں ایسے استعار بہت کم ہیں اور مون کے بہاں ایسے استعار بہت کم ہیں اور المون کے بہاں ایسے استعار بہت کم ہیں ایک بالیہ یہ اگر آپ نے خلطی سے کہی مون کا پیشوم میرے سامنے پڑھ دیا کہ :۔

جان نه کھا وصل مدویج ہی سہی برکیا گرون خب کلکرا ہوں ہدم، وہ قسم کھا جائے ہے ۔ ان کہ کا جوان نہ کھا جائے ہے ان ا

# خواصانس معنان جوجر برقيق نفتس

## مراج الحق مجيلي شهري)

میں نے اس الماش میں مختلف تذکرتے پڑھے، مہت سی کتا ہیں دکھیں اور بہت کچہ سرگروانی کے بعدا کی گئی ہستی ماصل کو ا مقاکہ مرزاج خوعلی خاں اثر کا ' ندن بعنوان ' خواج آئٹ ' رسالہ نزآنہ کی اکتوبرا ور نوبر اس بحث پر آئم اعتمال میں دکھو کھی مہت ہوئی کھی مجد ہے۔ جب اس بحث پر آئم انتھا ہے تو انتہا انگرافلی مخبد وارسی محالت اور نا دیستی روایات کو دور کرکے ایک عمدہ اور ناقابل ایراد واضافہ چر منظوم میں اسے محالت میرامقصد پر را ایس میں مالات اور نا دیستی روایات کو دور کرکے ایک عمدہ اور ناقابل ایراد واضافہ چر منظوم میں اسے محالت میں مالات اور نا دیستی روایات کو دور کرکے ایک عمدہ اور ناقابل ایراد واضافہ چر منظوم میں نے نہایت پر شوق با تھوئی سے اُسے لیا اور بدیا ہوں سے اُسے پڑھا ۔ لیکن پڑھے کے بعد توقعات خلط ناہت ہوں اور معلوم ہوا کہ آن کی حیثیت مون ایک نامید کی سینیت وہ نہیں رکھتے ۔ دہ آزاد کی وہیت نہیں کرسکتے ۔

الدرستي بيان صاحب آب حيات ميانى والنست إوالنة افغا كروه است"

چ کہ مہرے نینج تالماش وَتَحقیق سے مرداصاحب کا مضمون یا نظریہ جدائی دین نہیں بلکہ نخالف متھا۔ اس سے اس معمول ہا محیس کہیں اس کا بھی ذکرکیا گیاہے ۔عنوان کا مطالبہ تویہ تھا کہ میں بھی ان کی مواتے تحری کھیہ ویٹا۔ ممکن پرتھویل تض ہوگی ہوائیا۔

مامس- قدرْتشرك اور عام مستم مالات كوحيور كركر وه آب حيات - كل رعنا ، آب بقايس درج مي - چند في طالات و نتائج جو الله دعميق من آئ أن كحوال قلم كرتا جون -

كلفن بنيار ، كل رعنا أآب حيات ، خخار ما ويد اورين شعراواس باب مين ساكت بين - آب بقا (معنف رول وست خواج عشرت لکھنوی) میں صفی رہ ) بردرج ہے ۔ "اس اثنا میں مذاب شجاع الدولہ بہا در ف اپنے فرند

اگرے انٹرصاحبِ نے خواجرصاحب کے حالات میں اورخصوصًا زمانہ ولاجتِ خواجہ کا تعین وانداز وکرنے میں آب بقام ماستفاده كياب ممرضوا مان كيم بل دليل سندولادت " تقريبًا الاعلام " لكه ديا حب كر الب بقاكى روايت بف حالات

آب بقامین صفی ۱۳ برای: دجب میرتقی تمیرا انتقال موا (هناسلیمین) تو انتش اکن لیس برس کے تقط اگر مایسند ولاد می التعام آب بقاسفيه بري : آتش الجيي طرح جوان بنبس مونے بائے تھ اورتعليم جي اکس تھي کا باب نے اپنقال کيا-مزاج ميں ولردى على اورسرم كونى مرتى موجودين مقا- فوج كے لوكوں كي سنجنت مين آتش إلى اور شوره ايشت مو كئ .... اس جرم كے دان نیفن آباد میں قواب میر فجد تھی تھے۔ جو آتش کو نوکر رکھ کرانیے ساتھ لکھنٹویں لے آئے۔ انھیں کے ساتھ ناشنے مجی مآ إد سے لكم أو آئے " (صفح و هم بركل رعنا سي تقريبًا يبي ب سوانات كي برائي كے)

) آبِ بقاصفيهم إيرب، " اَتَّشَ نِي نَاتِيْجَ عِ مِنْ كَيْ خَرَشَى تَوْجِي أَركُر وَسَلْ كُلُّيْ . . . . . مَهِ لَكُ : " مَهِ الله مَا اور وه ،

لآبادیں مقول ایک رئیس کے فرکردے مدت تک ہم فالدہم بیالدرہ ا

؛ النبخ كا لكونوا الالله مين ابت مِوّات واب مرحدتن ترقى كم بمراه- اورقياس جا بتناه كم يديد بين كا آنا مغا بمولك مُوْتِ نَاتَحُ كَا فَيْضَ آباد حانا اور دوباره لكفتو آناكهين سے معلوم نہيں ہوتا - اجھا اور ناتیخ لکو بُر آئے، اس وقت جب بقول أد" لكهنو" " وإرالخلاف " وها يا بقول خواج شرت حب آصف الدولي في شك المعنوكومية السلطنة بناياس كو وحارمال

بعد (آب بقاصفحر۱۱)

اں مالات سے معلوم موتا ہے کہ تی تش میں تاتنے کے ساتھ پہلے فیض آبا و میں مدتوں ایک نواب کے ٹوکررہے پیرال الع میں کھنو اُراب یہ برگز قربین قیامس بہیں کہ آتش سمک للے میں ہیدا ہوئے جوں اور الحسل بھر بیں سامہ بی برس کے سن میں با کلوں میں اوکم ، او كئ بول اور لكھنتو آئے موں - حالانكر آتش كے حالات ميں تام فركرے متفق اللفظ ميں كالاب كے مرف كے وقت الجي طرح جا یں ہونے پائے تھے اورتعلیم ناکمل تھی۔ ایھی اچھی طرح جوان نے ہونے کے نفط سے معلوم ہم نارہ کہ باپ کی موت کے وقت ان کی ( کے سے کم ) گیا رہ بارہ برس کی رہی ہوتی اورمیرتقی کی نوکری اوراکھنٹو آنے کے وقت ان کی عمر ( کم سے کم ) بندرہ سول برس کی ہوتی (الرسال اليديل كل آنا ناسخ كے ہمراه صحيح مانا جائے توسوا اس كے عاره مى كىيا بندك ان كى عمركة" انتى بالشي ، برسس سے جمع إده انا حاسيم ، اورسسند ولادت كوسيت لا يعس كد نيبغ كيو كد فالناسسند وفات منفق عليه بي يعني ما والم يس ايك سوال يريمي موسكتا ہے كرجب وتق كاعم مير مقى مير مقى مير وقات كے وقت اكتا ليس برس كى (يا كيم والده) كالإيرساحب في ان كات الشعود من ان كا ذكركيون بهي كيا - اس كى دج يها كميرساحب في يكتاب افيه شواب مع ذانين

الله قامين المشاميري خاجه الل كه والدكانا م واجعلى من درج م- سراح

د تى مين كلمى تقى اد زوا جرصاحب كى شهرت بعدمي بوئ -

بی میں اس اور میں میں میں میں ہوں ہیں ہیں ہیں ہے۔ اور کا ام قراکھا نہیں، دئی قریم بھی دور میں۔ کھتے ہیں ہے۔ اس ا اسٹ الدیر فرقی " باپ دتی کے رہنے والے تھے۔ لکھنٹو میں جا کرسکونت اختیار کی " اب اس مجل جلہ سے مواہ ہیم پر لیج ' نے دتی جھوڑ کر لکھنٹو میں سکونت اختیار کی (اور یہ صرکیا غلط ہے) خواہ بنہتج نکال لیج کہنواجہ آئٹ لکھنٹو میں جا کررد بڑے ۔ رفیض آبا دکا ذکر ندار و) آب بقا اور گل رعنا میں ہے کوفیض آبا دمیں بریدا ہوئے اور مرزا ترتی کے ساتھ لکھنٹو گئے اس کی کہنیں ہے ۔ نابت نہیں ہوتا کی آئٹ بھی کہمی دتی گئے تھے یا نہیں ۔

ہم کوکلیات آتش ردیون بون میں ایک غزل ملتی ہے ۔۔ " انجھا ہے دل ہتوں کے گیسوئے پرٹسکن میں "الخران اشعار کو پڑھئے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یجبن کی مشق اور ابتدائی کلام ہے ۔ ذیل کے اشعار کسی کہند مشق اور ذی رتبہ شاعر کے منھ پرنہیں کھلا ۔ سنبل سے بال اُس فیجس روز سے منڈائے کی خاطب رطنے لگی جب میں میں عطر کلاب مل کرملفت ہیں یار مبیلے ۔ مبلبل کپڑنے آیا صبت او انجمن میں شرک فلک ہے نیہاں ۔ ظاہر ہے شرک ابنا عاقل جو ہووہ کرنے تمیز مردوز ن میں اُس کو دکھا کے قونے اُس برجوش جوش سیبروں رہی لرطائی شیراور گرگدن میں ۔ وغیرہ

اسى غرال مين ايك شعريم :-

۷۶) آذا دیے ملھاہے کہ آن کے اکثر استعارضا بع ہوئے ۔ ممکن ہے نسایع شدہ عز لول میں اور باتیں بھی دلی کی بابت رہی آول ع اسمسن کی وسیعے مواع آزاد نے اس بحث کوبہت آب ورنگ دے کولکھائے - اس سے بظاہر اُسکی وجہ یہ ہے کہ :۔ اسمسن کی وسیعے موسلے (۱) آتش کوچ نکہ آزاد شیعہ ظاہر کرنے ہیں ۔ اس لئے اُسے ایک شنی استاد مستحفی سے مواد نیاج ان

له اپونعرمعین الدین اکرشاه تانی شراع تخلص ابن شاه مالم دنت این می پدیا دوئے رئندارع میں باد شاہ بنے اورام سال سلطنت کرکے مشک اثنقال کریگئے دقاموس المشاہمیری

جَارُ الرَّان کواس قسم کی کوئی اور بات مل عاتی تووه النشا اورضحفی کاسامعرک آتش اور شخفی کے درمیان بھی پرہا کردیے ۔ آزآد، جو وطناً دہوی اور خربربًا لکھنوی تھے، جہاں لکھنو بربتی میں لکھنوکو دوارا لخلاف، جیسے لقب سے لمقب کرتے ہیں۔ وہ ارمی بھی ہیں کالکھنوکی زبان کو دتی کی زبان کی تقلیدسے آزاد کردکھا بیش اور اس خیال میں جان اس وقت کی نہیں بڑسکتی ب بک آتش و ناشیخ کو د جن سے لکھنوی زبان کی عارت قائم سمجھی عاتی ہے) معتمفی سے الگ نہ عائے ۔ برائس نے صاف الگ کردکھایا رہے آتش قوان کے لئے اس نے ذیل کا تصد تصنیب کیا۔

آزاد کے الفاظ یہ ہیں :- (آ بحیات تذکرہ اتنی صفحہ ۳۸)

"کتب تواریخ سے معلوم ہوتائے کوشعراء جوشا گردان البی ہیں۔ مجازی اُستا دول کے ساتھ ان کی گبر تی ہی ملی آئی۔ چنانچ بھی اُستاد سے مگاڑ ہوا۔ فدا جانے بنیا دکن کن جزئیات پر قایم ہوئی ہوگی۔ اور آن میں حق کس کی طرف تھا۔ آج اس طنیقت کے بیٹنے والوں پر کھلنی مشکل ہے۔ گمرچہال سے کھلم کھلا بگڑی اس کی حکایت یا سنی کئی کر رزید کئیں ہے۔ مرب

نارآتش کے اسٹمارے کمزور تقے (ہم نے آزآو کے الفاظ نقل نہیں گئے کہ طول ہوجانا اس کا خلاصہ لکھندیا) نواجہ آتش کی سیاہیانہ وضع اور اس پر آزاد کی زگیس اور فریب کارکٹرسے

تواجه اس می سید بهاید وی درواس پر درواس بین ارواس به ما می درجه می کرد یا المکن عقل دوروس یه پاکنی اور بعد میں مقلدین تذکره نولیدوں نے رالا ما شاءائشر) اس کوائیے بیبال نقل و درج بھی کرد یا المکن عقل دوروس برحسب ذیل تقیمیں قام کم کرتی ہے:-

ا پر سب دیں بیبل فایم مرف سے ، ۔ ) ہما ہے سامنے کل رعنا موجودہ وہ اس خصوص میں ساکت ہے۔ اگریہ روایت سیح موتی توصاحب کل یفا جنھوں نے آتش بوت کا حال بالکل آزاد ہی کے الفاظ میں لکھ دیا ہے۔ ضرور اس کو اپنی کتاب یں لکھتے ۔

، شعرالهندمين على يد روايت مهي م -

، سر ہمدیں بن یہ رسید میں ہوں ہوں ہوں ہے۔ ۱) سندکرہ آب بقامیں آتش کے عالات آب دیات سے بہت زاید فکھے میں ہوں وہ اس مشاعوہ کا ذکر ہایں الفاظ کرتے میں ہے۔ نوروں «محسین گنج میں میاں تحسین علی خاص خواجہ برائے ہاں مشاعرہ ہوں جلن بگراں کفن بگراں اس میں بھی بالا آتش کے ہاتھ اور ناتیخ کی عزل کم ور رہی میں

نوابعشق کونی ہیں۔ اور الگرج انھوں نے ناتنے واتش کا زمان ہی خدمت، تاریخ نوئیں ، لغت نویسی، تواعدنولیں سے ایک اے کرتے چلے آئے ہیں۔ اور الگرج انھوں نے ناتنے واتش کا زمان نہیں بایا گمر پُرانوں کی آنگوں وکھیس اور تعصینے ہیں۔ خود الاش وتحقیق وجبی کا اوہ رکھتے ہیں۔ ان حالات ہیں ان کو لکھنٹو کے حالات کا رکو وہ ماضی ہی کیوں نہوں) بھا بھا فا رح فالاً لا ہور میں آپ حیات لکھنے مشجھے تھے ) زیادہ اور صحیح ترمعلوم ہونے کے مواقع حاسل تھے۔ بہی وجہ ہم کہ کہا بھا فا مارونواد اور کیا بلی فالاس مشاعود کا موقعہ اور مائل بنا رہا ہوں میں۔ گراس واقعہ کا ذکر تک نہیں کو اج آتش کے زیادہ حالات ہیں۔ وہ اس خاس مشاعود کا موقعہ اور مائل بنا رہا ہوں کہ بازا مائل میں نہیں ہوئے واس خاس مشاعود کا موقعہ اور مائل بنا رہا ہوں کا موقعہ کی بیاں نواز ہوئے کہ کہ بازا میں کہ انہوں کے اس کو ایت نہ سلنے کہی حالے ویکئے۔ خواج عشرت نے آپ حیات کے بعد ابنا تذکرہ لکھا ہم میں اس کو ایس کی اس کو این میں انسان ہوں کے اس کو ایس کی اس کو ایس خاس میں انسان ہوں کے اس کو ایس کا مساجھ کا میں انسان ہوں کی اس کو ا

( منهال که ماندآل دازے کزوسازند محفلها) بھری محفل مشاعرہ میں جب یہ گفتگو پیش آئی تھی تونا مکن ہے کہ لوگوں میں مشہور نه موتی اور خواج عشرت کو بدر دایت کسی طرن سے نهرونے سکتی اور آزآ دکولا ہور میں بپونج عاتی !

تهجوی اور واهم محترت و به روایت سی طرق سے نهبوچ مندی اور آزا دیولا مورمیں بہونج جاتی! (۳) آتش ایک صلح کل اور بقول آزاد" سیدھے سادے بعولے بھالے آدمی سقے، ان اوصاف کے آدمی پرتویہ بات کھلتی نہیں کہ ذراسی ات پر استا دسے سمجنس بگر نہیٹھے ۔ شاگرد کی تعلیموں پر استادوں نے اکثر اس طرح در پر دہ تنبیبہیں کی میں ادر سالگرد شاگرد ہمیشند اس سے تمنیہ اور نثر مندہ ہوتا ہے۔ لیکن آزآ دنے جور ویہ آتش کا پیش کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آتش کر سعادت مندی چھونہیں گئی تھی اور نیک نفسی اور حیاکا اس میں نام ونشان نہ تھا۔ وہ اس استاد کی مطلق قعد مذکر کر کا جور تھا کے بہلو ہیں اور نوا کا اس میں نام ونشان نہ تھا۔ وہ اس استاد کی مطلق قعد مذکر کر کا جور تھا۔

(مم) نود آزآد کہتے میں کم صحفی کے استعار آنش کے اشعار سے کم ورتھے۔اس صورت میں آتش کاروید کتنا فردوم نظر آئے کہ وہ اپنے اشعار سے کمزور اشعار کوانے ایک اُستاد مھائی کے منع سے شن کرتاب ندلاسکے ، اور اُستاد سے جاکر در مرب ۔ (ھ) اِن سب سے بڑھ کریہ کہ اگر آزاد کی آتش کا ایک مسلم النہوت اُستاد سے بکار دکھانا تھا تواصولاً کوئی مستندروایت بیان کرتے

بار الم المورد المورد المعلوم موا و و جزئيات يابن اوردي آتش كي طون ها " بجربه كه" اصل حقيقت كلي شكل من كلم الم الم معلوم موا و و جزئيات يابن اوردي آتش كي طون ها " بجربه كه" اصل حقيقت كلي شكل من ما مدرد يك آمان ها - إ

مرس فرمب کی بحث دیکیدکم جوخیالات لوگوں کے دلول میں بیدا ہونگے ۔ بہیں اُن کا بورااحساس ہے بھر بھی ہم اس بحث کو معرف میں اُس کے حالات دیکی کو جو جو متبیہ اس بواس کے حالات دیکی کو جو جو متبیہ نکلتا ہو اُس کو طابر کہا جائے۔ بنابریں اگر جو آئٹ کے تشیع مفرد شدہ انکار ہوتو اس کی وجہ تنگ فطری یا دیکسی مشہور نام کو تشیعہ نہ دیکیوسکنا " نہیں ۔ اور ہو بھی کہ سکتا ہے ۔ درانی المیکہ ہم عرفی و قاتی ، انبیت و دربیہ سودا و ناسخ کو شبیعہ بات اور مان کی میں کہ اُن کو خلاف واقع طور پیش اور مانتے ہیں ۔ اس کے علاوہ آئش جیسے بنگ نوش ، رند و آزاد اس فابل بھی نہ کے کہ اُن کو خلاف واقع طور پیش اور می تشیع میں کوئی بط لگ جائے نہ آسنن کو اس سے جار چاند لگ جائیں گئے نہ تشیع میں کوئی بط لگ جائے گا ، نہم اس زبردسی کھینچا تا تی سے سنی تا بت کیا جائے نہ آسنن کو اس سے جار چاند لگ جائیں گئے بارہ میں اور وں کی طرح تا و بلات بارد ہ اور تحریفیات رکیکہ کام میں لابین کے بلد ہو کچھ ازروئے تحقیق تابت ہو گا آسے دنیا کے سامنے میش کویں گئے۔

آذآ دنے اس بیان کو بڑی ترکیب سے نکھا ہے۔ مرزا آٹرصا حب نے خصوف اس کی تا ئید کردی بلکداس کے مثن سے دو قدم آئے بڑھ گئے ہیں ابین اُس نے توگول نفٹول میں نکھا آٹرصا حب نے اس سے نتیج شکالی کرصاف صاف لکھ دبا کوہ ٹید تھا مالا کلہ کوئی تذکرہ حتی کہ خود آزاد تھی مرزاصا حب کا ساتھ نہیں دے سکتے۔

آزاد و انترصاحب کی طریخرس اور انتاد طبع کو دیکیم کر بران مول که تذکره فولیسوں اورخاص کوانیج بهاں کے تذکرہ نولیو کی اس روش کی داد دوں یا فرما د کروں کر کی بیار دیگرے صد باشواء کا تذکرہ کرتے چلے جاتے ہیں ، گر زمہب کا حال ، تفصیلی تودر کذار ، کوئی اشارہ تک اس کی جانب نہیں کرتے احد نہیں کرنا جاہمتے ۔معلوم نہیں یہ آن کی فراخد لی اور ي تي، يا م خرى اور لاعلى، ببرطال متربيت سيرت نكارى اور مزمب ادبيات كايد ايك برا كنا و تفاجوان سد سرزوموا

د مردی تنیس سے پوری عارت اس پر بہاکر کوئی کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس بارہ میں اصل تفقت دور کے اللہ تنیس سے پوری عارت اس پر بہاکر کوئی کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس بارہ میں اصل تفیقت دور کے دالوں پر کھاننا مشکل ہے ۔ اور اگر آج بعض رسانے اور مضامین ندشاین بہوئے ہوتے تو یقینا ہم کو روز روش بیں رات لی میاند سے سب کھید کھائے اور منوائے جاسکتے تھے دور اس وقت سوا ماننے کے دور جارہ ہی کیا ہوتا۔ بہر حال اس میت کے ذیل میں اننی باتھی بیان کی جاتی ہیں :۔

یک کے آب حیات صفی یہ میں تذکرہ آتش میں ایک بات بہت پردہ پردہ میں کعی ہے کہ " سال الم میں ایک دن معلے میں ایک دن معلے میں آگے۔ آتش کے کھریں راکھ کے دھرکے سوا اور کیا ہونا تھا میں میں کے کھریں راکھ کے دھرکے سوا اور کیا ہونا تھا ستانی ملیل نے جہیرو تکھیم کی اور رسوم اتم بھی بہت اجھی طرح اداکیں۔ بی بی اور ایک لوکا فرکی خورد سال تھے آن کی

ررستی وہی کرتے رہے ؟

میردوست علی خلیل می تشن کے شاگردیتے، اورشیعہ مذہب رکھتے تھے۔ آزاد کامطلب عالبًا یہ ہے کہ جونکدا یک شیعہ فیجمپیرو کی ہذا آتش کی موت اور دفن وکفن وغیرہ امیورشیعوں کی طرح ہوئے اور آتش شیعہ تھا۔

آی کلام صوفیان سوم نیست مثنوی مولوی روم نیست صوفی اندر باغ چن موموکند فاخت برهال او کوکر کست.

(۲) شیعوں اور سنیوں میں بماظ عقایہ تھوڑا ہی سافرق ہے ۔ اس کے سرسی اُ نہایت آسانی سے شیع کہا جا سکتا ہے ہوں ہے کہ آتھ ہی ہم نہیں قرون اولی اور دسطیٰ میں بھی مشاہر کا فرہب وعقیدہ تحفیٰ اگم از کم مشتبہ کرنے کی ہم کمن سعی کا گئی ہوں گھڑی کئیں ۔ الحاقی اشعار اور معلی رسالے شابع کے گئی مشاہ عبدالقریز صاحب اپنے دسالہ اُستحف میں کہ شیعہ ہیں ہیں اس کی کوسٹ میں کرتے رہے ہیں ۔ مطلب آن کا یہ ہوتا ہے کہ آج نسہی توسو پہاس برس کے بعد لوگوں کو اس کے ذریعہ عفالہ اُس کی کوسٹ میں کرتے رہے ہیں ۔ مطلب آن کا یہ ہوتا ہے کہ آج نسہی توسو پہاس برس کے بعد لوگوں کو اس کے ذریعہ عفالہ اُس کی کوسٹ میں کہ سام عزالی کے نام سے کھی گئی ۔ تا بنے طبری اصل کم ایس سے ۔ اس کا میں تھا۔ ایک شیعہ نے اسی طرح خواج ما تھا کہ سنی تھا۔ ایک شیعہ نے اس کے ترجمہ اور اضفار میں فاصی آ میزش کر دی اور آجے وہ کا کی جائے ۔ شاہ عبدالقرن کی اور آجے دیو یا کی خواج ما تھا کہ ان میں داخل کے گئے ۔ سعدی و رقم کو تشیع سے نسوب کیا گیا۔ شاہ عبدالقرن صاحب کے نام سے الحاقی غزلیں اور تصیدے ان کے دیوان میں داخل کے گئے ۔ سعدی و رقم کو تشیع سے نسوب کیا گیا۔ شاہ عبدالقرن میں داخل کے گئے ۔ سعدی و رقم کو تشیع سے نسوب کیا گیا۔ شاہ عبدالقرن صاحب کے نام سے الحاقی غزلیں اور تصیدے ان کے دیوان میں داخل کے گئے ۔ سعدی و رقم کو تشیع سے نسوب کیا گیا۔ شاہ عبدالقرن کی ہوں کہ کہ کہ کہ میں ہوں گئی ہوں کہ کہ کہ کہ کہ کہ کے گئے ہیں ۔ در پر دہ یہ کام کی گئے ہیں ۔

اب وجود تشيع كے جوابات سندئ :-

دا) آزآد کی پہلی روایت کا حال یہ ہے کہ والف) آتش کے ایک پی لڑکا تھا' خواد محد علی جوش نامی ، کوئی لڑکی نہننی (آب بنا میران کی کہ میں میں اور ایک کا حال یہ ہے کہ والف) آتش کے ایک پی لڑکا تھا' خواد محد علی جوش نامی ، کوئی لڑکی نہننی (آب بنا

صفحه ١٠ اوركل رعنا صفحه ٣٠٠)

(م) آنش کی بیوی آقش کی زندگی ہی میں مرکئی تی۔ آب بقاصفی موہ پرے کہ جب آتش نابینا ہوگئے تو محد علی جوش کی شادی ایک باہمت مہندوشاگرد کے اصرار اور خرچ سے آتش نے کی ۔ جوش سہرا بہن کر آتش کے پاس سکٹے تو آتش رو دیئے ۔ لوگوں نے کہا '' اس وقت آپ روقے کیوں میں ؟'' کہنے لگئے : '' اس کی ہاں مرکئ ورنہ وہ اس کو سہرا ہینے دیکھ کرخوش ہوتی - میں نابینا ہوں وککھ نہمس سکتا''

رس ) آتش کی وفات کے دقت اُن کا بٹیا ہوش شادی شدہ جوان تھا نہ کررد سال دکل رھنا صفحہ ۱۳۷۰ بیری کے مرنے کے بعد

آ تَكُمول كِي مِينا بُي جاتي ربي تقي -)

ویکھئے آرآ دنے ایک سانس میں کتنے حبوط ہوئے۔بیوی اوربیٹی کا بدروفات آنش کے رندہ رہنا خلا۔ لڑکے کا فرد سال مونا غلط رجب فقرہ میں اتنی انہی خلاف واقعہ موں توکیونکر اُس کے اس مقتہ کوصیح کا نا جاسکتا ہے کہ ایک مثیعہ نے آتش کی تجہزہ سکفین کی اور اس سے ان کی موت برشیعی موت کا اطلاق ہوسکے ۔کیونکہ بیسرگز قربن قیاس نہیں کہ ایک جوال بھٹے نے تجہزہ تکفین نگ معال کسیری نرک ہے۔

(مم) آبِ بقاً میں صفی سا پرخلیل کی معا دتمندی کا ذکر خروران الفاظ میں ہے کہ "آخر وقت میں آلی کی بنیائی جاتی رہی تھی۔ میردوست علی خلیل ان کی خدمت کرتے تھے" اس سے یہ لازم نہیں آباکہ اُس نے شیعی تجہیز دکھیں بھی کی جو، بات ففا انحاکا کو خلیل نے آئیل کی زندگی اور بڑھا ہے میں خدمت کی ۔ آزا دنے اس پراٹنا حاشیہ چڑھاکر ہر افسانہ بنا دیا۔ (ه) آبِ بقامیں نارخ کا زمیب ۔ ان کِی قرکی تسکل (کہ وہ حسب دمتود اہل شیع زمین سے لمی جوئی ہے) تو درج ہے کمرا تشک

اره میں کی درج تبیں ۔ سوااس کے کہ گرہی میں دفن ہوئے۔

۷۶) میرانیش کی روایت : رادی کا نام پڑھ کر ناظرین شاید مرعوب ہوجا میں اور آزاد کی جال بھی بہی تھی، بقول خالب سے غازیاں ہم او خویش آور د از بہر حبب اد تانہ پنداری کا ایں پیکیا ر منہا کر دہ ہمست لیکن میرانیس کی شہرت وعظمت صرف مرنبہ کوئی کی بنا پر سے ، روایت ، ثقابت ، تاریخ میں تو ان کا کوئی باپنہیں۔ان شیوں ، عام تف تھے ۔ اب روایت پر تھوڑی ہی من نظر والنے سے ایک سوال بیدا ہوتا ہے کی میرانتیں کی اس روایت کا دجود مات سے اس معی کہیں ہے ؟ جواب تفی میں موگا -

المان كا فافدان مين تسنن اورتصوف متوارث مقااورا باعن جدبيري مرمدي كاطراقة جلاآ تا مقا فود آتش اس باب كى س پاتھا جس کی ابت تذکرہ نوس متعن اللفظ میں کرفقرسالک تھا۔ تھرباب کے اتھال کے وقت تک آتش ان باب مح رب الدياب أس وقت مراج جب الماشق الهي الهي طرح جوان منهون بائ تص اورتعليم نامكل الهيدية كيوں صاحب إ وه كونسا مسلمانوں كا اور خاص كر در ونيوں كا كھوانا ہوگائس كا بچيجين سے اپنے بزرگوں كو نازيں پرمعے لچے کا ؟ اوراس کو نماز نہ سکھائی جائے گی ؟ اوراجی طرح جوان نہ مونے کی عربک بھی وہ نے جانے کا کہم شیعہ میں یا سنی۔ اور وں کے پاں اِتھ کھول کر ناز پڑھتے ہیں۔ اورسنتیوں کے بال اِستد بندھ کر ؟ نود ہارے گھریں باتد اِندھ کرناز پڑھی جاتی إيام تعكول كرب يال يه موسكتا م كر لوكا آواره موتوخود نازكا بإبندنه مو- نسكن بمرائم كا بحيّة نازكي بديت أوردونول فانص

و الله المراب المي المعالم المراكم المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المربع الم

منبطان كے نطفے ہے وہ افلف الیال

ن اعلى سے اننا ناواقف موكد دونوں نمازوں كا فرق حانے ندشيعه نماز اس كوآئے ؟ المنوس آنِش و ناسع كازمانه رشيعيت اور فركبيت كسخت جوش كإز مانه تعا- ناسع صاحب آخرشيعه بوسي كم والمشاليع ل کے زمان میں سرگز شیعہ ناز اور دونوں نمازوں کے فرق سے بے خرزیس روسکتے تھے ؟

 ه) بقول آزاد" ميرووست على خليل شاكرونماس تقع أورفلوت وجلوت كح حاضر باش - آتش كوجب ابنا مذهب شيعه معلوم تنا لیں نانے تنیعہ شاگرد خاص اور طوت وجلوت کے حاضر باش ہی سے فازسیکم لی -

و) میردوست علی خلیل شیعہ تھا۔ میم اُن کے اُستاد آتش کی اتنی بخیری کے کمیامعنی ؟

،) آتش جوبقول آثرصاحب ايسى عزل كم ورضليل مروقت أس كى مصاحبت مين عبى ربين - أس كوابنا شيعه بونامعلوم بعي و موجعي آتش ناز پرهنا م ومنيول مي كى جكس قدرجيرتناك إمري ؟

(٨) الرَّادِ فَرِ كِيانُوبِ فَقُوسُوجِ كُولِكُوا إِنِهِ كَرْ ، وَ شَاكُرُوكَ كُمِديا كُوسَاد! عبادت البي عبني في سنيره مواتني بي الجبي رُسُايِراً وَاللهِ اس لئے لکھا کہ اہل سنت کے بہاں کھلم مملا جاعت کے ساتھ نماز بیا ہے بین ان کے بہاں کوئ مخفی عبادت نہیں، نہ وہ کسی کوکسی على عادت كى تلقين كرتے ہيں - ہم نہيں مجھتے كوفري فاز سكيوانے ميں اُس شاكر دكى كون مصلحت تقى ؟ كرامس نے عبا دت جيدانے كو ہا۔ اوس بہ ابت ہے کہ بھین میں نہیں عمر کی بھی میں آتش فر منیوں کی نازیڑھی۔ اس امرکو اس سے الانے کرکرانش سی ادرصونی باپ کے پہاں بلے تنے۔ انعموں نے سنیوں کی نازیں دکھی تھیں۔ تصون کے اُن مرارج اور نکات سے آگاہ بھے جہے کی انگریستان

اللهيل الرداحب في كي مع دنيز آتش إس ك قابل تق كه:-

رندمشرب بول مجدكو كميا مووس نرببول بين جواختلات موا سيرسان بانكام عدكم والديمول يا انيس سب في اسمعالمين علط بيانى سعكم ليا-اب الرقى الحفيقت ميرانيس فيدوايت ہاں نہیں کے تقی بلکہ بیمبی آزاد کی صنعت تھی تواس کے ذمہ دار بھی آزاد اور اس کا و ال بھی آزاد میں کے سر ۳- آتان کے بعض اشعار مرزاص حب کے بیش کردہ اوپر آمد آبازوں اور اگر مجھے میں آس کے ایسے ہی اشعار کی جمع و كُلَّ مَفْسود موتوجيداوراستعاراس كىشىعيت كم تبعث مين بيش كے جاسكتے ميں:-

|              |                                  | لا تخفف ايدل والي غول ـ                | معمراول درانف      |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|              | ول مرابندہ نصیری کے نداکا ہوگیا  | ديوان دوم کي مبلي غزل ۽                | رپ) '              |
| (صفحه ۹)     | يمشت فاك بوف كربلاي ماك بيدا     | دعائے آتش ختہ نہی ہے روز نمٹرکو        | ( <b>&amp;</b> )   |
| (صفح ۱۳۱۲)   | صدمه نهمونشأر لحدمج عذاب كا      | التش كى التجاب ينى تمسه إعلى           | (9)                |
| (صغیه۱۰)     | سطرس كى سطرس نام عسيات ورمول     | وتشرغ مين مين روننس رابيه كيا          | (0)                |
| وصفحه ۲۱۱)   | مشتان ہوں امام کے پیچھیے نماز کا | سرحمعه كوظهور كأربهنا مهون متنك ر      | ())                |
|              | روسيه منكر الممت تخا             | ہیروی میشوا کی لازم ہے                 | (3)                |
| , • <u>.</u> |                                  | *                                      | ( • )              |
| (صفحه المم)  |                                  | دستِ علی کی ضرب کاجنبش میں ہے اثر      | (0)                |
|              | مدح حيدرمين كميت فامرولدل موكيا  | سرسے ما فرنسقبت میں ہے آما مل ہوگیا    | فسم دوم : ﴿ (الفت) |
| وصفحهم ۲۱)   | آتش فراق یار پدرہے یزید کا       | و و فرمز جس قدر که مواس سے عجب نبہیں،  | ٠ ' ' (ب           |
| (صفحاس)      | وهشهر مي كم محرم نهيس موة ا      | اک سال میں دس دن بھی جسے فرنہ بیر ہوتا | (B)                |
| (صفح وهن     |                                  | وعلى كهكرمتِ ببندار تورُّ الْجَامِحُ   | (3)                |

ظاہرے کہ مجھے سم دوم کے استعار کا توجواب دینا نہیں ہے۔ ان میں محض کوئی ام آگیا ہے اور اُن سے کوئی شبی عقیدہ کھلا ہوا نہیں ظاہر ہوتا۔ الف اورج کے اشعار اگر ایک سنی کھنو میں بٹیر کرکے تو تعجب کا مقام نہیں، (ب) میں غم فراق کو میں بٹیر کی سنی طاہر ہوتا۔ الف اور ایرو وں کو فوا افقار کا مان محصل انہیں انداز بیان ہے اور نکتہ ہم فرینی ۔ یاعلی کم کرئیت قران الس میں مرتب میں مرتب کی طرف جس میں فرکرے کہ رسول اکم صلع نے حضرت علی کوئیت اور اونجی قرق ورف نے برا مورکیا مقال اس میں مثلا :۔ مقال اس قسم کے بیانات توسنیوں کے بال میں میں ۔ اور عام ہیں مثلا :۔

(الف) فحق کی بہتی غزل کے بیمصرع: - او محت اب ابت مصطفی کی دین برق ہے - ۱ و شاونجف کے عشق میں دل میادد اما سوء غم آل نبی سے ڈانڈ ہراشک نم میرا - حالا نکہ ذوق مسلم طور برسٹی تھے -

(ب) کیدمخرمین الدین صاحب مبین مجھلی شہری نے (جو کسی ختفی اور داغ مرعم کے ارشدِ تلا ندہ میں ہیں) ۱۱رجب کو متعول کی ایک محلس میں تعربیت جناب امیر میں ایک تصییدہ پڑھا تھا جس کا ایک مصرید مجھے اس وقت یا دہے۔ ع

وبكى على كرجو يتقع فانتم فلانت فاص

دراسول اخلاق سيمتحزك نبيس بوسكتا عفا-۴ اسلمان صاحب دیوان شعراء کا طابقیه به ربای که برکت کے خیال سے مشروع میں حدولتیت ( اور اگرشیعه موتو) منقبت رد کتے میں ۔ انتقل کے بہلے دیوان میں سوائے حدمعافت کے شروع کے مات آ کھ صفحات تک کھے ہے ہی نہیں - یہ آتش کیساشیعہ ها اپنی دندگی میں شایع مونے والے ویوان میں نانعت کہی نامنقبت ۔ اورمنقبت کہی توقد رونین الام اسی ماجیپی -(م) کی ٹیبی شاعر کا بھی یہ رویہ دیکھا نہیں گیا کی شروع کی منقبت کے علادہ غزل کے سرشعریں ایک ہی کحقیدے کا اظہار ہو۔ برى ذہب كى تبليغ مو- ٢ نش ہى نے اپنے دوان صفى مهم م برايك مطلع لكھا ہے: -

ورو زاں جناب محارکا نام سے ، تاب درود برطفے کے اپنا کلام سے ، اس مرکورہ اُصول ، نام کا م سے ، نام رہم ہوں ، نام رہم کا مار سے ، نام رہم کا مار سے کہ برعزل نعتیہ ہے ۔ گرسوا اس شعر کے اورایک شعر بھی نعت میں بنہیں ۔ اور سے بات اُسی مذکورہ اُصول ،

کے تت ہے کہ ہر تعریبی تحقیدے کا اظہار معیوب ہے۔ (۵) اسی نعتیم طلعے کے بعب موقع منقبت کے ذکر کا تفا گر آتش کو اس طرف توم نہیں ہوئی۔

(۱) کھرکھا ایک واقعی شیعہ شاعرکے ہاں شیعیت کا اظہار اسی طرح ہوتا ہے کہ بدری بوری غسٹ ل اور سرتع میں (جرمنقبت لَ اللَّهُ شَرَوع مِين مَا لَكُعِي كُلَّى مِول) الشِّيع عَلَيهِ فَكَ اظْهَار كرب اور " شَيطان كَ نطفه الخ " صِيح فت اور كُنده ليجد مِي ابنا مُزمِدٍ كُعلتُ

اور ناسکر آلش جیسے بھونے بھائے۔ صوفی کے بہاں ؟ کیا اب بھی ان اشعار کے الحاقی ہونے میں مسی کو کھر شہ ہوسکتا ہے ؟ کیا یہ صاف نہیں معلوم ہوتا کوکسی اور نے اس کی مزل کور دیدی اوم سمیں اس کئے لکھا کو اس بر آتش کی یا دوسروں کی نظاملد نہ بڑے ؟ بھر اگرید اشعار آتش کے ہوتے تو من کر دیدی سوم سمی اس کئے لکھا کو اس بر آتش کی یا دوسروں کی نظاملد نہ بڑے ؟ بھر اگرید اشعار آتش کے ہوتے تو محرسین آزآد ر جو نزمب کومشننه کرنے کی فکرمیں ہمیشہ رہتے ہیں اور ناز والی پوچ روایت مک اسی مقصدے گرمستے میں، ليوں نة تذكرة آتش ميں كوئي غول ياكوئي شعرابيا نقل كردينے ؟ حالا كيه أس نے آب حيات ميں تعربح كردى ہے كم آتش كے دواوين م أس كى نظر سے گزرے میں - اگراس كوية اشعار مل جاتے توكيول نه ود اتش كا ندمه صاف صاف شيد كلوما تا - مالانكه آزا دو كاك جھوں نے غالب کو منصور فرقہ اسدا للّہ پان میں سے فایدہ اُسٹھا کراً ن کونصیری کہاہے اور خوب خوب مزے ہے ہیں۔ اس کے علادہ میں نہیں سمجھ سکتا کرا تش جیسے استا دکے یا ں زبان کی بیغلطیا ل بھی مل کیس کی ؟

دالف ) پیروی پیشیواکی لازم ہے : روسب منکرالمت کا۔ دوسرے معرعد میں اُس نے کہا ہے" منکرالمت کارو (مو)" لیکن اس میں یا توسکا "زایرہ اس کی جگہ"ہے یا ہو" ہونا جا ہے ۔ اور یا محاورہ میں ناجا پرتصون کیا ہے اس ا کر محاورہ یوں ہے۔ "ایس کا منھ کا لا " یا " اُس کا روسیاہ" لیکن اُس کاروسی ورست تہیں"۔

(ب) عام التش خستاني م روز مشركو اس مين "كو" حشومص ب-

(ج) فل مرابندہ نسیری کے خدا کا ہوگیا۔ اس میں تعقید فطی ہے اور مکروہ۔

میرطال روزِ روش کی طرح یہ بات نظر آرہی ہے کہ برسب '' آزاد کے کسی اہلِ داڑ'' کی ایجادہے، لیکن و داس کوہوا گیا کہ اس مثندّت وغلو، اس جوش وکر ہے، ''س ہجہ وطالقہ سے اورشہ پیدا ہومائے گا اور جب آنش جیسے بھولے بعال اور ان گوسا وہ مزاج شخص کے منھ ہریہ اشعار ڈکھلیں کے تو پڑھنے والے صاف معلوم کرئیں گے کہ چبل الحاق ہے۔

یہاں کر توجوابات تھے اُن شکوک کے جرپدا کئے گئے یا بیدا کئے جاسکتے تھے ۔ آنش کے تسنن کے بارہ میں اب مختراً ایکا

وجوه نستن ببان کرنا ہوں ،۔

(1) ہوتی اورشتی باپ کابٹیا تھا۔ خودتصون گوتھا۔ سیدھا اور کھولا تھا اور ندہبوں کے حماروں سے دور رہا تا ہوں اور منا ہوں کے خوادث ہیں ۔

دم ) أس زاندس بادشاه كتشيع كااثر رعايا بربهت عقاء اور اكثر لوك تبديل مزبب كركشيعه موجات تح كريدن

جن كو در بارمير رسائي كالشوق اور مال ديماه كالالج تفاء

چنائج شیخ ۱۱م نخش ناتیج کو پر نثرون نصیب مؤاک بقول آزآ دیم با نهب سنت وجاعت رکھتے تھے بھر شیعہ ہوگے اگا دیم گی تام ترسیاسی چالوں میں گزری اور دنیاطلبی کے ذرائع ان کواجھے حاصل تھے ۔ لیکن آتش کو در بارے تعلق ہورامرا بادشاہ کے باں رسائی کا شوق نہ تھا۔ اس نے بادشاہ کا ضلعت واپس کردیا۔ اور ایک رسس شاگردسے لئے ہوا روپے لوادئے۔ وہ متوکل تانعے وعزلت گزیں تھا۔ ایس شخص براس دقت کی آب و ہوا کا انٹرنہ پڑسکتا تھا۔

(مع) کسی تذکرہ نویس نے آتش کوتشیعہ نہیں لکھا بہاں تک گرآزا دنے بھی نہ آنش کے تبدیل مذّب کا فکرکیا ، صان طورنا اُس کوشیعہ لکھا۔ رہا آٹرصاحب کا لکھنا تو اُٹھوں نے یہ روش اضتیار کی ہے کہ دوسرے وگ جبلی روایات اورا لحاق سے ج منیا دی اپنیٹ رکھ گئے تھے ۔ اس بروربی عمارت کھڑی کردی ہے ۔ لیکن یہ نہ دکھوا کہ بنیا دہی ابنی برتھی ۔

بع برق من المنظم الما وتبرك مزمد برضاف كهدما كه «به مزنمه تها بالندمور بن سعدان كي داستان كه اور ايك شيعه في ا رمم ) النش في ايك دفعه مرزا وتبركي مزمد برضاف كهدما كه «به مزنمه تها بالندمور بن سعدان كي داستان كه اور ايك شيعه في ا

المماني جيز مراكسي سخت طنز تهمين كرسكتا -

، پیرپیدی کے سرای میں اب یک مرزا انترصاحب کے مضمون پر استطاداً کچونقد و بحث انجکی ہے سکین بعض اور ہائیں انگا سرچند کہ اس مضمون میں اب یک مرزا انترصاحب کے مضمون پر استطاداً کچونقد و بحث انجکی ہے سکین بعض اور ہائیں انگا

معنہوں میں الیبی ہیں جوکسی طرح نظا نواز نہیں کی جاسکتیں۔
(۱) مرزاصاحب غالبًا ہے خیا کی میں ایک الیبی بات لکھ گئے ہیں جس پرمطلع ہونے کے بعد بقینًا اُن کو اس سے اختلانا موگا اور وہ بید کام شعرائے لکھنٹو کا کلام تصوف سے خالی ہے۔ لیکن کیا آٹرصاحب براہ کرم بتا مئیں گئے کہ تصوف (جو جان تغزل ہوگا اور وہ بید کام ترتغزل ہوئا ہے اُس کے انگلی اس کے اور گلام تعریف کی محتول ہوئے اس کے اور گلام ترتغزل ہوئے ہوئے کی کیا دو بھتی یا موسکت ہوئے اس کے اور گلام ترزمین لکھنٹو، مفتی موجوب سوائے اس کے اور گلام تھی جو بید کی محتول ہوئے کہ نظرہ میں ہوئے کہ اس کے انسان تو پہلا کی کو تاہ میں مورد کی محتول ہوئے کہ اور آخر آخر میں آئٹ جیسے مقدس وجود نہ بیدا کر گئی ۔
خوالت اور آخر آخر میں آئٹ جیسے مقدس وجود نہ بیدا کر گئی ۔

للسائسین میں لکھٹایر اے کہ آب حیات سرگزاس قابل نہیں کواس براعتباری جاسکے ۔ اس کی ورفغ نویسی اس صفاک ہوئی ہے کہ وزاعسکری صاحب دمترجم تاریخ اوب اُرد وازرام بالوسکسیدن ) کو دیبا جہ ترجمہ تاریخ اوب اُر دو میں لکھنا بڑا اپنے افسانہ نویسی کی ہے ۔ تاریخ شہیں تعمی ۔ اس نے کہیں کہیں انہیں یا تیں کھی ہیں جن کا سرے سے کوئی وجد ہی نہیں اور اپنے افسانہ نویسی کی ہے ۔ اور پنے شہیں تعمی ۔ اس نے کہیں کہیں آئیسی اُس کے اُس کے اُس کے اُس کوئی وجد ہی نہیں اور

دي جرابرتكلي آربى بي لازم اورخميانه مي الفلطيون كاجراد آدف آب حيات مي كي بي-

مرزاساحب نے استاد سے نزاع والی روابیت بھی جس کی حقیقت آپ اوپر پڑھ آئے ہیں۔ آپ حیات سے نقل کردی۔ تنقیعی ہونے کے علاوہ مرزا صاحب یہ بھی تونہیں درج کرتے کہ اور تذکرہ نولیوں کے باں اس کا ذکر کے نہیں اکر پڑھ والوں امعام ہوجائے کہ آزآد اس روابت ہیں منفرد میں ریج جو درجہ اس کا قایم ہوسکتا وہ اپنے دل میں اس روابت کا قایم کرتے۔ میری سمجہ میں نہیں آنا کہ اگر مرزا صاحب کو آئٹ کے حالات میں تا ش و تحقیق بینی رسیرے کرنا نہیں تھا اور درایت و تنقید

المُ تَقَالِيرَ مُنظور تقى توجرمضمون كي ضرورت بي كمانفي ؟ -

 (ه) مزرا صاحب نے اپنے مضمون میں جہاں آتش کے استعار کی تقسیم کی ہے۔ وإل مسئلہ موروس " کاعنوان قال کرکے یہ تین شعر کلھے میں :- \_\_\_\_

(اللت) کی بوئے گل آتش کہیں ہوتی ہے مجوس نظر افراہے روز روشن بارکے دیرار کا مزاصاحب نے اس پرونط لکھا ہے " دیار اس کی معرفتِ دل سے ہے۔ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں" لکی تھ

مرزاصاحب کے اس برونط المهاہ "ویوار اس فی معرفت دل سے ہے۔ المهیں ہمیں دیکھ میں "لیل کنا تعجب ہے کہ مرزاصاحب نے اس برونط المهاہ "ویوار اس فی معرفت دل سے ہے کہ مرزاصاحب نے اس کومسئلہ رویت کے عقیدے پرشاعر کی رائے سمجھا۔ حالانکہ صاف نظرار ہاہے وہ مضمول نظر کے طور سرید کہ رہا ہے " ہمیں اواس کی معرفت دل سے بیہیں حاصل ہے ۔ تعبردیدار کا انحصا رحمن روزم مشرم دیوار کا انحصاریم میں توافر اومعلوم ہوتا ہے۔
روزم مشرم دیوار کا ای معماریم میں توافر اومعلوم ہوتا ہے۔

(ب) کرے کی برق جال اس کی بندا نگھوں کو وہ فلوتی اگراے انجمن نظر مرآیا

مرزا صاحب کا نوٹ اس پرتہ ہے کہ : " دیدار اس کے بھی محال ہے کہ اس نے پیشعرکہا۔ افسوس ہے کو ناصاب نے اس کو توعقیدہ کر ددیت پر اظہار خیال سمجھا (حالانکہ اس میں محشر کا ذکرہے نہ اس کا اشارہ دئی کہ انجمن سے بھی محشر ادبیا میکن آگے نود ہی دمقام حیرت ) کے عنوان سے ایک شعر کھھا ہے ، جو تھیک اسی صنمون ومفہوم کا ہے ۔ اس سے مقیدہ دوبا پر اظہار خیال نہیں سمجھتے ۔ وہ شعر ہے ہے : ۔

الله اده نقاب قريردك يرب ادهر رانكون كوبندهاوة ويدار فكسي

یہاں یہ بات بھی نظر انداز : کرنی چاہئے کہ آنکھیں جاوہ دکھنے کے بعد سند موں گی نہ کہ دیکھنے سے قبل - بس دیار اوا ایفائے وعدہ دیدار توم دکیا - رہا آنکھوں کا مند موجانا تویہ اس کے حسن کا کمال ہے اور اپنے ظرف کی کمی -رجی مند کی مستنزل نہوں ہے قاتل سے نقاب ۔ وزمحشر نگدے سیرکی مستنزل نہوں

مزاصاحب محصة بي كرويت كامحال مونا اس مي كبى دكھايا ہے، افسوس كے بارے بين بم كومرزاصاحب كے نبالانا ندمعلوم موسك كد دوسرے مصرعه كامطلب أنحموں في كميا سبھا ہے ، اس نے كجد تكھنا فرا بے موقعہ سمے .

مختاف فیہ ہے " ہم کوہبت دیر کک عزق حیرت رکھا۔ مرزاصاحب نے «تصوف میں رویت کا انکار" کہیں سے شن دیا ہوگا۔ اس لئے اس استدلال سے کام لمیا۔ بندہ لوا صوفیوں کے ہاں نفس رویت خدا وندی سے انکار نہیں اور ہوتھی کیسے سکتا ہے ؟ صوفی جو تعدا کا طالب ہوتا ہے "کس نفط دیدار مجبوب کا انکار کرے گا؟ بلکہ اختلاف اس امریس ہے کہ بہاں اس دنیا میں اس جم فاکی کے ساتھ آن آنکھوں سے ا ویدار موسلے گایا نہیں ؟ اس میں معیض فایل ہیں ، ہوسکتا ہے اور معین منکر۔ یہی اختلاف اسلام کے معیف فرق ظاہر جملا ہے اور معتزل نے اس سے صاف انکار کہاہے (عقایر نفی میں اس کی پوری بحث موجود ہے) .

(مکار) جناب سرتے محیلی شہری کا یہ ضمون مبت پُرانا ہے، اتنا پُرانا کی آج کسی کو یعبی یادند ہوگا کہ یکب اور کہاں شاہع ہوا تھا۔ فیکن چِنکہ آج کل برمیرچ کرنے کا ذوق بڑھنا جار ہاہے، اس لئے بناب محیلی شہری کا یمضرون محض اس غرض سے شاہے کیا جار ہاہے کہ لوگ اس مسلم کی طرن ہی متوجہ بڑر، اور محید بڑری ہوشی ہوگی آگر ہر دنسیر طیبی الرحان اعلمی حرآتش کے پرتارو میں سے جیں، خصوصیت کے ساتھ اس گفتگر میں حصرابیں۔

## شالی امر کیبر کے اخبارات ورسایل

## إشاعت ، ترتيب اورياليسي

یاز فتیوری )

شالی إحرکی کی آبادی اس وقت ۱ کرور کے قریب ہے اور رقب ایک کرور سوہ لاکھ کلیومیٹر مربع -مداد واشاعست يهال كلياره مزارت زياده اخبار وجرايدشايع موت بي - ان مي ۱۸۵ روزنام يي جن ك ادن ۵ کر ، علاکھ ہے ۔ سینی تقریبًا سمنین آدمیوں کے ایک احبار ا ، مفتد وار اخبار ، ، ، وسے زیادہ شایع محت میں ر إتى بندره روزه اور ما بانه برس برس شهرون مي بعض روز نامول كے چوسات الديث روزشايع موت مين -مام ایک ترا بی روز نامے وہ میں جن کے مفتہ وار افرلین علیرہ شایع مہوتے میں ادر علاوہ خبروں محے اپنیہ موا دی محاظ سے ن دكيب وضخيم موت مين - وبال كي آبا دي كا بانجوال حصد با قاعده اخبار برها كا عادى يه.

مرك برك برك شهرول ميں روز نامول كے مفت وارا دلشنول كى ضخامت معمولاً ، م سے ، اصفحات ك ہوتی ہے بینخامت زیادہ تراشتہارات کی کمی مبیثی پر تھرے دلین بڑے بڑے اخبار ول کے مِفتر وار النوں کی خامیت سیرا بلکہ اس سے زیادہ صفحات تک مہوئے ماتی ہے ۔ چھو<u>ئے شہروں</u> میں ان مہفتہ وار اڈلی**شنوں کی ضخا** 

اصفات کے لگ عمک موتی ہے۔

چانچه بيويارك هائمس كاسناك الولين تقريبًا . . ه صفحات كا موتا ب جس مي نضف حصد اشتهارات كا موتا مي -امر كي اخبارات ورسابل سب پراوري مكيت بين النامين سينبض نديبي على متجارتي ومنعى ا دارول كاطرت لایت سے بھی شایع ہوتے ہیں ۔ عکومت فیسی اخبار کی الک ہے ، دیگراں ۔ سراخبار کو اظہار خیال کی بوری آزادی

ا ملکی در مان کے جرابی دہاں ، ۲۰۰ اخبار چالیس غیر کمکی زبانوں میں شایع ہوتے ہیں۔ ان میں ۱۰۰ دوز نامے ہیں - یو میرکی زبان کے جرابی عربی سرمینی، اسپینی، یونانی، جرمن ، روسی ، پولش، صبنی و جاپانی زبانوں میں سشا بع السامين بهال امريكي صبشيول كے بعی ٢٠٠ اخبارات ورسايل ميں جو ذمهب سياست وتعليم اصنعت وتجارت مسايل پر الملوكية مين وصيني آخبارو ل مين سب سے زياده مشيهورنيشبرك كوربرے اور بابانه رسايل ميں اُوتى برا معبول مصوررساليت عرطی اخبار بھی و ہاں بڑے مثوق سے بڑھے جاتے ہیں - تصوصاً الندن ائٹس (الندن) - لاموندف (بیرس) - ال مثیو ائل) - براودا دروس) -

سمار صحافت میہاں کے اخباروں کامعیار صحافت سبت لبندہ اوروہ اپنی رائے کے اظہار میں بالک ازاد ہیں۔ م مناكى زياده سے زياده خرس اور بين الاقوامى حالات شايع كرنا ال كا اولين مقصدم -اس باب

میں نیویارک ڈیلی نیوزکو بڑی اہمیت ماصل عجس کی اشاعت ۲۰ لاکست زیا دہ ہے ۔

بعض چھوٹے جھوٹے اخبارات بھی اپنی ترسیب اپنی زبان اور رائے کے لحاظ سے خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ مرماییر ومصارف دان اخبارول کا ترمتیب و اشاعت پربرار دیره مونای الیکن پرسب روزاند فردنت مسرماییر ومصارف می از در ایران میرود در ایران میرود می ایران از در ایران میرود می ایران از در ایران میرود در ا

اور اشتہارات کی آمدنی سے پورے ہوتے ہیں -

نضف بلکہ نصف سے زاید مصّد وہاں کے اخباروں کا اشتہاروں کے لئے وقعت ہوتا ہے حس سے مشتہرین اور عوام دو ان بورا فایدہ اٹھاتے ہیں ۔ نبض اخبارات توصرف اشتہارہی کے لئے رکھانے ماتے ہیں اور عفت تقیم موتے ہیں۔

سرحندویاں کے اخبارات کی آمدنی کا ذریعہ و ال کے مشترین ہیں، لیکن اخبار کی پالیسی پر ان کا کوئی آثر نہیں ہے۔ شعبہ ادارت وشعبہ انتظامیہ دو لؤں اپنی اپنی جگہ منتقل جدا کا زخینیت رکھتے ہیں اور کوئی ایک دوسرے پر اثراندان

نهيس موسكتا -

مر واں انجاروں کی آزادی کا مفہوم یہ ہے کہ وہ دنیا کی تمام خبریں شایع کرنے اوران برائی ازا وی ماسے سزاد رائے دینے کا پوراحق رکھتے ہیں - حکومت مطلق دخل نہیں وسے مسکتی اور نہ ان سے کولا ا زیرس کرسکتی ہے ۔ سیکڑا دی ایفیں حرف وہاں کے آئین حکومت ہی کی طرف سے حاصل نہیں ہے، بلک وہاں کی تدا روایات میں بٹروع ہی سے ایسی ہی چلی آرسی ہیں - لیکن اسی کے ساتھ انفرادی حقوق کی حفاظت نے سلسلمنیں وہاں كا أخبار قانونًا كوئى چيزايسى شابع نهيس كرسكت حب كووه نابت ندكرسكيس اورجس سے مقصود ببلك مفاد نه مود

وه ملک کی سیاسی پارشیول میں سے جس پارٹی کو جا ہیں اس کا ساتھ دے سکتے ہیں اور ببلک عال بر معی وہ درا آزادی کے ساتھ جرح و تنفید کرسکتے ہیں -

اخبار کی پالیسی بباشر کے ہم تھمیں موتی ہے اور اس کی اوارت افھیں لوگوں کے ہم تھیں دی جاتی ہے ۔ م

وہاں کے علیہ ادارت میں ایک اگر کیٹواڈیٹر ہوتا ہے اور اس کے متعدد سنشن جو مختلف متعبول کے ذمروا ما مسى إس باليسى سيمتفق بين إ

خرس عاصل کرنے کے لئے وہاں جس حدوجہدسے کام لیا جاتا ہے اس کا اندازہ اس سے موسکتا ہے کوجب ایک مشنری ڈاکٹولیونگ آسٹون افریقیہ جانے کے بعد تین سال کے کابیت رہاتو نیویارک بہرلانے اپنے ایک امریکارکوہام طور سے امور کیا کہ وہ افریقہ ماکر بہت جلائے اور وہ دوسال کی سرگردائی کے بعد مشکل آیک دور افادہ کاؤل جما

اخباروں کے نامہ نگار و ہاں کے صدر سے برقسم کا سوال کرسکتے میں کوو افلاقًا برسوال کا جواب دیے ؟ اس کا بہ چلاسکا جوعصہ سے بہاں بیار پڑا موا تھا۔

ا خیار میں کام کرنے والوں کی و ہاں متعدد یونمن میں - مہاں کی نیونرمیر گلامیں مو ہزار افراد الدیونا تجبورے ۔ اخداری اوس شعبہ کے شام میں اور ایک لاکھ سے زیادہ دوسرے شعبوں کے -

و إن تعليم صحافت كرور اسكول مين جو مختلف يونيورستيون سے وابست مين - يہاں ان كو ارتخ ، اقضاد إنا ادب، سامنن ، ملوشیا توجی اور بین الا قوامی سیاست کی تعلیم دی جاتی ہے-

#### باب الاستفسار (۱) جهاد اورجزیه

(ایک صاحب سکھٹو)

قرآن إك كوايك آيت م :-

مَّ مَا لَوْ الَّذِينَ لا يِمْنُون بالشِّدُولا بالمِدِم الآخرولا مُحْرَمون احرَم السُّرُ ورسولُولا يرتيون دين لي من الذين اوقوا الكتاب حتى يعطوا لجزية عن يدويم صاحرون "

(جنگ کروان سے جوامشراور فیم آخرت پر ایائ نہیں لاقے ،جوان چروں کومرام نہیں مجھتے بن کوندا و رسول فرام بتایا ہے، ندمیا حب ندمیات بی کون اور میں بن کون یہ دینا منطور کرلیں ) منطور کرلیں ) منطور کرلیں )

اس آیت کمیش نظراسلام پراعتراض کیا جا آج کراس کا مفصود صرف ید تھا کہ جنگ کرے اور فیرسلموں سے جزید وصول کیا مائے ۔ اور اگر بیریج ہے تو یعنیا اسلام کی بیٹائی بربڑا مرکا داغ ہے۔

حرث أس وقت وه الموار أشها سكت مين حب دومرول كي الموارين ال كي خلات مكيني عامين يا كليني والى مون .

موں ہو ہوں ہوں اختر کے تمام عزوات پرنگاہ ڈالئے تو معلوم ہوگا کہ آپ نے کبھی اس مکم سے انحوان کیا اور مبنی از ال آپ کو لڑنا پڑیں وہ سب اپنی اور اپنی جاعت کی مان بجانے کے لئے۔ یہاں تک کوبھسورت کا میابی آپ نے نہ دشمنوں سے کوا انتقام ليا اورشاس بركسي ختى كوروا ركفايه

اس سلسلم می بعض حفرات جنگ برر کے میٹی نظرہ اعتراض کرتے ہیں کے اس کی ابتداء دود رسول البتد کی طون سے ہوا اوروہ اس طرح کر ایک تجارتی قافلہ کو جوشآم سے لوط کر مکہ جارہا تھا، راست میں تخلہ کے مقام پر لوٹا اور اس کے سردارعبراتند ہر

يه واقعد ابني ملم مي ميكن اس كى ذمه دارى تطعًا رسول التُديرِعابدنهيں موتى - اصل واقعات يه بي كر بجرت نبى کے بعد حب مرتبہ میں اشاعت ہے ام وربیع ہوئی توقرین مکہ کا جذبہ انتقام زیاد و بھڑک اٹھا اور یسول الشراور مہاجرن و انعسار کے خلاف چڑی منظم سازش سٹروع کمردی ، متینہ پرزبروست ملدکی طباریاں کمرنے لگے ، یاورمحض لڑائ کا بہانہ ڈھوڈھٹے کیا ابنے حبوث حبوث دستے ارتبا کی طرف تعیم لگے جو مرتبا کی چرا کا ہوں سے اونٹ وغیرہ کیڑا اتے تھے۔

یه زماند رسول النتر کے لئے بڑی فکروتشویش کا را نہ تعالیونکر آب مجت تھے کہ اگر محوں نے حلد کرویا ۔ تو سزاروں قراش کے مقاباتمن تین جا رصو مهاجرین و الفیارشکل ہی سے کامباب جوسکتے ہیں ، علاوہ اس کے خود مدینہ کے مبی بعض ہبودی (مثلاً عبداً ش ابن ابی) دسول المیدک دستمن مو کئے تھے اور کفار درہ کومسلمانوں کے حالات سے آگاہ کرتے تھے۔الغرض دسول السّراسوت مالال طون وسمنوں سے گھرے موئے تھے اور اپنے تخفظ کے لئے وہ قریش کے حالات اور ان سے ادا دے معسلوم كرف سے سكے الى آپ بعض اصحاب كوقرب وجوار مين تفيخ رين تفيد .

چنابچ سٹے میں آپ نے ایک جاعت عبدائٹہ ابر جیش کی میرکروگی میں بھی اسی عرض سے روانہ کی کرنخلہ بہوئے کرمعلوم کن کے قریش حلہ مرینہ کی کیا تدا ہر سوچ رہے ہیں ۔جب عبداللہ ابن مجش نخلہ میرو پنے تو اتفاق سے اسی وقت قریش کا ایک تجارتی فافلہ می شام سے بہاں بہونیا ۔عبدالتد برج ش نے اس قافلہ برحلہ کر دیا وراس کا سردار عبدالشد بن حضری ارائمیا ۔ جب اس کاعلم سول ا کوموا توآب بہت بریم موسے اورعبدالندا برجش کومبت مرا بعلاکہا ، کیونکہ بدحرکت اخصوں نے رسول الشرکی اجازت کے بغیری تھی اورامساكرنا خلاف مصلعت مبى تفاكيونكه اس كمعنى يرتص كقريش مين اشتعال بيداكرك انهين جنگ برآه وه كمباجاج عالانكه

مسلما نوں کی کمرورجاعت اس کے لئے بالکل آمادہ نکھی۔

ِ الْغَاقَ سِے اسى وقت ابدسفيان كى سيادت ميرىمى ايك تجارتى فافلدشام سے مكدكى طرف نوش رہا تھا - ابدسفيان كواندشتا کرمکن کے اِس کے قافلہ سے بھی مزاحمت کی حائے اور اسی خیال سے اس نے ایل کمہ کوپہلا بھیجا کہ کچھ دمی حفاظت قافلہ <sup>کے لئے</sup> میجدئے جائیں - لیکن ابوسفیان کامیحض خوال ہی خوال تھام کیونگراس سے مسلمانوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور قافله بھج وسلا کر پہونج گیا ۔ اس کے چند ون بعد دمعنان سلسٹہ میں ایک ہزار کی مبعیت کے ساتھ قرتش نے مرمنے برجیڑھائی کردی جبکد سمالتہ ك باس وحمراط الأكرمون ١١١ ك جعيت مقى - إن حالات ك بين نظر يسجعنا ك جنگ بدرمين جير ميدمسلمان ك طرف سع مولى ناقابل بقيبن مي - كيونكم مسلمان اس وقت بهبت كرورته اور وه كهي ميشيقدى نهيس كريسكة تقر ، بأن أكران كي جماعت زياده موني الأ قريش كى كم ، توالبت كها جاسكتا مقاكدوه ابنى اكتربيت سے فايده أفحها نا جامعة تھے۔

الغرض منك برمين سلمانول كي طرف سي كوئ عارهانه اقدام ننيس موا اوريد الواتي يمي بالكل ما فعانهي -اس ببان سے يہ بات غالبًا واضح موكّى موكى كدا سلام ميں جنك، جها ديا حرب وقدال كى اجا رّت جن طالات ميں دى كئى ع

التلق و اشاعت اسلام سے بے خصول خراج سے بلکھرٹ اپنی عفاظت و مدافعت سے ۔

اب آئے آیت ڈیریجٹ پرغورکریں کہ اس میں کیوں کا فروں اور فیرسلم وصاحب کتاب) قوموں کے خلاف فوجکشی کا حکم دیا ٤- جیسا کہ میں پہلے عرض کر حبکا ہوں قرآن کے تعیش احکام خاص اسباب وحالات سے تعلق رکھتے ہیں، اس آیت کا تعلق مجافسوں داساں سے سے و

ز آن کی آیات مجمع مفہوم جاننے کے لئے خروری ہے کہ پہلے یہ دیکھ دیا جائے کہ ودکس وقت بکن صالات میں نازل ہوئی ہیں ۔ میں معادمین مناوعی مفرق و میں کا دورہ مرا

اسسی کے مطابق ان کا مغہوم متعین کرنا چاہئے ۔ یہ آیت سورۂ توتبہ کی ہے اورنوین سال چرت میں رملت سے کچھ زمان پہلے نازل مودئ تھی جب عزوۂ تبوک کا مرحلہ آپ کے ختفا۔ اس لئے ضروری ہے کہ پہلے فزوڈ تبوک کی داستان سنا دی جائے ۔

المهود اسلام کے وقت عرفیتان دو حکومتوں کے زیرا شریعا۔ ایک روٹی حکومت ، دوسری ایرانی حکومت ۔ اوریہ دونوں میں دست وگریباں را کرتی تقییں ۔ حب جنگ بدر کے بعد مہت سے حرب قبلی نے اسلام قبول کر لیا اور مسلانوں کے اثرات ہونے گئے توان دونوں حکومتوں کی نشونش بوضی، مصوصیت کے ساتھ حکومت روتمہ کو اسلام کی کا میابیا ل مہت سشان میں کہونہ وہ خود اس فکریس بقی کرتیب وجوار بلکہ تام عربیتان کوعیسائی بنالیا حامے ۔

ی بیرد کہ حکومت روتمہ بخوبی واتھن تھی کہ اسلام لجس بوش وخروس کے ساتھ اُتھر رہاہے اس کا مفابلہ وہ فرمبی وافلاتی ت سے توکر تہیں سکتی اس نے مون میں ایک صورت رہ گئی تھی کہ وہ نوجی قوت سے کام نے ۔ چنانچ قیمر سے ایک بوشی فوج فاض سے طیار کرنا شروع کی ۔

مروت می در این معلوم مواکد قیم نے فومکسٹی کا ادا دہ ترک کر دیا ہے تواسلامی افواج بھی مدینہ لوٹ آئیں ۔ یہی وقت تفااور امری جب بیا ہے اور ان کومغلوب کرکے ان ستے جسنریہ ملک دیا گئا تھا کہ رومی فوجوں سے لڑو اور ان کومغلوب کرکے ان ستے جسنریہ ملک دیا ہے۔

ظاہرے کہ یہ جنگ ٹل کئی محض اس سے کقیم حملہ کرنے کی جرائت نہ کرسکا ، لیکن اگروہ ایسا کرنا تومسلمانوں کی بہ جنگ بھی من مافعانہ ہوتی نہ کہ جارہ اور بھی ہوتی ہے بعد کر قیم نے بعد کر قیم نے ملہ کا خیال ترک کر دیا ہے مات اور آئے ، حالانکہ اس وقت آپ سلطنت رومہ کے دروازہ کک بہونچ جکے تھے اور اپنی ، مع ہزار مسلم فوج سے آبانی مت رومہ کا تختہ آلٹ وے سکتے تھے ، لیکن اس صورت میں جنگ کی صورت جارہ انہ ہوجاتی ۔ جس کی قرآن پاک نے کبی مت رقمہ کا تختہ آلٹ وے سکتے تھے ، لیکن اس صورت میں جنگ کی صورت جارہ انہ ہوجاتی ۔ جس کی قرآن پاک نے کبی ایک آبیت ہوئی تھی اور پورے کلام پاک میں صرف بھی ایک آبیت ہوئی ہوئی میں منظوب ہوکر ایاز فود بناہ کے طالب ہوں ۔ دلہز نہ کی ہوایت کی لیکن حرف ان اہل کی ایک آبیت تابع یاضمنی طوعت مناسلہ میں شام کے بعض عیسائی ، یہودی بجوسی قبایل وجوہ سے برشک جزیر کامعابدہ ہوگیا تھا۔ لیکن یہ آبیت تابع یاضمنی طوعت اس آبی تھے تھے اور ان سے تحت تنگ آبیک تھے تھے اور ان میں آنا جائے تھے درمول اللہ فود جروشی سے جزیر دینے پراٹھیں مجوز میں آبا تھا۔

غالميًا نا مناسب نه موكا المراس ساسد مين جزير كي حقيقت بريمي ايك نكاه دال لي جاسة .

جزید کے متعلق بد عام خوال کروہ نرمبی گلیس تھا، الکل فلط ہے۔ بلکہ وہ بلی سکس یا فراج مقاج انحت مکومتوں پور ایک بخفظ امن وسکون کی ذمہ داری کے سلسلہ میں عاید کیا جاتا تھا۔

دپریٹک پہونج جاتی تھی ، اورفوجی خدمت بھی ان کے لئے لازم تھی -اب غور گیج کہ ان مراحات اور آسانیوں کے حوض جوغیرسلموں کو ماصل تھیں' اگران سے حرف ایک روپر یا ہوار وصول کیا با کا متھا توکیا اسے جروظلم قرار دیا جائے گا اور یہ اگر یہ واقعی کوئی زیادتی تھی تومسلمان 'غیرسلموں سے زیادہ اس کے شکار تھے ۔

(4)

### كفظ مونق كى اصليت

مرالمجيرصاحب -سهارن بور)

ار دومیں موقق احمق کے معنی میں متعل ہے۔لیکن اس نفظ کی ترکمیب سے معلیم ہوتا ہے کہ یہ نفظ کسی اور زبان کا ہے اور چ کمرتن اس کا مشدد ہے اس کے حیال عربی کی طرت جاتا ہے۔صاحب فرداللغات نے لکھا ہے کہ عربی نفط مبتق کی گرمی جوئی صورت ہے ، کیا یصیحے ہے ؟

ر شکار) یا افظ نقینًا عربی سے ہے، دیکن بہتن سے نہیں، کیونکہ بہتن میں تب میں ہے جو احسلی معلوم ہوتی ہے اور البتن میں تب کا کہیں بنہ میں ۔ علاوہ اس کے متن کے متن کے معنی عربی میں "رٹی وغم سے بیکار ہوجا" ا" اور بہبتن اُر دومیں احق کو کہتے ہیں۔ اسلے صاحب ورالغات کی تحقیق میچ مہیں۔

یہ نفظ دراصل عربی نفظ سمہبنقہ سکی بگوی ہوئی صورت ہے ، جوعربی کے عوامی قصص دحکایات کی مشہور شخصیت تھی۔
اس کی حاقتوں کی بہت سی کہانیاں عربی میں بائی جاتی ہیں ، جنانچہ شخلہ ان کے ایک بیعی ہے کہ وہ اپنی شناخت کے لئے کے میں کولیوں ایک بام واقت کی سنگے میں کولیوں کے ایک بام واقت کے لئے کے میں کولیوں کی ایک بام واقت کے ایک بام واقت کی میں ہوگیا اور پوتھا کہ اگر تو میں ہے تو میں کہاں میں اور اگر میں تو ہے تو تو کہاں ہے ، اس سے زیادہ تطیف طابت

ت کی بہ ہے کرایک دن لوگوں نے افال دینے کو کہا۔ جینا نچہ اس نے افال دی الیکن اس کے بعد سی مسجد سے مکل کرمہت اتھ ہما گا اور دور تک چلاگیا۔ ر

ن في بوجها يركيا حركت تفى - بولاكر من ابني آوازسنن كے ائے گيا مقاكد دكيھوں وہ كہاں تك ببوغي تقى "

#### رمن ارامی' عبرانی' سربایی 'کلدانی وغیرہ

الدين -بيار)

جزيره نائوب كى قديم نه بانول مى عربى كماوه اورى كئى زبانوں كا ذكركيا جاتا ہے ۔مثلاً ساتى ، ارآى، عراق، مرآق، م سرآن اور كلدانى وغيره دليكن يه كي بنت نهيں جلساك ان كا ايك دوسرے سے كيا تعلق مقا اور ان ميں قديم ترين زبان كون تعى اوركن لوگوں ميں رائح مقى -

ان تام زبانوں میں ساتمی زبان کو بنیا دی حبثیت طاصل ہے اورع تی ،عرانی مرساتی وکر آنی وغرہ سب ساتمی زبان کی رسام، نوخ کے بیٹے تھے اورجوزبان ان کے زمانہ میں رائج تھی اسی کو ساتمی کہتے ہیں جس سے عرانی مسریانی و مخالان زاند انکا بدر ۔

و ملت وہاں کی ہیں ۔ بانی اب بھی فرمہی لٹر محیر کی حیثیت سے سر آن و کلدا ن کے کنائسس میں درکتے ہاور سر آن سیحیوں کی ایک جاعت ہے جو د مبلہ و فرآت کے علاقہ میں بائے جاتے ہیں۔ یہ کہتھولک عیسائی ہیں اور ان کی جاعت نہ صوب عرب ، مبلہ مہندوستان میں بھی

نی یاعبری زبان عرانیون کی زبان م ، به جاریت م یهودیوں کی محصد اسرائیل مبی کتے ہیں (موجودہ حکومت اسرائیل اور یک اِن لائج مے ) ۔ اس جاعت کوعبر آنی اس لئے کہتے ہیں کہ اسرائیل کے آبا واجداد میں ایک خض عابر کے ام کا متعا اور یکس اے ۔ یہ زبان قدیم عربی زبان ہی کی ایک شان ہے ۔

آن ام ہے اس قدیم زبان کاج بہود یول نے عہد تین کی کتابیں مرتب کرنے میں استعال کی تھی۔ سریا بی اور میشی زباندل کومی ی ام سے پکارا جانا ہے ۔ عربی اور عرانی البتد اس سے مختلف تھیں۔ یہ زبان سریا بی سے مہت ملتی ہیں۔ آن والی بغداد کا وہ علاقہ ہے جہاں کسی وقت سومیری اور اکا دی حکومتیں قائم تھیں ادر بابل و آور ان کے مرکز تھے۔

ی زبان بھی عربی و حبرانی کی طرح سآمی زبان ہی کی ایک شاخ سے جو آبل میں بھی دائج تھی اور برزاد میسے فلسطین میں ی یق کبخن صحابیت مثلاً نبوت دانیآل اور سفرعز را اسی زبان مین سقل کے گئے تھے۔ کی قوم دو ہرزار قبل میسے بائی جاتی تھی اور اس کا سلسلہ لئنب ارآم بن سآم سے لمتا ہے۔

## باب الانتفاد

## حفرت سيحكشميرس

(نیازفتیوری)

مولانا محداسداوتد ويني تے جو بارہ مولا (كشمير) كے منوطن ميں حال سي ميں اس نام سے ايك كماب شايع كى ع جسون نابت کیاگیا ہے کہ واقعصلیب کے بعد حضرت عیسیٰ روی سلطنت کی گیرو دارسے بچنے کے لئے مع اپنی والدہ حفرت مرآم کے رجن کا میری بھی سمتے ہیں) ہجرے کرے سہد ایران آئے ، میرافغانتان وہندوستان ہوئے ہوئے کشبر سرو نجے میہیں وفات بالل سہر، دولا

ہوئے اور آپ کی قرر سرنگرمیں اب بھی مرجع الدیق ہے جو بوز آصف نبی کے مزار کے نام سے مشہور ہے۔

حضرت عيسلي كم متعلق عوصد مع يعقيده علاآر إيعاك انعول فصليب برجان دى اور معرضان ابني إس أشاليا بانكا کہ ان کا مستقریمی فلک چہا رم قرار دید اگیا۔ لیکن اس وقت تام ونیا (پہال کک کرعیسائیوں کے ایک طبقہ نے نہی اسلیم کولیا ہ

كجب آپ مليب سے بچ فيلے لو آئے رومه كے عدود سے بجرت اضتيار كى كيونك و بال بھراسى گرودار كا اندىشە مقار

يهاں اس كبت كا موقع نهيں كر واقعة صليب اور ور رفع الى الساور مي متعلق قرآن پاك كياكها ہے ، كيونكه اس موسوع میں اب سے مرم سال قبل نگار کے ذریعہ سے کا فی نثرے وبسط کے ساتھ لکھ چکا ہوں کہ کلام الہٰی سے صاف طور پرٹابت ہے کہ وہ اپنی طبعی موت سے مرے ۔ اس سے قبل سربید احمد خال بھی اِلكل ميں بات كہ جيكے تھے اور ميزومندام احمد صاحب بھی دليكن ميزالسان كَيْفِق كابير طرة امنيازان سے كوئى نہيں جيس سكتاكو انھوں نے ندرن فرہبى الكه تاريخى حِشيت سے بھی ابت كروياكم سے بجرت كے

انيرميں سَرِنگِربِهِ نِجْ ۽ اور ان کي قرفلانِ مقام پراب بھي موجود ہے۔ يد ايسا غير معولى اكتِ في بنها كواس كوش كرد نبا جونك بطرى - ببتول نے اس كي بندي آوان اور بعض في اس بعود كرنائي

كياء بيهان تك كديد بات ملكول ملكول بيهنجي اورآ خركارسب كومان لينا بطاك مفرت مينى واقعى تشميراً تح بيهاى انفول فيعيس فالمه

كى تىلىغ كى اورىيىس جان دى -اس كتاب كى ترتيب مين فاصل مولف نے بڑى غير معولى كاوش وفيانت سے كام لياہ اور بائبل ، اعاديث نبوى آ تارنديم کے ریکارڈ اودھ مزہب کی تصانیف ، ہندؤں کی روایات، ایران، افغانسان وکٹیرکی اریخ اورٹو ومفرقی محققین کے بیانات، يه بات نابت كردى هم كرحفرت يسى ابنى طبعى موت سد مرس اوركشتميريس دفن موسع .

بحث کی ابرًا اٹھول نے کلام جبید کی اس آبت سے کی ہے :-

« دجيلنا ابن مركم وامبر آية - واوينا نها الى رَبِوة ذِات قرار ومعين " ريبي مرفي اين مريم اوران كى مال كوايك السبي برسكون جائے بينا و كى طرف جيجة يا جهال حيثے جارى تھے ) انعوں نے دستاویزی شہادتوں سے بر بات پوری طرح ثابت کردی ہے کو تو آن کی اس آیٹ میں رقبوں مواد سردمین سرنگری م روقت یہ کتاب میری نکاہ سے گزری تومیرا خیال آوینا ہا "کی طون منتقل ہدا جس میں ضمیر تنیند استعال کی گئے ہے تیمی المر ہوتا ہے کم منتج اور ان کی والدہ مربم وونوں ربوۃ بہونچ تھے ..... بیری اس کتاب میں مربم کا کوئی ذکر منہ کئی قدر تعجب ہوا ۔۔۔۔۔ کیونکہ کلام مجید کی اس آیت میں جہا کی ضمیر تنین کے میش تقار مربم کا اور انھوں نے مولان اسدا ہند کو۔ یا جائے جنانج میں نصاحب کو ایک خط کھا اور انھوں نے مولان اسدا ہند کو۔ نے جانج میں نصاحب کو ایک خط کھا اور انھوں نے مولان اسدا ہند کو۔ نے جواب مجھے دیا وہ مجبنب میہاں نقل کے دیتا ہوں جس سے جناب مربم کے متعلق بھی ان کی تحقیق سامنے آجا تی ہے ۔

ره تومنوں کی آیت " و آ دینا ہما الی رہے ہ آ الا مصرت میں ناصی علیہ السلام کے ساتھ ان کی والدہ مدھ بھی کشیر آئی تھیں ۔ دس برمغر ہی آور مشرقی محققین کی شہا دہیں موجود ہیں ۔ جنانجہ برو فیسر کولس رورک عصر کا مصم مصلا کے نام سے شایع کی جو وسط عصم کا مصر محت محت میں ایک کتاب من کا محت میں ایک کتاب من اور کی میوزیم برنس نیو یارک کے درفیدا شاعت پذیر موئی ۔ مالات پرس بروفییر موصون نے تکھا ہے ۔ کہ کشمیر کراخ اور وسط ایشیا کے مختلف مقامات میں اب بھی مصبوط کی جاتی ہے ۔ کہ حضرت میں ناصری نے ان معل تقویل میں سفر اختیار کیا ۔ سرسنگر میں وہ نوت ہوئے ۔ وہیں ان کا مزاد رہے ۔ ان کی والدہ کا مزار بروئے روایت ، کا شخر میں " مزار مرم سے شہود ہے ۔ کھتے ہیں ! ۔ "کا شخر میں تھی اس کی مقبود ہے ۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ وہ تو ایک مزاد میں اس کا مزاد میں ہوئے کے دوایت یہ بتاتی ہے کہ وہ دو ایک کو مزاد کا مزاد میں کا بہا ہوا ہے ۔ دوایت کا مزاد کا ہوئے کی کہ مناز کی کہ مزاد کا کا مزاد کا مزاد کا مزاد کا مزاد کا مزاد کا کا مزاد کا مزاد

، ردایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مرتم ام کی کوئی فاتون بجرت من سیح کے ساتھ تھیں اور کوئی عجب نہیں وہ سیح کی والدہ ہی نام تقین لکھتے ہیں کہ واقع صلیب سیح کے بعد حفرت مرتم والدہ بستوع بھی فاسطین سے غائب ہوگئیں ، بھر و پاکہ خرصہ سے اطان نہیں کشمیر کی طرف آنا ثابت ہے ۔ ہوسکتا ہے کو حفرت مرتم بھی آپ کے ساتھ کشمیر آئی ہوں -ساتہ کی مدروں میں میں میں ماتا ہم کی ماتھ صرف سے مرتم بھی آپ کے ساتھ کشمیر آئی ہوں -

، قدیم عیسانی روایت سے پتہ جلتا ہے کہ واقع صلیب کے بعد طفرت مرنم، یوتنا واری کی کفالت میں تقیں جب بہ واری کی لے امیں انسسس کی طون بچرت کرکئے توحفرت مربم کو بھی بچوا ہ لے گئے۔ یہ روایت شمتھ کی بائبل ڈکشنری میں زیر نفظ مربم اموج دہے۔ گرصیحے یوں معلوم ہوتاہے کہ یوتنا حواری حفرت مربم کو لے کروشنق میں حضرت میتے کے باس بہوئے گئے جہال ا ای طرف عازم سفر مدنے کے لیے طیار تھے۔ یو حتا حواری ایٹیاء کو حکب چلے گئے۔ اور مربم اور این مربم مشرق کی طون

 محققین نے لکھا ہے کہ مرتم گردینی بھی فلسطین سے غائب موگئیں، جس کا ذکرانا جیل میں مہتے کی مومذعور تول میں آئے۔ نہیں کہ وہ بھی سے کے ساتھ مشرق میں آگئی ہوں۔ کمتوب سکندر پر میں ہے کہ حضرت متے ان سے شادی کرنے کا خیال رکھتے تھ اسلامی لڑیج پیں ایک شہور کتاب روضتہ الصفائے اس میں لکھا ہے کہ پروشکم سے حضرت ہے ہجرت کرکے نصبین میں آئے۔ آ سابھ آپ کی والدہ ، بطرش اور تو آحواری تھے ۔ (روضتہ الصفاء ج اصفی سوا۔ سوا) اس باب میں کرم حیدری صاحب ایم ، اے اپنی کتاب " واستان مری " میں لکھتے ہیں :۔

ا بنٹری نوائنظ مرتی میں ایک بہا ڑی ہے، جہاں کسی زمانہ میں سکھ نوج کا ایک دستہ را کرتا تھا۔ بہیں ایک ولد کا مقبوم بھی موجود ہے، جن کے نام سے قری کا نام مشہور ہوا یہ (داشتان مری صفحہ ٤٠) داشتان قری کے شروع میں مصنف نے لکھا ہے ،۔

" پنڈی پوائنٹ کے مقام پرسنگین برج ہے اور پاس ہی ایک چرائی قربے یہ قبرایک ڈھیری سی ہے ۔ پہاڑی زبان میں ایسی ڈھیری کو مقام مرکم ایم آب کھا۔
ایسی ڈھیری کومقرھی کہتے ہیں۔ دوایت ہے کہ بہاں کوئی ضدا رسیدہ خاقون مرفوی ہی جن کا نام مرتی بڑگیا ، مری وطرقی اس قرار مرقی کی کہاجا تا ہے ، اوراسی وج سے اس کا نام مرتی بڑگیا ، مری وطرقی سے اور مرتم کو میرتی سے جصوتی نسبت ہے ، وہ ظاہر ہے " ۔ (کتاب فرکورصفیم)

"مندوستان میں عیسائیت کی تاریخ" نامی کتاب میں جو پا دری ہفت ایم اے نے لکھی ہے ۔ اس کے صفحہ مہم طداول میں روایت درج ہے کہ تقوا حواری کا شائی ہندوستان ما المجھی ثابت ہے ۔ فتی محدصاً دق صاحب جنعول نے کشمیراور مداس میں عقوا حواری کے مقبرہ پرمجی گئے ۔ جہاں انفوں نے بک جا کرتے تنظات کرکے " فرمی گئے گئے ۔ جہاں انفوں نے بک بورجی عورت سے مجی مذہبی گفتگو کی ۔ دہ لکھتے ہیں ا۔

" مجھ اس بڑھ ہوت نبوت و کے بہاڑ پر کھے لی تھی ۔ بتلا ہا تھا کہ تھو آ واری مندھدا در نیجات بھی گئے تھے ۔ انجیل اعمال تھوا میں لکھا ہے کہ سے نے واقع صابب کے بعد تو دیھو اکو اس طرن بھیجا اور تھو آ نے بعض بڑے آومیوں کو عیسا فی بنانے کے کے بعد حضرت مرتم صدلقیہ کے سانے اپنے کار ناموں کو دہرایا ۔ جس سے معادم ہوتا ہے کہ مرتم بھی حضرت میجے علیہ السلام کے ماتھ کشمیر آگئی تھیں "

راقم محداسدالله تریشی مولانا محداسدالله قریشی کی تحریرسے معلوم جونا ہے کہوہ حیات میتے و قریم کے مسئل میک تن غرم مولی کا وش وجہتر سے کام کا اور جو کھانعوں نے کتاب زیتر مرمی کھا ہے وہ بھینا نا قابل تردید ہے۔ یہ کتاب پر میں مکیم عبد بلطیعت صاحب سے منبرم ا بازار گوالمندی ا اسکنتی ہے -

# محله کی رونق

ناز فتيورى )

، رَانَ بِكُرُ اُس زَانَ كَى خَاتَون تَعْيِس مَجِب عُورت كُوتْعِلْم تَوْمَهِيں ديجاتى تَقى اليكن اس كى تربيت اتنى مِوجاتى تَقى كُرُفُوا كَى بِيثَاهِ ! بِي رُوهُ عَلَيْهِ إِنَّ كُرُكُم كَ القصان التَّعَادُ تَعْمَال كَرِيْتِ حاصل كُرِيْنِ كَيْرُ عَلِيْ قَالَ الله سن دُعِلَة وُعِلِيْة وه وُنْيَا كَ لِمُنْ عَلَيْقِت " اور " ناگزيم عيديت " جوكرره مِاتى تقى -

مرزآنی بیگم نے چنکہ کو نیا میں بہت غلطیاں کی تقیں اس کے دو بہت زیا دہ بجر پر کارتھیں اور اسی نسبت سے بہاہ ہم ان دو جب کر بدار ہوتیں اور اسی نسبت سے بہاہ ہم ان دو جب کر بدار ہوتیں اور بوری قوت کے ساتھ ور واڑو کو کھوئی ہوئی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ابنی بھاری بلند بچڑی اور ان آن ادارے نا دمرکو بکارتی ہوئی تالی بیاں کو گئی سے موجو کھنا اور ان اور ان کا دیا ہے بھر چنگر تر بھر چونکہ بھر جنگر بھر ہوئی تا میں اور سوتی می تھیں ہمیشہ بارہ کے بعد اس کے ان کا وجود تا می کھوکے لئے ایک الیا ۔ ان ان میں میس کھنے بدار رہتا تھا اور صرف میار کھنے می تواب سے اور "می کیا حون" بستر اشتا اس ان کے دیا ہو سوم ان تھیں توان کے "خرائے" ماگر کے تھے ، جوخود ایک منتقل عذاب سے ۔

ر در این سایم کان می کو است سی سب سے میلے خادمہ (گلشن) کواپنی کرخت اور تھیا تک آواز سے پاکارنا ، گویا" بلل " کی مرز ان سایم کان میں در میں سب سے میلے خادمہ (گلشن) کواپنی کرخت اور تھیا تک آواز سے پاکارنا ، گویا" بلل " کی

الانفى كاس كے بعد كسى كالسرمر براے رمنا ، اپنے آپ كور مارشل لا " كى كرفت ميں ديرينا عما ."

درزان سیم کی زندگی کی تام وہ کیفیات ، جنون نے زبانہ کر ہے گفت بنار کھا تھا ، منعرتھیں مون دو ہا تول پر ایک یہ کہ وہ کی وفت بہ دو انگاہ بھی تھیں اور دو سرے یہ کھی معنی میں وہ اس حوّا کی بیٹی تھیں جس نے اپنی ضد اور زعم فراست پر جبت الی وفت جب موجا ناگناہ بھی تھیں اور دو سرے یہ کھی سے تو مف لوج الی پر کے تعکرا بینے میں باک نہ کیا سے نے مواجا بھی سے اور اگر تعریب نکالے موجا تھیں اور جو الجلب اور اگر تعریب نکالے موجے کسی بات کو مان کیا جائے تو د مان عموا باہے سے ان کی تعکر مہیں افرامی اور جو الجلب الارق می کی لیکن زبان کی تیزی کا کیا علاج کہ آن کی ایک بات کا جواب دنیے سے بہلے دو سری بات کا جواب انسان بر ما پر موجا القام الدام کا کھی ہوا۔ نہ دے سکتا تھا ۔ اور سیم صاحب اس کو اپنے الزامات کی صحت کی دلیل اور زجرو تو بیخ کے کھیں۔ میں میں میں میں میں ہو اس کو اپنے الزامات کی صحت کی دلیل اور زجرو تو بیخ کے کھیں۔ میں میں ت

کوه مدس یا بیوه تغییں اور مکن ہے یہ اطلاع درست ہو کہ اس قبل از وقت بیوگی کی ڈرروار بھی بہت کی وہ ور وقعیں ۔۔۔

مزافریوں قدر یوں بی فطرنا نہایت نیک نفس ، ب نر باہی مسلح کل اور متواضع انسان سے اور اگر مرز این سیکر کی طکہ ان کی بیری

مزافریوں قدر یوں بی فطرنا نہایت نیک نفس ، ب نر باہی مسلح کل اور متواضع انسان سے اس کا کھی دہ مرز این سیکر کی مندل کا اور مورث کی دس سال کی اور مورث کی دس سال کی میں اور مورث کی دس سال کی اور اس طرح علاقے دو فاد موں اور تین خادم مورثوں کی موجود تھی اور اس طرح علاقے دو فاد موں اور تین خادم مورثوں کی موجود تھی اور اس طرح علاقے دو فاد موں اور تین خادم مورثوں کی موجود تھی اور اس طرح علاقے دو فاد موں اور تین خادم مورثوں کی موجود تھی اور اس طرح علاقے دو فاد موں اور تین خادم مورثوں کی موجود تھی شامل تھے ۔

اولاد نے توخیر اُسی استبدادی حکومت میں نشود نمایا یا تھا اور ابتداء ہی سے وہ اس کے عادی ہو مکے تھے ، لیکن بیو کے لئے فردیہاں کی غلامی بہت تکلیف وہ تھی ۔ مگرحب وہ اپنے شوہرکو اس درجہ نا چار ومجور پاتی تھی تو اُسے تھی ہب کھو لئے کی جرات

نه جوتی تعی اور دل بی دل میں گھٹ کررہ جاتی تھی ایک دن اس نے ہمت کر کے شوہرسے اپنے ساس کے مظالم کی داستان جسة جسة دبرائ، تو ده شن كر بامبر علي كم ادركوئي جواب نه ديا - راضية تعليم بإفته تفي اورَ وشحال گعرانے كى اس اك مادى و ذہبی دونوں مذبات کے لحاظ سے اس کوسے سرال میں اوبیت بہوئی تھی اگر چونکہ مندوستان کی مطرکی تھی، اس لے اندر اندر کھلنے کے سوا اور کیا کرسکتی تھی بنی جی بہیں کوئی فسانہ تو لکھنا نہیں کرجز سُات سے بحث کریں ، بلکہ مقصود حرف مہز مالی كاكر وكهانام واس لغ اورتام حبكرون كوجيور كرنى الحال أن كى زندكى كا حرب ايك دن بيش كرند براكتفاك ماتى ب ورجون كي صبح \_\_\_\_ان كے بہال كرمول ميں صبح بميشه سو بج رات كوم والى تقى اور ماروں ميں انتہائى رعابت يا ساتھ ہے، گویا طاوع آفتاب سے مین گفتے قبل کووں کے ساتھ ہی ان کی" کابئن کابئن میں شرع موجاتی منی و إلى و توه رجون كي مبيح كوجب وه بيدار موسي او رحسب معمول كلتن كوا واز دى وكفر بر بالكل خاموشي طاري تقي \_\_\_\_ قامدون كەن كى بىلى كھن گرچ أواز برگلىش دور بىرنى تھى دورسارے گويس آنا رسيات بېدا جوجائے تھے ۔ لىكن دات كوچ نكە كلىش كو بخار آگيا تا اس مے سنے کو اس کی آنکونہیں کھئی ، سلم صاحب کے نزویک ونیا میں اس سے زیادہ کوئی تصور نہیں مومیکتا تھا کہ وہ کسی کوبکارا اورسیلی آواز پر دور تا موانه آئے - اس سکوت برا ن کے فعتہ کا یارہ دفعتہ اس قدر چرم کیا کید تاب ہو کر کا لیاں دینی ہولگا اوری اور رپردوره بود است و انفاق دیکی کرشام کو در وازه کے ساخ سے استول بٹا اکسی کو یاد نڈریا تھا اسلا بگرسام کی کوفوری کی طون دوٹر بڑی ۔ سوء انفاق دیکی کرشام کو در وازه کے ساخ سے استول بٹا اکسی کو یاد نڈریا تھا اسلا بگرسام کی کوفوری کی وار پائنچ اس سے اُلھی گیا اور وہ بُری طرح منھ کے بل فرش پر گرمین ۔ بہر ماحب چونگر قد وقاما میں معدان کی بہر تھیں اس سے اس وھاکے سے خصوب ان کا سارا گھر بلکہ آس باس کے بھی دوجار کھ جونگ بڑے میں مندور بیان کا ایرا دہ کیا الله دہ کیا الله باللہ ب معلوم جوا کسب لوگ دوڑے موے آرہے ہیں، تو انھوں نے اس واقعہ کوزیا دہ سنگین بللے کے لئے بربیوش ہوجانا ہی مناسب یہ وقت بھی اعجیب وقت تھاکہ بہوا صاحبزادے اصاحبزادیاں اور تینوں کنیزیں پوری قوت کے ساتھ میکم صاحب کے اس و جيم كو أحما نا عام بهي تعين اور ان كا جاندار لاشكسي طرح جنبش مين ندا أعما ، أخركار بدرائ قرار با في كم فريش مرقالين بمهاكتام ۔ کومرکا کے نشا دینا مناسب ہے، بیگرصاحب کے کا نول میں جویہ بھنک پڑی توانھوں نے اپنی عشی کوختم کر دینا ہی مناسب ممااً اورج طرح وه بيهوش موي تعيير السيطرح وه موش مين عبى آخ لكين الهيا آجت آجت سيولول مين لرزش بيدا كي اورلبول جن مهر منهایت صعف کے ساتھ ہاتھ کوایک طرن ڈھلکا دیا اور تھوڑی ویرس آئکھیں کھول کراس طرح دیکھنے لگیں، کو یائسی اور عالم اہمی امبی تشریب لائی ہیں - برحند ان کے بوش میں آجائے سے سب کو اطبیان ہوا ، انگین اسی کے ساتھ اس خیال سے جم برارال طاري تعاكر استول سي كواكر كرجاني ك خطامين ديكي كسكس كوتجرم قرار ديا جانات اوركيا سزا تجويز بونى ي - صاحراده أوير ك إلى ك بهاندس بالبريط في الماكيان أن كو أشعاف اورببولبتر درست كرف ميں معروف موكني ، ايك كلتن بي ساخ ، أكم سوسكم صاحب في قريد فال اسى فريب ك نام ركال كرع كاليول في وجهار شروع كى وايك منط من برحاس كرديا اور أفض أنفياً سرے ال پکوروس طرح جنبور والا كويا سجليندے بكھاررہى تھيں عبكم صاحب مون اس ايك سوال كاجواب أس سے جا متى تھيں ك « استول كس في ركعاتها اوركك بهي كمبتى عاتى تفي كه « سركار مجه خبرنبيس ، بسب سكم كي آواز لمبند موتى عاربي مقى مصنوعي على ا ا الرات رفع كرنے كے بعدان كا عصد بورے جلال كے ساتھ بھڑك أعظامنا اور سرخص اللي عكد كانب رہا تفاكم ولمجھ آج كيا ہوا ہے-حقیقیًّا اسٹول ان کی بہولائی تھیں اور اس برحیاہ کرطاق سے کوئی چیزا تھائی تھی ' نمکین بعد کو **اٹھاٹا کیجول کم**یں ، گلتن کواس<sup>ا</sup> الله الميكن وه كمنا نبيس جامتي تفي كدمبادا بات زياده بره مائ كروه كب يك برداشت كرتى المخركار اس في مجدور موكرك « ولهن سروجيئ ، وبهى يهال لا في تقيل " يسندا عقا كريكم في كلتن كو جهو الكرفريب هيهن كي طرك رخ كيا ال

سے ساجزادہ ساحب، مکیم کے آنے کی اطلاع شدیتے تو کون کرسکتا ہے کہ درا اکیو کمتی موا۔ ميم صاحب اس خاندان كِ مُراف معالج تقع اور جندون سے بقول نود" ضعف " كاعلاج كرر ہے تھے - اب يمعلوم نہيں كم ع دادان كا " صنعف" دور كرنا نفيا يا "صنعف" بيداكرنا حب انفيس معلوم مواكر آج صبح سبكم صاحب كوفش سبى آكيا أوانعول ن د كَفِي اور حالات در إفت كرنے كے بعد دوسرانسخ تجويز كركے جلد في -

ان کے مانے کے بعد بہم نے اپنے جیٹے سے کہا کہ " زیاِنسنی توبڑھنا "

المول في ببال جزود كل بغشر شميري، بطها مقاكه بكيم صاحب في ينا شروع كميار" خدا غارت كرے ال حكيموں كومعلوم " بنفشہ" ان کی کوئی سنگ لکتی ہے یاکیا کہ تغیراس کا نام لئے ہوئے ان کا قدم ہی نہیں آگے بڑھتا اور میں پڑھتی ہول کر چکیم صاف روری کا علاج کررہے ہیں یا ذکام نزلد کا لاحل ولا توۃ - معان کرو، میں بار آئی اس نے سے اور بال اس کے بعد کیا فکھا ہے؟ المُرْزِان " \_\_\_\_ "كياكها " تُحمُ كَا وُزان إ آ تكهيل كهول كي يرهو، برك كاوُرْ إن لكها بوكات

يد جي نهين اس مين و حم كا و زيال بي لكها ب

" لَكُفَ كَا فَلْعَلَى مِوكَى ، تَوْ كُلْ فَ عَرِيلَ كُرود ، الجِمَا آكَ صِلون ــ
" مون منقى " \_\_ " كُفَ دان لكم بين ؟ " \_\_ " سات " \_\_ "
\_" سات زياده بين ، با بخ كا في بول ك - احبا \_\_ " تخم كثوت " \_\_ " اس دوا کانام سننا تھا کہ بیٹی ہاگ موکئیں اور شخد بیٹے کے اپنے سے اے کر جاک کرتی ہوئی بولیں کے حکیم صاحب سے مهدینا کر حبر والا كار ميرك يهال آنے كى زحمت نه اختيار كرس عفسب خداكا ياكرى كاز مانه يميرانخلاج يضعف دماغ اور تخم كتوت إ معلوم وقا ا میری جان لینے کا ادا دویہ بے سے حافت سے اسی عالم بریمی میں گاشن اشتہ اے کی حیفتی کی رعابت سے مہت ہی میلی مسم کا لینی و دیا اور دوده تفا - سیم ف دیکھتے ہی ما رے عفس کائتی برجو ہاتھ مارا ، تو دوده سے نام فرش خراب ہوگیا ، بلیٹ گرکر در جوربگی ایک نوبیگیم کواس بات کا فقت کر بجائے برا معول انٹوں کے ناشتہ میں صرف دود مد اور دلیا لا پاگیا، ووسرے اس بات رکا اش خراب مو کما بلیث توث کئی --- بس بول مجد کیج که بالکل « دوآتشه ، بهورسی تقیی ، اور آنکمیس یا معلوم بوا استفاکم الراس آمامين كى ب بيلم كافعة كيتين ورج تقر بهلا بلك أسم كا فعتد توده تفاجب صوب كالى كوسف بركفايت بوتى تقى اور اہی استراری جیز تھا کہ اس کی اہمیت بھی لوگوں کے ول سے مسط گئی تھی او سکیم کا بر بڑائے رہنا ، گھر کی رونق کا گویا جڑو لازم موگیا تھا۔ الرادرب غنته كا وه تضاحب زبان كساتدان كا با تعجبي عباتا تها ادر مفتدمين دونتين باراس كا دوره برنا ليقبني تها اس كامظام و إد ترفاد مول پرمواکرتا تھا او کمبیکھی بٹیبول پر - سیکن ایک تبسری مفضہ کی اور میں مینی برکد آرن کی زبان اور آن کی مفرب دون كامرت نود أن كى تين من كى وزى در مان ناتوان ، برمواكرة - وه اس عالم مين ا پنامند فوج لين لكتين ، بال كفسوسنا سروع كريتين الات رمار دستیں، مزاروں کا لیاں خود اپنے آپ کوسنا ڈالیس ۔ اس میں شک تنہیں کم غضہ کی بیکیفیت دوسروں کے لئے بی فر ارگرین وسکون تھی، لیکن اس کے انثرات ما بعد مہیشہ دوسری تسم کے غیسہ کی صورت میں نمودار ہوتے اور **وہ تام 'بے غرری دامن پیکا'** ایک تاریخ سنور سندر میں میں میں ایک انترات ما بعد مہیشہ دوسری تسم کے غیسہ کی صورت میں نمودار ہوتے اور **وہ تام 'ب** 

يك منقل منكا مدكرو واراختيار كريتي -اس وقت بھی جب ناشة انفوں نے اس بری طرح رد کر دیا تو اس خیال سے کاب دوپیر تک کسی طرح کھانا نہیں مسکتا ادران کو اینا دہ معدہ جو کسی وقت بغیر تفتیل غذا کے جین نہیں ایسکتا تھا عرصہ کپ خالی رکھنا بڑے گا، دفعتہ ان کا غضہ تیسرے درہ کا رہے ہیں۔ درم کک بہونخ کیا اور انفوں نے وہی دیوانگی اضتیار کرنی جو سارے اہل محلہ کو گوٹ برآواز بنا دیتی تھی - اس غضه کا دور ہ عُوًّا زیرہ سے زیادہ منٹ تک جاری رہتا تھا کیونکہ گھرکے سب لوگ جاروں طون سے انعیس منبھال لیتے تھے،

خوشا دیں کرکھرکے باتھ جوڑ جوڑ کر سرمچوڑ نے سے بازر کھے تھے، لیکن اب ان کی طون سے بیزار یاں اس مدتک بڑھ گئی تھی اس مالت کو تعدائی انتقام سجھ کر سب اپنی اپنی جگہ ظاموش رہجانا لبند کرتے تھے ۔ چیانچہ اس مرتبہ کسی نے ان کو نہیں سجھ اوران کا جنون بڑھتا ہی رہا، یہاں تک کرچند منظ میں اُن کے کھرے تار تار ہوگئے اور جہم لہو لیان \_\_\_\_ جب دہ نوہ آئی مردہ حالت میں گریڑیں توسب سے پہلے صاحبزادے آئے اوران معول نے نہایت ہی اوب کے سانھ عرض کیا گیا۔ "ای اوران مورا ورہم سب پر رحم فرائے ، یہ اخرک بک برداشت جا سکتا ہے،

بگیم صاحب کے بے اس سے ڈیا وہ تکلیف وہ امراور کوئی نہیں مقا کہ کوئی شخص ناصحانہ لیجہ میں ان سے گفتگو کے ، ،
اس کوسخت تو ہیں بجھتی تھیں ۔۔۔۔ اس نے وہ بیٹے کی بہ بزرگان گفتگوشن کراس سے ذیا وہ ضبط نہ کرسکیں کہ ہاتھ کھڑا اس سے تو ہا وہ اس ساتھ سب کوفاقہ کرنا ہا ،
فوراً با سربکال ویا اور اس ساتھ کا نتیجہ یہ جوا کہ اس وان گھریں کھا نا ہی نہیں پکا اور بیگے صاحب کے ساتھ سب کوفاقہ کرنا ہا ،
کوجب وہ اپنے کمرے سے با برنکنیں تو آنکھیں مرخ تھیں اور تیور باں چڑھی ہوئی منھ کی وہ تھا اور بیٹ بکیا ہوا ۔۔۔
منگلے ہی حکو دیا کہ تا گلہ لایا جائے اور تھوڑی دیریں وہ سوار ہوکر اپنی بہن کے مکان پرجکسی دو سرے محامیل میں اور دو دان بھی اس بیکھ صاحب کی برنم کا یہ صورت اختیار کرلینا کوئی نئی بات نہتی باریا ایسا ہوا کہ وہ برنیم ہوکر حلی کمیں اور دو دان بھی ایس بازگان کو جو دوی سکون عطا کر جاتی تھی ایک ایس بازگان کو جو دوی سکون عطا کر جاتی تھی ایک بی ایس بازگان کو جو دوی سکون عطا کر جاتی تھی ایک بی دیا تھا۔
کے جلہ جبین لئے جانے کا خوف اسس سے پوری طرح لعلف اندو نہ ہونے دیتا تھا۔

دو فور بہتیں کے بہوہی جہنے میں ہیں ون اپنے میکہ سے بیام آئے، لیکن بعد کوجب معلوم ہواکہ ان کی ال اس مزاح کی ہیں تہا کے ہمت نہیں کی۔ بہوہی جہنے میں ہیں ون اپنے میکہ رمتی تی اور باتی وس دن میں زیادہ حصّہ بہائہ علامت میں گزر جاتا تھا۔ بہت کی پرکیفیت تی کاکسی وقت اتفاق سے گرائے تو آگئے ، ورن زیادہ تر دوست احباب میں یا اپنی بیوی کے گر اپنا وقت عرف کرتے وہ طازم جو غرب کہیں نہیں جبوٹرسکتے تھے ، بے شکم مستعقل تما شائی اسے وہ طازم جو غرب کہیں نہیں جبوٹرسکتے تھے ، بے شکم ستعقل تما شائی اسے « اکھاڑے سے اور جب کسی طون سے کوئی شور وغوغا لمبند ہوتا تھا تو بغیر کسی تحقیق کے میرخص آ نکھ بند کرے بھین کرلیا ا

افسوس ہے کہ ایک ہفتہ ہوا دفعۃ مہرزاتی بیگم کے قلب کی حرکت بتر ہوگئی اور قبل اس کے کہ کی طبیب آگر سن کو کھتا اور اس کے کہ کی طبیب آگر سن سن ہوا کا اس کے کہ اس کے اجزاء ہیں حرف واضا فرکم تیں آتا فاٹا ان کا انتقال ہوگیا ۔ ہیں توجنازہ جیں شریک نہیں ہوا کہ لیکن سنا ہے کہ کا فی ساتھ تفا اور بیش خص کے چیرو پر کی ایسے آثار ہی ایسے کوئی طبی نوشی کی اس سے اور یسب مل گراس تقریب مسرت مطلعت آٹھا رہے ہیں ۔ خود آن کے کھ والول کے تاثر کا کیا عالم سن ہوا ہوسکتا ہے کہ مبع کو جانے والی کی این مشخص خوب میں بود کر کھا تا کھانے کے بعد سویا ہے تو دو سری جی کی اس کی آٹھ دکھی الی عادت ہی کیا ہمری چیز ہے مسے کہ جارہ جب مرحمہ کے کم و سے کسی چیز کے کم آواز آئی تو کھتے سری ہی بھی کہ بیکر صاحب آواز دے رہی ہیں اور وہ تعنی اس کا سری ہوگئی میں دوڑ ہوتی تھی ۔ بہر طال کوئی کھ کے ، کمر ہوا اس کی آبی میں دوڑ ہوتی تھی ۔ بہر طال کوئی کھ کے ، کمر ہوا اس کی بیکر میں دوڑ ہوتی تھیں اور آج وہ روثی شفیوں ہو ۔ وہ روثی شفیوں ہو دوئی مفقود ہے ۔

# جند لمح شعاء عرف عجم کے تھا

اہوتام بڑاتھینے ولمبغ شاعرکزراہے ، ار بابعلم کا بیان ہے کو قبیلۂ کے میں تین شخص پیدا ہوئے جن میں سرا یک اپنے کمال ك اعتبارسي ليكان روز كار بواسع، عاتم طائي سخاوت مين، داؤو بن نصيرطائي زبر وتقوي مين اور ابوتام مبيب، شعرو ادب من ایک بارابوتام در بارخلافت مین آیا اوراحرین تقدم کی تعرفی میں آیک تقسیدہ بڑھا، جب اس شعر لربہ وغیا :افدام عمروفی سماحت ماتم فی علم احتف فی ذکاء آیاس
در بارعباسیہ کامشہودللنفی او وسف نیقوب بن صباح کندی موجود تقاء اس نے اوتام کو خاطب کرکے کہا کہ امیر کی جڑم۔ تعرف كى عدوه اس سے بالزترين الوتام نے دراغوركمك سراتها يا اور في البديم دواشعار كم :-لاتنكرة اخر في له من دونه مشلانترودا في الندى وإلياس الانتكرة والنبراس الاقل ليورد مثلامن المشكوة والنبراس ینی اگرس نے خلیفہ کے لئے تھوکی مہادری و خاتم کی سخاوت احتف کے علم اور ایآس کی ذیانت کی مثال دی ہے جن سے نے اپنے لئے " طاق " اور ستمع " کی مثال دی ہے اس سے اشار د فلغه بالاتربين وكرئى نقص كى بات يس ود الله تنبارك تعالى كياليام سورة نوركى اس آيت كى عانب :-جتنے بڑے بڑے شعراء گزرے میں ان کی زندگی میں برمبہ گوئی کا کوئی نے کوئی ا در واقعہ ضرور پایا جا آہے سلطان محد**فا**ل شہتی ے در بارمیں جب خسرو برخواص کے ساتھ ہوا برستی کا انہام لگایا گیا تو انھوں نے فی البديمير ايك مرباعی كہى :-عَنْقُ آمره شدچ ن نوم اندر رگ و بوست استاکرد مراتبی و پر کر د زدوست اجزائ وجودم بكي دوست كرفت المصمت مرايرمن و باقي بمداوست تحرقيم البروى لكفته ميں كہ اكبركے دربارمیں الملعلق منج ایک شاعرتھے برہيہ گوٹی میں ان كو كمال بنفاء جنانچ ان سےمتعلق کھنے ہم " الراربية ورخبس برزبان اور فق " (طبقات اكيري) حسین قلی خان عظیم آ ؛ دی ا در آزاد ملکرمی سفے مرزا صارب تبریزی کے حالات میں ان کی جودت ذہن ا ور برہیہ گوئی کے بعض وافع کھے ہیں ، چنانچ حسین قلی خاں کی روایت ہے کہ ایک حرم بعض احباب نے امنحان کی غرض سے ایک بے معنی معربے مرزا صائب کے سلھنے بيش كياء اورسمها كه اس بيرم عرف لكاسية ، معرف منعا سه « تشمع كرخاميش باشدا تش ازمينا كرفت " - مرزان في البديب كها : -امشب الرساتى دبس كرم است محض مينوال مستمع كرخاموش باشرة تش ازمينا كرفت (نشتر عشق يقلمي شخه . اورنظل لائبريري) آزاً وبلگری لکھتے ہیں کومیرعظمۃ انڈ تینی بلکرامی نے میرعبوالجلیل بلکرامی کی روایت سے جوانھوں نے مرزا صائب کے دومت مردا

ختع سے سنی ہے ، بیان کرتے ہیں کہ مرزا خاتنع کہتے تھے کہ میں بدت سے یہ دو مُعرِیْع مندّا چلاآ تا تھا ، اول سے ازسٹ بیٹہ کے مئے ہے سٹ پیٹہ طلب کن ''۔ دوم سے' دوید ن' دنت' اسٹا دن شمستن ، فضتن ومردن ''۔ ایک دن مردا ساتب سے ں نے کہا کہ ان بیمعرعے لگائیے ' انھوں نے نوراً کہا :۔

من رازدل خالی زاندلینه طلب کن سر اندسنینه کی به اندست بند کے مے بے شینه طلب کن اور بندا قامی اندی است بود بنگر تفاوت را دویدن رفتن استادن شسستن جفتن و مردن ویربینا قامی نید)

بعدوم مرسون وسلم بود بهران المسال وسلم المرمة وليان المن الما ولا المن الما وي المن الما وي المسلم المن المرمة ولا المن المن المن المن والله المن المن المن المن والله المن والله المن المن المن والله المن المن والله المن والله المن والله المن والله المن والله المن والله المن المن والله المن ولي المن والله ولا المن ولا ا

آئے ماہ کمان شہر إرى گوئى الله بالبروسة آل طرف تكارى كوئى السفے زدہ از زرعيا رى كوئى اللہ درگوش الله كوئى كائ

مک شاہ مجولاک گیا، اوراسب خاص عُناست کیا ، اس کے بعد امرینے بھرایک رہاعی بیش کی :-

چوں آتش خاطرمراسٹ ہ بدیہ ۔ از خاک مرابہ زیرایں ماہ کشیر چوں آب یکے تراپ ازمن بشنید ۔ چوں باویکے مرکب خاصم بخشیر

سلطان نے مزیدایک ہزار دینارا ورچندتسم کے الغام کے ساتھ امپر مقری کا لقب عطاکیا۔ ابوتمام کے تعسیدہ کے متعلق خوال تفاکہ وہ پہلے کا کہ امکی ہوئے ، کیکن جب انھوں نے تعسیدہ ہاتھ ہیں بہا آتا ہی ہو شاعر کا علوے تخسیل اور نکستنجی تحف برمیم کوئی کا نیتجہ ہے ، کندی نے کہا ہے "ان نِذا لفتی بھوت نشابا" اوگوں نے اس کا مسب در بانت کمیا ، انھوں نے جواب دیا کہ میں اس جوان کے اندر جدت ، ذکاء ، فطنت اطافت حس بِنا چوں ، اور اسی بنا پرمبرا خیال ہے کفون م

اس كاجبم اسى طرح كها ريائي، حس طرح مندى تلوار الني منام كو كها ما تى ب-

براگون نے علامر شیل کے حوالہ سے صابح بر فارسی اوب کا " او تام " قراد ویا ہے ، حالا نکر صابح بتر بزی نے منوالونام کا لم الله فارس کے منتشر کلام کو قوم گمنا می میں گرکر فائب بونے سے بچایا ، اور نہ وہ او تام کی طرح ، انتھار فارس کا بہلا مرون ہے اس کا منسب کے منتشر کلام کو قوم گمنا می میں گرکر فائب بونے سے بچایا ، اور نہ وہ او تام کی طرح ، انتھار فارس کا بہلا مرون ہے اس مجوشہ شک شہیں کو صابح کے اس مجوشہ نظیری وغیرہ کے کلام کا انتخاب کیا ہے (ریاض النشواء و آئی النفائیں ، اور فالبًا بہی وجہ ہے کہ علام شیل نے فلعہ با کہ صابح کے اس مجوشہ مختب کا ایک فلی لئے فلام مروصوف نے حبیر آغ و وکن کی لائبر مربی میں و کمھا تھا، والد واغشاتی اور خان آردونے اس فلام معین الدین محد سب کا ایک فلی لئے فلام مروصوف نے حبیر آغ و وکن کی لائبر مربی میں و کمھا تھا، والد واغشاتی اور خان آردونے اس فاد معین الدین اور مربی کو شاہ فائل کی اشافی (خلاصت الاسعار) اور تقی بن معین الدین اور مربی کو نات العاشقین ) حرف اس وجسے نہیں کہ تقی اور وہ مربی کی تقی اور دو مربی کیرالتعداد شعرف فائل اور اس مقبل فی اور موجد کی کا نات کا موقعہ لاتھا، بلکومن انتخاب اور استعداد فہم کے اعتبار سے معی قابل دادین ، مناخرین میں ابوطالب اصفیا فی سے ذاتی لا قات کا موقعہ لاتھا، بلکومن اس کی تائیر نہیں کرنی کم صدائی فارسی اور پیما می کا برائی میں الدین کی کا برائی میں اور کی کما لات سے انکار نہیں، لیکن قین اس کی تائیر نہیں کرنی کم صدائی فارسی اور پیما می مقا و مسائل میں مقال میں کما لات سے انکار نہیں، لیکن قین اس کی تائیر نہیں کرنی کم صدائی فارسی اور پیما می مقا و مسائل میں مقال میں کما لات سے انکار نہیں، لیکن تھیں اس کی تائیر نہیں کرنی کم صدائی فارسی اور پیما می تعام مقا و

## ایک عیار مولوی

ات سرمری)

تفریح ساری نذر خرافات موکئی ظالم سے یہ حیولی کہ بڑی راستہ جوگئی کھ انسی بے جگری سے کہ الا ما ل اور دل ہی دل میں انبے میں یہ سوچنے لگا یہ مولوی کی قوم مگر آدمی نہیں طاعت کاجس کی شہدولین پرہے انحصار دستارجی خبیث کی قومی کفن ہے آج ابنا نظیر آب ہے، جو دل کھانے میں اک مولوی سے کل جو ملاقات ہوگئی بس یوں ہی بیدا بات میں اک بات ہوگئی وہ کہ ر با تقااین کرامت کی داستاں میں سن کے اس کی رام کہا تی لرز گیا انسان کی جہان میں بے شک کمی نہیں وہ مولوی جو حورکی فاطرے بے قرار وہ مولوی جو بانی ریخ ومحن ہے آج فسق و فجور بیشیہ ہے جس کا زمانے میں

شمع فروغ حسن کا پر و انه ہو گیا عیار دھیرے دھرے لگا ڈورے ڈالنے بے غیرتی نے کسوت بیری اُتار دی ا کلا یہ رنگ دیکھ کے دیوانہ ہو گیا، بیاب ایسا کردیا اس کے جال سف شیطاں نے اس کی شہرگ وحشت آمھاردی وہ جل بطائلاش میں اپنے شکارکے گرافضاب کرنے سے ناخن سیاہ تھے یہ عمر، قوبہ اور جوائی کا چوب للا اس روسیہ کی رلیفہ دوائی تو دیکھے کوشش توکی یہ وال گلائے نہ گل سکی خواہش کے ساتھ برصی رہی اس کی سی بی اس کی سی بی

سُرْمِه لگاکے آنکھوں ہیں گیسوسنوارکے رعشہ متھا ہاتھ ہاؤں میں دنداں تیاہ تھے اس حصلہ ہے بول آنعش کو بی منجلا' بہری میں مولوی کی جوانی تو دیکھئے دوٹرا بہت کمر نہ کوئی جال جل سکی' ہوتا نہیں گرکہنی مایوسس مولوی'

روح الا میں کے کھیں میں جانہ پی کیا مولوی
شانوں یہ اپنے شہرسییں جڑے موٹ کے
تیری وُعائیں موکئیں معبول کردگار
اُٹھ اور میرے منھ سے فعدا کا بیام من
آقائے دوجہاں ہے غفور الرحم ہے
توان جان یا وسنا برجیس کریم المحلی بھی ہے مجھ کو سری ہدایت کے واسلط
مطلق نہیں ہے اس کو کسی بات کا خیال
وہ نائب رسول کو بیجب انتی نہیں ایسا نہوکہ اس کو کے عیب سے سنا
ایسا نہوکہ اس کو کے عیب سے سنا
مرتا بی مولوی سے سمحب لوکہ زہرہے
تن تن تی کے جربیل ادھ مراجینے لگے

اک رات محود کر تھے مسبی میں سینے جی اور کے دیا اس اس کا کھاکہ جرئیل امیں ہیں کھڑے موسے کے والہ وقار جو منہ وقار جو منہ وقال میں اس کا کلام من ازبیکہ رب یا کے سابی و قہیم ہے موجود کس مقام پر رب جب ان کہیں کئی نہ اس سے تری حالت تقسیم موجود کس مقام پر رب جب ان کی ہے تری حالت تقسیم کے واسطے کے مین ہے وہ تیری اعانت کے واسطے دہ مولوی کو حق کا ولی کا نتی تہدیں اس خیرہ سرکو جا کے منا سا را کا جرا اس خیرہ سرکو جا کے منا سا را کا جرا ان وصکیوں پر بور سے میاں کا نینے کے ان وصکیوں پر بور سے میاں کا نینے کے ان وصکیوں پر بور سے میاں کا نینے کے ان وصکیوں پر بور سے میاں کا نینے کے ان وصکیوں پر بور سے میاں کا نینے کے ان وصلیوں پر بور سے میاں کا نینے کے ان وصلیوں پر بور سے میاں کا نینے کے ان وصلیوں پر بور سے میاں کا منبی کے ان وصلیوں پر بور سے میاں کا منبی کے ان وصلیوں پر بور سے میاں کا منبی کے ان وصلیوں پر بور سے میاں کا منبی کے ان وصلیوں پر بور سے میاں کا منبی کے ان وصلیوں پر بور سے میاں کا منبی کے ان وصلیوں پر بور سے میاں کا منبی کے ان وصلیوں پر بور سے میاں کا منبی کے ان وصلیوں پر بور سے میاں کا منبی کے ان والی کا میاں کی میاں کا میاں کا میاں کی کھرا

محنت کی خشکی سے بدن سیار اچر سیور وافل مہوئے مکان میں باہرسے نینج جی باچشم شعلہ بار ، بہ انداز خششم کیں روح الامیں کی صدق بیانی سنا سیلے روح الامیں کی صدق بیانی سنا سیلے دوشیزگی کی نئیدسے چونکی اُ وحدوہ دور اُسمنا ہی جا ہتی تھی کہ زنجسیر در ہی، بہونیج مہیٹ کے دختر معسوم کے قری فرمودہ نحسداکی کہائی سے ناچلے

در دِ دروں کی مصلمتاً پردہ پیش کھی مرحبا رہا تھا کلشن دل برنصیب کا

لڑکی کا تھا یہ حال کہ نعش خموسٹ مکتی بانسوں اُ حیبل رہا تھا کلیے غریب کا

ڈرتا ہوں تیری ضدسے قیامت نہوبیا کیوں داغدار کرتی ہے کنبے کام کو اس فامشی یہ شیخ نے جھنجلاکے یہ کہا وجھوٹ جانتی ہے خصدا کے بیام کو

كرنا وبى پرك كا جو مكم الإسب، انكار مولوى سے سرسر كمن اب

مظلوم لڑکی کانب آر مھی من کے یہ سخن رنا دان جانتی ہی شاتھی مولوی کا فن روح الامیں کی مات کوکس طرح مالتی کس طرح اپنے باب کاعصب سنجالی ایجار کی میں آنکھ سے آنسو نکل پڑے احساس بینوائی کے جیٹے ابل بیڑے

> متاغوست مولوی میں غرض دفن ہوگئی اس کے خسرا کو اپنی جوانی کو روکئی

> > تراكراً بادى -ايم-ائك )

اشك جب آمكه مين آيا ہوگا دل یہ کیا سانحب گزرا ہوگا

ب نیازانه مجی مت دیکھ مجھے بزم میں اس کا تھی چرجی ہوگا

دل میں یہ کس نے جلائے ہیں جراغ مونه مور وه رُخ رُفني موكا

ازجس ول في أعضائ بترك وه تحفظ یاد تو آتا ہوگا،

> دے سکا ساتھ نغم مجی ول کا د کمنا یہ ہے کہ اب کیا ہوگا

تبرجب یاد کرس کے وہ مجھے به بھی اک مطرفہ نامن ہوگا



#### فت كاظمى)

جن اسیروں کے مقدرمیں نظی سیرین ان کو آخرکیوں بہاروں کے پیام آتے رہے اپنی امیدوں کا مرکز بھی وہی مفسل میں اپنی امیدوں کا مرکز بھی وہی مفسل رہی اور میں کھا گیا ہے۔ اس مطام آتے رہے آمرا تیرے تصور کا جہاں مطام اتر ہے دل کی را ہوں میں کھا کیے جمام آتے رہے آمرا تیرے تصور کا جہاں مطام آتے رہے

نظهرامام)

دل مے ہجوم داغ مجت سے لالہ زار کو گلفن حیات میں آہی گئی ہو ۔۔۔ او گلفن حیات میں آہی گئی ہو ۔۔۔ او گلمن سرور کا سمال بھی سف عجیب کی عشق سوگوار بھا آبی ہوتی ہو اس اپنی وفاؤں برجمی ندامت ہوئی مجھے وہ اس قدر تھے اپنی جفائل پشرسار خودموت کو دجائے الماں لسکی مرا آم!
مقا دامن حیات کھ اس طرح تاریار

ورسٹروبوبک اور ہوزری باران خوریات کی تمیل کے لئے ، یادر کھئے مروریات کی تمیل کے لئے ، یادر کھئے "کوریات کی تمیل کے سائے ، یادر کھئے

KAPUR SPUN

ہی ہے۔ تیارکردہ-کیوربیننگ مز-ڈاک خاندرآن اینڈسلک مز-امرت سر

#### مطبوعات موصوله

ایک شخص کے خطوط کو پڑھ کر ہمالا خیال سب سے بیلے کا تب خطوط کی طرف جاتا ہے اور معران سے مطالب و معاتی اور رہان کی طوف و ایک دوسرے سے جدا کر الشکل ہما ا زبان دبیان کی طوف الیکن کس قدر عجیب بات ہے کہ اس مجوعہ کو پڑھ کر ان دونوں باتوں کو ایک دوسرے سے جدا کر الشکل ہما ا سے اور شعبی اس دقت جب ہم ان خطوط کو بڑھتے بوت ہیں المصنف کی مستی بھی غیر شعدری طور ہر ہمارے سامنے آجاتی ہے اور ایم ازرا محسن کرتے ہیں کہ محطوط نہیں بلکہ کا تب خطوط کو بڑھ رہ بہ ہیں ۔

اسدوا کرنے آب سعیاری انتا بردار کی بہان یہ مائی بر مدد سیده می مصاحب اور اس وی سی اس می اس می اس می اس می اس می کتاب میں سوال می می مدن کر جو کام بین کم کا نہیں بلکہ اس سی می میں میا میں ماہ کا میں اور اس سے اس مجرد کا مطالعہ ہے جس میں ہم کو حکیم ، فیلسون ، ناصح ، صوفی ، مفکر اورب دوات اور فیق و ہم از سب ایک جگہ المحال جانے ہیں -اور اس خصوصیت کے ساتھ کہ مرجز اپنی اپنی جگہ

دامن دل مى كشد كرا ايناست

وہ سوچتے بھی بہر نہا ہت بلندی سے اور کہتے بھی ہیں اسی بلندی سے ان کے بہال جو کچھ ہے عرش ای عرش ہے، فرل کہیں نہیں ۔ ایک خطیس وہ اپنے سیاسی عقاید کا الملہار ان انفاظ ہیں کرتے ہیں :-

مر الله خواج مگراس نک بهاری درمایی کهال مستر مربیها رول کے ان کا و امرام وہی میں جنول فی تحقیق حق و نیکی کی داو میں بند بندکڑائے ، زہر کے بیالے بیٹے ، سوئی پر مرطعے ، وار ورسن کو بوسے وسٹے ، حالتی آگ میں کو دسته گوئی کا نشانہ بنے اور اپنے میں تون سے اپنی بول کھیلی۔ میں انھیں کا بیرو بوں "

آپ نے دیکھاکہ ان جندسطوں میں وہ ابتداء عالم سے لے کراس وقت یک کی فکرہ زاوی کی پوری واستان سنا گئے۔ ایک جگہ وینے بیٹے کونصیحت کرتے ہیں :۔

ا بني آجيموں سند ديكھة بهوا النب ياكوں سے جلتے بهوا البني ذبان سے توجو النب كا آپ كيوں دموج

تراش الرتیشا نود جاوهٔ نولیش " نارونور" پرگفتگوکرتے بیرے دنیائی نغلف آگوں کا فکرکرتے ہیں اپنے ول کی آگ کی طون یوں نشاندہی کرتے ہیں کہ:-اَنَّ اَنْشُ سورندہ کا عَشْفَشْ لَقَبِ مِنْ ﷺ دربیکرکٹوو دیں چسوزندہ شب مت ایاں دگروکیشس محبت دگر مست سینچبر چشتی نے عجم نے عرب ست

اک خاص واقعہ کے میش نظرانیے صاحبزادے کو سکھتے ہیں :-

تم حفرت سیج سے زیادہ برگزیرہ میسنڈ کے دعوے دارتو نہیں ہو، ان کے مند برتھوکا گیا اوروہ چپ رہے تم دیند نافوشگوارالفافات کرانچ ہے ہے جسے باہر ہوگئ ، مفت ہی اپناخون کیول کھولاتے ہو۔ تھارا بسورا ہوا مند دیکھر الگودائے افسردہ ہومائیں گے۔

ایک اورخطامی ابنی بیٹے کو زنوہ رہنے کے چند دا زبتاتے ہیں ، قبض آب بھی سن اینے ؛ -ا ۔ کو کھوں کو میدندمیں وبائے رکھور ڈنیا کو انٹی فرصمت کہاں کہ تمعارے "کھوں پرسسینہ کوبی کرتی تھرے ، اسے خود

۷- دو مرول سے بڑا بننے کی کوسٹسٹ ناکرہ ساتود بڑے بنواہ رکھ زور اپنے آپ سے بلند ہونے کی کوسٹسٹ مرت

، اور اس قسم کے زرمیں اتوال اس مجبوعہ میں مرکبہ کم دیست نظراً ہے ہیں اور اس اندازسے کہ ان خطوط میں فارسی 'اُردو کے بل اشار اوبی لطابعت ، ولجیب روایات ' مسبق جموز تجریات ، اتوائی آنا ہے مکا بات اعاظم سیمی کچے موجود ہے اور ان کے مطالعہ مدیمارا اگرید جو کا ہے کہ مربع نا تعرفت کتنا شریعت مکتنا عجیب انسان ہے ۔

ا میں بخدورہ ہے جناب مخمور سعیدی کی نظروں میزنوں مربات دقطوات کا جے مکتبہ تحریب دریا گنج دہی نے حال ہی اللہ ال اللہ کی ایس بڑے اہتمام سے شایع کمیا ہے۔

تحقی نہیں معلوم کرجناب مخود سعیدی اور ان کی شاعوی کی عمر اسٹ بیکن ان کے کلام کا مطالع کوسٹے کے بعد یضود کوسکتا ان کردہ جوان جوں یا نہ جول المبکن ان کی شاعری افراد جوان سبٹ اور تحقق بوان ہی نہیں گئر جہیل و دور ان ہی سبے م اس مجرعہ میں ان کی مصلحت ہیں جس مور خواہی اور خریب قریب آئی ہی مربا عیاں اور تنطیع ۔ جن جی سے ہم کسی کو اقابل بہنیں کہسکتے ۔ اور جو بات کہنا محکارت کی کہنا '' یہ الندام آستان نہیں ۔

انظموں کے عنوانات آنے مختلف وتعنوع ہمیں کا بہ کوسائے ایک کی طبہی رجان متعین کرنا دستوار ہوجا آ ہے ہیں ہیں کہ ا اندر خرور مہاجا سکتا ہے کہ ہو مختور تقینًا نہیں ہیں کیو تکہ تھے لوڈ بہا ہوائیں راک کلام میں نظر نہیں آیا جو اغینًا ان کے خلص آدہن ہے۔ شاعری میں بہک جانے می صورتیں مختلف ہوا کرتی ہیں میکن خود کے یہاں دغالبًا اس سلے کہ وہ ستیدی ہی ہیں ا ل شاعل میں اعدت " فال ہی خال ہی خال کہ بی نظر آتی ہے ۔

جب کوئی مجود کلام تیمرہ کی عرض سے تحقید ملتاہ و توسید سے بھیا ہیں عزاوں کا حصد بڑھتا ہوں کیونکد شاعوانہ المبیت کا این عزال ہیں میں اپنی جاری واستان منظوم ہے اگرسلیقہ سے کہا جائے۔ ایک انتخار سے جوسکتا ہے ۔ عزل کے ہر ہر شعر میں اپنی جائے ہوری واستان منظوم ہے اگرسلیقہ سے کہا جائے۔ اور جو کچھ کہنا ایمی نیا بات نہیں ہے ۔ اس کو شروع سے التے وہ کہ بھی سکا ہے یا تہمیں ۔ اس لئے میں نے سب سے بہلے محدد کی غزاوں کا سمرسری مطالعہ مجائے ۔ اس لئے میں نے سب سے بہلے محدد کی غزاوں کا سمرسری مطالعہ اور یہ کہنا غلط اللہ اس لئے کہ شعر کی خوبی مہی ہے کہ وہ احتیاتی ہوئی نگاہ کو بھی ایک جگدرک جانے پر مجود کر دے اور یہ کہنا غلط

د موكاكم مخبور كى غزاول كربعض استعار برهكر إر إحجم اس مجبورى سن واسطه برا - منلاً . ـ

ا- بیٹے میں آپ ہی اب بیزارو سرگران سے مقعے کواکھ توائے ہم ان کے آسال سے

ا - تری وفا خمج راس آسکی، تیکن میس سودیا بول تجم کیے میوفا کهدول

س- یکس خیال نے کی ہے مری زباں بندی سیجھی سے کہنے کی بائٹر کھی سے کہنے سکوں

س - جونك جونك أعمل الم عالم مرى تنها في كور ما اجانك وه مراك بت يداد آق بي

مرحند ایسا نهیں نے کہ جو کھے ہیں اس میں ترتی کی گنایش نہ ہو، مثلاً تیرے شعرکو کیج کہ اس میں کوئی نقص تو نہیں میکن دو مرے مصرعہ کی روالی دیے ساختگی کو دیکھتے ہوئے پہلے معرعہ کی زبان وہندش دونوں کچھ اجنبی سی محسوس ہوتی ہیں۔اگریہ شعروں ہوتا تو زیادہ مناسب تھا:۔

انھیں سے کہنے کی با تیں آھیت کے سکوں

كوئى بتائے فدارا ، يركميا قيامت ہے

اور بصورت خطابت محبوب يول كرسكت تقے:-

تمعیں بتاؤ فدارا سے کمیا قیامت ہے کہتم سے کہنے کی اِنبر تحسیر سے کہ نہ سکوں

اسى طرح جو تنف شعركو يجة ، جو دوسرب مصرم كي انواز بيان ك لخاظ سے غيرمتوازن جوگيا، صاف صاف يون كهذا جا المالة ال

چنک چنک اطفتا موں عالم تنہائی میں

بجائے اپنے نود" عالم تنہا فی سے چنگ اٹھنے کا ذکر کرنا ، کوئی ایجی انفیرنہیں ۔

اليكن اس قسم كاعدم أوازن جوزياً دونرانتخاب الفاظ يا انداز بيان سي تُعَلَق ركعتاب، مخمور كريها ب ضرور إما جا ناسم .

## مادروطن کے فلاح وہہ بودکے گئے

بها کے اقلامات

نهایت نفیس ، پائدارا ورہم وار اونی ویونگب بارن

ہنیار منگاب وول منیار منگ

جارے بال جدیدترین طریقے سے طیار کئے جاتے ہیں۔

گول چندرتن چندوولن ملز (برانوس ) ملید (افکاربورشدان مبئی) گوک چندرتن چندوولن ملز (برانوس مبر ین اناکم اور الکاک اس سے مخور کے ذوق شاعری پر کوئی آئے نہیں آتی۔

اللول كاحقد جومجوعدك دومتهائ حصد كوميطب ميرف خيال مي مخورك تنوع دوق كى دياده ترح فى كرام واسمي

ساس اخلاقی ، رومانی سبعی شم کی نظمیں بائی جاتی ہیں اور کانی فکرانگیز ہیں ۔ ان کی مرباعیاں اور قطعے بھی بہت صیاف وشکفتہ ہیں کی مجموعہ عہدِ حاضرے اگر دوادب میں بڑا احجما اضافہ سے اور الله الله الراع الله مستقبل الى بيتين كوفي كا-

تیمت دوروبی -- من کابت: - کمتهٔ کرک - ۹ - انصاری ارکث - در اکنی داری

محطفیل مساحب من رسالدنقوش کے رسمی اڈریٹر اور اوار ہ فروغ اردولا ہور کے کارو اری مدیر ہی نہیں بلکہ جناب ایک خاص رنگ میں نے اس لئے کہا کہ جو کچہ وہ کلمتے ہیں اسے ہم نفسانہ درار کہ سکتے ہیں نہ تذکرہ و تنقید بلکہ وہ اس فتم کا جمتا ہوا مطالعہ ہوتا ہے جس میں ذکرتو دو نروں کا ہوتا ہے الیکن موتا ہے الیکن ہے الیکن موتا ہے الیکن موتا ہے الیکن ہے الیکن موتا ہے الیکن موتا ہے الیکن ہ درامىل نو د اپنى ژرت نگابى كامفا برد -

طفیل صاحب نے اس مجبوعہ بیں ان ۲۲ (مرحم وغیرمروم) اوریول اور شاعروں کا ذکر کھاسے جن سے انعبی براہ داست

يالوامط تعارف حاصل عفاء

طفیل صاحب کی ید کتاب معنوی حیثیت سے ایک تسم کی بر محتمالاً کا مصرف عدم کا ہم اللہ کی ایسا تجزیہ ہے وہ ان کا کا اور مطالعہ کی حیثیت سے ایک ایسا تجزیہ ہے جس سے لعن اُسمانا یا عرت عاصل کرنا دوسروں پر جھوٹر دیا گیا ہے ۔

طفیل صاحب نے اس میں جو کچھ لکھا ہے بدلاک اور بڑی خود اعمادی کے ساتھ لکھا ہے اور میں اس کی بڑی خصوصیت میں

ثمت تین روب<sub>یه</sub> -**ضخامت** نه<sub>ا ا</sub>تصفحات

میرزامظهر مانجاناں اور ان کا کلام بیکتاب رئیرج ہے جناب عبدالرزاق قراشی کی جب ادبی پلیشز بمبئی فرشایع میرزامظهر مانجاناں اور ان کا کلام کیاہے قبیت جبد روپید بنخامت، مصفحات کاغذنفیس طباعت وکمتابت بہندیج

اس کتاب کے مصنعت انجین اسلام آردورلبیرج انٹی ٹیوٹ بہی سے وابستہ ہیں اورانعوں نے سالہاسال کی کاوش م تقين ك بعد يدكتاب ايك البيد معضوع براكهى بي جس كى طرف اس وقت تك كسى في توم نهيل كي تعي -

مرزامظہر جاتجاں خصوب اپنے اخلاق اورمسلک درویشی کے لحاظ سے بڑے مرتب کے انسان تھے بلکہ اپنے ڈو ق شعرو پخت کے للفاسيم عيم عمولي الهميت كے مالک تھے ۔

وه ابن حیند مهندی نزاد فارسی گوشعراء میں سے تقے جن کوہم ایران نزاد نوشگوشعراء کی صعب میں بے کلف جگہ دے سکتے ہیں -المرس توہ کہوں گاکہ جن کیفیات کو انھوں نے اپنے تغزل میں جگہ دی ہے وہ سعدی و تعلیری کو جبور کر ایرا بی شعراء میں جم کو کم نظرانی ہیں - اضعوں نے اُردو میں بھی فکری تھی ، لیکن کم ، لیکن اس کم میں جذبات حسن وعشق کی بڑی معنویت پائی جاتی ہے -اس کناب ہیں اسی غیر معمولی شخصیت کے سوانخ قلمبند کئے گئے ہیں ، ان کی تصانیف اور ان کے فارسی ، اُر دو کلام پرطراحیا تهو كماكياب - اس ميں شك نهير فاضل مصنف نے كتاب ميش كرتے ميں بڑى كرانقدر ا دبى ضرمت انجام دى ب اور يم كو البرائ كر الك اس كاصبح اعرات كرف مي فيل سه كام ندا كي - سب کیائے فری سی ایم ورسی ایم میں کی سیارگا کرا سب کی سیارگا کرا سب کی سیارگا کرا



53

سی

4

پائلین مغید ۱۳۰۰ ۱ و بیم سے ۱۳۰۰ ۱ دوبید کک پائلین رنگراده ۱ دو بیم سے ۱۳۰۰ ۱ دوبیر تک چارفان فرفتاک ۱۱ ۲ ۱ دوبیر سے ۱۵ ۲ و بردوبیر تک فیم دھاریدارسام = ۱ روبیر سے ۱۸ = ۲ دوبیر تک تام وی سی ایم رئیس کی سٹورز سید و منواب

معامى ايم كثرون كي نفاست اودمنبوعي الرشاك

د ی و مستلی کلایتر این این این این این کلویک و مسلی

「日本のできることはアンストードー June いつくならいのもくらば BANGARAN COLLANDE SE BOUNT OF CHANGE SOU زيد يست المساوية اطاره محول ا Warranie Land "ال والطرا فراست اليد Markey Color State Color Color State Color باكرموا لوسه برايك تمخس انباني افتك مافيت لناميها ورامى ميدان كي دنسة ديستنا ول عام الأول الجدول كودهم كالبنية بادوم ريتم كالمتقولات BENNEY COUNTY OF THE PROPERTY الرت رجات وفيرور الدن الري الما الم الإسرار والمراج الفراري المرسل كالمالية قیست ایک د وید (طا ده محمول) ريحال كا الماداش الردي ع المنت ويدي كالمنافظ لقاميدا تذجاسك سكاجير إسرارات SECTION OF THE SECTIO ----COLUMN P تخذاف اول کا تو عرب الرافالية المراد بار بار بار بار بار والت كالكري تطو الم المال ال ي- ين روسيه والأكاريات كمساركس ورع كالكال ميدور الناسطان الأثاثاء لاده تحول الاور الدارية كالاعدال افداول كامرته بت والمستعيدة العادد الدي الالالا حرت بازک انتاء وانتا انتابی با المن المستوالية 

يجوي فري ممهول ور المار المون البرخم بوجا مقا ا وراسس كي الماسينات مير) ما ركاج بل برجي بين ويناك مايندامام المنت نباد و منى اس ك دوبار واشاعت الدفته ورئدن وسلام كه بندهائن كريش كياكما به واكرمسلوان الم منتبل كالعمرك الله بي مون كم مطالع كے اس كار منا ازمد الك دوزرري كوزمول جائين جب برسلم حكومت كى بنياد قائم موتى تتى -قمت کا نثر روبیه (علاده محصول)

کجنوسی، فرسی رشرتی وسلی نبر) ملاق اس سان مے کے د وجه بس بها حصري ايران عراق مفر اللهاي وغيره ما الكلماي كى يامت ا دران كى موجود و اقتفادى مالات بردونى دانى كى برد و ومرعصير كا وی سی دردن و برید در اس کے اباب کوظامرکوالیا ہے و کے اطلادہ ا

الرورودي الإسلام بيتاري المالي المحلة المعلم المعلم المعلم وعلمائ الموامل المتمرم تا مسلم حكومتوں كے شجرے دے كريان كے الدسلم حكومتوں نے علوم وفون كى ترقيقا عرفة ودو ول وحكما إليا ي بسان فرو اللهي تب المسكمة وجمام مالك ويركم الإرام والتا روم برائل ما العام و قبت الجروية (١٥ و معراء الدكوالي المن مدرك وكرالي ويمسالي ويمسالي و

E1909 101 ا سلام دنیلیات داسلام کا محص طالع روائتي امول عيما كيفاص على المالكور كالاالبر 理しないから

الاستعالية

المودي ب ميت بالمويد (موده محول)

جنوي فري ۱۹۲۹ دكا افساد تبرجم مَن تقريّا بس افسار بسوّات الم قلم ك ا قال بن اس مانامی خرصت به کالی مطالع سے آمان اور اس اسل کرا ارائ کاری کالتے احول بن اور ارمول المعادى فادكرا او اجام - (قيت جارروب)

المرام في ما ما المراف والدب المعرب الم اور ورت دراكيا كياسه كراب كوليان والم بوين دائر بوى سهد كراس وت كي على وفون برتيم وكياكيا به -اورع با من فرورت زموگی حسرت کی ثانوی کامریة المناكرة كم يعاس كا مطالع نمايت فردى ب فيت يادرون (مؤده صول)

بالمصرفوني المراس أغيبوه مترى

اللافية الل

49. 15 Cart 15 Cart بولاملتيميال ادفيني دواهطان AZKA SICHE

MAN SOLE STORE STATE

Self Self State

العرمع والماليونية في الماليونية الماليونية الماليونية في الماليونية في الماليونية المال يد في الماري المراجعة للمان المرود والمان المرود في المان المرود والمناوي المرود والمرود وال BUREAUL/BARELLE PORTEGER STORE TO SERVER おとくしているからいくにごいまっていまいけいからないない لورنال درا الدين (١١١١ ل) (١١٠ فرنيس عرود يد يكاوفرت ما كرولاستان والما والمناه والمناه المناج المناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه والم المعالد ورود ۱۳۱۱ من از ۱۳۱۱ من المدين والمان المان ال والمعالمة على والمعالمة المرادو والمعالمة الماري المعالمة والماري والمعالمة المعالمة والمعالمة المعالمة المعالم (Jewelle Messelles)

وال ال

ويم كارتون و فالإصطابيور يمجيعة تحييل ويداسونيان المراوية والمراوية MACH WATER يودونها فيالمولاب والإسكاد والمناول والمالك 

المسابقة المنافظة المنافظة أراب على المنظم المعرب

especial publication

LUKE CALLERY

# "منگار"جولائی الا 19 ي



(اوْمِيرْ مُكَارِ كَ نَقْطَهُ نَظر سے)

جس میں بتایا گیا ہے کہ :-ا — حکر کی شہرت کا سبب صرف دن کی خوش الحانی تھی ۲ — وہ خوش فکر شاعر ضرور تھے ، لیکن نوسٹ کو نہ ہتھ ، ۳ — ان کے کلام کا کچ حصف خرور قابل تعربین بولیکن اکثر حقد داغواہے سم — اور وہ کوئی اسستنا دارہ حیشیت نہ رکھتے تھے ،

مِن غَالبًا فيروبلائي مِن ايك مِديد كے لئے كراتي چلا جاؤں كا - اس كے مكن ہدك فروري اعلان الست وستم ركا پر حد ايك ساتھ عرستم ركو شايع موست مركا پر حد ايك ساتھ عرستم ركو شايع موست مركا پر حد ايك ساتھ عرستم ركو شايع موست م

#### مرورى العلاق السن وستمركا بره ايك سائد استمركوشايع بوسي نياز

س امری کآپ کاچنده اس ادمین ختم بوگی اظیطرز- نیاز فتیوری کاصلیبی فتنان علامت ہے

م اره ع

جولائي سلت مر

جاليسوال سال

## وكراكب شاعركي جثبت

جگر بڑے مشہور 'بڑے مقبول نناع یے عوام وخواص دونوں میں ' یہاں نک کہ ان کے انتقال کے بعد مختلف رسایا ہ جرامہ نے ان کی یاد میں خاص نمبر نِکا ہے ، لوگوں نے مانمی خمیں کھیں ' ننٹر میں بھی کافی مرشمہ خوانی کی گئی اوران کی یاد کارقائم کرنے کے طریقے بھی سوچے حارمے ہیں ۔

ایک پخش کی شہرت و مقبولیت کے پی آخری حدو و ہیں اور چگرلفیڈیا برطے نوش قسمت انسان تھے کہ ان صدو دلک بہوپائی کم انھول نے جان دی یا جان دے کروہ شہرتِ وقبول کے ان حدو و تک بہونچے ۔ لیکن کس قدر عجیب بات ہے کہ ان کے مراصین نے اس وقت تک جو کچھ ان کی بابت لکھاہے ، وہ شاعری سے اتنا زیادہ تعلق نہیں رکھتا ، جتنا ان کی شرافت نفس و بلندی اخلاق سے ، طالگا مبگر کی شہرت کا تعلق دراصل ان کی شاعرانہ المہیت سے متعا ، نہ ان کے عُلوٹے کر دارسے ۔

مجعے نہیں علیم کہ ان کے احباب نے انھیں کہمی " فعدائے سخن" کہکر مھی پگادا یا نہیں ۔۔ " شہنشاہ تغزل " توقیب قریب اسلامی کہتے ہیں اور ان کا بہ جذبہ یقیناً قابل قدر ہے اور دوسرے شعواہ کے لئے باعث دشک میں کہتا ہیں قدر عجیبے بات ہے کہ لوؤں نظام تغزل" کے افعاق کی مدح سرائی تومیت کی لیکن نہ اس کے "جواہر طرف کلی "کا ذکر کسی نے تکیا اور عاس تا مدار من اخترائن اور انسان جگرسانے آگیا۔ اس میں شک نہیں خزائن اور انسان جگرسانے آگیا۔ اس میں شک نہیں انسان مونا شاعر ہونے سے جرجہا را یا دہ بلند بات ہے الیکن اگر ہے جگرزندہ ہوتے تو وہ فالیًا " بہر خانقاہ " بننے کی جگر " بیریخانی انسان مونا شاعر ہونے سے جرجہا را یا دہ بلند بات ہے الیکن اگر ہے جگرزندہ ہوتے تو وہ فالیًا " بہر خانقاہ " بننے کی جگر " بیریخانی الیکن انسان مونا شاعر ہونے سے جرجہا را یا دہ بلند بات ہے الیکن اگر ہے تا دہ انسان می خان ہائے۔

برحبنران کی بلندی کردارے متعلق اس وقت تک ان کے رفقا واحباب نے جو کچھ **کھماہے وہ بہت ک**ھ واقعیت وسراھا

بنی ہے ، لیکن میں بھتا ہوں کہ اس" پاکی وا ماں" کی حکایت میں بھی نصیعی ہے ، بندسے بندخیال بہت ہوجا آہد اگر ان کی زندگی کے بعض واقعات الب بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہسے خوبی سے ظاہر کیا جائے ۔ بالفائد و بگر میں کھٹے اس کی دور ہے تھے ۔ میں دویاتے تھے ۔

تنسیم مندکے بعد غالباً سنے می کا بات ہے کا ایک انڈو پاک مشاعرہ کے سکسلہ جو کھر کہنا جا ہتا ہے وہ مشعر کے میں منطقہ منطقہ میں منطقہ میں منطقہ میں منطقہ منطقہ میں منطقہ میں منطقہ منطقہ میں منطقہ میں منطقہ منطق

ادر میں سب ایک ہی جہازسے وہاں بیو یکنے ۔ جگر نیلے ہی سے وہاں موجود تھے۔
جب میں کراچی بیرونجا تو معلوم ہوا کہ جوفت اتخاب صدر کے سلسلہ میں میرانام بخویز کیا گیا توجگرنے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ "کیا نیاز فقیوری سے سبتر کوئی اور شخص صدارت کے لئے نہ ل سکتا بھا "ال کا اعراض بالکل درست تھا میں لیڈیا اس کے لئے موزوں نہ تھا اسکی چوٹلہ ارکان مشاعرہ اپنی جگر (معلوم نہیں کیوں) یہ سطے کرچکے تھے کہ بیرے سوا کی اور کوصدر نہتی ہوئے گا اس لئے انھول نے اس احراض کورد کرد یا اور جگر اس قدر برجم ہوئے کہ انھول نے اعلان کراکی آئی نہر نہتی گروں گا " یہ ان کا بڑا زبرد ست حربہ تھا ، کیونکہ کرآچی میں شاعر ہواد جود ہوئے ہوئے اس مشرکت نہ فرائیں ۔ اسے کون بر داشت کرسکتا تھا۔ لیکن ہا وجود ان کی اس شدیم فالفت کے انتخاب صدارت کا مشلہ برستوراننی مگر قابم رہا' اور یہ خدمت مجھی کو انجام دینا طری ۔

ٹالفت کے انتخاب صدارت کامسئلہ برستوراپنی جگہ قائم رہا' اور یہ خدمت مجھی کو انجام دینا چڑی۔ مگرنے کیوں میری صدارت سے اختلاف کیا تھا۔ صرف اس لئے کہ میں اسسس سے قبل نگار میں ان کے متعد واشعار ہر اعراضات کر حکا مذا اور وہ مجھ سے ناخوش تھے۔ نیر میراں تک توکوئی مضایقہ نہیں ۔ جب کسی مشہورہ مقبول شاعرے کلام پر کمٹرمینی کی جائے گی (خواہ وہ کمثنی ہی معقول کیوں نہو) ۔ تو یہ بات یقینا اسے ناگوارگزرے کی مفاص کراس صورت میں جبکہ

ناوی اس کامیشر بھی ہواور ذرابعہ معاش سبی إ

به حال حَكْر كى اس بريمى و لا نموشى برتو محجه اعتراض نهيں وه اپنى جگه بالكل درست تقى اليكن حيرت نواس بات پر جم كه باوج و اعسال عدم مشركت مشاعر أه سسك وه مشاعره بين تشريب لاستُه اورنيا زفتيورى بى كى امبازت حاصل كر كے اتھول سفے ابی غزل نمٹ نئى -

بری رائے اس باب میں ہمیڈیپ ہی کہ وہ خص جو مشاعرہ میں آجرت لیک یشعرسنا آہے ' اچھا شاعرتی ہو ہوسکتا ہے دیکن بڑا ناوہی ہیں ہوسکتا ۔ کونیا کی تاریخ میں ہمیں اس کی کوئی مثال ہمیں کمتی کئی پڑے شاعرفے تحض کسب ذر کے لئے شاعری کی ہو باشعر رائے کی آجرت طلب کی ہو ' تمرو غالب کے عہد کو چھوڑ گئے ، زماتہ ما بعد میں ہی جب معیار خود داری بہت گرگیا تھا۔ اُله اور آئیا کے معیار کے الور ان کا تعلیم اپنے کلام کا سودا نہیں کیا اور نہ اپنی شاعری کی کوئی مادی تیمت مقرر کی ۔ شاہر کا ایک شام کی تیمت ایک رکشا ہے زباوہ بالور دیا نے نوکسی مشاہر کی تھوٹ کو میکن ہمیں کی سے جھے ہے تو بھی کیا ؟۔ خودائی نگاہ میں بھی ان کے کلام کی قیمت ایک رکشا ہے زباوہ بالور دیا ہے نوکسی مشاہر کی تھوٹ کو میکن ہمیں کی سے میں کہتے تھے ، جنانچ ان کا ایک شعرہے :۔

مگرده جاستے بن کرآه جو اک کامئرسایل ندائیی شاعری اپنی ۱ندائیی زندگی اپنی دا ہن طن کاصلیبی فشان علامت معنوم ہیں جن سے بتہ جاتا ہے کہ وہ شعرفروشی کے سلسلہ میں بعض اوقات کس سامروریت نہیں ۔

مر سوی ایس کا در گرا مقا کر مگری بلندی اضلاق اپنی جگر سلم بہی کیکن میمجنا کد آک کی زندگی اس کیا فائے ہاکل میراغ ملی اور اس حکایت کو اتنا طول دبیت کہ ان کے اضلاق سے ان کی شاعری دب کریجائے نامنا سبت خصیت پرستی ہے ،

محکمتی شہرت کا تعلق حمن کلام سے اتنا نہ تھا جتنا حکن ساعت سے ۔ جتنا اچھا وہ کہتے تھے اس سے کہیں زیادہ اچھا وہ پڑھتے تھے۔ وہ مشاعرہ کے شاعرتھ ، اکھاڑے کی شاعری کرتے تھے اور ان کاسب سے بڑا '' داؤر بیچ '' ان کی نوش الحانی تھ لوگ مشاعرہ میں ان کی غزل نہیں بلکہ نو وان کوسننے جاتے تھے ۔

شعریی خوبی اول توبیل بھی عوام کے سمجھنے کی چیز نہیں ، بہ جائیکہ وہ مشاعرہ میں بڑھا جائے اور گائر بڑھا جائے کہ اس صورت ہیں خواص بھی تابدہ ترکان ہی سے کام لیتے ہیں ؛ دماغ سے نہیں۔ جنانچہ ان کی وہی عزل جو آب نے ان کی زبان سے مشاعرہ میں سی ہے ، تنہائی سے پڑھئے تو آپ کو بہت کم لطف آئے گا۔ پڑھئے تو آپ کو بہت کم لطف آئے گا۔

میں مشاعر ں میں بہت کم نزیک ہوتا ہوں الیکن جب کھی میں کسی مشاعرہ بیں شریک ہوا اور حکر کومنا تو میں بھی ہے اختیاز دا د دی المیکن جب گھروا ہیں آکر میں نے غور کہا تو مجھے تعجب ہوا کہ ہیں نے کیوں ان کے کلام کومرا باتھا۔

اس سے مقصود یے فلامر کرناہے کہ مکر کی مقبولیت کا تعلق ان کی شاعری سے اثنا نہ بھا جننا ان کے ترنم سے اور اسی کے ان کے مداحین میں اکٹریت انھیں اصحاب کی ہے جنوں نے ان کا کلام ان کی زبان سے ٹینا ہے اور تنہائی میں اس کا مطالب نہیں کیا یا بہت کم کیا۔

اس کا تجرہ ہے آسانی یوں موسکتا ہے کہ آب بنہہ شائے بہوئے کہ شاعرکون ہے مگرکی کوئی عزل کسی سے تحت اللفظ پڑھوائے اور کھرد کیجئے ک<sup>ی</sup> شاعرہ میں اسے کشی واد ملتی ہے ۔

مشاعروں میں صرت کو کہی پوری وادنہیں ٹی کیونکہ وہ گرے لین سے پڑھتے گئے اور آٹر کا منوی بھی زیادہ کا میاب ہوں ہوئے محف اسی سے محف اسی سے کھنے کہ با وجد دیکھ نہ ہونے کے وہ بچر بختر کی زبان پر ہوتی ہیں ۔ '' حب بیار کہا تو ڈرنا کیا '' کو جشہرت ڈنہا میں نضیب ہوئی مکیا وہ حکر یا کسی اجھے سے اچھے شنا عرکے کلام کو مجی سے موسکتی ہے ؟

بعض اوپیول نے ضردر مبکر کی شاعری پر نا قدانه لفار دالی ہے ، لیکن وہ بھی زیادہ ، پیشی کو تا میں اعتمادت ہے ، حقیقت نہیں ۔ حقیقت نہیں ۔ حقیقت نہیں ۔

بعض مفرات نے جگرا مرتبہ شاعری متعین کرنے کی غرض سے ان کے مجمعد شعراد حسرت و ایک مرتب اللہ و فرق کا بھی ذکر کیا م لیکن تقابلی مطالعہ بہت تشذ و ناکمل ہے۔

ُ فاہرے کہ ان تمام یا بنداوں کے ساتھ شعرکہنا آسان نہیں اور اسی لئے بڑے سے بڑا شاعرکبی یہ دعوے نہیں کرسکنا کہ اص کا کلام ہے کہ خالی ہے ۔

تر برندائے من مہدا ہے لیکن اس کے کلام میں بھی المحوادی مہت بائی جاتی ہے ، غالب بڑے مرتب الشاعر تمام لیکن اس ف بی فااٹوارا لیے لکھے ہیں کدان کو بڑھ کر حیرت ہوتی ہے۔ اس سے ایک شاعر کا صبح فوق متعین کرنے کے لئے ہم کو زیادہ تراس کے اجھیے فارمانے رکھنا چاہئے ، بشرط کیداس کی تعداد معقول ہواور فنی حیثیت متعین کرنے کے لئے رطب ویابس بھی کو دیمینا جاہئے۔

الما العندل کے بیش نظر حبب ہم کلام جگر کا مطالعہ کرتے ہیں توہم بورسلیتین کے مساتھ یہ تو کہسکتے ہیں کی نوش فکرشاع توضرور تھے لیکن اُلُونکے اور فنی حیثیت سے ان کے بہاں اسقام واغلاط یہ کڑت پانے جاتے ہیں ۔

تردیے آنشِ کل کا دیباج اس جلہ سے مشرف ع کیا ہے کہ '' مگرا یک رو انی شاعر ہیں '' اس سے بہتر هیگر کی شاعری پرتعرومکن کما' دوہری بات جوانھوں نے بڑی معقول کہی ہے ، بہ ہے کہ :-

" مِن اللاز واسلوب كوبهبت عزيز ركفتا جول \_\_\_\_\_ اسلوب موزول نه بوتوگفتني ناگفتني بن حاتي هم اور

موروں مرہوتو ناگفتنی مر

ایک مگرامفول نے خود اپنی شاعری پران الفاظ میں تبعرہ کیا ہے:

شکلف سے اتھنے سے بری ہے شاعری اپنی مفیقت شعریں جریبے دہی ہے زندگی اپنی لیکن میں ال کی اس رائے سے وری طرح منفق نہیں ہوں، ہوسکتاہے کہ ان کی زندگی وہی رہی ہوجوان کے اشعارسے طاہر ہوتی ہ لیکن برمهناکدان کی شاعری تکاعن وتصنع سے خالی تھی، درست نہیں ۔

ایک اورشعرمیں وہ اپنی شاعری کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں :-

مرے شعری ہیں نزاکتیں مری نظم میں ہی لطافیں مری فکریں کہیں اے حکرادب کشیف کی جانبیں ، اس سے بے شک میں بالکل متعق موں اور بقینیا ان کا کلام وسخافت و دنائت سے بالکل پاک ہے، اس میں نزاکتیں ہی ہیں اور لطافتیں می کمین افسوس سے کم لفر شول کی ہی کمی نہیں ۔

اس میں شک نہیں کو جگرفالص ونیائے من وعشق کے شاعر تھے۔ وہ ویا بھٹن کے بڑے بچاری تھے، اور کوئے عشق کی را بین بھی انھیں بخوبی معلوم تھیں کیکن ان کا مسلک عشق فیا دگی و بیچارگی باعجز ومبردگی نستها ، اور اسی لئے ان کی نشاحری فا تی میں اور کی اے کاس وا مادی کی شاعری نہتی دگو تجہوعی طور پر شاعراند المیت کے نحاظ سے فاتی م مگرسے بدرجہا بہتر تھے ، مِكْرِكَاعَشْنَ لُويْ ايك مطالبَه عَما استحقاق وانى كا اورطلب حق برانفيس احرارهي تفا اس سلة ان كقصورعشْق برانيس نحسروا ناکیفیت بھی نظراً تی سیر اور میرسکتا ہے کہ زمان نے اس جسارت **کے بعض اسباب بھی ان کے لئے پیدا کمرو**ئے ہوں۔ وہ

صرف مرنے کے نہیں بلکہ مار رکھنے کے بھی قابل ستھ بلکہ وہ حسن سے *تبھی ہیں "* دو بدو'' بھی ہوجاتے تھے اور **صان صا**ن کہ دیے گئ<sup>ا</sup>

محبّت میں ہم توجئے ہیں جئیں سگے ، وہ ہوں گے کوئی اور مرحانے والے

الفرض عشق كے باب ميں جگركي فيدد اعتمادى كر :-

وه عشق ہی نہیں ہے وہ دل ہی نہیں جگر سلبیک خود کہا نہ جیے سب یار نے

بڑی دلحسب چیزے اور اپنے مجھ شعراء کے مقابلہ میں ان کے سہاں زیادہ پائی جاتی ہے۔ مرحنید یہ نیورم کو باس سکان کے کلام میں بھی نظرآتے ہیں کیکن فرق یہ ہے کہ یاس و کیانہ کے یہاں اس نے ذراخشونت کی شکل اضیار کرتی ہے اور حکرکے یہاں مزمی والما فت

چستر کی شاعری بھی خانس عاشقانہ رنگ کی شاعری ہے اور بڑی ہے۔کس اذنت احساس **کی لیکن بہت نکھری ہوئی بڑ**ی تطیف ودنگین م حَكِركَ يہاں ہى ہمیں جذبات ملتے ہیں ، لیکن ان کا تعلق محسوسات سے نہیں بلکہ زیادہ ترکیفیات سے ہے اور اسی لئے وہ اس رومیں برکرمی میں تصون کے مفروضات تک بہونے جاتے ہیں اور ان مے ساتھ مفہوم شعر کھی " درم، فنا " یک بہونے جا ہے -الصّغرى شَاعرى كابنيا دى تصورهمي تصوف ہى ہے ليكن حسّن وعشق كے بس منظر سے بہف كرا بغول نے بہت كم كوئي ايسان لا بوتى" نظرت میش کیاسے جوفہم انسانی سے با ہر مو- اور اگر کوئی شعراس انداز کا ہے توہی اسے انداز بیان کی خوبی کہتے باصاحیدال وتعرف ک وہ بغیر مجھے موے مجی ہمیں اچھا معلوم موتا ہے ۔ وہ بغیر اس کے مگر کا تصون سمجم میں کنے کے باوجود کوئی وفکشی اپنے اندینیں ركمتنا - شايداس ك كروه ايك كيفيد، مستعارسه، مثلًا الله

اول اولی برقدم برقس برواد و المعلی آخراک مقام به مقام می کسیا

عَالبًا يه كمنا جائبة بي كداول اول برقدم ايك منزل مقل ميكن اب بيم اس جكر بي جبال منزل ومبقول منزل كاسل س ربها - خيال برا بدرونا زك ب - ديكن استدد مقام بم مقام ، ممكم ميل بنا ديا-ب اور شعر ملاحظه م و :-

کوئی انے نہ مانے اس کوئیکن پیھنے تھتے ہے بهم اینی زندگی میں غیب کو شامل سمجھتے ہیں سے صط المرانس غيب سے كيا مراوم، عالم غيب، وست غيب يا اور كوئى غيب - بېرطال مرا دج كي يورب كالا معنى ومقبوم ل سي مرس ندآن والى كورى اوازمعلوم موتى ب -

نقابيس دوعالم أشمائي ماتي ب مجھی کو میری تحلّی د کھا نی ما تی ہے ر بر بهی دمی در بهمدادست مرکا فرسوده خیال بهاور ویهی تلکے بندھ پامال دبوسیده الفاظ! - ایک اور شعر:-اللهرب ممال خودي كي يه وسعتين سميرا ہى سامنا ہے مگرمرد كينتا جوں بي

انظاس سے کم کمال کی جگرظبور اور میرابی سامناکی جگهدا اینا بی سامنا " مبنا جا سے کھا، اس میں بھی دخیال کی کو ائ مندانداز ببان مين كوني ولكشي -

ون كا بيض اشعار بالك ايسے بى بوتے ييں جيسے الجراميں 🔀 كى قيت دريافت كرنے كے كئے كونيا بعركا سركھيا يا ماسك  $\sqrt{\chi}$  کی قیمیت محف صفری - مھر صرف جگرہی پرموقون نہیں ، جس شاعرنے مہی اس صحرامیں قدم رکھا اس کوخاک ہی الله ملرك بهال تصوف ك بعض اشعاد ج مجازى ب وابع مين كي كي مي ب فتك اجه مين مثالي.

الرحايل نداس رخ پرنقاب رنگ و بو موتی کے تاب نظر موتی محال آر رو ہوتی ،

اس تعرکوخالص مجازی رنگ کا شعرمض اس الے نہیں کہ سکتا کہ ' رخ مجبوب ' سے ' نقاب رنگ ' کا تعلق تو سے ، بَرِكَا نَعَلَقَ اسَّى وقت بهوسسكتا سبع جب " نقاب رنگ وہو" سے مظاہرو آثار مراو ہوں اور رخ سے جلوہ حقیق -ادر شعر منتصوف گوارا مه كا ملاحظه بوج-

حُن بِهِ نَامٌ فَ دَكُمَا مَعَاجِمَا كُرجس كو و الخِلى بهى سر بردة حيرت و مكيمى المربردة مرب و مرب و مكيمي الم

ت ب كويكرك بهال مم وتصوف كے خالص ملكوتى قسم ك اشعارزيادہ نبيس طنة اورغالب حصدان كے كلام كا حسن ومجبت لى وُناست تعلق ركفتاسي -

يك مانتقان كلام كم مطالع كعبدست ميهلا تا تراس كى صداقت كابوتا ، عقيقت كانبين (ان دوفول مين برا فرق ب)

معاقت بالی کے زیران والیے میت معالی ترات سائے آجاتے ہی ہے ہم منا ترقد ہوئے تھے مکر ہی کی طرح ، لیکن لکے اظہار پر قار شعری صداقت کی سب سے بڑی مبجان میں ہے کاس کو پڑھ کر ہے اضتیار یہ کم اٹھیں کر میگو یا یہی میرے دل می اور مگری شاعری میں " دل کی بات کرونے والی" نصوصیت مہت نا باں ہے ۔

حکرکی شاعری میں حمن ولخبت کا ادی میہاً وہی پایاجا آہے اور اس کا تنزیبی بہلوہی، لیکن انھوں نے ان دو نول کے ا میں ایسے سلیقہ سے کام لیا ہے کہ وہ بالکل ایک تمیسری چیز ہوکررہ گئی ہے ، اور میں وہ آرٹ ہے حکر کا جس میں وُغ و تونہیں ہے اس کے ماہر خرور ہیں ۔

غزل کی شاعری اس لحاظ سے کروہ صرف ایک داستان ہے آن دو دلوں کی جن کوآلبس میں مل جانا جاہے ، لیکن نہیں مجیب نہیں اور اسی تلاطم کا دورانام مجیب نہیں الیکن اس خوات میں جو تلاطم بیدا جو آپ اس کی کوئی حدوانتہا نہیں اور اسی تلاطم کا دورانام شاعری ہے ۔ جس کی زبان ، جس کی اصطلاحات اورجس کے افتارات و کمنایات ، سب کے سب اپنی مِکّر کو با ایک خاص ، میں جس کے مرموزات استعال کرنے کے لئے بڑے تجرب ، بڑی مہارت اور بڑے سلیقہ کی حزورت ہے ۔

مِکْرِکے بیاں ہم کوان تمام مرموزات کا استعمال لم**ناہے کہیں** "کارا کہانہ" کہیں " خامکا یانہ" اور اس وقت مِکْرِک کے انھیں وو نوں بیبلوڈل پر دوشی ڈالنامیرامقصو دہے۔

اس سلسلہ میں سب سے بہلے حبکر کی شاعری کے رومٹن میلو کو میش کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔

به عال ان دو نول ندانوں کا رنگ تغزل ان کے بہاں قریب قریب ایک ہی سام اور اس سے ین بنی کالا جاسکتا ہے مناوی آغازہی میں " اول ما آخر مین تہیں گا ، با بھر یہ کہ ان کی شاعری نے کوئی ترقی بنیں کی ، اور خافیا بہی کہنا زیاد وہ جع ؟ میں سمجھنا ہوں کہ ان سکے تازہ بھوں کہ اور شامل ہوتا ہو جی کہ میں ان کا بہلا کلام شامل بوتا ہو جی کہ اثرات میں سمجھنا ہوں کہ ان کہ بادہ خواری اور ترک مے فوشی کے اثرات فرق اس میں نہ بایا جا از کیونکہ مگر جیسے پہلے رند تھے ، دیسے ہی بعد میں بھی رسمیم ان کی بادہ خواری اور ترک مے فوشی کے اثرات ان کی شاعری اس میں معلق متا ترفیدیں ہوئی۔ جو جش و مرستی ان کے عبد شمال میں بنا ہی موج دیے۔

لیکن کس قدرچیب بات ہے کیائی سے بہال خمرات کا معسدا مل توبہت کم ہے اورج ہے وہ بھی ایرا نہیں کہ ربعول خود ک المين "بريناد" كمكريكارامات - "تنزكل كى اكمزخوليس وميكده ك ذكرت خالى بين اور الركبيركيين يد وكرميوكيات ويمي اس من كوئى خاص إت بنيين مثلاً:-

منظر کھے رند تھے جس کے وہ جام آہی گیا باش کے گردول کا قت انتقام آ ہی گیا برنفس خود بن کے میخان بھام ہے ہی گیا تربوس سے کانبتی جھی وہ مقام ہم ہی گیا عري مار مين من جاتي ميم يخانه بام أكوالل مری رندی بمی کما رندی مری مشی بی 📲 ليكن وه الشعارجن مين موسع ومينا اورحشن ومحتت «كا فكراكب ساته طايا جانا بيه البنة مبت تكفرت موست بين مثلاً : -الفات حثیم ساقی کی سیک<sup>۳</sup> تا بی نه **د ج**یر ٬ میں سمجما جیے جم تک دورجام آہی گیا به امبازًا نكاه نازيا في مری مبتی ، ہمدمستی ، ہمد موسسس، **آوازشگست دل بی تیب آوا زشکستِ جام نهیں** كيول مت نثراب ميش وطرب تهليف وتوجه فرائيس يئن بيكيا يعشق بيكياكس كوم خبراسكيلين بے عام طہور با دہ نہیں ہے بادہ فروغ مام نہیں مدریث حسن مذشغل شراب وسی<u>ب اند</u> <u>یکس نے جیمیر</u> دیا زندگی کا اف ان ندائے نیم نقابی تام کلہت و رنگ نشابہ نیم نکا ہی متسام سے خسانہ مِلّری شاعری کاعودج ہمیں وراصل ان استعارمیں نظرہ کا ہے جوفالص حمن وجہت کے اثر و انٹرسے تعلق ہیں۔ فدائ نيم نقابي تام مكهت و رنگ

برحنيعشفتيد عبد بات وكيفيات غيرود ونهيس مي المكين الن ك اظهار ك طريق البته غير عدود بي او رائفي كو وكهر ايك شاعرك مرئهٔ شاعری کی تعیین کی جاتی ہے - اگراس نے ان جذوات کے اظہاد میں صداقت ونمد سے کام لیام توہم اسے بچے واقعی شاع کہیں تے، درزوه محض متشاع كميلات كا.

ظاہرے کم جذبات کا اظہار الفاظ ہی سے ذریعہ سے ہوتا ہے ، نیکن محض الفاظ کا اجماع شاعری نہیں ، بلکہ شاعری ور اصل ام ب ان الفاظ كم صبح استعمال كا وجعد انداز بيان اورلب وبجمي كية بير) اورمبيت سي ال خصد صبات كا جن كي تغصير م مفمول كي غازمين سان كريكي مين -

الك شعر يح معنى ميں اسى وقت شعر كمبلائے كا جب اس كا انداز بيان ننرسے قريب ترم و (حيد اصطلاح شاع ي ميسبل متنع كمي مُعْبِرا) - بين اس كاكونى لفظ ندايني جكرسے بشايا جاسكے ند بدلاجاسك ، كويا وہ ايسى وصلى وصل كى جزرت جس ميں ترميم واصلات

ت تفرك دوشعرون مين " ميخانه بجام مركا استعال صيح نهيل عيد كيونكنفس وتوبه وونون كوجآم سع كوني نسبت مهيل ركهتر.

سك ابي بمناميخ نهير اس كاتفعيل آينده صفحات جي طاحظ جو-

<sup>&</sup>quot;کلیف وقوم کی حگرتکلیعنِ توج ہونا جاہتے ۔

فلبور إده عام كامخناج نبيس -

<sup>&</sup>quot; نيم نقابي" عبى محل فطري يقفيس آمنده صفحات من واحظر بو

المان الديد بروكرم وي تناسب اس س موس كري جلى بهرين مجدي محدوس كما ما آسيه -شعریں یکیفیت ممنن نمیالٹی پاکیزگی ! بلندی سے بہانہیں ہوتی بلک خرورت ہے موزوں الفاظ کی اورایک فاص لب واہم کی ج

فالا بن كم مناسب استعال سع بدا موا ب-شعر منت کے بعد اگریم کو بیسونیا پڑے کر شاعر کیا کہنا جا بہناہے اور اس کا مغہوم جاننے کے لئے الفاظ کی نششعست اور ال سے محل ستعال برغوركرنا برب تولقينًا بم است معيارى شعرة كبس ك - اس خصوصيت كيين نظركسي كن وال في في كميانحب كما ب ك : -ا شعرصيد كرى كال كامتير" اورمس مجتا بول كه اس سے بہتر تدریب ایک اچھے شعر كی اور كوئی نہيں بوسكتی -عَالْمَ إِنامناسب مَهُ مِوكَا أَكُراس حَكَمُ اسكى حَيْدِيقُ الدِينِ مِثْنِ كردى عِالْمِينَ -

سامان صدبزار تکدال سکے ہوئے رغالت إ برييب شرجراحت ول كوجلاب مشق بم بين كِه نوسش نبين وفاكرك مُرك الإماكب عباء شكى ، (موهمن) بیقراری نقی سب امید ما قات کے ساتھ آپ وہ الگیسی درازی شب بجرال میں نہیں د طافئ ) د فوتی) دیکیا دم نزع دارام کی معد بونی ذوق واستام که رعلتين) رنگت یہ رخ کی اور یہ مالم نقاب کا سی کیل میں تم تو کھول لئے مو کلاب کا دل مو قابو مي تواس شوخ سے كيا كيا ني كول (حميت) قفت سنوق کهول و در د کا افسانه کهول کیا آتھ گی وہ ہماری شوکریں کھائی ہوئی وراغ كيا لا ذكرة إمت بعد قيامت كا جوا ب میرا دامن مچوڑئے اپنا گربیاں میاشئے واقيرا إ تعدد الاميل في وامن برتو بوك نازس

كيان اشعارس كسى لفظكواپني جكرسے بشا ديناياس كى جگركوئى دوسرانفظ كي كامكن ہے ؟ سركر نهيں اورشعركى يه

وه نعدوسيت ه جي سجي سحرواع إنسي تعيركما ما آج -

برحند من فیال شعری بنیادی چریے الکن وه خود زبان و بیان کا ممتاہ ہے ، اسی نے اکثرو بنیترابیما ہوتا ہے کہ بندے ب خيال مبى بهت بلكمهل موكرده جاتا ہے اگراس كا اظهار صبح زبان ميں شكيا جائے ۔ برخلاف اس كے حكن زبان وبيان كوليجة كدوہ اپن جگدایک ایسی دلکش حقیقت ہے کد اگر خیال میں مررت و تازگی نه موتو بھی دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گئ -

اب آئے اسی چیزکومیش نظورکے کوکلام جگرکا مطالعہ کویں اور دیکھیں کو وہ ان کے رکھ رکھا کہ جسکس حدیک کا میاب ہوئے ہیں۔ ال كيداشعار الاخطر مون: -

ول میں اک نشتر کم ترتا ہی را تم فے نظریں تھے لیں توکسیا ہوا مری بلاسے ، اگرآسشسیاں ندریا جین تو برق حوادث سے موگیا محفوظ سوبارش برمي يه الزام آگسيا ول کے معاولات میں نابعے شکست کمیا كإجائة فرب مجال كام أتحسبا دل کونہ ہومجہ معرکامن وعشق میں د آسے کی مبار اب کی برس کیا بهوا آنا نبسسي كمنج كرمزه تك

اس مان تغافل في برادكما شايد مجرعيد مت كالرفض المسرآيا اس بزم من ول خاموش أشعاد منعوم أشعاء ببزاد أشعا كيا جانئ كياب اس كى طلب كملتا بي وي كياب اب محد کوشیں کے معی مجتت کے سوا یا و وُنيا كے ستم يور نه اپني نهي وف يا در مجيئة كونئ بمبولى ميونئ خاص ابني ا واباد کیا لطف کہ میں اپنا ہتہ ہمپ بستاؤں محبّت میں مگرگز لگنے ہیں الپیمبی مقام اکثر كمؤولينا براب ابني ول سي المقام اكر تصوربي مين رمتا تقاجواك محنوط أكثر مَبِّت فِي السِّي آغوش مِن مِي إِلما الْحَرِ کمیا جانئے کمیاہے دل نا شاد کاع<sup>یا</sup> کم بروں سے وحوکے کی بی آتی نہیں آواز كوكى محفل موليكن بم ترى محفل سمجت بين بگا ہوں میں کھرائے بس گئے ہی سکھلوے ده مجه سه جگر مرگمان اور مجی بین انعیں جب سے ہے احتاد محبّت جيسے كوئى كناه كئے مار إمول ميں بوں زندگی گزار رہا جوں ترسابغیر حید فاک یا تری چیوگئی و د برانجی موقو برا نهیں وه برزار دشمن حال سبى مجه غربر مي عزيزي وه اب جل چکے جیں وہ اب آ رہے جی يركوكو ي الم الم الم الميلا رسيد الي کیوں سے دب دسکی جسے میراہن جال اس كاجسائے كى كماسب ارجين جناب شيخ كوممنا زهم بإكى وامن حضور دوست یکی جُرِم از ندگی شکلا سله و المعروب من المراقب المراقب المراقب من المراقب من المراقب من المراقب الم تیرے ہی مقدمی اے ول کیون مین ہیں اوامنیں اس كى را تون كا انتقام يه وجه جس فے بنس نہس کے دن گزار ہیں معول كفك بيب علش كلش ميكن اينا ابنا دامن اوریڑھا دی ول کی ممکیسن تون سلجه كر كسيوسة ما ال كون تعطاسية ابنا دامن كانوں كا بھي سى ہے كھر آخر تیرانتم بھی تیری غایت سے کم نہیں ستنكوه تواكب حييرس ليكن هيفتاً ، اک سائد سہی گراشت اہم نہیں مرُكِ مَكْر به كيول ترى آنكھيں بن اشك يز ساختے ہوتے ہیں وہ اورسامنا ہوا ہمیں وقت اک ایسا بھی آ آے سربرزم حب ال مری موت کومی بیارے کوئی عامیے بیسان مری زندگی توگزری ترے بجریے مہارے ال مين بي بي مجر فدارسيده رندول كومبت ترجيع واعط

ا "آئے ہیں" کہنا جائے ' مقام ہے انسان گزرًا ہے ۔ نود مقام کہیں نہیں گزرًا ۔ ا غیر کے متعلق یہ اسی دقت کہا جا سکتا ہے جب اسے ٹھکرا دیا جائے اور یہ بات شعر سے شبا در س ہے ۔ تله "یہ" کہنے کا کوئی محل نہیں ۔

سائے آپ 12 کے ناگاہ مِن جِلا مِا ريا مَمَّا ايتي راه آبى ننك توخيرلېسىم الله میکده میں کہاں جناب سٹیبخ بم نے کانٹوں سے کردیاہے نباہ آب مجولوں سے حمولیاں مولیں كرا نسوختك بومات بي طفاني نبيس ماتى مجت میں اک ایسا وقت ہی آیا ہے انسال پڑ مذاب مسكران كوجى حابتنا يب فرانسوبهان كوجي عابتاب گرمول جانے کوجی جا بہتا ہے تحج عبول جانا توسي غيرمكن ميس دوب مانے كومي ما ساب حسين تبري ألمعين مسين تيري آفنو معيم انطارسحر دركيت رس لاکھ آفاب اس سے موکر گزدگئ اس نے اینا بنا کے حیور دیا کی اسری ہے ، کیا دائی ہے كيا طبيت عُلِّرِتْ إِنَّ سِبُ بجرے شاد وصل سے نامشا <u>د</u> ٧ وه ساسط توتسة كمواس اواسك مساتم أك طرز التفات كم يزال لئ موسة ایک مسه بجلی سخ ساتی کد با دوکش رہ ریکنیں اتعیں ماؤسے ہوئے ونوبون كوكلستان مبيب ويراند مجى سيء دیکھنایے ہے کہ ہم میں کوئی دیوان میں ہے س جگہ و اقع ہوا ہے حفرت واعظ کا مجم ورمورى بنين انزدك ماد كمى اب يرمحسوس مو جلا ب حسل موت مه زندگی کی تنهان زندگ يس آگياجب كوكي وقت المحال اس في ديما ع حكرة اختيارا عج زندگی آج بھی ولکش ہے انھیں کے دم سے حمن اک وابسیی عشق اک افسا رسیی ده باد آغاز عشق اب تكانيس جان و دل حزي ه وه اک جبک می وه اک جمیک می برانتفات نظرے سیلے ودجن کے سائٹ سے بھی بجلیاں لوزتی مقسیں مری نغرسے کچھ الیے ہی آسٹ یال گزرے مرى نظرفے شب غم أنفيس مبى و كمير دياء دوبے شار سارے جومکھا ناسے ﴿ إِوْلَ رَا وَطَلْبُ مِنْ جِوْدُكُمَّا رَكِ انعين سادت منزل سهى موكيا حاصل خرك الني ميخان كى ساقى مشقع شعط مرب مام تهى سے مندرط الماشما يَكُرك برَّب إكيزه اشعاري جبيان دزان اورتعيروتخييل كاجيفت سے معياري قرار دئے جاسكتے ہيں -یکن ان کی تعداد بہت کمے ۔ ایک معیاری شعرکی تصوصیت یہ ہے کہ اس کا ہر برلفظ اینی مبگہ نگینہ کی طرح جڑا ہو اور آپ اس میں کمی قسم کا عذت

له سیاب کامطلع سے:-محبت میں اک ایسا وقت ہمی آتا ہے انساں ہر 💸 ستاروں کی چک سے چے ہے گئی ہے رگ جاں پر ية المعين نرى اور ترب أنو - حمين كي كا كون موقع : تقاء

له یون کهنامیترمیماً ۱-

مْ الْفَعْل \_ تغيرو تبدل مْ كرسكيس اور " بيان ومعانى " كانام محاسن اس ميس بررجُ الم بائ جائيس الميكن جكر كيبرت راس معیاد برپوست اگر اور اکثر استعار اسلاح کے محاج ہیں۔

مگرطراً بڑے لاو بائی قسم کے انسان سے اور ان کی زندگی کا یہی مزاج ان کی شاعری کابھی مزاج بن گراتھا انکی شاعری الى شاعرى فى ليكن إلى السي بي جسي جنكل كى كوئى فود روجها لاى جس كى كانش جهان ندى جائد -

المول نے ہمیشہ شاعری کی لیکن کھی عور نہیں کیا کہ وہ کیا کہ رہے ہیں کس زبان میں کہ رہے ہیں اور جوالفاظ و تراکیب

بتعال كرتے ہيں ان كاصيح مقوم وحرف كيا ہے . اندول في جميشہ اف ساعى علم براعما دكيا اور كيمي تقيق وجبتى كي زحمت كوا رانبيس كى ، ببال كك كر سي سمح منا بول انفول سالدہ سخن کے کلام کا بھی غایرمطالعینہیں کیا ۔ حالا تک اچھا شعر کہنے کے لئے اچھے اکتساب کی بھی صرورت تھی اوران کی ہ روی اور برخود فلط بسندی نے ان کوکس مکتبہ فکروخیال میں زانوسے ادب ہے کرنے کی احازت نہیں دی۔ اس لئے انکے یں ذبان و بیان کی لفرشوں کے علاوہ لغوی ومعنوی نقابص بھی بھرت نظراتے میں اور کتنا افسوس ہونا ہے اس خیال سے کہ زیادہ غوروفکرسے کام لینے کے عادی ہوتے تو آن مو کتنے اچھے شا غرور منے۔

"آتس كل" ان كاك موكمياره غزاول كالحبوعه ب جواك مراوي تهاوة استعار برشتل مدليكن سواجد غزاو كحنيس وَبْهِ مُرْيُم مِصْ صَرِدِرِ كُهِ مَسَكَّة بِين كُونَى خُول السِي نبين جيد بم معها دى نقايص سے إك كمسكين -

ابسلساله واراس كي مرحت ملاحظه مواد

كوئ شايسة وشايان عنسيم ول ندها ملم مفرض بزم بي وكيما استنها دكيما اول توشاتيته وشايال دونون مشرادف الفاظ بين جس معنى در تحور عين أس ك صوف ايك لفظ كافي من -و يكرمرع ان من أس كا مشارا ليمبهم مه ، عكرت فالله دل كي طون اشار وكباع، مالانكرمرع اول من أشالية وشايان عم دل" بوياكا بورا ايك سالم كلمواسي اوريد الماره اسى بورك فقره كي طوف بونا حاصة معالانكه شاعركا دد صرت وآل كى طرف اشاره كرنام اوريداسى وفت ورست بوسكتا عقاجب نفظ وآل بغيراضافت تركيبى كالإمانا ... ك يدمرع يول جونا جاسبة الفا :- ول كو دنيا ميل الأكواكي ناغم كا سائنى \_

جب عشق اپنے مركز اصلى به الليا ﴿ وَ مِنْ كُمَّا حَسَّيْنَ دوعًا لَمْ بِحِيمًا كُمَّا عَنْنَ كَا تَقَابِلُ حُسَنَ سِه كِيا مِا مَاسِمِ مُكُومِينَ سِه ملاوه اس كمصرع أنى كي يبل ككون كيبداورلا ما ضروري مقا-كُ يهمرع يول جونا جاسبة :-

خود بن کے حسن روئے دوعالم بیجیالیا جودل کا را زمتما اسے کچھ دل ہی پاکیا۔ یو کرسکے بیاں منہمیں سے کہا گیا

دوسرے معرع میں بیات اعلان نوتن کے ساتونظم ہونا جاہئے تھا مطادہ اس کے معنوی نقص یہ ہے کہ :-اکرسکے بیاں "کہنا ہے محل سی بات ہے ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کرمجوب دل کے را زسے واقعت تونیما لیکن بیان کرمکا 24002-18 مالا كديسي مصرعه سه ينطا بر موتاب كرول كرموا اس رازس كي واقعت بى نتفاد إل الحرول كما جا آكرته وومي سك چمیں سے کہاگیا ، تو یمعنوی تضاد دور موسکتا تھا۔ دل بن گیا نگاه منگه بنگی زباس سی ج اکسکوت شوق قیامت بی دُهاگی دوسر عمص من لفظ ال زايرب اورفض وزن بواكرت كے الله لا ياكيا ب مرا كمال شعربس اثنائ اس مكر ده مجدي حيا كيم من زانه به حياكب جگر کا زانه پر حیاجاً ناتوب شک کمال شاعری کی دلیل موسکتا ہے لیکن <u>" مجوب کا ان پر خیا</u>جاتا " تو کمال شاعری پر در من المراب المعالم ا كوئى تعلق نهيس ركفتا-جمع خاط کوئی کرا ہی رہا دل کا شیرازہ مجمع اسی رہا دومرے معرع کے لفظ شیرآزہ کی رعابیت سے انھوں نے سیام معرع میں جمع فاطراستعال کیا الیکن یہ خیال ناکسیاک جمع خاطركرنا كوئى محاور ونهي - خاطرجي رمهنا يا " خاطرجي ركعنا" خرونستعل ب- ببلا مصرع يول بوناجا بهُ تها :-میری دلمبی ده کرتا هی را حن تو نفک بھی گیا لیکن یعشق کارمعشوت نہ کرتا ہی را، معرع اول میں لفظ تھی زایدے اور محض وزن ہوا کرنے کے لئے لایا گیا ہے ، علاوہ اس کے نشعرے بیکمیں بتنہ علِما كدهن كے تقاف عبانے سے كيا مراد ہے اور "عشق كاكارِمعشوقانه" كيا ہوسكتا ہے ، حالانكه اس كا اظہار خروري تھا۔ گرازعشق نهیس کم ، جو میں جو ال ندر إ مرا حراب کراگ مراک میں دصوال ندر إ يهدم مرع مين گدار عشن كي جُكد سوزعشق "كهنا زياده مناسب مفياس ك مين سوز وحرارت موتى ب كرانيس علا اس کے سیلے معرع میں لفظ جواور دومرے معرع میں گربمعنی برخنیہ باگو اسسنعال کے میکے ہیں اور بیعجز شاعری ہے۔ زه وه شوق جو يابنداين وآل شريا مجيشا وهسجده جومحدود آستال شريا آستان محدود بوسكتاب، سجده نبيس - محدود كي جكر مخالج كينا جا جه كقا-کالِ قرب میں شاید ہے میں تبدحت کر جہاں جہاں وہ سے میں وہاں وہاں ندرہ يهامهرع مس مقى كى جلد تبى - اور دوسرے معرع ميس مدوان وال "كى مبكر" ويس ويس" كين كامل كفا-بے اخشیارلب پہ نزا 'ام آگس جب كوئى فكركر وسنس ايام الكياء شعراحیاب گرستعارلین لفظ کوئی زایرے۔ غم یں بھی ہے سرور وہ بنگام آگیا شاید کہ دور بادہ کھنام آگیا جبعم مين بهي مرور آنے لگے تو پير دور با ده گلفام ئي كيا خرورت ہے ۔ اگريوں كيتے كو مع جي نهس سرور " تو بي الله

م كى فروست كا اظهار مناسب عقاء الرمواديب كغم من مرور آنابى كولا دوربادة كلفام بي قد مر دوسرب معرفين ال ب اس كى جكر كولا عونا چليئ عنا -

شعرونغه رنگ ونکمت جام وصها موگیا دندگی سے حسن نکلا اور رسوا موگیا دندگی سے از درگی سے حسن نکلا اور رسوا موگیا ہے انکا خالی ابدا ہوا کے معنی هیں استغال کیا گیا ہے انکی خالی ابدا ہوا کے معنی هیں استغال کیا گیا ہے انکی خان از درگی سے حسن ان ہوا اور رسوا ہوگیا " و ہم غنی خاد ور بھی ہے کہ " دندگی سے حسن ان ہوا اور رسوا ہوگیا " و ہم غنی ہور کی اور بھی آج اور بھی آج اور بھی آج اور بھی اپنا ہوگی اس کے علاوہ ہرز خم کہنے کی رسی کی نکرار کا کوئی موقع نہیں سوا اس کے کہ اس سے وزن پورا کرنے انکام ابنا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہرز خم کہنے کی بھی من نہیں آئی۔ کیا ایک سے زیادہ زخم تھے جوہرے ہوگئے ۔ مقصود وردن رقم ول کا بیان ہو اس لئے ہرز خم کہنے کا بہیں ۔ یہ محرج یوں ہونا چاہئے :۔

ریمی کی نکرار کا کوئی موقع نہیں ہونا چاہئے ہوں وہ تراہی سرایا ہوگیا ۔

بی نے ایک سرایا ہوگیا "غلط اخواز بیان ہے ۔ سرآیا کے معنی ہیں از سرآیا کے اس لئے یوں کہنا چاہئے مقالی ۔

دیکھتا کہا ہوں کہ وہ توہی سرایا ہوگیا

اُنظوسکا ہم سے نہ بار انتفات ما زیمی، مرحبا، و وجس کو تیراغم گوا را ہوگیا رقبا کا استعال بہاں بالکل غلط ہے۔ مرحما، کا پیخسین و آفرین ہے اور مرحباً کہنے کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ خود مرحبا ہوگیا، اغلط ہے ، کوئی شخص خود مرحبا نہیں ہوسکتا۔۔۔۔ اُردو میں مرحبا کہنا، اور فارسی میں مرحبا کرون مرحبا گفتن مستعلق

برنفس خود بن کے بیغانہ بجام آ ہی گیا تو چس سے کا فینی تھی وہ مقام آ ہی گیا ہوت ، علاوہ برنس کا میغانہ بن جانا اور پھرمینا نہ بن کر جام میں آجانا، دونوں غلط مفروضات ہیں اور بحض بیجا نکلف، ونصن ، علاوہ ، اگرایسا موجھی تو اس کا تعلق کیفیت و وقت سے ہے ، اس سئے دوسرے معرع ہیں مقام کی جگر ہنگا م نظم کرنا چاہئے تھا۔ اہلِ دنیا اور کفرانِ زمانہ تا ہے خود زمانہ بن کے تینی بے دام آ ہی گیا بینے معرمہ میں خطاب اہلِ دُنیا سے ہے تو آدر بیکار ہے ۔ لیکن اگر " اہل دنیا اور کفرانِ زمانہ " اظہار واقعہ کی صورت بیکا ہے توجلہ نا تام ہے اور تا کے بیکار ہوجا آ ہے ۔ یمصرع ہوں مونا چاہئے :۔ عہد کفرانِ زمانہ تا کیا اسے دوسنو

مکان ولا مکال سے بھی گزرجا فضائے شوق میں پروازخس کہا مکان دلا مکان حوال سے ایک ساتھ متعلق سجھا جاسے بھا اور مکان ولا مکان کے در میان حرجتِ حطعت ہے ، اس سے بھی ان دو نوں سے ایک ساتھ متعلق سجھا جاسے بھا اور

اس طرح جومفهدم بيدا بوگا وه يه ظايركرس كاكر مكان ولامكان " كم ملاده كون اور مقام بمي عجس سے كررجا اخرى تفا-اس من الرموع يون بوتا:- "مكال كيا لامكال سي مي كنيوا " \_\_\_\_ توي نقص دور بوما ، اور کلام میں زیا وہ زور بریا ہوجاتا۔ زمان پرتیامت بن کے حیام بنا بیٹھام "طوفاں ورفس کیا مع طوفال ورنفس" كى تركيب ك ساته" بنا بيغاب "كبنا درست نبيس -مع ليعياب طوفال درنفس "كهنا عاميمينا تفس سے ب اگر بیزار کلبی ر تو مجر یشغل شزئی قفس کیا تزمين كى علم تعمير كمنا زارده مناسب عقاء أورشغل كى حكه فكرد گلشن کی تباہی پرکیوں رنج کرے کوئی الزام جرآنا تھا دیوانوں کے سرآیا معنوی حینتیت سے دونوں مصرعے غیرمربوط ہیں۔ گلشن کی تباہی کا افزام دیوانوں کے سرکیوں آیا ' اس کی کوئی توہیم ، می دیوانے صحامیں جا کم خاک توبے شک اُڑانے ہیں ، لیکن گکشن کو اُجا را کرصحانہیں بناتے ۔ علاوہ اس کے «کیوں رکھ کے کوئی «مہنامیم میجے نہیں مکیونکہ اگر 'گلٹن کی تراہی '' فی نفسہ کوئی رمنج کی بات ہے تو میرنفینیًا اس پر رہج کیا جائے گا، نواہ اسے ديوانوں فے لوا ہو يا خزال فے۔ یه رزگهمتی ب مگر ای عشق کی صحت لازم ب کیا اس کی حیات و مرک کرج بیارها بیاراً مشی "عفى كى صحت" كوئى اجها فكرا نبيس - دوسرے مصرع ميں كرتجو ذوق پر بارہے ، سيبلا كمرا يوں مونا چاہئے:-"كيا اس كى حيات ومرك ب" اسطرح كرنكل جانا جوبا لكل غير ورى ب - يشورون مونا حياسية :-يەرزىگە بىتى بەھكرلان عشق توانا كاب كۆر كيااس كى حيات ومرك م جوببيار جبيا بهارا س تبرا تصور شب بمد شب مد شب ما المات غم مبى بزم طرب ببلاشت بكارم - الركها جائ كرشب كى تكرار زور بيدا كرف ك النائب توعوميا معرم ون مونا جائه: -تيرا تعور اوريم شب إ ووسرے مصرع میں فلوت غم متداہے اور بزم طرب فرر لیکن فعل کا کہیں بتہ نہیں حب یک" بزم طرب کے بعد تے اللہ ان مقبوم بورا نبيس ہوتاء يوں كہنا جائے : ـ تم ہے اب اپنا رشک طرب

میں اور پیگین عُیم عُشْق است توب توب تواور اصاسی گرانسبار محبّت ارے توب نے قاڈن بیان گوخراب گرد پا۔ اگر دوسرے معرق میں بی سامت توبر سکقسم کاکوئی کھڑا ہوتا توب شکھان ایم ردسکتا تھا

د *دسرے معرع*دمیں « احساس گرانها رِمحبّت » کی ترکمیب شیخ نہیں ۔ " احساس گرانباری محبّت » ہونا جا ہے ۔

۱۳۱۰ - خم سه گمیا و رید مسفات و فات خم نهیں ہے توآر زون حیات "صفات و ذات" سے کمیا عراد سے سنے سنے مبادر نہیں -علاوہ اس کے لفظ زیمندنے جو کمیر خریشا عراد ہے ، مغبوم شعرکو اور زادہ اُکھا دیا - اگر زیمنہ کی مِنْ مَا تَو بِاسْ بِا تَی -

اقد باتوں بیں آج تو سر برم ، کہ گئے وہ سرایک بات ول کی برکے استعال کیا ہے۔ برکی غلط ہے۔ برکی ہونا چاہئے۔ ایک آر دو ہے اور تبرفارسی۔ مخاط شعراء آردونے ہمیشہ مبرکی استعال کیا ہے۔ فالب کا مصرع ہے :۔ مرکی سے پوجیتا ہوں کہ جاؤں کدھرکومیں استعال کیا ہے۔ شعروں ہونا چاہئے :۔

ہاتوں ہاتوں میں دہ سب معنسل کہ سکے آج سب کے دل کی بات اس معنسل کہ سکے آج سب کے دل کی بات اس عزل میں مجلوبے والک علما والما تات و الزامات و کیفیات کے قافی نظم کے میں جو بالکل علما والم ایر ہے۔

مم ا ۔ مونیا کے ستم یاد ، ندایتی ہی وہٹ یاد سب جو کو بنیں کھ بھی مجتسے کے سوا یاد ۔ اب جو کو بنیں کھ بھی مجتسے کے سوا یاد ۔ د نیا کے ستم یا وید اپنی ہی وفا یاد ۔ د نیا کے ستم یا وید اپنی ہی وفا یاد ۔

مت ہوئی اک حاوثہ عشق کولسیکن اب تک ہے ترے دل کے دحرکے کی صلایا و خطاب مجبوب سے ہے اوراسی کے دول کے دحوط کے کا ذکر اس سے کیا جا رہا ہے ۔ اس کے پہلے معرومی اک حادثہ م کہنا ورست نہیں ، حاوثہ کی تحصیص و تعیین یا اس کی طرت اشارہ خروری تھا ۔ علاوہ اس کے حاوثہ عشق کا اکرا ہمی مونونہی بہل مصرم ہوں ہونا جائے :۔ مسمرت ہوئی آس بھلی طاقات کوئیکن "

ہاں ہاں تھے کیا کام مری شدت غم سے ہاں ہاں نہیں مجھ کو مرسے دامن کی جوا یا د اس شعریس اشار د ہے کسی گزشتہ واقعہ کی طرف ، جب عاشق کو سوامن کی ہوا "سے ہوش میں لایا گیا تھا اورائیں انتفات کے نہ بتائے جانے پرطنز کیا جار ہاہے ، اس نے پہلے مصرحہ میں بیپشی یا غشی کا ذکر خروری تھا ، محض شدت غسم سے « وامن کی ہوا "کا کوئی تعلق نہیں ۔

ى برو ما بونا جائے : - اول بال تھے اب بیشی غم سے ہم کیا کام " دوسرے معرف بین دائمن کی جگہ آنچل کہا جا تا واطفت شعرود بالا موجاتا.

ها- حسین دل متبسم نگاه پیداکر براک بطیعن می فاموش آه پیداکر است کی انعلق - اگر دل حزیم کها جا آق بیداکر این اور منبوم بیدا بوسک تناج است کی اعلق - اگر دل حزیم کها جا آق بیدا شک و ه منبوم بیدا بوسک تناج است کی مقد دد ب

دوسرے مصرع میں تطبیقت اور خاموشی کا اجتماع بے معنی ہی بات ہے۔ آہ کتنی تطبیعت ( بلکی ) جو مخاموشی کے منافی ہے اختا سی، ناموسٹس کے بعد لانا چاہئے تھا۔ " خاموش سی تطبیعت آہ" کہنا تو درست ہے الیکن " تطبیعت سی خاموش آہ کہنا ا دیست

۱۹ - نغرترانفس نفس ، جلوه ترا نظر نظر ساست مرسه شاہر حیات اوراہی قریب تر دوسر است میں میں میں میں ہوتا جا ہے ۔ دوسرا مصرع نعمل محذون ہے اس کے علادہ '' اور اہمی میمینا ہمی محلان نصاحت ہے۔ یہ معرع اول ہوتا جا ہے '۔ اے مرے نتا ہر حیات اور ہو کچھ قریب تر

ا بهمد ذوق آتهی الم سئ رس لیتی نظر سماری جہاں کا جایزہ آنی جہاں سے بے خبر در رساد معرع جلہ ناتام ہے ۔ اظہار فعل حزوری تقام اس کی کو گھر یا اقر لاکو پیوا کیا سکتا تھا۔ یہ معرع ہوں ہونا جا ہے:۔ سارے جہاں کا جایزہ اپنی خبر نہسیں گھر

لاکھ بیانِ دردِ ول ایک وہ تمبیم حزیں لاکھ نسانہ اے نئوق اک دہ نگاہِ مختصر دونوں معرفوں میں دردِ دل اور نسانہ اے متوق کے بعدافظ آور لانا ضروری متا۔ اک کی جگہ آور ہروزن نی کہ سکتے تھے، گو ہے اور ہروزن فعل م فالم کرنا بہتر ہوتا۔

دوس معرع من تكاو تخترى مكر تكا و به خركها زياده مناسب تفاء بهترود اگريشعريول كها جاءً : ... كاكه بيان ورد اور اک وه تبسم حسستري لاكه وفور مثوق اود اك ، ، نكاد سبخ بي

مجد سے کسی کو کام کیا ، میراکہیں قسیام کیا ۔ مراسفرے دروطن میرا وطن ہے درمفر دوست میرا وطن ہے درمفر دوست میراوطن مراسفر اور وطن اور وطن درمفر نوٹرکیب ہے۔ پیل کہنا چاہئے تھا:۔ "میرامفر وطن مراسفر"

ایک طلوع مہاور دشت وحین سحرسی میں میں معلوج مہاور دشت وحین سحرسی میں تی سامی ہی میں میں میں میں میں میں میں می

مہل من قام ام و محلیعب کرم کوسٹسی سیلدیتی ہے دنیا اک نگاہ "انسسام اکثر

پہلامصرع کیسٹون و تکلف ہے ، علاوہ اس کے نفلا تاتم کے استعمال کابی کوئی بھی بیشا۔ چونکہ دومری بیس باتا مرائل کیاگیا تھا ، اس کے پہلےمصرع میں مقابل نفلا تا تام لا یا گیا ، لیکن بے موقع ۔ کرم کوئٹی بھی دوق پر بارہے ۔ پہلامصرع بیل ہوا چاہئے:۔ تنا اس کے لطف تام کی کیو ل ہو مجھے آخر

مری دندی جی کیا دندی مری متی بھی کیا متی سی محد تربی ہی ہو جہ بھی ہن جاتی ہے میخا ندمجہ م آخر توب کا میخانہ بچام بین حانا مہل سی بات ہے ،کیونکہ توبہ کوکسی حیثیت سے بیخانہ یا جام نہیں کی پیکٹے ، میکن اگر کھینچ کھیائچ کر اسسس ترکیب کو با معنی ثابت کردیا جائے تومبی شعر کا تعنا د معنوی بریتوریا تی دجتا ہے۔

ہیلے معربے کا انداز بہان اورلب دہجہ رندی وسی کی تحقیر و تحفیعت کوظا ہر کرتا ہے اور دوسرے مُعربے کے انداز بیان سے اس کی عظمت نا ہر ہوتی ہے ۔ منظمت نا ہر ہوتی ہے ۔ منظمت نا ہر ہوتی ہے ۔ منظمت نا ہر ہوتی ہے ۔ اندی دستی کی ایمیت کوظا ہر کہا تمیا ہے تو انداز بیان یہ ہوٹا چاہیئے تھا ، اندی وستی کی ایمیت کوظا ہر کہا تمیا ہے تو انداز بیان یہ ہوٹا چاہیئے تھا ،

مری رندی ہے وہ رندی مریمتی ہے وہ مستی مری توب سے کینے آتے ہیں ہود مینا وجام اکثر

۱۸ - کیونگررہے بیمسن حقیقت نگرسے دور الناں کرآئ تک ہے خود اپنی نظرے دود اسلام کرآئ تک ہے خود اپنی نظرے دود کرد کردنے کردنے کردنے کردنے کردنے کردنے کے بعد معربہ کو بہل بنا دیا ، حسن حقیقی کو '' حسن حقیقت انگر کی انسان کردنے کردنے کے بعد معربی بود ہا جا ہے ہے ۔ مرکبونکررہے نے فکر حقیقت نگرے دور '

گرامیوں میں مجہ کوئی ہیں۔ وہ گذتیں ، نیج بھے کے جل رہا ہوں بڑک ریگیزرے دور رہگزے ، بچ بچ کے جلنا اور اس سے دور رہ کرملِنا ، دو مخلف باتیں ہیں۔ بچ بچ کے میلئے میں صرف احتیاط کا مفہوم ایا جا ہا ہا اور دور جلٹے میں قطعی احرّاز کا۔ اگر بچ تچ کے بجائے داتت لکھتے تو یہ نقص باتی ندر ہتا اور شعری ہیا دہ بدور پیدا ہوجا آ۔ ہرآک کہنا مجی میجے نہیں ' اس کی چگہ میں ہر ہونا جائے۔

حب تک نگاہ بن رہ ہو تیری معتبر تو مجھ سے ل گرمری شام و محب دولا مصرح ہونا ہاتا ہے کہ جب بک تم کو اپن گاہ مصرح نانی کا دوسرا کلمرا بہت جمیب ہے ۔ بیری کا خطاب عام ہویا مخصوص ، شاحرہ کہنا چاہا ہے کہ جب بک تم کو اپن گاہ و فکر براعم دنہ ہوتو مجھ سے مو گرمی اور شام کے دقت نہ مو ۔ کیوں ؟ غالم اس سے کہ اگرتم ان اوقات میں مجھ سے تو تعیب اپنی نگاہ و فکر سے شرمندہ ہونا بڑے گا اور میں ولیمانیا ب مول کا جیسا تم نے مجسمی ہے ، معین یہ دو وقت ایسے جی کہ میں انسان ہیں رہنا ۔ نیرشام کا وقت وشغل یا دہ کا ہوتا ہے اور بورک تا عواس وقت اپ آپ سے باہر ہو، میکن میں کے وقت کیول وہ مطالک موجہ تا ہے ۔ شا یواس لئے کہ دہ وقت خار کا ہے یا صبوی کا ۔ اگر اس شعر کا مفہوم ہی ہے جیسا کہ الفاظ سے فاہرے تو اس کی کا کت ظاہر ہو

ہوا جا تاہے دل ہیاں فرامیسشس کہاں ہے اے جنوبی فانہ بردکوشس شعرے یہ بات بالکل مجھ میں نہیں آتی کہ ول کس عہدہ ہیاں کے فراموش کرنے پرآتا وہ سے اوراس کی تلائی کے سلے " جنوب برددش کی جبڑ کیوں کی جاتی ہے ۔ فیرجنوبی گا۔ توکوئ مضا بقہ نہ تھا لیکن فائہ بردوش کی تخصیص کیوں ؟ اگر" خانبردوش ز" فانہ بر باوس کہا جا تا تو یہ نقص وور ہوبانا۔ لیکن تحض مطلع بنانے کے لئے " بردوش" لا پاگیا جو بالکل بے محل ہے۔

ہ پہوئی آئے وامن تک کسی کے پڑا احسال تراآے سازخاموشس احسان اعلان نون کے ساتھ نظم کرنا جاہئے تھا۔ سازکا استعال ہے محل ہے ، سوزے اسے کیا تعلق ۔ دومرامعرع ہوں چاہئے :۔ ترا ممنوں ہوں اے سوزہاموش

وه اک کلفتِ شاومان تازه تازه ده اک عشرت سرگران اول اول اول کی عشرت سرگران اول اول کی عشرت سرگران اول اول کی علم آخر آخر لکھتے توشعرزیاده پاکیزه موجاتا -

۔ اون رنگ رخی بانی بدیا دکاعب الم جیسے کسی مظلوم کی فریا و کاعب الم بہتے کسی مظلوم کی فریا و کاعب الم بہتے ہوں بہلے مصرع سے یہ امرواضح نہیں ہوتا کہ رنگ رخے کے کس عالم کا ذکر مقصود ہے۔ عالم سرخوشی و سرشاری یا عالم یاس و ری اگر دوسرے مصرع سے اس کے جاننے کی کوسٹسش کی جائے تووہ نود سراحت طلب ہے کیونکہ مظلوم کی فریاد کا ایر سازیجی موسکتا ہے اور مضطربانہ بھی۔

کیا جائے کیا ہے می معراج مقامی عالم تو ہے صف اک می فراد کا عالم استے کی جائے ہے میں معراج مقامی عالم تو میں است کے میں اسل عالم تو میں اعلی نشاوگی ہے اس سے بیٹ کرکسی اور عالم عودج کی تھے کیا فہر حیرت ہے کہ جگر افقاد کا استعال دوفقا دگی کے معنی میں کریں ، آگر ہہ جائے کہ افقاد کا استعال نعواج کے مقابلہ میں موقع "فقادگی" ہی جائے کہ افقاد کا استعال فعارت کے مقابلہ میں موقع "فقادگی" ہی جائے کہ اور افقاد اس معنی میں غلط ہے ۔ دو مرسے یو کی معراج مقامی "کی ترکمیب بڑی طفلانہ ہے ، سیجے ذوق استے ہی بہند رے اس کی جگہ دو آسانی سے معراج کا عالم "اس طرح فظم کرسکتے تھے :۔ "کیا جائے ، کیا عالم معراج ہے میرا" (

منصور قوسردے کے سبک موگب لیکن جلادسے پر چھے کوئی جلاد کا عب الم فاسی میں تنہا سبک کا بغیرم لغیرکسی ترکیب کے ملکا (گرال کا نقیض) ہے اور بھاری کے مقابلہ میں تعل ہوگا اور مجازی میں بعن مجلد النظام کا روو میں سبک برمعنی ہے عزت مستعل ہے۔ ظاہر کے جگر نے اسے سبک ( لمکا کے مغیرم میں) استعال کیا ہے المیکن یہ استعال سیجے نہیں کا دکمہ اس معنی میں صوف ظاہر کے جگر نے اسے سبک ( لمکا کے مغیرم میں) استعال کیا ہے المیکن یہ استعال سیجے نہیں کا وکمہ اس معنی میں صوف سبت کہی نہیں کہیں گے بلکہ سبک بارکہیں گے۔ اس سے سوا اس کے کہ بے عزت کے معنی نئے جائیں اور کوئی چار ونہیں مالائد شاعرکا مقصود بیکہنا نہیں ۔ ووسرے معرصی جلآد کی تکرار : صوف بے محل بلک قلط ہے۔ کیونکہ موقع جلّاد کے جذبات کی طون اٹارہ کریٹ کافنان کہ خود جلا دکی طرت ۔

کیوں آتشِ گل میرے نشنیمن کو جلائے سنکوں میں بے خود برقی جمن زا دکا عالم کے استعمال کا کوئی موقع نہ تفا۔ یہ توکیسکتے تھے کہ شکول میں خود برق حجن زا دیوشیوہ بے الیک موقع نہ تفا۔ یہ توکیسکتے تھے کہ شکول میں خود برق حجن زا دیوشیوں میں نہاں ہے عالم یا سمال کے لئے ظہور خروری ہے اور بہاں برقی جین زا دکا ظہور تہیں ہوا او ہ اب ایک شکول میں نہاں ہ

۲۲ - حُسن کا فرشباب کاعسالم سرسے پانک شراب کا عالم اس شعرمی اصل مقصود '' عالم شباب '' کا ذکرہے اس کے حن کا فرکے بعد آور لانا ضروری تھا۔ علادہ اس کے کا فرکھنے کا بھی کوئی موقع نہ تھا ' یہ صرع یوں ہونا جا ہے تھا :۔ '' حسن اور بیشباب کا عالم ''

زانوے شوق پر وہ کچھلے ہیر نگرس سیخواب کا عسالم « " زانوے شوق "کوئی ایسی چیز نہیں حس پر سرر کھ کرکوئی سوجائے ۔ صاف صاف کہنا جا ہے تھا،۔ ا اُن وہ زانو پہ میرے کچھلے پہر

دل مطرب سمی سکے سٹ یر اکسٹسکت راب کاعب الم شکت رباب کاعالم شکسکی کے سواکچ نہیں ۔ اس میں سمجنے کی کمیا بات ہے ۔ ہوسکتا ہے کہ '' ول مطرب سے " '' ول مجوب" اور '' شکستہ رباب "سے '' دل شکستہ '' مراد ہو۔ لیکن سیمجنے کا کوئی قرمینہ موجود نہیں ۔

> لاکھ زنگیں بیانیوں ہے مری ایک سادہ جواب کاعسالم نقص بیان کی وجہ ودنوں معرعوں میں ربط نہیدا ہوسکا۔ پول بھی کہسکتے تھے :۔ اُن وہ زنگیر بیانیوں ہے مری اس کے سادہ جواب کا عالم فیکن زیادہ مناسب ہونا اگرسادگی جواب کا عالم کہا جاتا۔

سہ ہوں کے بخوں کم بجب بچو کم ، تشنگی کم ، فلاآٹ نکیوں در یا مجی سنسبنم دونوں معرعوں کے مفہوم میں تضاوے ۔ ، ریا کا شہنم نظرآنا، تشکی کی زیادتی کا شہوت ہے نہ کہ اس کی کمی کا بین تشنگی اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ باوجود دریا ونٹی کے بیاس نہیں بھتی، علاوہ اس کے جنون اور متجے کے ذکر کا بھی کوئی جی ہے نہ تھا ، یہ شعب

ين بوذا بالمع مقا: -

## .مری تشذبی کا ب یعدا م نظراً تا به در اسمی مشبنم

توجب نهایت اورنظسرم پیامرع میں "اتفات حسن برمم" کی تصویر نینج گئی ہے لیکن بالکل ناقص ۔ "حن برمم" کا عاشق کی طوف نگاہ نہ کرنا تواپنی جگہ درست ہے ، لیکن عاشق نے کیونکر سمجہ لیا کہ ہے" توجہ بے نہایت " ہے ، اس کا شوت صروری مخفا علاوہ اس کے پوری نگاہ سے نہ دیکھنے کونظر کم کہنا ہمی درست نہیں ، جس کے منی جنیا فی کی کی کہی ہوسکتے ہیں ۔ بہلا مصرع ہوں جونا جا ہے '۔۔ " نہیں وہ ویکھنے ہاں اک مجمی کو"

خوشا یہ منبت حسن و مجتت جہاں بیٹے انظرآئے ہمیں ہم بھے کا فاص محذت ہے ۔معلوم نہیں یہاں کس کے میٹنے کا ذکرہے ۔ہمیں ہم سے یہ احتمال بیدا ہوتا ہے کو مکن ہے شاعر نے انے ہی بیٹنے کا ذکر کہا ہو، مالا کہ یہاں محبوب کے میٹینے کا ذکرہے ۔ ورز پہلے معرصہ میں تنبت حس ومجت والافقرہ إلكل بيكا بوجائيگا

کہاں پہلجسے خورشیرجہا نتاب کہاں اک نازئیں دورشیرہ شینم آنآب کاشبنم کو اپنی طاف کھینچٹا تو بالکل ورست ہے ، لمیکن اس خیال سے کھینچٹا کہ وہشینم کوایک نازئیں دوشیزہ مجتتاہے ، نہایت رکیک نجیال ہے ۔

آناب وسبنم کے اس تعلق کا اظہار غالب جس انداز سے کرگیاہے وہ لطافت بیان کی آخری مدہے ۔ مہتاہے :۔ لزتاہے مرادل زحمتِ مہرِ درختاں ہر میں ہوں وہ تطرهٔ شبنم جوہو خار بیاباں ہم

مضوص کس کے واسطے ہے رحمت ممام ، بچھیں گے ایک دن بیکس پارساسے ہم اسلام معلم ہوتا ہے کو محض وزن پراکرنے کے استعمال کیا گھیا ہے ۔ اگر در حمتیں مام ، کہتے

تو برنقض دُور جونها ما -

۵۷- کوئی لمانے نہ مانے اس کولیکن یہ حقیقت ہے۔ ہم اپنی ڈندگی میں خیب کوشا ل سیھتے ہیں مدارد در کا اس میں میں می «وزندگی میں خیب کوشا مل سیمینا » وہمل بات ہے ۔ خالاً اشارہ « پومنون بالغیب «کی طرف میٹ ملین کتنا غیرشا عوانہ ۔

یه نرم وا توال موصی ، خودی کارازکیا جانیں توم لیتے ہیں طوفان ، عظمت سے علی معجتے ہیں است میں معرف است سے تام می می است میں میں است کے مومین نوی کارازکیا جانیں ۔ ساحل کی خودی کو وکھوک طوفان بھی اس کے قدم لیتے ہیں ۔ موجین خودی کاراز کیول نہیں ، ان کی کس کیفیت کوسا شنے رکھ کر ہو دعویٰ کیا گیاہے کہ وہ ما فودی سے ناوا تعد بیں ، اور اگردہ اس رازسے واقعت ہوئیں توکیا کرتیں ۔

اس کے مقابلہ میں شاعرے ساحل کی عظمت وخودی کومیش کیا ہے اور شوت یمیش کیا ہے کہ طوفان اس کے قدم لیے میں ۔ مال کہ وحیری ہی طوفان سے ملحدہ نہیں اور وہ بھی ساحل ہی کے قدم لیتی ہیں ۔ ......

اقبال تهتا ہے

ساعل افناه وگفت گرد بسے زئیتم سیک ندمعلوم شدآ ہ کد من کیستم موج زخود رفع تیز خرا مسید وگفت میستم موج زخود رفع تیز خرا مسید وگفت میستم معلوم بورند روم نمیستم معلوم بوتا ہے قبرے قبرل کی افعین استعار پرتعریض کی ہے۔ اقبال نے موجوں کی عظمت اور ساحل کی تحقر کی تھی معلوم ہوتا ہے قبرت اور ساحل کی تحقر کی تھی ہوگرنے ساحل کی عظمت اور موج ل کی تحقیر کی ہے۔ انداز بیان اور فلسفیاند استدلال کو دیکھے اور اسی کے ماتھ میگرنے ساحل کی حود ند سرن عامیا ندہے بلکہ خلاف حقیقت بھی ۔

۲۶ - یه تونهین که عوض غم درخوراغنا نهیں مشن کولیکن اے جگر فرصتِ اسوانهیں موالئیں اسے مگر فرصتِ کا موانهیں مواکس استان میں مواکس استان کی دو اپنے مواکس استان کی دو اپنے مواکس استان کی دو استان کی دو استان کی دو استان کی دو استان کولیکن دو اس خیال کولیمی طور برطا برند کرسکا۔

فرصت کا تعلق وقت سے ہے یا کام سے اور اسوا نکوئی کام ہے نہ وقت رجب ایک فرصت اور اسواک دوری اور اسواک دوری اور ا ایسا افظ نہ لایا جائے جو وقت یاعمل سے متعلق ہور یہ ترکیب بالکل بے معنی سمجمی جائے گی۔ فرصت دیر اسوا ۔ فرصت فکر اسوا۔ فرصت ذکر اسوا ترصیح ہے ۔ لیکن محض فرصت اسوا بالکل غلط اِ

ینے سے کام ہے ہمیں میکدہ حیات میں خارت جداجداسہی اصل حداجدا نہیں اصل ماحدا نہیں اصل کا نفط اِلک سانے کا اصل کا نفط اِلک ہے۔ اس کی جگہ اِدہ کرسکتے تھے جو اِلکل سانے کا

لفظسنې -

مچول و جی جین و جی فرق نظر نظر کا ہے۔ حید بہاریس تھا کیا ، دویفرال میں کیا ہیں ہے۔ آج بالکل بہل مرتبہ معلوم ہوا کہ خزال میں بچول کھی تھلتے ہیں اور جین بھی شا داب رہنا ہے۔ ، دویفزال "کی جگہ اگر عهد خزال کھھتے تو لفظ عہد کی کمرار سے حین کلام بڑھ جاتا ۔

ان به کرشمه کاریاں استے بروط اس وشق می مجدید کوئی نظائی سیری کوئی خطا نہیں ۔ دانوں مصرعے غیر مرابع طاہیں ۔ ملاوہ بریں جب دوسرے مصرع میں بہردیا تفاکہ نیری کوئی خطا نہیں اوس کو آت اور کیا ہو کیا موقع تھا۔ اصلاح لاحظہ ہو:۔

تست عشق ہے میں فطری کے میں مجمعید اگرنظرنہیں سری کوئی خطا نہیں

بینے سے کام ہے ہمیں سیکدۂ حیات میں ۔ نفرت جدا جداسہی اصل جداجدا نہیں ۔ سَل کی جلّہ با وَ ہمینا جاہئے شغا ہو بالکل سامنے کا لفظ مقا ۔ معلوم نہیں احسل سے جگر کی کیا مراد ہے اور کیوں یا فظ نے استعمال کیا ۔ اگر احسل کہ ناہی مقصود تھا نوظوت کی جگہ فرجے کہنا میا ہئے تھا ۔

بہت دل کے طالات کمنے کے ت!بل ورائے نگاہ و زباں اور مبی ہیں ، بیامفرع میں سہبت کا تعلق دل سے موجاتا ہے اور بڑھنے میں سببت کا تعلق دل سے موجاتا ہے مار گرمونا چاہے تقاس سے شعر کا معنوی حسن کھی بڑھ جاتا .

 سے معلوم موتا ہے کا سے ومیکدہ " باعث تشنه ساانی تھے۔ مالانکہ و إل تشکی دور ہوتی ہے۔

49 - دفریب ایک معنی بے نفظ وصوت کا سادہ سی جرنگا ہ کئے جارہا ہوں ہیں دوس میں دوس امری مقاکم ''کس پرنگاہ کئے جارہا ہوں ہیں دوس امری مقاکم ''کس پرنگاہ کئے جارہا ہوں ہیں مجبوب پر ، اپنے حال پر یا ساری 'ڈنیا پر ہے ۔ " سادہ سی جو ''کا فقرہ بھی کچھ اچھا نہیں معلوم ہوتا۔

جے میں گئی خودنہ بناسکا مراداز دل ہوہ راز دل جے غیر دوست ہم کی سکے مرے سازمیں وہ صلافہیں سپلے معرع میں بنا سکا کی ماگری اسکوں ہونا ہا ہے ۔ دوسرے تکرطے میں راز دل کی تکرار غیرضوری ہے۔ ہوں جی کہ سکتے تقے :-

بىطرىق جېدىدىغوب ترگرآ د واء ظ بے خبر ، اسے سازگار موزېد كيا جيے معصيت مجى دوانىيں جَہَد ك استعال كاكونى موقع ننہيں - اس كى جاكد تِنَد ! وعظ مواا چاہئے -

وې ربط بې ځيخ شن شد اگراو رکچه چه نراخيال سيمي بخهې مين جې کچه کمي په نه کړ کړمجه مين وفانېين

١١٧٠ اس رخ يه از د بام نظر د كيت مون مي كانظون كي كود مين كل تروكيست مون مين

از دام ا تقیل افظ م - برمعرع برب بوسکتا تها:- " اس رخ به اک بچیم نظر دکیتنا بول مین"

سعی آل فکرونظ و کیمت بول میں منزل روال دوال به جدیم دکیمتا بول بی منزل روال دوال به جدیم دکیمتا بول بی منزل روال دوال به جدیم دکیما جا آج نکم مدرع اول کا ببلا کمرا افکا علاج . "آل سعی "کی جگه" سعی آل " کلما گیا ہے - کوسٹ مش کا انجام دکیما جا آج نکم انجام کی کوسٹ مش کا انجام دکیما جول میں "

انجام کی کوسٹ مش " یہ مدرع یوں بونا چاہئے : ۔ مد برسمت سعی فکرونظ دکیمنا ہول میں "

والی مدرع میں منزل کو "روال دوال" ظام کیا گیا ہے کالا تک منزل اپنی جگه سے نہیں تا تھی ۔ منزل کی جگریہال ان ایک و نتی ہونا چاہئے ۔ منزل کی جگریہال ان اور نتی ہونا چاہئے ۔ منزل کی جگریہال ان اور نتی ہونا چاہئے ۔

، دریو ہوں چہہاں وجذب مبتت تو دکیھٹ میٹھی نہیں ٹکاہ گرد مکھننا ہوں میں "جذب مجبّت" کا استعمال بہاں غلط ہے ، جذبّ کے معنی شش کے ہیں انجذاب (خود کھنچ جانے ) کے نہیں - موقع اسکون کا نشا

دیں بے وہ ہا۔ تنہا نہیں ہے عشق ہی رمیوا ہے جب تجو خودشن کو بھی گرم سفر و کمیت ہوں ہیں ناعر یہ کہنا چا ہتا ہے کوجس طرح عشق کوحشن کی جبتی ہے اسی طرح سن کو بھی عشق کی جبتی سیے لیکن وس معنی میں حشن کو گرم نفر کہنا ہے معنی سی بات ہے من جبتی کے لئے حشن کو سفر کی نعرورت ہے اور ندسنہ کو اسٹی کہ کیکتے ہیں۔

اسعتن شاد باس که ای او بار معرون احتیاط فطره کمینا مین مین سن به کوسمها ب وه یه سم که به شاعرعش کوشه یک ده تاسم کرشروزی و سنده با از ای ای که که ای اس وه تیک در ده در ده در معرون احتیاب با تقیم این محلی معنی می بات به ملیک ای دو فول کرد مند کری مفرم افداف تعریب سده واس که بار باد بالکل به معنی می بات به مدون کا صرف بهی اس حکر مناطب مده واس حکر مناطب

مجخرام دا زبین سمن حمین میں وہ ، گستا خی نسب سحر دیکھتا ہوں میں دون مور عمین میں دون مور عمین میں دون مورے سے بالک باتعلق ہیں۔ سپلے معرع میں کوئی لفظ یا فقرہ ایسا نہیں ہے جس سے نسیم محرکے ذکر کا جواز نابت ہوسکے خوام ناز کا تعلق نسم سے کو نہیں ہے۔ اگر سپلے معرع میں مجبوب کی زلف یا اس کے آئیل یا دونیٹ کا ذکر ہوتا تو بھی ضغیت تھا :۔

تو لبت نسم کی گشاخی کا سوال بہوا ہوسکت تھا ، بہلا معرع اگر ہوں ہوتا تو بھی ضغیت تھا :۔

میخیل سنبھانے ہیں وہ گلشن میں بار بار

میرا معت م عشق مقام فنا نہیں ' وَنیائے زندگی ہے جد عزد کی تا ہوں میں دونوں معروع کی تا ہوں میں دونوں معرع فیرم وطبی - اول تو دوسرے معرع کا انداز بان ناقس ہے - کہنا یہ جائے تفاکہ جدھر میں دیکتا ہوں اور یہ مقبوم " وُنیائے زندگی ہے" کہنے سے پر انہیں ہوتا ہوں اور یہ مقبوم " وُنیائے زندگی ہے" کہنے سے پر انہیں ہوتا علاوہ اس کے معرع اول میں مقام عشق اور مقام فنا کا فکر کیا گیا ہے اور مقام ایک جگہ تھر جانے کا نام ہے ، مال کی ووسرے معرع میں " جدھر دیکھیں ہوں" کہنا جائے تھا۔

شایدانهیں میں اس کی خرہوں اے مگر در پردہ نظر عونظر و نظر و کیمتنا ہوں میں مصرع اول میں مصرع اول میں مصرع اول میں مصرع اول میں مخرہوں " شاعرے عجز بیان کو ظاہر کرتا ہے ' یول کہنا عامیے تھا:۔ شایدانھیں میں مونے خبراس کی اے مبکر وور اصصرے اور ڈیا و مہم ہے۔" بیس طین "۔" بیس پردہ" یا " زبرنقاب" کہنا تو بے شک ورست ہوسکتا تھا۔

مع معود مجزعشق معتریہ کسی کو خرنہیں ایسا بھی حسن ہے جوبقیدنظ نہیں به لی ظامعنی عشق معتر بالکل مہل نقرہ ہے "عشق صا دق" کا مفہوم اس سے بہدا نہیں موتا - دوسرام عرع بالکل دیم ہے - شاعریہ کہنا عام متناہے کہ دُنیا میں ایسا حسن کلی با عاتا ہے جس کا تعلق نظر ظام ری سے نہیں ۔لیکن یہ مفہوم الفاظ سے منبا در نہیں ۔

مهم ایک نقص تربی سے کیا مقام آرہے ہیں کمنزل پر ہیں اور علیے جارہے ہیں اسکآ ایک نقص تربی ہے کہ مقام واحدہ اور آرہے ہیں "محمع ہے کیکن آردو میں فاعل واحد جمع کے معنی ہیں آسکآ ہے بیٹر طیک اس کا قرین موجود ہو۔ اگر میہا معرج یول ہوتا کہ:۔ " محبّت میں کمیا کمیا مقام آرہے ہیں " توفیق دو۔ ہوجا تا۔

ہ سے ۔ اہمی ہے دل کومقام سپردگی سے گریز اک اور کھی سپی گیسوئے عبرس میں شکن کے اس مگرس کے مقام استعال سے وہ کم واقعت دیں م چنانچہ اس مگرس میں میں میں میں جنانچہ اس مگرس اس کے مقام استعال سے وہ کم واقعت دیں م چنانچہ اس مگرس اس کا استعال خیر خروری ہے اس کو نکال ویئے کے بعد مغہوم پورا ہوم آتا ہے ملکین اگر تقطیع کی رعایت سے کوئی نفط فعون کے وزن برلانا ضروری تھا تو مقام کے بجائے خیال کھ سکتے تھے۔

## دوسرے مصرع میں بھی اور سبھی وویوں میں سے سرف ایک کی خرورت بھی وونوں کا اجتماع غلط ہے۔

ہم ۔

ہم ۔

ہم ۔

ہم ۔

ہم ۔

ہم ہم ہوم ناکمل ہے اگرشعر ماسبق سے اس کا تعلق نہو، نود اس شعرسے بہتہ نہیں چلتا کہ وہی ہے کا تعلق ،

ہم واقعہ یا ذکرسے ہے ، لیکن سب سے زیادہ عجیب چیز اس شعریں سم وفاہے ۔ روح کی رعایت سے مگرصا حب نے ہم اور کو کہ اس شعری ہیں ہم وفاہے ۔ روح کی رعایت سے مگرصا حب نے ہم ذکر توکر دیا ، لیکن یہ نہ سوچا کہ وفا کا تعلق جسم سے موہی نہیں سکتا ، لیکن چونکہ انھیں پیرا بہن برلوانا تھا اس کے انھیں مہم وہی ہم ہم ہم ہم ہم ہم ہم الی کہ فراقی ہمرا بہن برلے سے ان کا مقصود کیا ہے اور وہی ہے ،

اشارہ کس طون ہے ۔

٧- كيون مت ترابعيش وطرب تكليف و توجف طعريش آوازشكست دل بى توج آوازشكست جام نهيس تعليم و توجه كوازشكست مام نهيس تكليف و توجه كهذا جام م

زابد نے کچھاس اندازسے بی ساتی کی نگاہیں بڑنے لگیں سمیکش سی ابتک سمجھے تھے شابیتہ دور حب ام نہیں دوسرے مصرع میں وقو کا اظہار ضروری تھا۔ دوسرے مصرع میں دو واقعت آ داب مینوشی "کی مجد سنا ہے تہ دور جام" اگیا ہے جوفطعًا اس مفہوم کوفلا ہر نہیں کرتا۔

عشق اورگوارا کرے بے شرط شکستِ فاش اپنی ول کی بھی کچر انکے سازش ہے تنہا ، نظر کا کام نہیں اسے مصرح کی بندش صاف نہیں ۔ بول کہنا جائے : ۔ " سازش ہے کچران کے دل کی بھی ۔۔۔۔۔ "

اما - اب نفط بیاں سبنجتم ہوئ اب دیدہ ودل کاکام ہیں ابعث تبدود بینیام ابناء ابعث کا کچھ بینیام نہیں "لفظ بیاں سبنجتم ہوئی ک علاوہ اس کے "لفظ بیاں" بالکل بے معنی ترکیب ہے - یوں کہنا جائے تھا :- " الفاظ کی حداب ختم ہوئی ک علاوہ اس کے حرع اول کا دو سراہ کڑا سیاق وسباق سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ، اس کو حذف کردیجے ک مفہوم پورا ہوجائے گا - بلکہ یہ تو معرع نانی کے مفہوم کے بھی منانی ہے کیونکہ جب عشق خود اپنا پیام بن گیا ہے تو یہ بیام دیدہ و دل ہی کی وساطت عربی نے سکتا ہے اس کے یہ کہنا کہ " اب دیدہ و دل کا کام نہیں " غلط بات ہوگی -

برخلد تمنا بیش نظر، برجنت نظاره حاصل کیربھی ہے وہ کیاشے سینے میں مکن ہی جے آرام نہیں اللہ اورجنت کے ساتھ لفظ تیرکا استعال بے محل ہے۔ اس کی جگہ ہے جونا چاہئے ، یا یوں کہنا چاہئے تھا:۔ براطف تمنا بیش نظر ہرعشرت نظارہ حاصل

دنیا یه و کلی ہے تھی کھر تھک کر ہی سہی سوجاتی ہے ۔ تیرے ہی مقدریس مے دل کیول میں نہیں آوام نہیں ۔ ونیا یہ وقتی کھر تھک کر ہی سہی سوجاتی ہے ۔ ونیا ہے دکھی تھری وہ مگر تھک کر می سہی سوجاتی ہے ا

مل کربچوم علوہ میں نو و جلوہ بن کئی ۔ بہونیا ہے کھو نگرسے مقام نظر کہاں اس شعر میں بھی جگرتے اپنا محبوب لفظ مقام استمال کیا ہے اور بالکل ہے محل -مسرع کے الفاظ سے معلیم ہوتا ہے کہ مقام ایک جاکہ سے دوسری جگر متقل ہوا ہے مطالانکہ مقام برانا ہے ۔ ۔۔۔۔ ہوتا اب ر با ببجوم جلوہ میں بہونچ کرنظ کا فود جلوہ بن جان سویہ غالبًا کوئی مشلہ تصون ہے جو بھاری سمجد سے باہر ب

براعتباردوست پاسدتی برزارهای لیکن وه کیف وعدهٔ نامعتبرسال مصرع اول میں بہراعتبار دوست مسلمی فقرہ ہے۔ سے دہ مفہوم پیدا نہیں ہوتا ہو شاعرظا ہر کرنا ہا ہت اندہ مقی کہ وعدہ کا ذکر بیبال بھی کیا جاتا ۔ پشعراییں ہونہ باہشے : وعدہ کے اعتبار برصدت بہر رہا ہاں میکن وہ کیف وعدہ کا معتبر کہاں تولفظ وعدہ کی تکرار سے حصن کلام اور بڑا مہ جاتا ۔

کیا جانئے خیال کہاں ہے نظر کہاں ۔ مندی خبرکے بعد عیر اسنی عبر کہا ل " نتیری خبرکے بعد" الآیام مقرم ہے ۔ شاع جو کچھ نہنا جا ہتاہ یہ دہ تندی خبرکے بعد کہنے سے بوری طرث علی ایسان کے مصرع بوں ہونا جا ہے: ۔ تجھ کو جو بالیا ٹو بھرا پنی خبر کہ ہسا ں

بم - شا د باش د زنده باش اسعشق نوش سودائے من بچھ سے پہلے اپنی عظمت بھی کہاں ہمجا ہف اس دوسرے معرع میں تبی زایرہ - اس کی جگہ کو ہوتا تو کھی غنیت تھا۔

آدمی کوآدمی سے بعد، دہ بھی کس متدر، نزگ کو زندگی کا رازداں سمجھا کھت ہیں بہلے مصرع میں کسقدر کی جگہ استقدر زیادہ مناسب مقار دوسرے مصرع میں زندگی کے ذکر کا کوئی موقع نہیں آدہ کو زندگی نہیں کہتے۔ یوں کہنا چاہئے تھا۔ " آدمی کو آدمی کا راز والسمجھا تھا ہیں" پرده آشا تودبی صورت نظرا ن حب کمر ، مرتوں روح القدس کو جمز بال سمجھا مقا میں اور ہاتھ ہے کہنا جا ہوں مورت نظرا ن حب کمر القدس سے بم کلام رہا لمکین جب پرده اس المحملام جوا کہ جس کو جمز آل اللہ اللہ اللہ میں موالہ ہے ہے کہ جم کلام کی جگر ہم آبال ہے اس معربے نے دھوکا دیا : معروم بالکل دو مراہے ۔ جگر کو شایر غالب کے اس معربے نے دھوکا دیا : معروم القدس اگر جو ما بہز بان بین الدی مرتم کا مینوی فرق وہ نہیں بھوسکے ۔ اس معربے نے دھوکا دیا : معروم کا معنوی فرق وہ نہیں بھوسکے ۔

یاد ایامے کرجب ذوق طلب کامل نه تفا برخبار کارواں کوکارواں سمجھا کھت میں اوار اور کوکارواں سمجھا کھت میں اور ایام اس اگوار ذکر اوسی اور ایام سے سم اور ایام سے سم اور اور کی اور ایام سے سم اور اور کی اور ایام سے میں اور ایام سے میں جبر کا لفظ بھی بیکار ہے۔ وہ سرغبار کیا ؟ ۔ تبر کی جگرجت مورع میں تبرکا لفظ بھی بیکار ہے۔ وہ سرغبار کیا ؟ ۔ تبرکی جگرجت مورع میں تبرکا لفظ بھی بیکار ہے۔ وہ سرغبار کیا ؟ ۔ تبرکی جگرجت مورع میں تبرکا لفظ بھی بیکار ہے۔ وہ سرغبار کیا ؟ ۔ تبرکی جگرجت مود؛ چاہئے۔

ہ۔ حسن کی بے نیازیوں ہے ، جا بے اشارے بھی کھ اشارے ہیں دوسے اشارے بھی کھ اشارے ہیں دوسے مصن کی بے نیازیوں ہے ، جا دوسے اشارے اشارے مصرع کا انداز ہیان بہت بہم ہے ۔ دو بے اشارے " یہاں عدم اشارہ کے مفہوم میں استعال کیا گیا ہے جو درت ہے ۔ یدمعرع یوں ہونا بیا ہیئے :۔ دیکنت میں بھی کچھ اشارے ہیں "

ہ ۔ تواش ہوکہ تھے کو حاصل ہیں میں خوش کہ مرے مصیر نہیں ۔ ، ہ کام جا کساں ہوتے ہیں دہ جلوے جوارزاں ہوتے ہیں ۔ اس شعریں لفت ونشرمرتب ہے۔ یعنی پہلے مسرع کے وولوں انکراے دو مرے مقرعہ کے دو نوں طکر اوں سے علی افتر میں بتعلق کھٹے اُس اب ان منکروں کو ملائے توشعر کی صورت یہ موجائے گی :۔

توخوش ہے کہ کو حاصل ہیں وہ کام جوآسساں ہوتے ہیں ا میں خوش کہ مرے حصّہ میں نہیں وہ جلوے بجوارزاں جوتے ہیں اس سے کہ آسان کام حاصل ہونا "کہنا غلط زبان ہے۔ سوال ہے ہے کہ آسان جریحاصل ہونا کولئی نوشی کی سنب اس لئے دوسرے مصرع میں آسآن کی حکمشکل میونا چاہئے۔ شعربویں ہونا چاہئے ا۔ توخوسشس ہے کہ تجھ سے ہیں آئے وہ کام جومشکل میں نے تھے۔

مین نوش مول مرے حصد من بین و دھاؤے جوارزال موت بین

ہم۔ ول کہ مجسم آئینہ سال اور دہ طالم آئن دشمن کی علام ہو۔ آئنہ سال کے ساتھ مجسم کہنا ہمی درست نہیں ، پہلے مصرع میں کہ کی جگہ ہے ہونا جا جئے ، مکن ہے کتابت کی غلطی ہو۔ آئنہ سال ال کے ساتھ مجسم کہنا ہمی درست نہیں ، رع یوں ہونا جا ہئے :۔ دل ہے کیسرآئنہ سالان

آج عجانے رازید کیا ہے ۔ پجری رات اوراتنی روشن آجے کے ساتھ کاکوئی موقع نہیں۔ اس کی جگہ بات کہنا جا ہے تھا۔

مهم ۔ ابعشق اس مقام پر ہے جب بولور و ساینہیں جہاں مکوئی نقش قدم نہیں میں اور اس کا تعلق مرتی و محسوس اشاء ، حج بہتو نور د سر کی ترکیب میچے نہیں ۔ نور دیرن کے معنی بیچیدن یا بھر میں کا عمل مرتی و محسوس اشاء عہد . «جبتی طلب" لکھنا جا ہے تھا جرسا شنے کا لفظ ہے .

47 - کون یہ ناصح کی سمبھائے بطرز دل نشیں عشق صا دق ہوتو غم بھی بے مزہ ہوتا نہیں در بطرز دلنشیں ، بالکل بیکار گرا ہے ، شعر کے مضمون سے اس کا کوئی تعلق نہیں ۔ مصرعت افی کا دوسرا مکرا "غم بھی بدرہ ہوتا نہیں "۔ بڑی بلکی بات ہے ۔ کہنا یہ جا ہے تھا کہ "غم بھی مزہ ملتا ہے " ندید در غم بھی ہے مزہ ہوتا نہیں "

برقدم کے ساتھ منزل لیکن اس کاکیاعلاج عشق ہی کمبخت منزل آشنا ہوتا نہسیں "منزل"کے بعد ہے لانا ضروری تھا۔ یوں کہنا چاہئے تھا:۔ " ہرقدم منزل ہے لیکن ہائے اس کا کہا علاج "

وقت اک ایسانجی آ آئے سربزم جمال ، مسامنے ہوتے ہیں وواورسامنا ہوتانہیں لفظ تسریکے استعال کا کوئی محل نہ تھا۔ " بزم جال میں "کی جلّد " سربزم جال "کہنا درست نہیں ۔ میصرع یوں ہونا جا ہئے: - وقت یوں آئے ایک ایسانجی انگی بزم ہیں میں

عمم - شبب وحشن میں بحث آپڑی ہے نئے بہاو شکلتے ما رہے ہیں "خطتے آرہے ہیں" کہنے کا محل تھا نہ کو" نکلتے ما رہے ہیں "خطتے آرہے ہیں"

س ۔ ایل برنگرسوال و إلى برادا جواب ابنامعا لمرتو كچه اس كے سوانہيں ابنائى جگه دل كا بدونا جائے - علاوہ اس كے محف معالم كئى بات ہے جب كك يوفا برندكيا جائے كم معالم كئى ، اس لئے دوسرامعرع يول بونا جائے : ۔ " ابناتعلق ال سے كچه اس كے سوانہيں "

ه - کونی اتنابی مدمون خود آرائی بو که تاشاری باقی نه تاست کی بو دوسرد مرع کی در دید بالک بیکاری ، آو صدف کرد یجهٔ مفهوم بورا بوهائ گا-

متی حشن غم عشق ہے یول حیا می ہو دل سے جموع غم اُسطے تری انگرائی ہو محض سی کہنا تہ ورست تھا ،لیکن اس کے ساتھ حشن کی تصبیص کوئی معنی نہیں رکھتی۔علاوہ اسکے تری کا خطاب بھی درست نہیں۔ ساح کے بعد یہ شعریوں ہوجائے گا:۔

السی مستی کبی ہے درکار مجتت اے دل عمری جرموج اُسطے حسن کی انگرائی ہو

اے غم دوست ترا صبر نجبی پر ٹوسٹے ہے ترے بنید بھی آنکھوں میں اگرائی ہو سے موجہ اول میں جو ترکی کا کہ ہو سوید اول میں جو ترکی کا گرائی ہو سوید اول میں جو ترکی کا گرائی ہو دوس اور دوس کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوس ا ب یہ ہے کہ مصرعۂ اول میں خطاب غم دوست سے ہے اور دوس میں براہ راست دوست سے ۔ مصرعۂ اول میں یا د دوست یا تصورِ دوست، سے خطا ب کرنا جا ہئے تھا۔ اس طرح بیم هرع یوں ہونا جا ہے :۔ جان برمیرے تراصبر مرہے یا دھیب

وہ مجت ہی نہیں ہے وہ قیامت بنی ہیں جوسرے پائے تکارس کی ناشھکرائی ہو مجت اور قیامت دونوں کا ایک ساتھ ذکر کرنے کی کوئی وجمعلوم نہیں ہوتی - ان میں سے کسی ایک کا ذکر کرنا جا ہے تھا۔ بت تھکرائی صرورجاتی ہے لیکن پائے ٹکاریں سے نہیں -

 طاب صوف ول سع بوتا توب شك مد مجروح بزيرائي "كهنا درست مونا -

الدیوں کیج ، یہ اعجاز سنکیدائی ہو جیدے بساختہ ہونٹوں بینسی آئی ہو دونوں کو ہونٹوں بینسی آئی ہو دونوں کو مربوط دوسرا مسرع : بت ایساختہ نظم ہواہے ، لیکن میہا مصرع کچھ نہیں اور دوسرا ٹکڑا تو بالکل میکارے ۔ دونوں کو مربوط نے نے معرغ یوں ہونا میا ہے : ۔ میں اداس طرح یہ انداز شکیبائی ہو"

حُسن دبیجارگی حُن ، اہنی نؤب ، سیس قوم جاؤں جول خشق کی بن آئی ہو دو نؤل مصرعوں کا انداز بیان درست نہیں ۔مفہوم کے لحاظ سے " بن آئے " ہونا جائے۔" بن آئی ہو" غلط ہے ۔ بہلا مصرع یول ہونا جا ہئے :۔ " حن اور اس کی بہ بیجارگی النتر الند"

گرکے نظروں سے ترب اسکاٹھکا اہم کہاں جس نے ظالم ترب دلمیں ہم ملکہ بائی ہو دمرے مصرع میں ہمی زاید ہے ۔

موهد در بائے حسن دکار نسب عشق ، ناصل ید کیا کہا در نرا سر دامن کبی تر ندمو" در کارغم عشق" کا کلوا اِلک بے مل جو بیمسرع یوں ہونا چاہئے ،۔ در در بائے حسن ناصحا ، اور درس احتیاط اِن

احسانِ عشق اصل میں توہین حسن ہے ۔ حاضر ہیں دین و دل ہی شرورت اگرنہ ہو پشعر بالکل میری ہمجہ میں نہیں آیا ، اگرحش کو دین و دل کی ضرورت نہیں ہے توحش انھیں نے کرکیا کرے گا اور عشق کا کیا احسان ہوگا۔

مم ۵ - ایک نظر ایک ول ناقوال معرکه ویمیش سزارول کے ساتھ ایک نظر ایک ول ناقوال معرکه ویمیش سزارول کے ساتھ ایک توجیش می تا بازین مقابلہ تو دل سے کیا جاتا ہے نہ کونظر سے ۔ ایک نظر کمیوں کہا گیا ؟ اسکی توجیش می خالیوں

هه- فعائن نقابی تمام تکہت ورنگ نثارتیم مکاہی تمام سے حن نہ معالی تمام ہے حن نہ سے نقابی تمام سے حن نہ سے نقاب سے نقاب نام تھا۔ کا معالی کے جب چہرہ بوری طرح زیرِ نقاب نہو۔ بلکہ کچھ کھا ہو کچھ چھیا۔ کھراس حالت کا تعالی سے توبے شک ہو سکتا ہے میں نکہت سے نہیں۔ اس لئے نکہت ورنگ کی جگہ " جلوہ ورنگ سے توب کہنا جا جا تھا۔

ابھی نہ روک نگا ہوں کو برمینیا نہ کو زندگی ہے ابھی زندگی سے سیگانہ

مِدَابِ سَاعِرِي حِينِيت ـ روك كمناصيح نهيس مبقير كمنا عامية -عدیث حن نه شغل تمراب و پیما نه پیکس نے جھیر دیا زندگی کا افسانہ شغلِ سَراب كمناكا في تقاء بيانه كيف كي وي ضرورت ناهي ويول كمنا عامية عناد " حديث حسن د وكرشراب وساية محبّت کا عالم جنوں کا زمانہ سرا باحقیقت ، مجبر فسانه ۵ -شعریں لف و نشرمرتب ہے تعنی اس طرح مرحہ میں ہوئے ۔ جنون کازمانه محسم فسانه سرا باحقيقت محبت كاعالم سراً إِكا لفظ مناسب مبين اورجنول كے زائد كومجم فلماند كبنا بھى نا درست ہے اسراً إِ اور حتيم كى جگد سراسر جونا چاہئے. نظ المُضْتِ الْحُتِيِّ ، نظر لمِنْ لِمُنْ وصركتے دلوں كاوہ نازك فسانہ نسآن کو نازک یاغیر نازک کہنا درست نہیں علاوہ اس کے انتقے آتھے اور لیے لیے کہنے کے بعد دوسرے مصرمیں تینے کا اظهار فرورى تقام يشعرون موتا تومناسب تقانه وهركة موسة وودلول كافسانه ب نظرو الال في كربرا رجعكنا شرارت مین موسوم سا اک فساند حبامي وهمعصومسي اك تمرارت يشعراس طرح بهي كها عامكتا تقا:-وه شوخی میں موموم سااک فسانہ حياميس وه معصومسي أيكشوخي ده باربط سا اک طلسم معانی ده به ربط سا اک مسلسل فساند وہ کا اشارہ کس طرن ہے شعرے ظاہر نہیں ہونا، علادہ اسکے پیلے مصرع میں بارتباکے بعد ساکنے کا کوئی موقع نہ تو يا جر ميل مكتة ب "وه إربط سا أيك خواب يريشان" جنون كمل كالبحى ايك عالم سكوت مسلسل كالجبى اك زان يشعرون مونا عاميم : ـ

جنون کمل کا بھی ایک عالم سکوت مسلسل کا بھی اک زانہ یہ یہ خون کمل کا بھی ایک عالم سکوت مسلسل کا بھی اک زانہ یہ خون عجبت بھی تھا ایک عالم سکوت مسلسل بھی کھا اک زانہ جنون محبّت بھی تھا ایک عالم سکوت مسلسل بھی کھا اک زانہ مسلسل بھی کھا اک زانہ مسلسل بھی کھا تھا کہ کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی سرانداز دلکش گروالہا :
ان دونوں معروں میں شاعرفے اینا عالی بیان کراہے یا محبوب کا شعرے کہیں ظاہر نہیں ہوتا۔ ددسرے معرع کا مناور نے اینا عالی بیان کراہے یا محبوب کا شعرے کہیں ظاہر نہیں ہوتا۔ ددسرے معرع کا مناور نہیں ہوتا۔ دوسرے معرع کا مناور نہیں ہوتا۔ دوسرے معرع کا مناور نہیں ہوتا۔ دوسرے معرع کا مناور نہیں نامور نے اینا عالی بیان کراہے یا محبوب کا مناور نہیں نامور نہیں ہوتا۔

جَمْرِي شَاعِ كَيْ حَبْيت سے مَعَدَدُ اس مِي انداز كى دَكُسْنى كا ذكركيا كيا ہے ، ليكن مبلا مصرع شاعوم عبوب دونوں پرمنطبق بوسكما ، تعلق ويقينًا مجوب سے محدد كر اس ميں اندازكى دكستى كا ذكركيا كيا ہے ، ليكن مبلا مصرع شاعوم عبوب دونوں پرمنطبق بوسكما ، اور یہ ابہام محض غلط انما ڑ بہان کی وجہسے پبیدا ہواہے -

۔ یہ فلک یہ ماہ و انجم یہ زمین یہ رنما نہ تربے حسن کی حکایت ' مربے عشق کا فسانہ حکایت وفسانہ میں کوئی فرق نہیں اس لئے "حسن کی حکایت "کی جگہ" حسن کا کرشمہ "کہنا زیادہ مناسب تھا۔

یعلیل سی فضا میں یہ مریض سا رہا نہ تری پاک ترجوانی ، ترا حسسن معجزانه دوانی معروف میں اہم کوئی ربط نہیں ۔ پاک کی بائہ پاک ترمحض وزن پورا کرنے کے لئے لکھا گیا ہے۔ "حسن مجزانہ" بی فلط ترکیب ہے " یحشن معجز" ہونا چاہئے۔

مجع ماک جیب و دامن سے نہیں مناسبت کچھ سیجنوں ہی کو مبارک رہ ورسسم عامیا نہ مناسبت "کنے کامل نہ تھا۔ مناسبت کچھ"کی جگہ" کی جگہ" کو بئی علاقہ" مونا جا جئے تھا۔

تری دوری دحضوری کا بہتیب عالم ، ایمی زندگی حقیقت ابھی زندگی فساند سپلامصرع ناموزہ ں ہے ۔ فالدا کانب کا سہو ہے رعجیب سے پہلے کچھ کامان معول گیا۔ دوسرے سوع میں اتھی کی ملکھی ہوناجائ

مرے بمصفر لببل مراتر اساتر ہی کمیا میں ضمیردشت و دریا ، تو اسر آست یا نہ دریا ، تو اسر آست یا نہ دریا کہنے کاکوئی موقع نہ تقا اور ناضمیر کا۔ یا کلٹرا بول ، وہ نا عبار میٹر ، ۔ میں امبر دمشت وصحرا ، ۔

۱۱ - مجتت کار فرائے دو عالم ہوتی جاتی ہے کہ ہر دُنیائے دل شائیت عم ہوتی جاتی ہے ۔ اس خیائے دل شائیت عم ہوتی جاتی ہے ۔ پہلے معرع میں دو ہر دُنیائے دل ایک چہلے معرع میں دو ہر دُنیائے دل ایک ہوتی ہے ۔ دنیائے دل ایک ہی ہوتی ہے ۔ اس لئے ہرکا اضافہ کوئی معنی نہیں رکھتا ۔ دنیائے ہردل " توکہ سکتے ہیں لیکن" ہرد خیائے دل بہمناصیح نہیں ۔ ہی ہوتی ہے ۔ اس لئے ہرکا اضافہ کوئی معنی نہیں رکھتا ۔ دنیائے ہردل " توکہ سکتے ہیں لیکن" ہرد خیائے دل بہمناصیح نہیں ۔

تصور رفة رفة اك سرالي بننا جانا سب وه أك شفيم جومجى مين بم مبرم وتى جاتى م سرايا كاستعال بالكل غلط ب - سرايا كامفهوم ب" ازسرايي" اورشاء في است استعال كميا ب مجتمد كم معنى مين -دوسرسممرع بن مجمى كي خصيص بنو م كيونكر تصورواحساس سرخص مين إليا اب --

وہ رور مرکے فل فی کے خصص ہوتے جاتے ہیں می آمکھوں سے ایب روشنی کم ہوتی جاتی ہے

ت ہوتے جاتے ہیں مبی صحیح بہیں۔ " ہورہ ہیں "كبة كامحل ہے - دوسرے مصرع میں يارب كا استعال بى بے ضروست يد مرع يون مات على الله على

۔ اِئے وہ رازِ غم کہ جو اب کک ، روے دل میں مری نگاہ میں سے اِئے وہ رازِ غم کہ جو اب کک ، ررزِ غربی مری نگاہ میں سے ررزِ غم کہ جو اب کک کا استعال بھی زایر و بے مل سے ، اس کومذن کردنے کے بعد شعرے مفہوم پر اثر نہیں پڑنا۔ اگر مجبوب کے سوزغم کا اظہار مقصود سے تو خیر ، ورنہ اگر مقصود اپناغم سے قود و سرا مصرع یوں ہونا جاہتے :۔ اثر نہیں پڑنا۔ اگر مجبوب کے سوزغم کا اظہار مقصود سے تو خیر ، ورنہ اگر مقصود اپناغم سے قود و سرا مصرع یوں ہونا جاہتے :۔ مرے دل میں ، تری نگاہ میں سے

حُن كوبجى كمب ل نصيب جگر وه جواک شے مرى نگاہ میں ہے اگر ده جواک شے مرى نگاہ میں ہے اگر ده اک شے سو جو شاھر كى نگاہ میں ہے ، مجوب سے تعلق ركھتى ہے توبجرت كرنا كوش كوبجى نصيب نہيں غلطہ - اگر ده واك شے بھى نہيں خبراس كى " توالبت درست ہور كما تقا۔ علاوہ بریں لفظ شے بھى ذوق بربارہ و شاعر خالاً بسم بنا جا ہتا ہے كر دوس كى جوايك اوائے خاص ميرى نگاہ میں ہے ، اس سے خودس بھى بے خبرہ ب ليكن وہ منابل كو اجھى طرح ظاہر نه كرسكا -

، پینان سم وه دل بی دل میں رہتے ہیں لیکن خوشا نھنے کو طرز الہتے الی نہیں جاتی «خوشا نھنے کو طرز الہتے الی نہیں جاتی «خوشا نھنے کا کوئی مشن نہیں ، اور اگر کہا تھا تو عطرز البتیائی "سے سیلے سی کا دیا جاتھ ہے۔ س کی کا اخروری مقا۔ پیشعریوں ہونا جا ہے :۔ بیتیان سم وہ دل ہی دل میں رہتے ہیں بے شک گرچتون کی طرز نابشیا ٹی نہیں جاتی ،

۱- وه ان کی بیزی وه بے نبازانه نیسسی اپنی مهری مفل تعی تعین بات بگیری بن گئی اپنی درسرے مصرع میں ان کی بینی درسرے مصرع میں ان مجمری محفل سمی کی تحفیص سے فلاس بوتا ہے کہ مجری محفل نہ ہوتی نو گیری بات نہنتی۔

يهان تک تومگريموني يه معراج خودي اپنی کومن اک شغله اينان عشق اک دل لکی ابنی عشق تومشغله بها به عشق اک دل لکی ابنی عشق تومشغله بودی این عشق تومشغله بودی این مشغله بهنا به معنی سی بات ب -

جمیں کیوں اب کوئی مجھائے، دل اپنا نوشی اپنی کریبال اپنا، ہاتھ اپنا، جنوں اپنا، ہنسی اپنی ہنسی کینے کا کوئی موقع نہ تھا۔ اس کی جگر توشی ہونا چاسیئے ۔ پیشعروں ہوتا تومہتر تھا ا۔ جمیں کیوں کوئی معجمائے دل اپنا ول کی اپنی کریبال اپنا، ہوئی اپنی جمیں کیوں کوئی معجمائے دل اپنا ول کی اپنی

77 - داک مرکز ہے رک جاتی نہیں ہے آبرو ہوئی مبت جب تبویقی ، جب تبویہ ہی جب تبویہ تی ہوتی دوسرے مصرع میں ردیعت زبان و بیان کے لیاظ سے فلط ہے ۔کیونکہ ہوتی کا استعال رمہتی کے معنی میں ہوا ہے۔

انگا و شوق استهی قدهال لیتی اسنے سائنی س اگراک اور تھی و نیا ورائے رنگ و بو ہوتی دور سے رنگ و بو ہوتی دوسرے مصرح کا بہلا ککراضیح نہیں ، مفہوم صحیح طور پراس وقت اوا ہوتا جب مصرح کا بہلا ککراضیح نہیں ، مفہوم شیاعی "کہا جاتا ۔

ہوئیاں بہت ہیں ستم ڈھانے والے ۔ ''جبیں پڑنکن پڑنا'' اظہار بڑیمی کے لئے مستعل ہے ۔ اس نئے اگر تم ڈھانے والے پرلیٹان ہیں تو اس برعاشق کو ہ یا شرم آنا جا ہے ، بریمی کا کمیا موقع ہے ' یوں کہنا جا ہئے تھا : ۔ ''عرق کا ش آجائے اپنی حبیب ہر''

سرا ہا محبّت بنے جارہ ہیں سلامت رہیں ان کو بہ کانے والے بہ کا مفہوم ہے فریب دینا یا کسی غلط راہ پر جانا اس لئے اگر محبوب سرا یا محبّت بنا جا رہا ہے تو یہ برکانا ہوا یا صحبح راست پرلانا۔

اب کارہ بایعشق سے فرصت نجیے ہوں کا وہ درد برھاکہ بلے گئے۔ کونین ہی کہنا تھا تو اس مفہوم کو ہوں طاہر کرنا ہہ ہوتا:۔ دوہ درد کائنات بڑھ اکر جلے گئے "۔ بھر بھی یہ معرع اتس رمبتا اکیو کدد بڑھاکر جلے گئے "کہنا بجائے خود درست نہیں۔ کیونکہ بڑھانے کے ساتھ یہ ظاہر کمرنا طروری ہے کہ یہ اضاف کر درد میں مواہے۔ موقع در قد دکیر کھنے کا نہ تھا۔

شکرکرم ئے ساتھ ٹیکو ہی ہو قبول اپنا ساکیوں نم مجھ کو بناکر چلے گئے " اپنا سا سے کیا مراد ہو! " اپنا سا حسین " مراد ہو!

74- زندگی ہے نام جہد و جنگ کا ، موت کیا ہے بعدل جانا عابہ ہے موت کی رعایت سے سپلے مصرع میں جنگ تو موزوں ہے کہ اس میں جان کا ففرہ ہے ، لیکن جہد کہنے کا کوئی موقع نہیں - : جنگ سے فروتر بات ہے ۔

اے۔ صورت میں یفروغ یہ جذب وکشیش کہاں دربردہ کوئی شاہرمینی ہی اور ہے ۔ فروغ صورت میں نہیں ہوتا رحمن وجال میں ہوتا ہے۔ دوسرے مصرع میں بین کا غلط مگاستعال کیا گیاہے۔ اور کسرخا

## آئینہ چوم چوم رے تے وہ إر إر ديھا جويك بيك مجع مشراك رہ كے إر إرك ساته وجم جم الى كرار ورست نهين

آئے ہیں تھروہ عزم دل وجال کئے ہوئے۔ پلکوں کی اوط حشر کا ساماں گئے ہوئے۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ وہ تباہی ول وجاں "یا" غارتِ دل وجاں " کا عزم کئے ہوئے آئے ہیں۔ لیکن پیمفہوم محض "عزم دل وجان" کہنے سے پورانہیں ہوتا۔ "عزم دل دجان" اس عزم کو کہیں گے جو دل وجان سے کیا جائے ، بینی مضبوط عزم۔ نکر "عزم فارتگری دل وجال"

۵۵ ۔ نگرشوق کی محرومی تقت دیر ، پوچھ بن گئی وہ نجی فیانہ جو حقیقت دکھی تقت در بہت گزدر تقدیر کہنے کی خودت نہتی ۔ دایدہ ۔ اس کو حذون کر دینے کے بعد مفہوم پورا ہوجا آئے ۔ دو سرا مصرع نہیں بہت گزدر بناع کہنا چاہتا ہے کہ جس چزکو حقیقت سمجھا تھا وہ بھی فسانہ نکلی۔" فسانہ بن گئی" اور" فسانہ نکلی "کے مفہوم میں بڑا فرق ہے ۔

بنابنا کے جو دنیا ملائی جاتی ہے ، ضور کوئی کمی ہے کہ بائی جاتی ہے ، دوسرے معرمہ کا انداز بیان اقص ہے ، یوں کہنا جائے: ۔ دخرور ان میں کمی کوئی پائی جاتی ہے "

وہ میکدہ ہے تری انجبن خدا رکھ جہاں خیال سے بیلے بلائی عباتی ہے خیآل کھنے کا کوئی محل نہیں اور اگر کہا تھا تو اس کے ساتھ نظام کرنا چاہئے تھا کہ کس چیز کا خیال ہے۔

تجھے خبر ہوتو اتنی نہ فریست غم دے۔ کرتیری یا دبھی اکثریت کی جاتی سبم اس شعریں تعقیدہ یاد تجھے خبر ہو' کا تعلق دور برے مصرع سے سے جو جہت دور ہے۔ اس کے بہلامصرع ہوں ہوا جائے نه اتنی فرصِتِ عم دے اگر تھے مونبر

تحقی محبول جانا تو ہے عنہ رحمکن گر محبول جانے کو جی جا ہماہیہ بہلامصرع زیادہ لطیف وشکفتہ ہوجا تا اگر وں کہتے :۔ " محجم معبول جانا تو حکن نہیں ہے ؟

۸۰ کیا تہر بھاکہ پاس می دل کے ملی متی آگ اندھیرے کہ ویدہ تر دیکھتے رہے ، دوبول معرمے پوری طرح مراوط نہیں۔ اول تورد پاس ہی دل سے جگہ مر پاس ہی دل میں '' کہنا جاہے متنا تاکہ یہ معلوم کرنے کی خرورت نہ ہوتی کہ دل مے پاس میں ہے گئی تھی، اور دیدہ ترت اس کو کیا تعلق ہے ، علاوہ اسکے مو کیا قہر تھا م

## کہنے کے بعد" اندھیرے" کہنے کا موقع نہ تھا ، شعراوی ہونا چاہئے :کہنے کے بعد" اندھیرے کہ پاس ہی دل میں گی تھی آگ اوراس کو میرے دیرہ ترویکھے رہے

موه ۔ یہ فامکارا ن شق سومیں شیکر د نجا ہے سیمیں کرزنرگی خود حسیں نہ ہوگی تو بھر توج وہ کیاکریں گے حسین کا علمان نون فروری ہے ، علاوہ اس کے زنرگی کا حستین ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ دوسرے مصرع کا پہلا کمڑا بھی ہوتا جائے : ۔ دحسین ہوگی نہ اپنی فطرت "
بی ں ہوتا جا ہے : ۔ دحسین ہوگی نہ اپنی فطرت "

مهم مر \_ تسلیم و من دوست کی معصد میال گر شام کوئی توفتنهٔ شام و سحر میں ہے مهم مر \_ شام کوئی تو فتنهٔ شام و سحر میں ہے " فتنهٔ شام و سحر سے مادر ہمیں است ید اس سے مقصد در فتنهٔ عالم" ہو۔ " شال کوئی تو" کی جگہ" شامل یہ کون " کہنا زیادہ مناسب تھا۔

یارب و فائے عذر محبّت کی خیرہو ۔ نازک سا اعتران بھی آج اس فطر میں ہے معنی ترمحبّت " بالکل بے معنی ترکیب ہے ۔ ظاہرہے کہ صرعہ اول کا تعلق شاعر ہی سے ہے ' لیکن سوال یہ ہے کر اگر محبوب کی نظرا عزرات محبّت برآ ما دہ ہے توبیہ عند وفائے محبّت " کیا بلا ہے جس کی خیر ثنائی جاتی ہے ۔ اعترات کو نازک کہنا بھی صحیح نہیں ۔ اس کی جگہ ملکا لکھ سکتے تھے۔

عه- مرحیا عذبہ بے بک بوانان وطن ، کینے جم نم ہم کمر ہاتھ میں دیوانوں کے " جے کمر ہاتھ میں دیوانوں کے " کہنا درست نہیں " جم نم "کا استعمال غلط ہے ۔ تجم اسم ہے اور اس کے معنی خرام وقم کے ہیں اس لئے ' و تینے جم فم نہیں ہوتی نفیس کا مصرع ہے :۔ مرد بجلی میں ایساکہ می جم فم نہیں و کمیعا " تینے میں جُڑم ہوتا ہے دیکی نودین جم فر نہیں ہوتی نفیس کا مصرع ہے :۔ مرد بجلی میں ایساکہ می جم فم نہیں وکمیعا "

ع - وزرگی سلسائه نواب گرای به ساقی الاتو وه فتنهٔ بیدار کهال بی ساقی « لاتو وه فتنهٔ بیدار کهال بی ساقی « لاتو وه سال استعال بیبت نوآموزانه به اس کی جگه « وه ترا » کم سکتے تھے۔

ت سے اسے ہوتری کا کل شبگیر میں ہے گوشہ امن بلاخانہ رنجید میں ہے ہے۔ اس شعرمیں لا بعنی تکلف و آورد کے سواکورنہیں الیکن حیرت کی بات ہے کہ شاعر شبکیر کے معنی سے بھی واقف نہیں ۔اس لے شَهْرِ کا مغہوم 'د شَبرنگ "سمجھاہے ۔ حال کہ شب گرکہتم ہیں طلوع صبح سے بہلے دات کے آخری حصّہ کو۔ کمیا " الاوسٹ سگیر "کو بھی وہ " نالاسٹ سگرنگ" قرار دیں گے ۔

> ۔ خاک معروف ابھی خاک کی تعمیریں ہے" "خاک معروف ابعی اپنی ہی تعمیریں ہے" شابدروح کمان م جلوه گه از کمسان دوسرامفرع في معنى في -يول لكونا عام يح مقا: -

۔ اب کیا کروں میں فطرتِ الکام عشق کو جننے تھے حادثات مجھے داسس آگے حادثات بہت تقیل لفظ ہے اورغزل کی زبان نہیں۔ یہ صرع یوں بونا چاہئے:۔ " جننے بی حادثے تھے مجھے داس آھے ہے"

۔ زندگانی تاکیا صرف سے وجام کے سبو بیخبر میخاندیں اک اور بیخاند ہیں ہے میخاند کے اندر دوسرامیخاند کی میک میکن کی دلیل نہیں۔ میخاند کے اندر دوسرامیخاند کیسا اور کہاں ہے۔ اس کی طرف کوئی اشار ہ موجود نہیں۔ صرف دھوئی ہی دھوئی ہے کوئی دلیل نہیں۔

ورستروبو نكب إور موزري بارن ئی ضروریات کی کمیل کے لئے ، یا دیکھئے م و حرب آخر مور

KAPUR SPUN. تياركروه - كيورىننگ ملز- داك خاندرآن ايندسلك ملز-امرسر المحمد ا

- صحن کعبد دسبی کوئے صنی دسبی کا کا اُڑانی ہے تو کھر کوئی بھی ویرانسہی \_ درسے مصرع میں سبی کی جگہ ہو کہنے کامحل کھا۔

آپ سے جس کو جونسبت وہ جنوں کیا کہ ۔ دونوں عالم نسہی اک دل دیوا نسہی پہلامعرع اپنی جگہ تھیک سے لیکن دوسرے مصرع سے غیر متعلق، اور اگر دبط بیا ہوسکتا ہے توحون اس صورت میں ک جنول اورم دل ديوان كواكب بي چيز قرار ديامائي

زنرگی فرشِ قدم بن کے بھی جاتی ہے استطبول اوديعي اكسلغزش مستايدسهي بېلامقرع دېل بو ز مركى كافرش قدم بن ماناكوكى معنى نېيى ركىتا د دىرى مقرع مى سېتى كى ساتوتى كى طرورت دى .



ید جوائیں کے گھائی یونفائی یوبہار محتسب آج توشغل سے و بیاندسسبی نضآئی کہنامی بہل بی کرسکتے تھے :۔ " بوشفا اور پر بہاد"۔ ووسر سام عرع میں سبی روبین کا استعال درستین کا محل متنا - سبی کا نہیں ۔

تھے ہور میں مبارک مگری رازعین میں سن کے کی کی تون ہو کی تنی فت کلہائے ترسے سیلے اول توشکفت کلہائے ترسے سیلے اول توشکفت ، فسکفت ، فسکفت کی معنی میں خلط ہے ، فارسی میں فرکھنت " فرون توب کے معنی میں شعوب ۔ ملاوہ اس کے فون موجکی تھی " کی جگر" کی کا دل تون موجکا تھا " کھمٹا زیادہ مناسب تھا گواس کے بعد ہی " کلہائے تر" کے ذکر کا عالم ناز درمیرے " کلہائے تر" کے فکر کا عالم ناز درمیرے " کلہائے تر" کے کھلنے کا کھونکہ وہ پہلے ہی شکفت تھے ۔

. جوسیے عارض وگیسوکے درمیاں گزرے کھی جبی وہی لمے بلاسے جاں گزرسے " بلائے جاں گزرسے " بلائے جاں گزرسے " کہنا ہے جا دیست استعال کیا گیا ہے جا دیست استعال کیا گیا ہے جا دیست ابلائے جان ہوئے " کے معنی میں استعال کیا گیا ہے جا دیست ابلائے جان ہوئے " کہنے کا محل مقا ۔

براک مقام مجت بہت ہی دلکش تھا' گریم اہل مجت کشاں کشاں گزرے
ہراک ملط ترکیب ہے مصحے ہرکی ہے ۔ بہت کے بعد ہی کہنے کی بھی ضودت نہتی ۔
بہاں "کشاں کشاں"کا مفہوم میری سمجھ میں نہیں آیا - اس کا صحح مفہوم " کھیلتے ہوئے " یا دسیلتے ہوئے " کا ہے
جنائجہ « دامن کشاں " کے معنی ہیں ' دامن سمیلتے ہوئے " لیکن یہاں خود اہل مجت کو سمیٹا گیا ہے - اگر مقام مجت دلکش
تھا تو اس سے خوش خوش گزرنا تھا نہ یہ کہ کوئی زہر دسی کھیلتے ہوئے ہا ہرلے جائے ۔
گمر کے استعمال سے ظاہر ہوتا ہے کہ «کشاں کشاں " شاعر فی " با دل ناخواستہ کے معنی میں استعمال کیا ہے جو بالكل فلوا

مراتوفرض حمین بندی جہاں ہے نقط ، مری بلاسے بہارآئے یا خوال گزرے ، موخزاں گزرے ، مخزال کا موقع کھا ، اس کی جگہ مخزال آئے ، کہنا چاہئے تھا ۔

کہاں کا حُن کہ نووعشق کوخسے رنہ ہوئی دوطلب میں کچھوالیے ہمی امتحال گزرسے اس شعریں بھی گزرت کا استعمال آئے کے مفہوم میں کیا گیاہے جونا درست ہے۔ انسان امتحان سے گزرتا ہے۔ لیکن خود امتحان کمیں نہیں گزرتا ۔

ہبت حسین سہی صبیس کلوں کی مگر، وہ زندگی ہے جوکانٹوں کے درمیاں گڑھے "دہ زندگی ہے سوکانٹوں کے درمیاں گڑھے "دہ زندگی وہ" موزندگی ہے "دہ زندگی وہ"

ہ - ا۔ نظافی آہ کو ان آنسووں بنکیا گزری جودل سے آنکھ کی آئے مڑہ کی آن سکے میں انکھ کی آئے مڑہ کی آن سکے میں استعال اچھا نہیں معلوم ہونا منوانی آن کی جگہ کسے خبرہے " لکھنا زیادہ مناسب نخا۔

۱۰۹- سدآرزوئ توشگوارو مرگوال الئے ہوئے مجوا کرے کی زندگی کہال کہال الئے ہوئے دوسے مصرع کی ردیقت لئے ہوئے دوسے مصرع کی ردیقت لئے ہوئے بیکارہے ،اس کو اوا دیجے ، منہوم پورا ہوجائے گا۔

9-1- قیمت غم حیارت کی تودام دام لے بعنی بہار ہو کو خزال سے کام لے " دام دام لے" کام است کام است کی تودام دام ہے " دام دام لے" کار حیرت مے کو خرات الیسی لمند جزر کی قدروقیت کا اناز دہ " کوری حیدام "سے کیا عبائے۔

صيادين الراهى يرازنهين ع سيرواز الميرمر بروا زنهين ع

" اسيربربرواز "كمنا درست نبيس - " اميرمرو بال منجف كامحل عقا-

ا۔ جوبھی ل جائے مجتث میں دہی انعام دوست دردِمحرومی ہی، کیفِ شکست دل سسہی ہے۔ پہر معرع میں انعام دوست سے بعدہے کا اظہارِ ضروری ہے۔ دوست کی جگہ ہے لکھ سکتے تھے۔

ان کی جفایہ ترک وفا کرریا ہوں میں سایہ کو زندگی سے جداکرریا ہوں یں اصل جہز ساتھ کے دیا ، حالانکہ شرب محبت میں اصل جہز ساتھ کہ دیا ، حالانکہ شرب محبت میں اصل جہز آئی ہے ، لیکن زندگی سے ان کی کیا مراد ہے ، غافبا محبّت !

میری ا دائے سٹکر حضوری تو دکھین صدست کو ہ فراق نماکر اہم موں میں « ننکوۂ فراق نماکر اہم معنی فقرہ ہے۔ آنا ہالک وزن بوراکرنے کے لئے بڑھا یا کیا ہے ۔ "صد شکوہ فراق " کہنا کا فی مقا۔

مجتت روگئی بن محر کمل زندگی ابنی مبارک بنج دی ابنی سلامت باخودی ابنی « مبارک بنج دی ابنی سلامت باخودی ابنی « بنخودی " کا مقابل لفظ خودی به باخودی نهیس جو معنی لفظ می د

اہل زمانہ اور زمانہ تعرکی یہ تحقیر آپ ہی اس میں عیب تکالیں اپنی ہی صدیر معلوم نہیں شاع کیا کہنا جا ہتا ہے۔ کوئی صبح مفہوم شعرے متبا در نہیں ۔ فالبّایہ کہنا مقسودے کہ اہل زمانہ کا مانکی تقد کرناگویا تو داپنی ہی تصویر میں عیب تکالناہے۔ لیکن یہ مفہوم تو میں نے بتایا اشعرے کہاں ظاہر ہوتا ہے۔

میرے اشعارمیں جواگ بھری ہوئے کاش تجوکوراس آئے ترے عزم جوال تک بہو نے مدرع اللہ معنی ہے۔ معلوم نہیں اورکبوں ؟ معرع نا بی کا دوسرا فکرا بے معنی ہے۔ معلوم نہیں اشعار کی آگ وہ کس کے عزم جوال تک بیری نا جائے ہیں اورکبوں ؟

۵۰ یے جعشق کی کرامت سے کمال شاعانہ انجی مندسے بات نکلی ابھی ہوگئی فسانہ "یکل شاعوانہ" کے بعد ہے لاکا خروری مقاری کی مگہ کر ہونا جائے۔

ارکابتہ بے رین اور میں میں میں میں میں میں اور مومی (سیاف نون) و میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں ا ماکسسٹ یٹراو مکوررین میٹیڈ برائے سلکی دھاگا اور مومی (سیاف ن ) کاغب

4

سب کینے طومی سبی ایم ومرسی کار مرا سب کی سیندا سب کی سیندا



و کی

سی

بالمین سفید ۱۲ = ۱ روبیر سے ۲۸ + ۳ روبیک پالمین رفکار ۱۵ = ۱ روبیر سے ۲۰۱۵ و دبیک بازهاد شرفک ۱۲ = ۲ روبیر سے ۲۰۱۵ و دبیک بشروعار میار ۱۳۸ ا روبیر سے ۱۵ = ۲ روبیزک تام وی می ایم رشیدل سفورز سے دستیاب

ام کروں کا نفاست اورمضوطی کا منت ن

دی و مسلی کا تع ایشهٔ جزل بن عمینی بیشتر و مسلی



بادی کرد و مجادت مرکا د

ا - جدهرسے میں گزرتا ہول گاہیں اُگلی جاتی ہیں مری ہتی بھی کیا سراہی عالم ہوتی جاتی ہے اور سے سری ہتی ہی کیا سراہی عالم ہوتی جاتی ہے اور کی سے سری ہتی ہی کیا سے سری ہتی ہوئی سے ساہر کا ذکر کرنا جا ہتا ہی سے ساہر عالم کا ذکر کرنا جا ہتا ہی مالی ہوئی سے سام ساہر عالم ہوئی اور عالم ؟

علادہ اس کے اگر شاعر کی طرف نگا ہیں اُسطف کا مبب وہی موسکتا ہے جو محبوب کے حسن کی طرف نگا ہیں اُسطف کا ہے اور سے معنی یہ ہیں کر محبوب ہی کی طرح وہ خود مجمی حسن و شباب کا مالک ہے ۔

جہاں یک دل کا شیرازہ فراہم کرتا جاتا ہوں ۔ معفل اور برہم اور برہم ہوتی جاتی ہے شیرآزہ خود نام ہے فراہمی کا اس لئے شیرازہ بمھرتوسکتا ہے فراہم نہیں ہوسکتا۔ اس لئے پارہ بائے دل یا اجزائے دل کا شیرا زہ کہنا چاہئے۔ دل کا شیرا زہ کہنا چاہئے۔ دوسرے مصرع میں اور ترہم کی تکرار تھی مناسب نہیں ۔

الله - تیامت کیا ہے اسے حسن دوعالم ہوتی جاتی ہے ، کمخل تو وہی ہے دلکشی کم ہوتی جاتی ہے جاتے ہے جاتے کے نیارے کے بیٹے حسن کے جن کے بیٹر جاتی کے بیٹر جاتی کے بیٹر جاتی ہے جو مفہوم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا - علاوہ اس کے اس کے اس جوتی جاتی ہے درست منہیں ۔ "قیامت ہے" کہنا کائی تھا ۔ بہلام صرع یوں مونا جا ہے :- خدارا ، حسن بے بروا بتا یہ کیا قیامت ہے

عنق میں کیسی منزل فعدد و مجی ایک گرد ہے جراہ میں ہے۔ گردراہ میں ہی ہوتی ہے اس لئے وجراہ میں ہے اکمنا بے معنی اس ہے -

کھرسوئے خلیجشن کھنچا جا رہا ہوں ہیں ۔۔۔ ہرجینّتِ نظارہ کو ویراں سکے ہوئے شاعرکیا کہنا جا ہمتاہے اور جنّتِ نظارہ سے اس کی کوئنی جنّت مرادث، شعرتے متبا درنہیں، علاوہ اسکے "خلیجشن" کی ترکیب ہی ذوق میچے کے منافی ہے ۔ ۸۷ - اسی انسان میں سب کھ ہے نہاں گرید معرفت و مشوار مجی سے م دوسرے مسرع میں بھی وایدے ۔ اس کو حذت کرنے کے بعدمفہوم پورا ہوجا اہے۔

فجردار ، اے سبکسارانِ ساص یہ ساحل میں کبھی منجد معاریجی ہے ،
اول توساحل کے متعلق یہ کہنا کہ وہ منجد معاریجی ہوسکتا ہے ، انکل لابین سی بات ہے ، دوسرا نقص یہ ہے کہ دوسرے سے اول توساحل کے متعلق یہ کہنا کہ وہ منجد معاریجی ہے ، کی جگہ " منجد معاریجی ہوجا تا ہے رہم کہا جاتا ۔
دوسرے مسرع میں لفظ تہی کا استعمال بے مل کیا گیا ہے ۔ اگر تیہ کی جگہ کہ موتا اور "مجی ہے " کی جگہ" موجا تا "ہے تو البت یہ کی جبانی دور موسکتی تھی ۔

۸۹- اللی فیر، برکیا شام ہی سے عالم ہے کے جیب آج ساروں میں روشن کم ہے دوسرے معرع میں جیسے کے ساتھ "روشن کم ہو" کہنے کامحل ہے دک" کم ہے" کا-

عد ۔ حُن وصورت کے ناحست کے نار اول کے اُن کا انسان میں ارسے ہوئے انسانوں کے اُن کا انسان میں ارسے ہوئے انسانوں کے اُن کہ کہا جاتا ۔ اُن کہ کہا کہا جاتا ۔

کیا مقابات ہیں ان سوخمۃ سامانوں کے خضرخود بڑھ کے قام لنے ہیں دوانوں کے "سوخمۃ سامانی" اورخضریں باہم کوئی تعلق نہیں۔

#### منظومات

ایک مصرع ہے:۔ ''کیونے" مشکوک " '' میرازشکوک''کے معنی میں استعال کیاہے' حالانکہ" مشکوک خیالات "کے معنی ہیں وہ خیالات جن' شک کیاجائے۔ ہارض سے وصلکے ہوئے شبنی کے وہ قطرے ۔ آنکھوں سے جھلکہا ہوا برسات کا عالم ، وہ مجبوب کی اشک افشائی کا سماں میش کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوئے ۔ حیرت ہے وہ برسات کا مالم چھلکتے ہوئے دکھتے ہیں، ان میں سے جوآنسوڈھلک کرعارض برآجاتے ہیں وہ صرب یں ۔ شبتی کہنے کا پہاں کوئی موقع نہ تھا۔اس کی جگہ نیساں لکھ دیتے توجی عنیمہ تھا۔

ب شرط تكلف وه بزيرائي ألفت بي قيد تصنع وه مدارات كاعسالم، مي شرط كالفظ بيكار بها ورفض وزن بيراكر في كالكيا الم

عالم مری نظروں میں جگراورہی کچھ ہے عالم ہے اگر حب وہی دن رات کا عسالم رزن فعولن منظم کرنا ورست نہیں - یوں کرسکتے ستھ :رزن فعولن منظم کرنا ورست نہیں - یوں کرسکتے ستھ :ہرحنیدہے عالم وہی دن رات کا عالم

بھی بہت رنگین و گرکیت ہے، لیکن لغرشوں سے خالی نہیں۔ ایک شعرہے:۔ وہ قدرعنا وہ روے کرنگیں عالم ہی عالم ، منظر ہی منظر، اور کونسا منظراس کی صراحت نہیں گی گئی۔

المدور المسترا المراحة المراح

مینا بدوش ، ساغر به حینی بربط برست ، میخانه دربر نع اور «بربط برست» دو نون ککڑے استعارہ نہیں ہیں بلکہ واقعہ کا اظہار ہیں ادرسرا باکی کمنک کے خلاف ۔

رے: - گفتا رمبهم اجالِ مستى، رفتار بريم تفسيرِ شير ع بڙا بإكيره ہے، ليكن بيلامصرع اتنا اچھانہيں - "گفتارمبهم واجال مہتى كہناصيمى نہيں ـ « تفسيمِشِر 'كے مقابلہ لھنا بدرجہا بہترتھا۔

کی ایک توجی تفکی ہے ، اس کا ایک مطرع ہے : ۔ اس چہرے جنون حب وطن سے وطون اسے دھوئیں تصوبین اس کے بہان دھوال وطوائی اس کے بہان دھوال وصوائی اس میں کے بہان دھوال وصوائی اس کے بہان دھوال کو بھی بہدورت جمع استعمال کرنا جائے ، درست نہیں .

ţ

اس تعلم كا آخرى شعري :-

النسال حس میں لیتے ہول اس طرے کے قبر کھاگ الیئ مرزین سے لہستر سے مہوئے موقع مبتر جید قرم مواہد معلوم ہوا ہے مورزین ا

اس کے بعد ایک نظر ہے جکل "کے عنوان کی درج ہے ، اس کا ایک شعرہے :مالکھیں تام مشہدِ عشق وجال ہیں سینہ تام کیج شہدیاں ہے آج کل میں کھموں کومشہد کہنا درست نہیں ۔ "سوگوارعثی وجال" کہنا جا ہے تھا۔

ایک ورشعرہ: صحریمین میں بوئے وفا کا بیتہ نہیں منگ رخ بہار پُرافشاں ہے آجکل کانٹ نے پُرافشاں کھاہے ، حکرنے قالبًا پَرافشاں کہا ہوگا لیکن صبح و دیمی نہیں ۔ حکر فالنّا پی کہنا جاہتے تھے کہ اُپ نِ راُدگیا ہے، لیکن اس کے لئے فارسی میں برمیرہ مستعمل ہے نے کرد پرافشاں ، جس کے بعنی الکل مختلف ہیں ۔

ایک شعرہ:۔ کیساخلیص کس کی مجت کہاں کا درد نووزندگی متاع گریزاں ہے آجکل اس جگہ" متاع گریزاں" کہنے کا کوئی محل نہیں تھا۔ زندگی معنی غمر بوں تو بقینیا متاع گریزاں ہے کیونکہ اس کو ایک جگ نہیں ۔ لیکن بہاں موقع رندگی کوجنس کا سد کہنے کا تھا اور یہ فہوم متاع گریزاں کہنے سے پورائہیں ہوتا۔

ایک ورشعرہ: - تعدادایک فرقد کی جتنی مجی گھٹ سکے کارثواب وکار نہاں ہے آجکل ، گھٹ سکے "کارثواب وکار نہاں ہے آجکل ، گھٹ سکے "کارنالی نہیں ہوسکتا، گھٹا دیناالبتہ ہوسکتاہے ۔

گا نرهی جی کی یادیس جونظم مکھی ہے اس کے نوشعروں میں سے چیزشعوں کے دوسرے مصرعے مب کے مب ناقیس ہیں اور اکہ آں ان سب کے بعد محذوف ہے ۔ مثلاً :۔۔

گروہ حسن زندگی گروہ جنت وطن جب ک اس کے بعد کہآل محذوف نہ انا جائے کوئی مفہوم پیدانہیں ہوتا۔

"آفازیں" ایک طویل نظم ہے جس میں انسان کے افلاقی کردار کا ماتم کمیا گیاہے اور توب ہے دلیکن نقص بیان سے بیعی لی نہیں - شعرہے :-

نسیم ہے آئے میں طرب زا درخت میں ساید داراب بھی گروہ انساں کر جسکے چھونے میں جہاتے میں برکٹے إراب بھی دوسرے معرع سے کوئی مفہوم بدیا نہیں ہواجب کے معرعہ سے ربط دینے کے لئے کوئی جلم تعدون ، انا جائے

« گرده انسال ، کنے سے مطلب پورانمیں موتا۔

نظم و گزرها " بھی خاصی طویل ہے الیکن لغرش وتسائع سے پاک نہیں - مصرع ہے :-ہرعشرت و محنت کے ماصل کی ہوئی عشرت کا مفہوم معشرت بے وقت و محنت سے گزرجا الرعشرت کی جگہ ماصل لکھا جا

ایک اورمصرع بے:- اکٹھ اور ہر آسانی لذت سے گزر جا اس مي مجى ويبى نقص سيم ين آسانى سے ماصل كى بوئى لذت "كوداسانى لذت" كہا گيا ہے . اگر لذت آسان انظم كرتے توجى

اسی نظم کا ایک شعرہے :۔

سرای وسازش کے یہ مردود عرائم، کیست الدانداز مقارت سے گزرجیا ددنوں معرعے بافامفروم ناغام ہیں۔ اگر بہلے معرف انعجب كے بجد میں بڑھا جائے قربمی دوسرے معرع سے اس كاربط بدانهين موتا محب كك دوسرك معرع من كوئي اشارة مريج موجد ندمور يول كمنا جاسط، توان سے اک انداز حفارت سے گزر ما

مرجزوى ومحدود حنبقت سے گزرجا ایک اورمصرع ہے:۔ بَيْوَى كالفظ بُجَائِ فَو ومناسب بنيسَ جِد جائيكه منزوى ومحدود من تركيب اورزيا وه محل نظر م اسكى جكنا قص لكمن

> بارعب و دلآ وبزمانت سُع كُرْر عا الكساء ورمصرع مع :-إراب منانت توخير وسيك به ليكن " دلاديز " كهنه كاكما محل تصا

اس كرام كالخصيص معبى ورست نهيس وشعرون مونا جامية :-۔ ن کی سرے میں ہے سرین ہو، چہا ۔۔ تیرے یہ نصائح ہیں مگر فوب مگر ہاں ۔ تو بھی تواب اس بیتی ذلت سے گزر عا

نظ" نوائے وقت "کاایک معرع ہے :- "کہاں کے مطرب وغزل کہاں کے شاہر وحمین" "ک"ے معلوم ہوتا ہے کہ مطرب اور شآہد دونوں جمع کے مفہوم میں لکھے گئے ہیں - حالانکہ مطرب خرکہ ہے اور غزل ہونٹ

#### اس العُ ينقص دور بوعامًا أكرم عرع يول بوتا : - " كبال كانغدُ عزل بكبال كامطرب جين"

" نزرغالت" كانظم مبى مبهت إكيزه م - ليكن نقايص سے فالى نبيس - سنعر م :-اے وہ كه ترى ذات كراى بهم رئي تدرت كى جو بجاز تو نظرت كى جم آمنگ دوسر مصرع من نعل مخدون م - اكر تحوكى مكه تم لكھ دستے تو ينقص دور موجا تا -

" اک جنتِ شا داب مراک غنیهٔ دل تنگ" \_\_\_\_\_ مراک غلط به -

أيك معرع سع :-

#### قنذ بارسي

اس عنوان سے جد غزلیں فاری کی میں اس مجود میں نظر آئی ہیں ۔ بہلی غزل کا مطلع ہے :
بر ان افراد میں من بر رو الطلبی نوشم کی شراب نمی دنی بہ خار تشذلی نوسشہ

ا - مجید اول کا روں اور کا ان ان ان میں بر رو الطلبی نوشم کی سرور کھی کرتے ہیں جو نو کا جواب بوا با با بی کہ میرا آجائے۔

ا - باطلبی کی مکہ ناطابی و در باس کی سکر فرورت تھی کسی ایسے فقرہ کی جو مصرع نمانی کے بہلے کر جواب کے میرا آجائے۔

م - دونوں مدونوں میں توازن بیا کرنے کے لئے ضروری تھا کو س طرح دو سرے مصرع میں ساتی کے نشراب : دینے بر ان میں توازن بیا کرنے کے لئے ضروری تھا کو س طرح دو سرے مصرع میں ساتی کے نشراب : دینے بر ان ان بالی کر خوشی اسی طرح بہلے مصرع میں اپنے نشراب طالب نہ کرنے بر اپنی ناطلبی پر خوشی انظہار کیا جاتا۔

اظہار کیا جاتا۔

٥- دوسر معرع من خار عبى موزون نهير، تشنة تبي مين محارنهيين مونا ، اس كي حبكه وتور فكه عا ميم ويروركا بم

جه مقام عنت وجمنے کے دریں زان من بیدے نبرشا برے نبر مطربے نہ برطاصل بی نوست است معربے نہ برطاصل بی نوست است م مقام غنتی الم بنے کے بعد منترے کا استعمال محض تکرار خیال ہے۔ مصربہ اول کا بہلا مکڑا یوں ہونا چاہئے: است منترست "!

زجفائے حسن نام تو نہ حکایتے نہ نسکاستے چرحکایتے، چنسکایتے کہ برترک بدادبی خوشم پہلے مصرع میں لفظ نام زاید ہے۔ دوسرے معرع کا انداز میان بھی بیجے نہیں ۔ شاعر پر کہنا جا ہتا ہے کہ حکاید جن کا کیا موقع جبکہ میں اسے بے ادبی سمجھنا ہوں اور یہ بے ادبی مجھے بہند نہیں ۔ فیکن " برترک بے ادبی نوسشم " کہنے پیمعنی بہیا نہیں ہوتے اگر انداز بیان یوں ہونا کہ ہ۔

م حکایتے وج تکایتے کر ازیں بے ادبی توسف نیم

والبت بات شكانے كى موجاتى ـ

ہمہ ہوست عشقم، ہمہ سوز جائم مدر، اے جواناں کہ بیر جوانم مدر كين كاكوئي موقع نه تقاد كيا" بيروان" بوالموئي برف خطره كى بات بير بيني مقرع من بوش كين كامبى كوئي ىل ناكفا - إس كى جكر جيش مونا عاب ، نت كى عزل كا ايك شعرب !-اب ازب صا دقت سن نیده نادیده ضرا ، فداسی ویده دوسرا مصرع بمعنى ب اور يبلم مصرع سد كوئي ربطانهيس ركاما -اے آگہ بر امتزاج کا ف ورجله صفات برگزیده "اے آنکہ سکے بعد تو یا توتی کہنا ضروری تھا۔" امتزاج کامل" بھی نہایت مبہم فقرہ ہے ، مدمرع یوں مہر ہوتا:-«اے آنکہ توکی یہ عالم خلق " اے آنہمہ خلق برگزیدہ اب بهمه خلق و بالهمه خلق، بهلامهرع بمعنی معنی معن من باتهم اور باتهم کے بعد خلق کمنے کی کوئی ضرورت ناتفی -کے عفل توال رسد بہ بایاں ہم عشق منوز نا رسیدہ ایاں ہم عشق منوز نا رسیدہ ایاں ہارے۔ ایاں کا استعال بہاں حقیقت کے مفہوم میں کیا گیاہے ۔ نظر حقيقت ومياز مكاايك شعرج: نازک زگل بہب رچیدہ داریم دسا م سینهٔ عشق ارکے کے بعد تران نا ضروری تھا۔ علاوہ اس کے چیدہ بالکل زاید ہے ۔ ووائل رکل بہار " کے مفہوم بورا

مومانا عن الرحيده كي عبد ديده مونا تو بهار ديده كل كي صفت موجاتي اور ينفض إنى مرمبنا يسينه عنق مي بمعنى سيع

كفتكو بردنيد طويل بوكئ ، ليكن ميس بحضا مول كريد اب مبى إلكانى سبى ،كيونك بركيد كيدم المعاسب وه نبتج سب محض ہزہری جا بزہ کا اور اگرمیں زیا دہ چھان بین سے کام لینا توجگر کی شاعرانہ لغزشوں کی فہرست بھیٹا اس سے دوجیند مزہری جا بڑہ کا احرار موالًى ، كيونكه مكرك كلام كا نصف حصد تواليس اشعار يرسنل ب جو عمولي مير، بعني اگرده غلط نهيس مين توكوئي مدرت بی نہیں رکھتے، نزخیال کی مذہبیان کی ، اس کے بعد جونصف حصد رہ جاتا ہے اس میں ۱۵ فی صدی استعارا سے ہیں ص میں اصلاح وترمیم کی گنج**ایش ہے ۔ دس فی ص**دی اس قابل مجی نہیں گویا اس حساب سے سومیں حرف پانچ انسّعار اليه ده جاتے ہيں جومعيا ري كم جاسكتے ہيں - اور ميس جھا ہول كرب اوسط مرانهيں ہے ، كيونكرجب خدائے سخن مير ہزاروں استعار کہنے کے بعدیمی دونتین سو اشعارے زیادہ اچھ شعرہ کرسکے نوشہنشا ہ تغزل کے یہاں اگرسکی وا التعارمين ٥٠ متعربي احي نكل آيي تويد اوسط مرانهين -

اخریں خلاصہ کے طور پر یہ بتا دینا غالبًا نا مناسب نہ ہوگا کہ اغلاط حبگری نوعیت کمیاہے اور ان کا خیال کیوں ان

لغزشوں کی **طرب نہیں گیا**۔

بگراس میں شک تنہیں کافی وہیں ایسان تھے ، لبندو باکیزہ خیالات مجی ان کے دمین میں استے تھے ، لیکن مبیا کرمی بیغ عض کرچکا جول وہ بڑے لا آبلی قسم کے انسان کھے اور ان کا بین مزاج ان کی شاعری میں بی سفل موگیا۔ اس سے علاوہ ان کی ابتدائی تعلیم بھی معمولی تھی، مطالعہ بھٹی وسیع نہ تھا اور اسا تذہ کی صحبت بھی ان کومیزیس کی

س کے وہ یہ شہر سکے گرشاعری کتنا دقیق ونازک نن ہے اور اس کی تھیل میں کتنا عول فکر کھانا پڑتاہے ، ان کے بال جوش وسمرستی اور ایک خاص والهاند کیفیت حرور پائ جاتی ہے، لیکن شاعری محض اسی ایک چیز کا نام ہیں کموہ داستان ہے پورے ایک عہد تدن کے شعور کی اور نتیجہ ہے پورے ایک دور کی ذمینی تقافت کے غایر طالع ا جو کمسراکتساب سے تعلق رکھنا ہے اور افسوس ہے کر جگر آسی سے تخروم رہے ۔۔۔ ذہن رسا د لمغ رکھنے کے اور کھنے کے د وجود وہ یہ رہیج سکے کرشعر کہنے کے لئے اکتساب کی بھی سخت ضرورت ہے اور بغرسوجے سمجے کوئی بات کہدنیے کا نام شاءی منیں - اس کے لئے بٹرے ایف بڑے رکھ رکھاؤ ، بڑے وسیع وغایرمطا لعری صرورت ہے۔ آپ دیکھیں کے کو جگر کے یہاں سب سے بڑا عیب نقص بیان ہے اور اگروہ اسا تذہ بے کلام کاغایرطالع رنے یا انتھیں ان اس کال کی جبت تنسیب ہوئی ہوتی جوعکم بیان و معانی کے ماہر ہیں، توغالبًا یہ نقص اُن کے کلام میں مجھتا زوں کہ ان ، سے بڑا دیمین ایک تو ان کی خوش کلوئی تھی کہ مشاعروں میں دا دہمیشہ اسی کولی اور دو بمعجمة رب كدواه واه ان كے كلام يا مورسى ب - اس بات نے انھيں غلط خود اعتما دى ميں مبتلا كرديا -امس وقت مجھے ہندی کا ایک دو ہیا و آگیا ،۔

انیارے دیرگھنٹین کی نہ ترن سمان وہ نیناں اور کچہ جہس موت سوجان اس کا مفہوم یہ ہے کہ :۔ ''آنکھوں کا خوبصورت اوکرشیلی ہونا کوئی بات نہیں۔اصلحشن اٹکا یہ ہے کہ کوئی صاحب ذوق اس کے لیس میں آ حائے "

اسى طرح ستعركے متعلق مى كہاجا سكتاہے كائس أوره نہيں ہے جومشاعرد ميں دا د ماصل كرسكے بلك وہ ہے س كا اعتراف ابل نظر كريس، دوسرا دشمن ال كارك احباب تها ،جس فيهميشه ال كے كلام كى تعرفيف ہى كى ادركس كئى لغزيثوں پرتنبرتہيں كميا۔ نكآر ميں البنة ميں نے كئى بارحباً برى ان لغزيثوں كى طرب منوج كمباء ليكن ال كوائب حوست ا مرنے والوں سے اتنی فرصت کہا ل تھی کہ وہ میری بات سنتے اوراس سے فایرہ اطھاتے۔

ہرجندان کے مراصین میں بہت کم ہوگ ایسے تھے جو حکر کی لفزشوں کوسمجھ سکتے ، لیکن ان میں سے چندخرور ایسے تھے جواس کی اہلیت رکھتے تھے الیکن انعول نے تھی کہی ہے در دِسرمول بہیں کہا ۔ اس باب میں اِن کے احباب علی گڑھ سب سے زیادہ قابل الزام ہیں کہ انھوں نے بھی کبھی ان کو بیمشورہ نہیں دیا کہ :۔ و جگرصاحب کبھی کہی اپنے کلام ہر نغزا نی بھی کر دما کھے ہے''

اس سلسله میں ایک بات بھیے اور کہنا ہے، وہ یہ کہ میرامقصود اس تبصرہ سے عہدِ حاخرے نوجوان شاعوں کم ا کا ہ کرنا ہے کہ فنِ شعر بڑا نا ذک فن ہے اور وہ اسیمحض مشاعرہ کی وا وحاصل کرنے کے لئے اختیار خکری المکشع کہنے سے پہلے ہوری طرح غور کرایا کریں کہ اس میں کوئی نقص تونہیں ہے اور ایک معیا ری شعر کی تمام خصوصیا<sup>ت اس ای</sup>ما ي في جاتى بير، ياسبس -

THE PARTY OF THE STATE OF THE S THE DISTRICT OF THE PERSON OF THE PROPERTY OF THE الأعالية المراسلات بی کی ہے۔ فیت ایک روپے (طار و فعر ل) الاستاليا الواللي \*\*\* JUPE HELECURE FLORE اس کے مطابعت مرایک فتحی الثانی افٹی باخت Supplies Publication en مان كالبرول كود يكوكايت يادومرب يخس يستعلون والماس المحالات الموردا والمعين المحيول دوال موت دجات وغيره بعضين كوني كرسكا -を表がある。なりにありたがしまった。 というないかられた。 قيب ايك رويد إعلاده محمول) THE WASTER TO STATE OF THE STAT المالتنايات قاب الدياسيكيلير ---Signer Cortification W. 1 50 1 1 عن مناول كالموعرين عن تناول المرابع بالدين المعالية ادرازان خوجها مصاوري لمات ۱۲ کمسائل وفیرہ والمعتداد الماع المرام كالدوكيا جاود الماء وويدي ما كالكب الألا تمت يمن دوسيا داخا وجات كم شكر دروم والله عيدال عاف الله بوراجي طودمكول والاعال المرازي المرازية والمتالية الموالية 41.00 THE REPORT OF THE PROPERTY OF 

ين و المراوي المراوي المراوي المعادية 54/6 Fand had little water wind - Dutyle 1, 10 1/2 - 10 -30 May Coffee of which will and have Low Love Love يمت الأدويب ديودجر

J/147434 -2-401

بجنوى كارفاءى Levely CHAL WHIDS والتشيق يلط مسرك انسان فراقيه معرفيلين والحبروج الكاموي المناوج والقراول الاستبارة فالمال كالمعادية والقالا Land Bellocky Lower Land

AND STATE OF THE PARTY OF THE P على على المناعلة المباعد (المناعدية)

MATE SALES

activity pulpades المومر تعاليال عراب المسلام على المستون المستو المرامونون عرفي وركان كالمرامونون غروفون لمانون MATERIAL CONTRACTOR

يان بركالي

emojeji Kajeji

KEEK

2325

さら、パイタディー とうかいしょう

والعالق المراجع المستحدد والمستحدد المستحدد المراجع ال

Liberton

The state of the s

مهم فردُري جِهِي دَابِ المِينِ بِي . توجِر بَهِ فِراكيول نبي تكف و يَه فِيلا المرس بنجائا -علدی پنجائا -بنداز هورا برونے کی مورت میں اور ارمی طبعی بنج منعام - وہ کیسے ہ اسلی ون نبر کے آب چیے میں بی سکتے میں اور ارمی طبعی بنج منعام ہے - وہ کیسے ہ آسلی ون نبر کے بند برویجے - بندیوں تھیئے بندائشیزی فار ایون - ۱۳۱۷ کی دہی "میسے ہی اروحلی بند برویجے - بندیوں تھیئے بندائشیزی فار ایون - ۱۳۱۷ کی دہی "میسے ہی اروحلی بند برویجے وی اسے بی ون بر بڑھ کو فنا دیا جائے گا۔ "فی اید ، ۱۷۰ ام کو ایک می نفظ مان کردم کا سے جاتے کم ر بنزهدمت كاموقع دبيجئے

ردن

ار کا بند: سرین در مهره ای اسلومین کاف

ابنی طون کاصلیبی نشان ملامت ب اس امری و می است به اس امری الحقیق ال

| 9.           | ، شاره ۸                                               | امن شربالا الماء                                                                                                            | فهرست مض                              | چاليسوال سال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                        | ces frame                                                                                                                   | *****                                 | ماخلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14           |                                                        | ۔۔۔۔۔ عطاوانٹر بادی ۔۔۔<br>۔۔۔۔ عین آحرصد لقبی ۔                                                                            |                                       | ي و و د شه كانته نهي مطالعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | ا کازمیری سسترمیرید                                    | حشانین ۹ - (۲) آل لوط - (۳) است - (۳) نزد<br>- احدیث - احدی جاعت - (۵) نزد<br>نیاز فتجوری<br>رشیدین فال - (۲) گلوری فلمین - | كيا اسلام كى حدودمرعي و               | إبالاستفسار (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <u>''</u> [j | دل وحی اور خبرشل نیا                                   | ۔ احرب - احری جاعت - (۵)نز<br>شاز فیتری                                                                                     | حفرت ميرزاغلام احر-                   | (مم)<br>في قص به ميتال مخ أمسيال م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| /4 .         |                                                        |                                                                                                                             | نگارگاایک خط ۔                        | بن من اور مادین است مام افریر<br>دیک ماجی دوست کے نام افریر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19           | . شانتی رخبن                                           | رشيدس فان - دم، محكور كي فليس -                                                                                             | سَيْداكا في كى ايك كماب               | باب الانتقادِ (١) سام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 70 .         |                                                        | صابر شاه ا بادی                                                                                                             |                                       | مقیداور زندگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 49           |                                                        | ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ میار فتیوری ۔ ۰ ۔ ۔<br>مناز فتیوری - ۰ ۔ ۔ ۔                                                                  |                                       | دام نعال<br>تاریخ کے مجوسے بوسے اورا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Apr -        |                                                        | • -                                                                                                                         | فاتح اندنس کا ایک روماد               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | (                                                      | نىورى                                                                                                                       | عداح الدين ايو بى كے دوا              | (P).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 49           | حادث مداعد علاقة به أيدر عدا حا<br>ا                   | باز مجبوری                                                                                                                  |                                       | ال کی مجتت ۔ ۔ ۔ ۔ (ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 97           | ور سو به به به اور | نیازنتی <i>وری</i>                                                                                                          | س ونيار د د د د د د د د               | عہد رفتر کی یادے۔۔ ریاف<br>بردیاج کے استعارے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12           | *                                                      | ***                                                                                                                         |                                       | ایک نکسوی دوست کی یاد میر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 90           | ***************************************                |                                                                                                                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ایک بیرنانی کی <b>کمانی ۔</b> دنظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| for          | ***                                                    | ر ب- بروفیسر شور<br>کاهه کاه وهداره بر                                                                                      | المارية المارية المارية               | خَوَاكُمانُ الْ مِنْ الْمُؤْمِدُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              |                                                        | ייי אין מיייי אין מייייי אייייי                                                                                             |                                       | مطبومات موصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              |                                                        |                                                                                                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · 南南         | Mary Company                                           | بس میں اگست ہی شال ہے                                                                                                       | عمر ول شائع مواب                      | A Company of the Comp |

### ملاحظات

جہدوں کم احی میں مال گزشتہ بھی کرآ تی گیا تھا اور امسال بھی نیکن میرا پیمفر ہیشہ" وسے برزش" تم کا میں۔

پیساروں کم احی میں جو تاہے۔ اور یہ بجبوری زیادہ ترجز اتی ہوتی ہے جس کا عقل وضرورت سے کوئی تعلق نہیں۔

ایال تفاکہ وہاں بہوئی کر تید دن سکون واملینان سے گزرجا میں کے اور لکھٹوکی گری سے نجات مل جائے گی مو گری کی تلیمت

مصیبت سے تو میں بھیٹا وہ اس محفوظ رہا الیکن سکون بالکل میسر نہ آیا۔ اور سالان مان صدور جہ اضحلال وضرو کی میں گزر گیا۔

مائی اس لئے کرمیرا و ساس الملف و نشاط فتم ہوتا جا رہا ہے اور زندہ رہنے کی امنگ باقی نہیں رہی ۔ ایک جمیعنہ کے قیام کے بعد المعنی تاب کے وہا ہم فتروای وامن نمناک رہتا ہے کہ :۔

اب کے خواہم فتروایں وامن نمناک را

دوسري البديلي ميں نے يمحسوس كى كراب زندگى كيفنول دغير فردرى مصارت كى طرف بھى الا كى تگاہ ہے اورظا ہرى غود و ناریش میں بھی ویاں كمی رقی سارہی ہے۔

تغییری تبریل میں نے یہ ہے کہ کرندیست زبان کاجذ ہیجی وہاں توی ترمونا جارہا ہے اوراس سلسلہ میں بعض مفیدا قدامات کا علم ہی تھے موامثلاً پاکستان اردواکا ڈیمی کے فیام کی تحریب عمی وہاں کے بڑے بڑے اہلے علم وفکہ کی مساعی شامل ہیں او جو بڑے وسیع بیان پرترتی نہان کی تدرمت انجام دینا جا ہتی ہے۔معلوم ہواکہ اس کے تعبُرتصنیعت و الیعن نے وائرہ المعارف کی بہلی جلد '' قاموس الاعلام '' کے نام سے مرتب کر بی ہے اور جلد شایع مونے والی ہے۔

مولومی عید الحق مرحوم میں دہیں تھاجب مولوی عبد آئی ، راولپنڈی کے اسپتال سے کرآجی لائے گئے اور دوس دن مولومی عید لحق مرحوم بہاں ان کا انتقال مولی صاحب " سرطان مگر" کے مض میں مبتلا تھے ، افعیل کا علم تواکہ ، وہ زندہ نہیں روسکے ، لیکن اپنی عمر کی آخری سانسوں میں بھی وہ اپنے مشن سے غافل نہیں رہے اور سب سے آخری نظ جزر بنی کے عالم میں ان کی زباق سے محلا لفظ " انجن " نتا ۔ مروم کو بڑی بھٹا متی کہ جامعہ اُردو ان کی زندگی میں قایم جوجائے ، لیکن افسوس ہے کہ ان کی یہ آرزو پوری یہ جوئی۔ ام اس کا قری امکان ہے کہ ان کی یہ تمنا ان کے مرفے کے بعد پوری ہو کیونکہ صدر پاکستان نے جو مرحوم کی فد ات کے بڑے قرارتناس ان اپنا یہ خیال ظاہر کردیا ہے کہ انجین کے تام کاموں کو برستور جاری دکھا جائے گا اور مرحوم کی ان تام امیدوں کو پر ما ہونا جا ہے ان کی زندگی میں بوری نے ہوسکی تغییں ۔

ان در است است المسلق كا المن الله المن الله واصول بر موكان المم اس كا بقين ب كدوه بندنهين موكا اورالراس كوكس رسط المرسط المرسط المرسك المرسك

بہرمال بقین کے ساتھ ابھی نہیں کہا ماسکتا۔ پاکستان کے ماہرین آٹانہ کی کا دیش وہتے پیستورجادی ہے اور اس کی تکمیں کے بھرش کے لئے کم اذکم ایک چوتھائی صدی در کارہے رضیح بیۃ جل سکے گا کھ عسا کر اسلامی اول اول بہاں کس ملکہ مثاکر انداز ہومیش اورواں سے ان کے اقدامات کس طرف اور کیونکر موئے۔

روی آواز کے نقاد نے مگر تربایک طویل تنقید کی ہے جو پاکستان سے وشنے کے جدمیری نگاہ سے گزری۔
میکر میر خاصل نقاد نے مگر تربی تا تیداور میری تردید میں جو کچراکھ ہے وہ زیادہ ترمیری ذات سے تعلق رکھا۔
جس کی بابت کچراکھنا مناسب نہیں کیونکہ اصل موضوع کلام مگریکے افلاط سے متعلق تھا اور اس سلسلہ میں انھول نے مرن ایک شعراکھ کرمیری قللی کو نظا میں انھول نے مرن ایک میری قللی کو نظا مرا اس میں نے پہلے معرع کو نظا ندا اس میں میں نے پہلے معرع کو نظا ندا اس میں میں میں نے پہلے معرع کو نظا ندا اس میں میں میں نے بیار معرف کو نظام میں کو نظام تھی۔ کی میرے دی میں میں کی موسے زایدا عراضات میں آب

میں اپنی فلطی تسلیم کرنے میں بہت کشا وہ ول واقع ہوا ہوں اور مجے بڑی نوشی ہوتی اگر فاضل نقاد میرے تام اعراضات ا سامنے رکھ کر تفصیعی گفتگوکرتے ۔ لیکن افسوس ہے کہ اتھوں نے اصل موضوع سے بہٹ کرمضمون کا زیادہ محصّہ کچھالیں بحث کے وقعت کر دیا جس کا تعلق مجکر کی سناعری سے نہیں بلکہ ان کے اضافی محاسسین اور میرے ڈاتی معاتب سے ہے اور مجان دو

سے اکارنہیں۔

بونسوس ہے کہ فاضل نقادنے اس حقیقت کو اِنکل نظرانداز کردیا کہ میری جُراسیاں ظام کرنے کے بعد میں عبرے کلام۔ نقایص جستور اپنی عبکہ قام رہتے ہیں اور ان میں ذرّہ برابر کوئی تبدیلی نہیں موتی ۔ میں نے ظام کیا تھا کہ حکر کی شاعری الفاظ و تراکیب کے علاوہ اسلوب بیان کی بھی بہت سی خامیاں یا تی جاتی ہیں اور اپنے اس دھوے کا بٹوت انھیں کے اشعاب چیش کمیا تھا۔ فیکن فاضل نقاد نے اس موضوع کونظ انداز کردیا اور صرب عبریکے اخلاق کوسساسط رکھ کرتصیدہ جوالی مشروع کردی۔

مجمعتن من مون اسى طرب ملى معرف كما عاملاتها عاد



جاری کرده مبلت مرکار

فى كا ايم كروں كا تقاست اور مضر كا كانت ك

# والعرظة حسين

(عطأ دانشر مايوي)

ہزاروں سال نرکس اپنی بے نوری پر روقی ہے بڑی مشکل سے موتا ہے حمین میں دیرہ در پیدا

ظرتین تھرکے ایک جبوٹے سے کا وُں میں ایک خریب کسان کے یہاں ہے آئے میں بیدا ہے۔ اُن کے بارہ ہمائی اور تھے۔ تین سال کی عمیں ایک موض کا شکار ہوا اور اُس کی دونوں آنکھوں کی بنیائی جاتی رہی لیکن طرحتین لے بنائی سے محرومی کے بعد مولک پر بیٹے کر مانکے کی بجائے ایک ووست کی وساطت سے مکتب کا رخ کیا۔ انھوں نے بینائی سے محرومی کے بعد مولک پر بیٹے کی بجائے ایک ووست کی وساطت سے مکتب کا رخ کیا۔ انھوں نے بیٹا اپنے بھائی مول سے بھائی اپنے ساتھ مکتب نے جانے ایک ساتھی کو اس امریر دائسی کر لیا کہ وہ چند دن تک اُس کی رخائی اُس کی رخائی ایس کی رخائی ایس کی رخائی ایس کی رخائی ایس کی رخائی اُس کی رخائی ایس کی مختوب ساتھ مدرسہ نے بعد بھر اُس کی مددی ضرورت نہ ہوئی ۔ بیدر د ساتھی نے بخوشی اپنی فعدمت بیش اور اُس کی اور لائے لگا۔ طرح سین نے خود ایک جگر کھیا ہے کہ انہوں نے محتوب س

بالمغاكم والدين كاوه بيارج دوسرك بينا مهاني بهنول كونسيب مقاء النسيل حاصل ندتفا كيونكم وه وأنكهوب سيمجو رتع ادر م احساس نے آن کے دل کو بڑا صدمہ مہونیا یا مگرا مفول نے ضبط کیا اور اُن کے دل میں جوش بیدا ہوا کہ نابینا ہونے ک وجود موه سب مجه كرسكته مين جو دوسرك بينا كرسكته مين - حفيقتا قابل رشك به ، يه ولوله وحوصله الرسريجيمين سيدا مردائي كمتب كى برهائي ميں المحسين نے بيلے قرآن حفظ كيا اوراس كے بعد جوكمتب ميں برها ياكيا أس ميں يہ انبي الم سبق تجوں میں میب سے آگے تھے۔ اس درس و تردنیں کا سلسلہ اکبرے جوئے حروث میں نہیں مقا جس طرح اب سے پیلمام أبيناوُ ل كوتعليم دى جاتى تنى ملكه أسى طرح زبان وفلم سے عاجس طرح عام بينا بيخ تعليم عاصل كررم عظ . كتب سے رِاغْت کے بعد ان کی غیر معولی ذیانت و ذکاوت کی بنا پر انھیں مزید تعلیم کے نئے شہر الھیج دیا تھیا۔ وہاں مامعہ از ترمِن ہ گئی سال تک زیرتعلیم رہے ، لیکن مامعُہ آزہر سے کچھ اختلافات پیدا ہوئے کیونکہ طرحسین نے اندھیوں کی طرح ہرجیزکو اُنے ً سے الکار کردیا تھا اور وہ سرچیزکو اپنے علم وعقل کی روشنی میں اپنی بھیرت کے ذریعہ جائجنا جامیتے تھے - بالگاخرآ زادی الله ل بنا برآخرى امتحان دينے سے قبل بنى اخلين، بلاسند دئے، وزهرسے خارج كرد إكمياً - ان كي آوا دفعيالي اورجدت بيندي مالبًا محد عبده كى انقلابى تحريك سے متاثر مونے كى وجرسے تقى -

جامعة ازبرے نكل كري جامع معرب بيں داخل ہوئ جمقركى نئى عفرى يينور طي تنى يہاں اطالوى متنشرق لينوجي ابل اورلاین پوربین اساتذہ کے آگے زاکوے ادب نہ کہا اوراک کے المغسے ان کی فابسیت اور ترقی بیندخیالات میں ملا بدا مونی - بهاں سے اضوں بنے سلالہ میں شاندار کامیابی کی بنا پر دظیفہ یا یا اور اس یونیورسٹی سے بی - ایکے - دی کی ڈری ماصل کی ۔ یرسب سے پہلے سخص میں جنعیں اس یونیورٹی کی طرف سے ڈاکٹورٹ (الدِکتور) کی ڈگری کی ۔ اس امتحال کے لئے تعوں نے " اوالعلامعری ( دفات عصناع - الاسمام ) برعربی زبان میر تقیقی مقاله کھا تھا - جو ها الم میں خودمسنف کے یک گراں قدر مقدمہ کے ساتھ کتابی شکل میں شایع ہوا اور تام بڑی زبانوں میں اس کا ترجمبر جوچکاہے - ہر وہی معریٰ ہے جیکے رے میں اقبال نے " بال جرب " میں فرما یا ہے كروه كبھى كوشت نكها آن تھا اور صرف بھل مھول برگزرا وقات كرتا تھا اور كہتا تقا كا:

تقدرك قامني كابه فتوى ازلس

ہے جرم ضیفی کی سزا مرگ مفاحات ان کی ہےمشی وَ ہانتِ و فطانت کی بنا پرانھیں فرانس بھیج دیا گیا۔ وہاں انھولِ نے سرپوین پونپورسی میں وافلہ میا<sup>رور</sup> رانسیسی زبان سیکعنا شروع کردی اور بحله ایم میں اس یونیورسٹی سے بھی انھوں نے ڈاکٹرسٹ کی ڈگری حاصل کی - اس کے لئے المعوں نے فرانسیسی زبان میں ایک تحقیقی مقالہ لکھا جس کا موضوع تھا " ابن خلدون اور اس کے فلسفہ اجماعی کُنٹریج ِ تنفَيْدِ» - بيمضمون اتِّنا عده تقاكدكا في دى فرانس نج أن كواس مقال بريوستور كا مشهور انعام عطاكيا - اس مقالدكوب میں خود واکر صاحب کی مضی سے محرعبدا مسرعنان نے عربی زبان میں ترجمہ کیا اور اب یہ مقال تقریبًا بہر مرجمی اور اہم زبان ين نرجمه بوچكاب - ابن خلدون (وفات بشنهم مير) وه نامورخ بي حس فيرس سي كيل اريخ كوسانكس كا درجه ديا اور ورپ استخص کی بعمیرت کے سامنے سرسجودہے۔

مرون وبنورسي مين داكر صاحب كي ايب مم جاعت فرانسسي خاتون يمي تقي حس كي باريك بين نكا ووسف المحسين من ده على ، فكرى اور ذمنى نا درصلاحيت وكميد في على جواس كبيس نظرة آتى تقى - لېذا اس في طرحسين كى مدد ومعاونت كوابنى زندگی کا نصدبالعین بنانیا وه برابراتھیں بختاعت مونسوعات بر مختلف زبانوں کی کمتا ہیں بڑھ بیڑھ کرسنا یا کمرتی اور مفن وقات ن کے افکارعالیقلمبند سی کرتی رہنی ۔ ڈاکٹر صاحب نے اسس فرانسیں خاتون کی مخلصاً دعلمی رفاقت کوار دواجی رفاقت مات میں ممل دیا اور شافرائی میں اس سے شادی کرکے اپنی محسنہ کو اپنا سڑیک زندگی بنا لیا۔ آج کل عبی آن کی یہ زندگی بنا لیا۔ آج کل عبی آن کی یہ زندگی جوائکریزی، فرانسیسی یونانی اورعربی زبانوں میں مہارت کامل رکھتی اور طرحسین کے نوبصورت بجوں کی اس کے ، ڈاکٹر صاحب کے علمی کارناموں میں برستور آن کی معاون و وست راست بنی ہوئی ہے۔

فراتس کسے والیسی کے بعد طبحتین، قاہرہ یونیورسٹی میں عربی ادب کے پردنیسرمقرر ہوگئے۔ ڈاکٹر صاحب کا میر ے نیال تھا کہ مقریں نہ توعربی زبان ہے نہ عربی ادب ۔۔۔۔۔ اور نہ عربی ادب و زبان جاننے والے اسا تذہ۔
وکی بجوں کو بڑھاتے ہیں اُس کو نخو کہتے ہیں مالانکہ وہ نونہیں۔ وہ اسے قرف کہتے ہیں حالانکہ وہ صَرف نہیں۔ اس کا ناہ
باغت رکھا جا تا ہے اور بلاغت سے اُس کا دور کا بھی تعلق نہیں۔ اُس کو ادب کا نام دیا جا تا ہے حالاتکہ وہ ادب ط نہیں ہوتا۔ وہ اغو و خرافات یا قوال کا ایسام مجموعہ ہوتا ہے جس کو حافظہ قبول کرنے سے انگار کرتا ہے اور اگر کہمی قبول کا را بہ تو اس ملے کرجب موقع ملے توفوراً اُگل وے عربی زبان وادب بیرصانے والوں کے بارے میں ان کا تصور مین کہ دار کا واب کے احارہ دار بنے موئے نہیں ان میں مشکل ہی سے کوئی ایسا فرد ل سکے گاجوادی دو اورلنوی بصیرت کے نام سے بھی واقف مو یا اِن چیزوں سے آس کی دا قفیت کا کوئی امکان بھی نظراتنا موکوجہ جا میکہ اسر گروہ میں ادبیب مشاع اور نقاد کے وجود کا امکان ۔ صوف ونحو کی درسی کتابوں ۔ کے بارے میں اُن کا کہنا سے اے۔ ۔ كهُ وه ناتُص خشَّك اور مرَّد ه بين - ان سع بجِّول مبن علمي بوَّن حيات بهيدا نهين موسكتا - ان كا نظرية تفاكم مرسب تهالقف داراندام اورمسرك تام نانوي مرارس مين جوتعليم كاطريق كارج وه لغور ناتص اورسرايا سنرم و اور يونيورسطى مير عبن برونيسرع بي ادب برهات مين وه خود كيونهين عاشق اور جوسفس قرآن ، توريت اور الجيل سے كماحقه، واقف تهوو عربي اوب ميں كوئي وستكا و نبين ... . . . . . . . . . . فرني زبان واوب مين اسلام سے يہنے كا جوشعري آدب ہے اس كا برا مرتب انا بانائے ۔ ڈاکٹر صاحب کا دعویٰ تھا کہ جاہی ادب کی صورتِ حال اُس کے مختلف اور قطعًا بیکس کے جس میر علم اور او اما يَذِه مَتَفَقَ الرائحَ جِيرِ - وَاكرُ صِعاحب كانغيال تَفاكرَجس ا دَب كو دورِ عالمبيتِ كا ادب كما اور مانا جاتاب وه أسلام كي آمد کے سدیوں بعد کا ہے ابدا وہ اگر کل کاکل نہیں تو اس کا بہت بڑا حصد بعد کو گھر کر شعراء عبد بالمیت کے نام نسوب کرد! گیائے اور تینی کچھ ندمہی روایات میں بھی ہوا ہے - عہد جا بلیت کا سچا نقشہ بیش کرنے والی کتاب دنیا میں سوائے قرآن کے ادركونى نبيدا مابلى اوب كوقتران كروتلاش كرناً عاصية دكراس اوب مين عبل كونوا ومخوا وجابل اوب كا نام ديدايكيا ے- اسی طرح وہ غربی روایات سے منعلق میں خیال رکھتے تھے - ان کاکہنا مقاکد شعرائے عہد عالمبیت کے نام پر اشعار اور بنيمراسلام كى ذات برردابتين اس سك گفرى كيس كه اس ك بغيران الفاظ و ايات قراين كى تاويل اس الداز برنهيب موسكتى تقى سُرطرَح عامة تھے اورجو آن كامقسود ومطلوب تھا ان كايتھى كہنا مقا كرتن كى تفسيراور صديث كى تشريح كے دوران معنسرين اورى رشين كاز مائه عالميت كم اشعار واقوال سے شها دت لانا غلط ب بلك ان التعار اور اقوال كاتشريح یں قرآن اور صدیت کے الفاظ سے ثبوت فراہم کئے جانے جاہئیں کیونکہ دوسب من گھڑت باتیں ہیں۔ ان کے نردیک یہ مدسے تُبا وزہی نہیں بلکه علم وعقل کی تومین بھی کے بغیراصتیاط ویردور نہایت وٹوق و اطبینان کے ساتھ من ساری باتوں کتر اس کی در اس بلکہ علم وقت دوروں بھی کے کہ بغیراصتیاط ویردور نہایت وٹوق و اطبینان کے ساتھ من ساری باتوں السليم كرليا جائے جن پر قدام محد ومتفق سفے - بلكه سرچيزكو جبيداكه قرآن دعوت ديتا ہے ، اپني عقل وفكرى روشني ميں ماج يركم كراً ننا عابية - بروران قيام معروتعليم عامِعة ازمرو وقتاً نوقاً ان بي خيالات ك اظهار كسبب علماء ازبران سي انوش موسكة سن اور بالآخران و المحملين كويونيور على سه فارج كرديا تفاء جول جول والموصاحب عملم وبعيرت

ا اصافه مواكيا وه اين اس اجتباد بريخة موت كير - بنان حب بينيت بروفيسر عربي ادب انهول فيها كلاس في ال دن ابني طالب منهون كويرمبق وإكروه كسى معالمه مي اندعي تقليد ندكري بلكر سم شلدكا آزا واندمطالع كرير . ورمتمری نفتا میں نکسر فیر انوس اور ایک تسم کی مبہت بڑی بعت تھا۔ وہاں وسکھایا یہ جاتا تھا کہ چرکھیں اسلان کے اُسے آنکھیں بند کرنے قبول کرتے جلے جاو اس سے کہ ہ۔

خطائ بزرگاں گرفتن خطاست

حتی کہ وہ توم پرستانہ افسانے ،جن کے متعلق یا دی انظریس معلوم کھی ہوجائے کہ وہ محض وہن إنسانی كے ترائيد ، ' انھیں بھی اِ بدی حقیقت سمجھا جائے ۔ کلچسین نے اس باب میں منی الادب ایجابی ' نامی ایک کتاب لکھی جس میں شذگو خیالات کو پیلاکر ولایل و برایین کے ساتھ بیش کیا اور کہا کہ یہ بالکل غلط طریقیر رائج موگیا ہے کہ متعدمین کی تخریروں کو ما سند و حجت کے بغیر بلا ترود تسلیم کرلیا جائے اور انھیں بیٹ و تنفید سے بالا ترسمجھا جائے ۔ انھوں نے بوری طاقت سے

بت کیا کراس قسم کے تمام معتقدات المحف افسانے ہیں جنہیں ادب واسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کتاب کی اشاحت سے مقرکے بزمیری ملقور کھلبلی مج گئی۔ اس برخوب خوب تنقیدیں ہومیں ، اعترافسات کے کے اُسکو امی روایات و تاریخ کے خلاف قرار دیاگیا اور کہاگیاک اس کی زو اسلام وقرآن پریٹرتی ہے ۔ صرف اتنے ہی میں بس نکیالیا سب دستور لوگوں کی طون سے کتاب کی ضبطی ۔۔۔۔۔ الازمت سے برطرفی اورمصنعت کی جلاوطنی کامطالہ یم

ی کیا گیا ۔ گویا شام کی تاریخ مصرمی دمرائی گئی اور برطرت سے طرح طرح کی وادیں لبند موسف لگیں کہ ،۔

الما المواسام في الدي سريار الرق في الميا " (مرم)
(۱) "لم عنه لارجمنك واطبر في مليا" (مرم)
«الرّم سب كمنه سه باز الله توجم تعيير سنكسار كردين منكه ادريم سه الك الودة
(۲) " حير قوة والفروا البتكم ال كنتم فاعليين" (انبياء)
(۲) " حير قوة والفروا البتكم ال كنتم فاعليين" (انبياء)

"اس كوآك ميں جلا دو اوراليني معبوداوں كا بدله لو اگر واقعي تم كو كچه كرنا ہے "

اس بشكامه آرائي ومخالفت مين سارے فرمب پرست ستركي اور علماد انسِرتِيش مبش تھے- اس مسلدنے إلىمينٹ بن طوفان برتیزی برباکردکھا تھا۔ ن عفت کا یہ طوفان دیکھ کر حکومت کو ایک تخفیقا تی کمیشن مقرر کرنا پڑا اور مدت تک مقدم طبارا فركميشُ نے اپني رپورٹ دي جس ميں مها گيا بغاكم كتاب ميں جركيم لکھا گياہے الكل سيح اور فطكى ويا نتوارى برمبنى ہے - ليكن بی مخالفت ہوتی رہی اور حکومت پرزور و پاکیا کاس کتاب کو ضبط اور مصنعت کوجلا وطن کر دیا جائے گروزارت کی طرت سے سین کی تائید ہوتی رہی ۔ سعدازغلول باشانے کہ دیا کہ اگر طبحسین کو جلا وطن کیا گیا تو وہ وزارت سے استعلیٰ دیریں کے اس ب وردیشہ دوانیوں کے ڈریعہ مخالف طبقہ نے مکومت کے خلاف عدم اعتادی قرار داد پیش کردی گر طبیحتیین کوکامیا بی ہوئی م ور ته حرف يه كروه كتاب ضبط منهوا بلكه مقريس ببل مرتب تخرير وتقرير اور فكروقهم في آزادى كونسليم كما كلا- بدكتاب اب يني سب اميم اور طرى ز بانول ميں نرجه موهيكى ب -

سُسِ والله ميں طوحين ، قابرہ وين ويلى تے ركي نتخب موے تو انھوں نے زبان وقلم سے اصلاح كا بيرہ اُسمايا۔ اُن كى ن گونی اور حربت بیندی کی وجه سے مقر کا وزیر اعظم اساعیل صدقی ، اُن کامخت مخالف جوگیا اور اُن سے کہا کہ اِ دو ورسی میں مکومت کے خلاف تنفید بند کریں یا انبے عہدہ سے متعفی ہوجا بیں ۔ ظرحتین نے میں اوا ایک وزیراعظم سمجھا میں و مفطی برہے لیکن یہ بات اُس کی سمجمیں نہ آئی ۔ طرحتین نے برستور اپنی شفید کو جاری رکھا اور وینورسٹی کے معاملات میں امت کی دخل اندازی کے خلاف ہمیشہ احتیاج کرتے ہے حکومت سے اس تصادم کی وجہ سے کا حتین بڑی مشکلات میں

من کے اور انھیں اپنے بچی کا ایک بختے بھی ان ہی ونوں ایسا بھار ہوا کہ ان کے پاس جو کچھ بونی کئی وہ اس کے علاج میں حرف بوئی اور انھیں اپنے بچی کا بیٹ کے لئے قرض مانگذا بڑا۔ انھوں نے مسلسل تین سال تک قید و بند کی صعوبیں جیلیں ، مختلف نوعیتوں کی جہانی اور ذہنی جراحتیں برداشت کیں حتی کہ بعض اوقات فرشتہ اجل کے دبے پاؤں کی آہٹ بھی نیکن اس سے نہ ان کے عزم میں فرق آیا نہ کام کی رفتار میں کسی قسم کی تبدیلی ۔ اس تین سال کے عصب میں اندوں نے سات گراں بہا کتا بیں فلم دالیں ۔ ان میں سے لبعن کتا بیں ضبط ہوگئیں ، تاہم ان کی شہرت تام مشرق و کئی اور من کی طرح مجبیل کئی ۔ آخر الام سے اور عن صدتی برطون ہوا اور طبح سین مجرانی عبدہ بر بحال کر دیے گئے اور اس بحالی کے ساتھ ہی متمری تام درسکا ہوں کو بھی آزا دی نصیب ہوتی ۔

اس سدسالہ جدوجہد اورسعوبات ومشکلات کے برب نے طبحسین پریے قیقت واضح کردی کہ جب یک قوم کے واوں بى تعلىم كو عام خكيا مبائ كا ، الخسي مجع جمبوريت نفسيب نهيس بوسكتى - چنانچر الفول في تهيد كر مباكروه حكومت كومجبور رہ میں کے کو وہ ایک کے ہریجے کے لئے مغت تعلیم کا انتظام کرے ۔مغت تعلیم کا خیال آج کوئی انقلابی خیال تصور نہیں کیا جاسکہ لیکن اس زمانہ کے مقرمیں ، اور ایک مقربی پر کمیا موقون ہے ، تاکم حرب مالک میں اس ضم کا خیال فی الواقع بہت بڑا انقلابی خیال تھا۔مغت تعلیم تو ایک طرب مقرمیں یہ کیفیت تھی کہ کومت برائمی کے درج میں ایک بچے سے مبیس بہت بڑا انقلابی خیال تھا۔مغت تعلیم تو ایک طرب مقرمیں یہ کیفیت تھی کہ کومت برائمی کے درج میں ایک بچے سے مبیس إلى الله بطور فيس وصول كرتى على مالا نكريس بوند سالان و إلى كے كاشتكار كى سالات مدى كے برابر تھے ۔ واكو الم يكن فُاس فيس كَ فلاف عَلم جها و بلندكيا - أن كى دليل يخى كعلم النبي حبس نهيس سے جيے منظروں ميں فروفت كيا جائے۔ يہ سون کی روشنی اورفنما کی بواکی طرح فعارت کی عطیہ ہے جو براس خص کے لئے مفت کھلا ہونا عباہم جو اسے عاصل کرنے كُ رَابِ اللهِ الذر ركتام - كُورِمنت كى طرف سے اس دليل كا جواب يہ تھا كه حكومت كے باس اس قنم كى عياشي كرك فرميد نہیں۔ لیکن اصل اعتراض افتقیا دی نہیں تھا ، شاہ فاروق اور اس کے حواری اس خطرہ کومحسوس کرتے تھے کہ اگر ملک كَنْ بِرَ وَكُ پِرْهَنَا لَكُمَنَا سِكُم كُنَّ تَوْوه اپنى موجوده حالت سے غیرمطنی جوبا بیں گے۔ اس کے جاب میں ظہمتین کہتے تھے لاس عزيب طبقه ي جو حالت ب أسد ابني حالت سد غيرطلتن جونا جاجة - اكروه غيرمطتن ، جوكا تواس كي اس مالت كي العلاع ہی نہ ہوسکے گی ۔ نثروع شروع میں طبحسین کی شخت مخالفت ہوئی ۔ ندھون حکومت کی طرف سے بلکہ پریس کی طرف سے ان الكِن آمية آمية الفول في عوام كي اكثريت كو افي ساته اللها إور افي أس جبا د كوباري ركعا - تا أذكه التوبيس ال بن بارلين مين سب سيميلي باراس فيصله كا اعلان مواكرة ج سے ملك مين برائمري تك كي تعليم مفت دى مائے ركى -ليكن طرحسين إس سيمفين شهوك وه اس فيس كيمي خلات عظ جومكومت كي طون سيدنا فرى مارس مي وصول كياتي الملم ارب فال- سنطق میں حکومت سفظ حسین کی خدمت میں وزارت تعلیم کا حدہ پیش کیا۔ امنوں سف کہا کہ وہ اس این اکن کواس مفرط پر قبول کرسکتے میں کہ انھیں اس کا پورا پورا اختیار دیا جائے کہ ملک کوجس تسم کی حزورت ہے، وہ اس تعلیم المائی کوسکتے میں کہ انھیل اور المائی کوسکتے کی مقاکم اگرواکر طبحسین کی تجویز کی مخالفت کی گئی تو اِس سے بڑی برنامی جو کی اور ا أدوكين من شامل موجائين تواس سے خودكين كا مقام بلند موجائے كا ، اس ك حكومت في أن كى اس شرطك

الم حمین کی جا میں شاہ فارق ایک سنگ گراں بن کر حابل تھا۔ طوحین کھلے بندوں شاہ پراعراضات کرتے اور جا بنزنت سے کبھی : جھکے ۔ حکومت نے آن کا میگزین بند کرد! تاکہ وہ اپنے خیالات کو پیلا نہ سکیں ۔ ایک دفعہ ایک مضمون کی بنا پر اغیس گرفتار بھی کردیا گیا لیکن عدالت نے انھیں کچہ جران کی بنا وے کرچھوڑ دیا۔ عصف عمل جزل نہت نے انھیں کچہ جران کی بنا وے کرچھوڑ دیا۔ عصف عمل جزل نہت نے شاہ فاروق کے نمایت جو انقلابی قدم آتھا یا تھا۔ "فار است کو ان راست کو فی تعلق نہیں تھا۔ یہ ایک اس سے براہ راست کو فی تعلق نہیں تھا۔ یہ ایک اس سے براہ راست کو فی تعلق نہیں تھا۔ یہ ایک اس سے براہ راست کو فی تعلق نہیں تھا۔ یہ ایک اس سے براہ راست کو فی تعلق نہیں تھا۔ جائے سے فوجی اندان میں اپنے آن فوجی اندان کی مسلم کی مسلم کی مسلم کو سے مقر کی فینا اس انقلاب کے لئے بالک بمواد ہوگئی تھی۔ جائے انقلاب کی کمل کا بابی کے بعد جبکہ طبحتین کھی مقریع نے گئے ، جزل نجیت نے قاہرہ میں اپنے آن فوجی اندان کو بھی انتخاب کی کا میابی کے لئے آس کی مدد کی تھی تو منجلہ تام افسروں کے ایک غیر فوجی کو بھی اختاج کیا تھا جنھوں نے اس انقلاب کی کا میابی کے لئے آس کی مدد کی تھی تو منجلہ تام افسروں کے ایک غیر فوجی کو بھی اس اجماع سے بھیت نے بیغیر فوجی شخص میاب سالہ مصنف اور اہر مقلم طبحتین سے بغیت نے طبحتین سے کہا کہ وہ بھی اس اجماع کیا تھا۔ بیغیر فوجی شخص میاب کہ وہ بھی اس اجماع کیا تھا۔ بھی وہ بھی اپنی مگر میں اپنی مگر سے آتھا اور اہر مقلم طبحتین سے بخیت نے طبحتین سے کہا کہ وہ بھی اس اجماع کیا تھا۔ بھی میں اپنی مگر سے آتھا اور اہر مقلم طبحتین سے بخیت نے طبحتین سے کہا کہ وہ بھی اس اجماع کیا تھا۔ بھی میں اپنی مگر سے آتھا اور اہر مقلم سے سے کہا :۔

ہے ہی بوری تقریراسی موریر گھونتی رہی اور مب انھول نے تقریری کی وکرو میں سرطرف سنا کا جھایا موا تھا۔ جزل نجت نے اس کی بوری تقریراسی موریر گھونتی رہی اور مب انھول نے تقریری کی تو کرو میں سرطرف سنا کا جھایا موا تھا۔ جزل نجت س سحر میان مقرر کو گئے سے لگا دیا اور اپنے دفقاء سے کہا کہ وہ عالم جمیں کو کوپ سب طرحسین کے ان الفاظ کو اپنے ول میں مگ ویں اس کے کہ یہ الفاظ ہماری تحریب کا منگ بنیا دیں -

ری بین سده یا بھی ایک مرق ایان کے بلند یا ماحب طزاوی اور اور نقادانے گئیں۔ انھوں نے مغربی زبانوں کی ادبیات کے طزاور اس کے طرق اور اس کے طرق اور افرات اور افرات کی حیان بین بھری وقت نظری سے کرتے ہیں۔ خلاف علی فران کی تاویل اس سلیقہ سے کرتے ہیں ۔ خلاف علی کے تاویل اس سلیقہ سے کرتے ہیں کہ نہا ہت آسانی سے انسانی عقل اُسے قبول کرنتی ہے ۔ تاریخی واقعات کو افسانوی رنگ میں سال کی تاویل اس سلیقہ سے کرتے وقت اور تاریخی واقعات کو افسانوی رنگ میں سال کرتے وقت اور تاریخی واقعات کی بحث کے نازک موقعوں بران کا اشہب قام بھری چابکہ سے واقعات کی بحث کے نازک موقعوں بران کا اشہب قام بھری چابکہ سے واقع اسلامی سے بات میں اس میں اور تاریخی واقعال اور کہا جا تا ہے کہ وہ عربی اور بے شاہ کاروں میں سے ہے ۔ وہ تقریباً پاسول اُلا ہی سندن ہیں اور تام تدما نیف عرب مالک میں ذوق وشوق سے بھرھی جاتی ہیں۔ اور مہت سے موہ وہ اور کہا جا تا ہے کہ وہ عربی اور بی مالک میں اور تام تدما نیف عرب مالک میں ذوق وشوق سے بھرھی جاتی ہیں۔ اور مہت سے میں کا بول کے دومری بھری کی مسندن ہیں اور تام تدما نیف عرب مالک میں ذوق وشوق سے بھرھی جاتی ہیں۔ اور مہت سے مواد کی مسندن ہیں اور تام تدما نیف عرب مالک میں ذوق وشوق سے بھرھی جاتی ہیں۔ اور مہت سے موہ دومری بھری کی مسندن ہیں اور تام تدما نیف عرب مالک میں ذوق وشوق سے بھرھی جاتی ہیں۔ اور مہت سے کاروں میں کتابوں کے دومری بھری کی مسندن ہیں اور تام تدما نیف عرب مالک میں ذوق وشوق سے بھرھی جاتی ہیں۔ اور مہت سی کتابوں کے دومری بھری

انوں میں ترجیے ہو چکے ہیں اُن کی چیدمشہور ومعروف کتا ہیں یہ ہیں :۔

(۱) تجديد فكرى ابى العلاء المعرى - (۲) فلسفة ابن فلدون - (س) فى الادب الجابل - (س) مديث الاربعاء -ه) على إمش السيرة - (٢) الايام - (١) مع المتنى - (٨) عقال - (٩) مع ابى العلاوفي سجند - (١٠) قادة الفكرة داا) الوعدا لمق-ا) الاديب - (سار) على ونبوه - (سم) من الادب التمثيلي اليوناني - (ه) روح التربية - (١٧) حافظ وشوفي - (١٥) من الادب التمثيلي التقاضة إعر- (١٨) فصول في الادب والنقد- (١٩) صوات إلى إلعلاء- (٢٠) من حديث التعروالنيز-(٢١) المعذبون في الارض ... ٧٧) عِنة الشوك - (١٣٣) شجرة البيوس - (١٨٧) دعاء الكرون - (٢٤١) من بعيد - (٢٧) في الصيف - (٢٤١) رعله الزبيع -

١٨) صورت باريس - (٢٩) الحب بصائع - د ١١٠) اصلات برزاد وغيره وغيره -

ڈاکٹوظ حسین نے یہ سب کھرایسے موانع کی موجود گئ میں کیا ہے جود وسروں کو نود اپنی روق کے لئے خروں کا مخاج ما دیا کرتا ہے۔ وہ نتین سال کی غرسے آج تک بینائی کی خطیم نزین نغمت خدا وندی سے محروم ہیں۔ وہ اس دفت اکہتر رہسس مہو چکے میں مگروہ اب تک فکرو کتریں کے عادی ہیں ۔ انھوں نے کمبھی یہ تسلیم ہی نہیں کیا کر بینائی سے محرومی ، انسان کے تے میں کسی قسم کی رکا وط بیدا کرسکتی ہے۔ ایک مرتبہ ان کے کسی دوست کے جب اُن سے کہا کہ بنیائی کا ، وا آب کے ندم كتنى برى ركادت ع نواو ي سي اس ايك نعمت تصور كرنا مول كننى بمعنى اورغيرمفيد ما دبتيل مين جوآ كهول كے ہونے کی وج سے میرے فہن کواپنی طوٹ کھینے ہی نہیں سکتیں، دہ اپنی بیوی، بیجے اور احباب کے ساتھ نہایت شادال و ِ مَال زندگی گزاررَسِهَ بین - اِنعین بیوی یا گوتی دوست بهیشه کوئی نه کوئی فرنسیسی میزانی یاع بی کتارِب سنایا رمهاسه وسيقى سے يھى أن كو خاص شغف ہے - "اہم وہ اپنا زيا دہ وقت تصنيف و تاليف ہى كے كام نيس كزارہتے ہيں -مقرکے گئے، قوم عرب کے گئے اور بوری مسلم قوم کے لئے مجسمہ عزم و انبات اور سیکر صبروالت قامت ڈاکٹو فسین ذات ایک مثانی نموند اور زندہ ومتحک درس ہے۔ کاش ہم سلمان اور ہارے نوجان اس عجیب وغریب انسان کے انکار واعمال کو اپنے گئے نموند حیات بنائیں۔مقرکے علم وادب ، فکرونظرا درجد وجہد میں مہت آگے بڑم مانے کا الدربب واكط طرحتين كي ذات كرامي مه البذا فرورت مي المدن ورق كي خود ومنت سوائح حيات كو اردومين ترجم ركے شایع كيا جائے بلكداس على انسان كى فاریخ جهد وعل تھى بھى عاسے -

آنکه کی روشنی ایک ایسی تعمیر عظی ہے حس کا بدل مکن نہیں اور نابنیا کی ایک ایسی معذوری ہے جس کا جواب نہیں -ردور حاضریں واکٹر صاحب نے نامینا ہوگر دیدہ وری کی ایسی مثال بین کی ہے جس کی نظیراس وقت موجوز نہیں - البت البط ب ادریمی الیے نابیا مسلمانوں کا نام دکام محفوظ ہے جن کے نام اوراقِ روزگار پرہمیشد کے سے ثبت ہوگئے ہیں اورعجیب

ت یہ ہے کہ بعض انگلے نابینا مشام پر کے حالات بہت کچھ ڈاکٹر صاحب سے ملتے جلتے ہیں۔ إِلَيْسِ صِدى بجري مِس ابوالعلامِعرى (وفات فيهم عم) ايك ايسانابنيا كزراب جرذبهن وذكا اور ما نظيمين الجوبُ وزگار تھا اور شعروا دب اور عربیت میں یکا نئر دہر مقری کے نزدیک عربی ربان کا بہترین شاعرمتبنی تھا اور ڈاکٹر صاحب ا نزدیک بهترین مناعرمعتری ہے۔موی ، واکٹر صاحب کی مبہت محبوب فرات ہے میس مارح معری کے عہد کے بہت سے ل اُس کولمحداور دین سے برگشته سمجیتے اور کہتے تھے ، اسی ڈاکٹرصاحب کے بھی بہت سے معامراً ن کی دینی حیثیت کے قابل ين اور بقيكا مواسم ين مرس عرم معرى اب عبدمن ابن عبدي وغرب صلاحبتول كسبب ب مدمقبول ومشهود من سطرے معریٰ کے افکار فے او بی دُمنا میں بڑی بزیرائی حاصل کی تعی اسی طرح واکطرصاحب کے تنابح فکر کا فکری وشیا میں ريمسلم ب يجس طرح معتري ولوكين مين جيك كم من كاشكار موكر مبنا في سع وم واتفاء اسى طرح واكر مساحب عبدوها میں اسی مرض کی بنا پر مبنائی کی وولت کھو بیٹھے ۔ شاید رہی مانگتیں ہیں کہ ڈاکٹر ساحب معتریٰ کے شدا میں اور لوگ اس وجہ سے

**چینی صدی چیری بیں امرتس کا ایک نابنیاعبدالرحمٰن متبیلی (وفات ملاهریم) بھی عجیب وغزیب انسان مواسے ج**ور<sub>یر</sub> ۃ این مشام کیمشہور سرح روض الانف کے مصنف کی حیثیت سے نہایت مشہور ومعروف ہے۔ یہ ابتدائی عربی میں نابنا ہوجات مكراس في اس عذر كوتسكيم ندكيا اور تحسيل علم من واكر صاحب كي طرح منهك موكيا - جنائي سيت اور عربيت مين وه اليني وقت كا الم موا اورتفسير ادب اورالارخ من أس لغ متعدد لمند إية تصانيف إذكار جوري - ايك مروض الانف من سواسوكا ولاع مدولی ہے اور اہلِ علموں نے اعزاف کیا ہے کہ اس نے اس کتاب میں بڑی معلومات فراہم کی میں ۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب ابن علمی فعنیلت کی بنابرعبدهٔ وزارت برفائز بوسے اوراس وقت آرام کی زندگی گزار رہے میں اسی طرح عبدالرحمٰن کے کمال کاشہرہ

مواتواسے مرافش بوائے عبدہ تضاح الد كيائيا اور وہ مرتے دم تك آرام سے رہا۔ ساتویں صدى بجبي میں ایک ابنیا علامہ ابوائیقاد عكبري دوفات الله يشي گزرے بي - يمبي واكٹوساحب كاطرع ببت بی جیعاتی عمریں وصن کا شکار موکرمینائی کھومیٹیے تھے ، گرانھوں نے ہمت نہ باری بلکہ ڈاکٹر صاحب ہی کی طرح بعبیک انگنے کی ک تحصيل علم شروع كيا اورمختلف فنون وعلوم ميس إمام وقت موسئ حبس طرح الأكر صماحب نئے متعد دكتا ميں مختلف موضوعات بركھي میں ہیں طرح علامہ موصوف نے صرب ، فظہ رِ فراکش رحساب ، منطق ، ا دب ، نحو اور الباغت میں متعدو کتا ہیں اطا کمرا فی تعبیر "داکو صاحب می کی طرح سلامد موصوت کوجس فن میں کجد لکھنا ہوتا تھا پہلے آس فن کی کتا ہیں بڑھوا کے سنتے تھے بھر لکھواتے - حس طرح واکورصاحب کی بیوی می کا مول میں ان کی درست راست بنی ہوئی ہیں اسی طرح علامہ موصوف کو اُن کی بیوی ہی زیادہ ترکنا ہیں ٹرھ کر سناتی تعکیں جس طرح ڈاکٹوصاحب نے جاہی ادب پرلاٹانی کتاب فوائی ہے اسی طرح علامہ موصوف نے دیوان متنبی کی بوشرے کی ہ اُ**س پر آج تک کوئی** دوسری کمناب فوقیت نه کے جاسٹی اور وہی اس وقت تک مقبول ومتدا ول ہے ۔ علامہ موصوف نے حاسہ اور مقالت حربری کی معبی شرعین فلعوائی تقبی جوعرصد تک مقبول رمین ... آشوین صدی مجبری کا علامه علی بن احدامری (وفات النشه) میں ویک عجب وغرب البینا فاصل اوس گزرائ جس طرح واکر صاحب متعدد زبانوں کے ماہریں اسی طرح احری می کئی زبانوں کا اہر مُعَا . فن تعبير واب كاوه الم موايد "جوام التبصيري العلم التعبير أس في مشهور تصنيف بي حبس طرح والكرصاحب كاابنا إكم عده كيت فانه برجي مي متعدد زبانون اورعلوم كي تتابي موجد بي اسي طرح امري كي ابني لائبرري تفي جس مين كي زبانون كي الأكابي معين مدرده إلك الكالني سركوبي واقين تفارجنا نجرحب مزورت برتى توه فردكاب كالكرك آنا مفار الكرسي كماب كي معدوطدين موتين إوراك فاص ملددركار بوتى تواسى برأس كالم تعطيها تعاد بلاكوفال كايرية اسلطان غارزن خال جب بغداد مي مريم سنيفرة كو وكي كي المراسب ال معمود والمري بمي موجود منا حب سلطان أبا تواس كسالة كم منولي امراءسب ال مع مصافح كرم كرات كي لكني ومری کمیسی سے لئے تعظیماً کمٹران موا گمیرس وقت سلطان نے با توبل اوبلوکسی کے بتائے موے وہ مجھ کیا کہ پسلطان ہے اور فوراً سروت معطرة وركما - جس طرح والرصاحب كئي زبانول ميل بلا تكلف كفت وكرسكة ميل أسى طرح امرى عبى كئي زبانول كا ابريضا - حيثا نيسلطان كو أس في متركى فارس اورعربي زبا نول ميں دمائيں ديں سلطان كواس عجيب حالت برسخت جرت بوئى اور جب أس كوبتا بالكباكر امرى معن دیا بلک میں بھی بانکلف بوتا ہے تواس نے فوش ہوکرا مری کوفلات واقعام ہی نہیں دیا بلکہ اس کا تین سودرہم اور وظیف تقریروا ا مری تھارت میں کرنا تھا۔۔ ملامہ اسلم جراجبوری نے اپنی کتاب معنوا ورات میں اور بھی بہت سے تاریخی نا بینا با کمالوں کاذکر ر ایم - حقیقت سے کواللہ تعالیٰ نے اکمناک میں قوتِ ارا دی کا دوج مرعطا کیا ہے جس کے سامنے کوئی مشکل اور رکاد<sup>ہ تھم</sup>رنے ک ما سالمن المكتى يدان كي قوت الانتي بي تعي جدا تفيي زندة ما ويد بناكئي بيد ( نعرت - لامور )

## أردومرتب كالتهديبي مطالعه

(عثیق احمرصدیقی)

اُردوم رشد کا آغازیوں تودکن میں ہو چکا تھا۔ قلی قطب شاہ نے نود بہت سے مرشے لکھے۔ قطب شاہی اورعادل شاہی دور میں مرشد کا آغازیوں تودکن میں ہو چکا تھا۔ قلی قطب شاہ نے نود بہت سے مرشے کی مرستی ہوئی۔ گروش مالی اورسکون واطبینان کے زبانہ میں جیستیں اس طون زیادہ ایل نہ ہوسکیں دکنی حکومتوں کا زوال ہوا۔ اور بگ آئیب نے ملک دکن برقب کمیا توشعوا دنے مرافی پر توج کی۔ غزدہ دلوں کی سوزش کو فتہدا ہو کہا نے نوج سے کم کیا۔ در حقیقت وہ اس بروے میں اپنی حکومت اور اپنے سلاطین ، اپنے ملک اور اپنی نوش حالی پر نوج والی کرتے تھے۔ روجی کم اسم ، مرزا دغیرہ کے مرافی فراسی تنہدی کے ساتھ بر اور وہاں مرتبہ بر توج بنہیں کی گئی۔ شالی بہت میں سینے میں برقب بہت اور وہاں مرتبہ بر توج بنہیں کی گئی۔

منل مکومت کی بنیا دین گرور موجانے پر نوائین اور حد نے قوت حاصل کی اور آئی خود مختاری کا اعلان کرکے دربار قام کیا۔ دہلی کی تنہا ہی نے شعراء کو بد دل کر دیا تھا۔ نوائین او و حد نے شعراء علماء اور اہل نن کی قدر دائی میں بڑی فیاضی سے کام لیا۔ دہلی سے شعرا فیض آبا و الکھنؤ میں نسقل ہونا شروع ہوئے ۔ یہاں کی زمین مرشد کو اس قدر راس آئی اور دشیر کو اس قدر فرائی اور دشیر کی اس قدر فروغ ہواکہ سووا سے آسانوں کی رفعت تک میرو کی گیا۔ مرشد کی اس قدر فروغ ہواکہ سووا سے آسانوں کی رفعت تک میرو کی گیا۔ مرشد کی اس مقبولیت اور اس قدر ترقی کے چند اسباب ہیں، جوایک طون سیاسی توعیت رکھتے ہیں اور دوسری طون تدنی میں میں افلاقی اقداد پرمینی میں۔

أيدرورياه توايسانهي جي بوف تلاش مرشد كرئي سے دام ودريم كا

نوابین او دایک طون عیش و نشاط کے دلدادہ تھے تو دوسری طوف خربی شغف کھی انتہا ہو جہ کا رکھتے تھے شاہی محلات فود اثناء عشری محقیدت رکھتی تعییں ۔۔۔۔ اور اُن کی ادائی میں بڑھ چڑھ کرحصد لیتی تعیں، نوابین نے اپنے زائے میں کثیر توم خرج کرکے الم بارے بنوائے جہاں با قاعد گر کے ساتھ مجانس عزا ہوتیں ۔ محلوں میں بیکیات طرح طرح کی فود ساختہ رئیں اداکرتیں مجمع کا سلسلہ سال بھرچاری رہتا۔ بادشا ہوں کے اثریت یہ رنگ عوام میں کھیلا اور شیعیت کھی کا کی تا ای

ھربنگی ۔

عوام فی بھی اسی ذوق وسوق کے ساتھ ان تقریبات میں حصّہ لینا شروع کیا۔ اس می اقوال کو جوسین پر رویا میں نے رکھا کا اس کے لئے جنّت کا در وازہ کھلاہے ' اس زمانہ میں عام جوگئے۔ اورشعاء نے اتم صین میں گر، وہا کا ماں بدیا کرنے کے لئے ایک دوسرے سے بڑھ حراہ حراہ کرکوسٹ شن کی ۔ اگر ج براجٹ بھی جاتی رہی کہ مرتبیر کمیں بنین کوزیادہ اہمیت ماصل یے ا دوسرے فنی عناصر اورمضیون مندی کو۔ ابتدا رونا ولانا مقدم رہا۔ مذہبی عقید تمندی میں فن کی طون زادہ توب يس كي كنى - اور اسى كئے بيمش مشهور ہوگئى كەم بكرا شاعر مرشيركو" ليكن سودالجيسے اساتذه فن نے مرشيركى اس خامى كو دور رف کی کوسٹش کی اور گرید د باکے عناصر کو باتی رکھنے ہوئے فنی لحاظ سے مرشد کو فلطیوں سے پاک کرنا جایا۔ انفول نے بسشت کی کمف زمبی عقد یمندی کی بنا پرفنی خامیول کونظوانداز نکیا اے نفلیق نیمیر اور کھرانمیس و دہمرنے مرشہ کو ام فنی خصیصیات کے میش نظر مرتبہ کوار دواصنات بن میں لبند مرتبہ بربہ دنیا ، مرتبہ گوئی کو جبال ایک طرف شاہی مرتبی ماصل موئی تھی، دوسری طون عوام کے نرمبی جوش وخروش نے اس صنف بنین کی ترقی میں بڑا حصّہ لیا۔ ندیبی جوسس ادر پیرعوام کی سخن دانی اور سخن بروری کا جذب مرنبیخوانی کی کوئی محفل نه جوتی مجس میں مہزاروں کی تعدا دمیں شریک ہوکر وگ دادبخن دیتے۔

عوام وخواص کی اس قدرشناسی کے باعث شعراء میں مسابقت کے مذبات پیدا ہوئے - انشآء وصفی اینے واتش ل طرح ضمير وفلين اورانيس و دميري ايك ووسرے كحربين خيال كئے جاتے سفے وفن كو بلندى پر بيونجائے، مدمقابل س اِزی کے جانے عوام سے دادسین حاصل کرنے انواص کی نظروں میں قدرومنزلت بیدا کرنے کے فعلی کا سسے شواہ نے اظہا رکمال میں اپنی ساری تومیں ہمرن کردیں مسالغہ آرائی اور نا ذک خیا ہی منظر کاری مند بات کی حکاسی معرکی فرم وفرو کے

بيان مين وه نزاكتين پيداكين جن سي آرد وشاعرى اب ككتبي دامن تقي -

په مقع وه اساب جن کے جت مکھ زئیں مزنیہ اس قدر عام ہوا اور بہاں مرشہ کو ده عوج ما صل مواجون دکن میں عاصل موا م اور ندو تمي مين مكن تفا- مشيد در حقيقت سوداك بعديزي التفائي منازل ط كرتاب اور لكهنوى شعراء فليّق و لمراور انتیں و دبیر مزنیہ کو انتہائے عردے پر بہونیا دیتے ہیں۔ مرشہ فکھنٹو کی نریبی اور نہذیبی صرور تول کے بیش نظر ہی کھنٹا میں ارتفاء بذیر ہوا، اور بہیں کی نفنیا میں مرشہ فکھا گیا۔ وافغات اگرچہ کر بالے معلے اور عرب کے دیکیرمقالیت سے تعلق رکھتے ہیں ادر کر داروں کے نام بھی ارکی حیثیت سے عوبی ہی ہیں الین واقعات رسم درواج ، کرداروں کے حرکات و عادات وغیرہ سب عجبی میں و اور ان کمیں لکھنوی رنگ خاباں طور پر حملکتا ہے ، مرشیہ کے مختلف عنا صرکے تجزیہ سے ان انزات کی واقع

شاں دہی ہوسکتی ہے۔

چونکہ مزتیہ شیعیت کے انٹرائ سے بروان چڑھا اورمجلس عزا شیعہ ندمہب کی سب سے اہم رسم ہے اس کئے وہ خوانی ور اتم ان مجانس کے اہم اجزا بن گئے اور صروری موا کہ مرتبہ کو زیادہ سے زبا<sub>د</sub>دہ پرسوز بنایا جائے۔ بنا براں اول توال مرسیم وران کے رفعاء کی دیکیر منفات سے زیادہ ان کی ۔۔ ہی ومظلومی پر زورِ دیا گیا اور صوب ان واقعات کو لیاجن کے اُدکم سے رقت طاری ہو۔ کمہ سے کوفہ کو روائگی ، فاطرت فرائی اندگی وتب حارگ، سفری سعوبتیں، میدان کرملامیں بہونجے ک بعد و ہاں بیش آنے دائے واقعات ، بابی کی بندش او بیھرشدت شکی میں بجنی جوانوں کو رھوں کی ورد انگیز کمیفیات ، شہادت کے بعد کے واتعات کو اسجا اگیا جس سے مظلومی الم کارنگ اور گرام و گیا۔

ابتدائی دور میں مرشبہ صرف مین میشتل مودا تھا۔ بعنی بائیہ بیانات زیادہ موتے تھے اور واقعات کم سودانے اس میں

ے کی کوشٹ کی ''نام مانیش و دہرکے مراثی ہیں بھی ہیں کے عناصرتیقریرًا پچاس فی صدی موجود ہیں ' مظلومی اہل بہت پر افرض قرار دیا گیا ' اور اس رونے کے فضایل بیان کرئے گریہ وزاری کی تخریص و ترغیب میں کوئی دقیقہ اُسٹھا نہ رکھا گیاسہ جولوگ ہیں ہاکی' انھیں دوزخ سے نہیں ک جولوگ ہیں ہاکی' انھیں دوزخ سے نہیں کی سے اشکال سے دھویا کہ گنا ہوں سے مہوئی پاک ہے دولتِ ایاں فج سسبطِ سنٹہ لولاک، ''موجاتی ہے کیا بعد بجا طبع نسسدرح 'اک

سب ایک طرف گلست بن فردوس طاہد

اس فض کے میش نظر مروری تھا کہ عوام تے حذیہ در دمندی کو آبھارا جائے اور یہ اس وقت کک مکن مذکھا جب اک وام کی ذہنی سلے کے مطابق ہی مناظر میش نہ کئے جائیں نہتی یہ ہوا کہ وہ ابل بیت جو صبر وحمل اور عزم و استقامت کے بیکر اور وال و کھائے گئے ۔ حرب عورتیں اور بیٹ می بہت ہوں کہ مردجن کی شجاعت و دلیری کے نقشے میں مرافی میں بیش کئے گئے ۔ والی مورتیں اور بیٹ میں بیش کئے گئے ۔ والی مورتیں جو مقدلیتی مردوں کے دوش بدوش مقدلیتی ہیں۔ وہ عرب عورتیں جو تو دمیدان کارزار میں مردوں کے دوش بدوش مقدلیتی ہیں۔ وہ شجاعت میں اور ایشار وقر بالی میں جن کی نظر نہیں ملتی، مرتب میں ہر حکد ہے تابی کے ساتھ آہ و شیون کی نظر آتی ہیں ، اور ایشار وقر بالی میں جن کی نظر نہیں ملتی، مرتب میں ہر حکد ہے تابی کے ساتھ آہ و شیون کی نظر آتی ہیں ، اور یہ آہ و بکا بھی خالص مبند و ستانی بیگیات کا انداز کے بوق ہے ۔ سرکے بال کھونا ، بالوں کو نوجیا ، منظر ہیر الامید کوبی کرنا دغیرہ جو مرشب ہیں عام ہیں ،

نشلاً ع حیاتیاں پیٹی تھیں ، بیباں ہاندھے علقہ یا ع سربیٹ کے زینب نے ادھرسے یہ بچارا یا ع زمین وزمیر پر جانی کی سر

پریہ آہ و زاری حرف خواتین تک محدود نہمیں، بلکہ خود آمام بھی جذبات سے مغلوب ہو کردیائی دے کر روقے ہیں پھریت عباس شہید موت اور الم مان کے پاس بہونچے تو ہے

چلائے یہ کیا جھ کو مقدر نے دکھا کیا ' الگیاہے ہے اسدائٹ کا جانے اعدائے مٹایا ہے نشائی کوعلی کی

مِس آن گروش تنی سیبطِ نبی کی

اسی طرح حندت فاسم کی شہادت پرجوواردات بیان کئے گئے ہیں وہ امام کے رتبُ عالی کے شایانِ شان نہیں-ان دافعاً کی مفامی جواحسا سات کارفر اِبیں وہ فالعبناً لکھنوی معاشرت کے ترجان ہیں -

حفرت قاسم اور فاطمہ کرئی کے جووا قعات مرافی میں نفل کئے گئے ہیں ان میں وہی رسوم موجد ہیں جواس وقت لکھنومیں رائج یں اور فاطمہ کرئی اور ان کی والدہ کے منعمت ایسے کلمات کہلوائے گئے جو کھنوکی مبلیات ایسے موقعوں براستعمال کم اگرتی تعمیں حضرت م کی والدہ کا یہ بہن طاحظہ ہو:۔

مُوَّلَمِن تری حب ساھنے آوے گی ہمائے تب سینے پہ الی کے دچل جا میں گے آہے۔ گولمِن نے تری بیاہ کے کچڑے میں اُ آئے اک ایک سے رنٹرسالاطلب کرتی میں بیا ہے بیاہ کے کچڑے اُ آرن، رنٹرسالاطلب کرنا سب لکھنوی ماحل سے عمازی کرتا ہے۔

مرینے سے روائلی کے وقت معفرت فاطم صغری کا کر دارتام مزنیے ٹکاروں نے بڑے در دوسوز کے ساتھ بیش کیا ہے۔

وہ بیار میں ان کوسفریں سا تونہیں لیجایا جاسکتا۔ اس سلسلہ میں وہ جتنی ابتی کہتی ہیں سب مندوستانی فضاکی پیدا واریس بر حضرت علی اکبر کی شاوی کے بارے میں ان کی گفتگو خالصتا (لکھنوی) کروار بیش کرتی ہے۔ ان کو یہ معلوم ہے کہ اہل بیت کہاں جارہ میں اورکس مقصد عظیم کو سے کرچا رہے ہیں، یہ کوئی خوشی کا سفرنہیں بلکہ اہل بیت کی استقامت وجزیمیت کا امتحان ہے، اہل مرید محر ایں و ترسال ہیں اور اس وقت فیا طرح سفری کی زبان سے ہمارے مرشد کو یوں کہلواتے ہیں ۔

ملدآن كرميناك خريجيو عبائ بيمريكهين بياه مذكر الجديمائ

ایسے ہی حفرت علی اکبر کی شہادت پران کی نسوبہ شہزادی نوم کرتی ہیں کہ :-

تقوير إن بيني نه إن س ومركر وآج شندى كرتى س صاحب كالش

نته اور چوژ پال بېنا اور عيران كوتفنداكرا يسب للهنوكي إتيس مين -

مرشیر کے تام اشخاص نام کے کافاسے واقعات کرباسے تعلق رکھتے ہیں۔ بین ان کاکروار بالکل لکھنوی ہے۔ انھوں نے
ان حفرات کے منعلق روایات کو نظم کرنے میں تاریخی مطابقت کا بھی نوال نہیں رکھا۔ بمیرانیتس سے جب بعض علماء نے تاریخی حقابق
سے روگروائی کا ذکر کیا تو انھوں ۔ نے جاب دیا کہ تاریخی واقعات کو تاریخی طور بربیان کرنے میں بالکل رقت نہ ہوگی بینی ہل
مدماتو رونا گران ناہے کسی خطیم واقعہ کی یادگار منانا یا اس سے سبق حاصل کرنا مقصود نہیں کہ اس کی حقیقت کو مدنظر کھا جائے
جس طریقی سے رقت انگیزی میں اضافہ ہوسکتا ہے اسی کو اضتیار کہا جائے۔ اسی باعث مبہت سی امیسی روایات کہ جن کاکوئی آریکی
وجد نہیں مزنید میں شامل کرنگیئی۔

## مادروطن کے فلاح وہبود کے لئے

بما سے اقدامات نہایت نفیس بائداراور ہم دار اونی و یونک بارن

مندر مناكب وول

ہارے ان جدیدترین طریقے سے طیار مخط جاتے ہیں۔ گوکل چندرتن جیروولن ملز (برالوئیط) کمیٹیڈ (انکار پورٹیڈ ان مبئی) گوکٹ چندرتن جیروولن مکرر وقوام سے سم

#### إب الاستفسار (۱) كيا اسلام كي حدود شرعي وحشيانه بي ع (بناب سيميح الحن -ميره)

(۱) مارچ کے نکآرکا باب الاستغسار دیکھ کرسب سے پہلے میرے ول میں بیفلش پیدا ہوئی کرجب مد آنا کی قرآن میں تعیین ہوگئی تھی اور صرف سلو کو رسب سے پہلے میرے ول میں بیفل سنگسار کرنے کا کیول می تعیین ہوگئی تعیین ہوگئی ہوئی دیا۔ اس کے بعد میراخیال کوڑوں کی طون نمتقل ہوا کہ کوڑوں سے کمیا مرادیے اور کوڑے مارنے کی فوحیت کیا ہوتی تعیید کیا ہوتی تعلید کیا ہوتی تعیید کیا ہوتی کی کوٹروں کوٹروں کی کوٹروں کی کوٹروں کوٹروں کی کو

(۱) اسی سلسلی و وسرے حدود شرع بھی میرے سائے آئے جن میں تصاص کے علاوہ چری کے جرم میں بلاا تعناو اور یہ بہت سخت معلوم ہوتی ہے ۔ کیونکوفس کیج ایک خص بہ حالت مجبوری صرف ایک روپید چرالیت اے توکیا اس کی سزا آئی تحت ہونا جائے گہ اس کا با تعرکا کے کر بہیند کے لئے اس کوبیکا دکرونی مات والیت اس کی سزا آئی تحت ہونا جائے گہ اس کا با تعرکا کے کر بہیند کے لئے اس کوبیکا دکرونی جائے اور اس کی زندگی تباہ کردی جائے ۔ میرے بعض غیر مسلم دوستوں کا خیال ہے کہ اسلام کے حدود شرومیت میت جی اور خصوصیت کے ساتھ بات کا ط والما تو نہا بہت وحشانہ حرکت ہے ۔

میں جا بہتا ہوں کہ آپ اس مشلم برقفصیل کے ساتھ اپنے خیالات کا اطہار کیج ۔

نگار - (۱) آب کے پہلے استفسالکا جاب تو ہے کررسول اسٹرنے حدزناکی آیت نازل ہونے کے بعد کسی کوسٹگسار کے جانکا ملم ہمیں دیا۔ اس سے قبل بے شک اسرائیلی فانون کے مطابق آب نے بعض صور توں میں رقبہ کا حکم دیا تھا۔
اب دیا ہے کو کیا کوڑوں کی سزاسے مقصود مجرم کو ہلاک کر دینا تھا ، سواس کا تصور ہی سرے سے فلط ہے ۔ کیو کھ قرآن میں مون سوکو وڑے مار نے کا حکم دیا گیا ہے اور کوڑے مار نے کی فوجت موجب ہلاکت نہ تھی ۔ قرآن میں نفظ جداستمال کی الکیا ہے جس کے معنی در کوڑے ہمال کو طرب بہونجانے کے ہیں ۔ علادہ اس کے جلدہ کے معنی در کوڑے ہوار دینا بھی جس الکیا ہے جس کے معنی در کوڑے ہوار دینا بھی جس الکیا ہے جس کے مارے بیاں کوڑے کا ایک خاص مفہوم ہے جسے انگریزی میں المین مارے کے جس رابعہ کی حیوری یا ہاتھ یا جو توں کی خیور کی مارے دیا جا تھا ہوں کہ حیور کی مقبول کی حیوری یا ہاتھ یا جو توں کی خیوری یا ہاتھ یا جو توں کی خیور کی الکی اس کے حیور الکی کی حیوری یا ہاتھ یا جو توں کی خیور کی ایک مقبول ایک میں اس کے حیور الکی کی حیوری یا ہاتھ یا جو توں کی خیوری ایک میں الکی تھا ۔ تا جم اس کا میا ہو جو تھا ہے ہوں گوڑے ایک میا ہو جو تھا جو توں یا ہو جو تھا ہے جو تا ہے ہوں گوگ کی امکان نہ تھا ۔ تا ہم اس کا ایک کی امکان نہ تھا ۔ تا ہم اس کا ایک کی امکان نہ تھا ۔ تا ہم اس کا ایک کی امکان نہ تھا ۔ تا ہم اس کا ایک کی امکان نہ تھا ۔ تا ہم اس کا ایک کی امکان نہ تھا ۔ تا ہم اس کا اسکان کی تھا کو کی امکان نہ تھا ۔ تا ہم اس کا ایک کی امکان نہ تھا ۔ تا ہم اس کا ایک کی امکان نہ تھا ۔ تا ہم اس کا ایک کی اسکان نہ تھا ۔ تا ہم اس کا ایک کی امکان نہ تھا ۔ تا ہم اس کا ایک کی اس کو تو ت

خرور مقا که کوئی ازک طبیعت انسان تاب ند لاسکے اور مرجائے ، سومف اس امکان کی دجسے یکمناکی ملی سے مقصود ہلاک کردیا تا درست نہیں -

رم) آپ کے دوسرے سوال کا جواب زیادہ تفلسیل جا ہتا ہے۔ شریعت میں سزایا عقوبت کے لئے دولفظ مستعل ہیں مقد اور تعزیر سوال کا جواب زیادہ قفل مستعل ہیں مقد اور تعزیر سے مرادوہ سزائیں ہیں جو قرآن یا مدیث میں متعین کردی گئی ہیں اور تعزیر سے مرادوہ سزائیں ہیں جوامام وقت اپنی دائے سے تجویز کرے -

جوحقوق السّانی سے تعلق نہیں رکھتے اُن کی کوئی سزامقر نہیں کی گئی۔ ترک ناز ، ترک صوم کتنا بڑا گناہ ہے ، لیکن اس کو موجب تعزیر نہیں سمجھاگیا ، برضاہ ، ، اس کے اگر کوئی شخس کی دوسر اومی کا ایک جیسہ بھی جھین کے یا چرائے تو اس کو سزا کا مستحق قرار دیا جائے گا۔محض اس شئے کہ ترک صوم وصلوہ سے اسان حق تلف نہیں ہوتا اور چوری سے خواہ وہ کتنی ہی حقیر ہود وسرے کا حق خصب کیا جاتا ہے ۔

می ملک ہیں ہوں اور ہوں اور اگروہ صدوقساس کا انظریہ جرم ویا واش کے باب میں کتن بندست دور اگروہ صدوقساس کا اس سے آپ کو اندازہ موسکتا ہے کہ اسلام کا نظریہ جرم ویا واش کے باب میں کتن بندست دور اگروہ صدوقساس کا مکم ویتا کبھی ہے تو نہایت کرامیت ومجبوری سے -

ا س کا انداز ہ آپ کو قرآن کی اس آیت سے موسکتا ہے کہ:-

تُوَوْنِ بِاک نِے آس خیال کوسٹورہ نُمَنَّ مِرہی اس طربُ طاہر کیڈیے :-'' **وان عاقبتم فعا فہوا بمبل ماعوقبتم ی**ے ولدی صب**رتم کہو خیر**لائسا ہوں'' **بعن اگرتم ک**سی ضرر کا کبراہی بنا لپند کرتے ہو تو ہوں اٹ ہی ہوگا جنت تمصیس ندرِ نہیے نیا ہے اور اگرتم ہدا سینے ک

خیال ترک کرے صبرے کام نوٹوزیادہ مناسب نے ۔ الغض اسلام سب سے بیلے مرزاد یا داش کے باب میں عقود در گزر کی براست کرنا ہے، لیکن اگر کو کی شخص منزا ایسار

كرائه به توكير مزاكسي سورت ميں بھى جرم وضرير كے انوازہ سے زيادہ نه ہوگى -قران ميں صوب پانچ جرموں كى مزاكا ذكر پاياجا آ ہے ، قتل ، حكومت كے غلاف بغاوت وفساد، جورى زادومهان

سبسے پہنے سزائے قتل کو لیجے۔ سورہ بقرمیں اس کی حاجت یول گئی ہے:مویا ایہا اللذین آمنواعلیکی النصامی فی الفتلے۔ الحربی کم والعبد بالعبد والمانٹی بالمنتی من
عفی لرمن آخیہ شکی فاتبا کے بالمعروت وا وا الیہ باحسان ۔ ذکک تخفیف من رکم ورحمہ "
مینی جان کا بدا جاں سے بیا جائے گا ملین اگرمقتول کے درقہ قصاص معان کر دیں تو بھرصب رواج خونہا
کی رقم ان کو بلے گی، لیکن اگرتس قصداً نہیں کیا گیا ہے تو بھرجان کے تصاص کا کوئی سوال ہی بیدا نہیں ہوتا

بلداس کی سزاصرف یہ ہوگی کہ وہ ایک مسلم غلام آزاد کردے اور نونبہا اداکردے ، اور اگرقائل کے ورث نونبہا کی رقم اوا نہیں کرسکے توعکومت اسے اوا کرنے گی ۔ ۔ ۔ رسورہ النساء ۔ آیت ۹۲) اس سلسله میں یہ امریمی ملحوظ خاطررہ کوقصاص کے باب میں اِسلام نے مسلم وغیر سلم میں کوئی امتیاز نہیں کیا- ، ار فائل مسلم ہے اور مفتول غیرمسلم تو بھی اس پر وہی حدجاری ہوگی جوکسی مسلم کے قتل کرنے پر اجاری ہوتی۔ م) قزاقی مفسا د اور لوٹ مارکی سزا کا ذکر سور کا مایرہ میں اس طرح کیا گیا ہے: -" انيا جزاؤ اللذين كاربوك الله ورسوله وتسعون في الأرضٌ فسا دا ان تقيلوا اوتصلبوا إِوْتَقْطِعِ الدِنهِيمِ وَٱرْجَابِهِم مِن خلاف اورَ نيفُوا من الأرضُ " ینی جولوگ استرا ور رکول سے جانگ کرتے ہیں اور ملک میں نسا دیمیلاتے ہیں ان کی سزایہ ہے کہ انھیں قبل كرديا جائ باصليب ويديجائ بإان يم إته بإؤل مخالف حانب سركاط دفي جائس باقيدمي والديجامين-اس آیت میں ان میودکوسامنے رکھا گیاہے جمسلمانوں سے برسر سیکار رہنے تھے، اور اوط مار کرتے رہنے تھے، یں مکم عام ہے جو سرِقسم کی قزاقی کومحیط ہے ۔ تھر با وجو د اس کے کہ لوظے کار بڑا سنگین جُرم ہے اس **کی معزا کا انحصار** رن تول ہی ٰپرنہیں رکھا گیا بلکہ اس میں اس حد کک نرمی سے کام دیا گھیا کہ بجائے قتل کے اٹھیں حرف قیدو **کی بھی منزا** ى ماسكتى تقى -م) قرآن نے مرف یا جری کی سزایے شک ہاتھ کاشنا مقرر کی ہے ، سکن یہ سیزاکی انتہائی صورت ہے اور صوف انھیں برموں کے لئے سیے جرچیری مے عادتی ہیں اور یہ مذموم عادت ترک نہیں کرتے ۔ اس كا تبوت دو إتون سے ملاج ايك خود اسى أيت سيرس مين قطن ير ( إنه كا طف كا ) عكم ديا كياسي اور دوسرك ان آیات سے بھی جن میں اس آیت سے پہلے قراقی کی سراؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کو لیج حیں میں سارق کی سزا کا ذکر کیا گیا ہے !۔ · والسارق والسارفية فاقطعوا ايربيما جزاءً باكسا نكا لأمن اللهُ رلعینی چرری کرید و نے مرد وعورت دونوں کے ہاتھ کا ان دو) ليكن اس نے بعد كى آيت جو اس سزاسے تعلق ركھتى ہے يہ ہے :-" نمن اب من بعد ظلم ہو اصلح فان افتد سيوب عليه ان الشد غفور رحيم ال ربینی اگرکوئی شخص ج ری کرنے کے بعد توب کرے توالنداسے درگزر کردے گا) اس سے ظاہر موتاہے کہ اگر کوئ شخص جوری کرنے کے بعد تو ہ کرے یا معانی مانگ نے تو بھر قطع بد کا سوال سامنے کرا میگا لیوندجب آب نے چور کے ہاتھ ہی کاٹ فوالے اور اس قابل ہی ند رکھا کہ وہ چوری کرسکے تو کھر توبہ واصلاح کا فکر ہے معنی دوسرا تبوت یہ ہے کہ :۔ اس سے تبل کی آیات میں قزاقی اور لوط مار کی مزاد کی میں قتل یا باتھ باؤل کاٹ ڈالے کے علاوہ

دوسراتبوت یہ ہے کہ :۔ اس سے تبل کی آیات میں قزاقی اور لوط مار کی سزاؤں میں قتل یا یا تھ یاؤں کاٹ ڈالفے علاوہ نیرد بند کا بھی ذکر کیا گیاہے ، بھر یہ کیونکر مکن ہے کہ قراقی ایسے سنگین جُرم میں قیدو بند کو بھی کافی سجھا جائے اور معمولی جری میں اُتھاکٹ ڈالنے سے کم کوئ اور سزا بیش نظرنہ ہو۔

حقیقت ہے کو س طرح آبات اقبل میں بسلسلا قزاتی انتہائی سزاقتل قبار دی گئی ہے ، اسی طرح جوری کی بھی انتہائی انتہائ الزاقط پر بتائی گئی ہے ، کم سے کم سزاکا ذکراس سے بنیں کہا گیا کہ یہ بالکل حالات دواقعات اور جوری کی فرجیت پر نجست ہوسکتاہ کبعض صور قوں میں صوف زبانی تبدیا سزائے قبروبندہی کانی بھی جائے اور بعض حالات میں باتھ کائ والنا إ مناسب بود اور اس کا قیصلہ قاضی یا حاکم وقت پر چوڑ دیا گیا ہے۔ چنانچہ احادیث سے نابت ہے کہ رسول اسکرنے ا لوگوں کو جنموں نے کوچ یا سفر کے دوران میں چوری کی بنی قطع پر کی سزانہیں دی۔ حالانک قرآن میں کہیں اس کا ذائا کہ ب حالت سفر حوری کی سزا کھی اور ہے۔

کونی سزانیس دی

اس کے برفلاف بیض ایسی صورتوں میں کہ معا لمرص چند درہم کی چوری کا تھا آپ نے قطع پر کی سزا تجویزی۔
اس کے برفلاف بیض ایسی صورتوں میں کہ معا لمرص چند درہم کی چوری کا تھا آپ نے قطع پر کی سزا تجویزی۔
ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول افٹد بھی قطع پر کی سزا کو بہائی سزا تھے تھے جوفاص صورتوں میں مون عاد محمروں کے لئے مخصوص تھی اور باس کا مفہوم ان کے نزدیک یہ نہقا کہ مطلق سرق قطع پر کوستگرم ہے اور باتھ کاٹ ڈالے علاوہ کوئی اورس انہیں دی جاسکتی ۔ رسول افٹر بھی اسب سے نیادہ علم قرآن کا رکھتے تھے اورجب خودا تھوں نے اسس سے سرت میں نمیج افذ بھی مگنا ہے کہ قطع پر سرق کی تہا سزا اس سے صرف میں نمیج افذ بھی مگنا ہے کہ قطع پر سرق کی تہا سزا اللہ انہیا کی سراہے ۔

> به ال لوط

( فحرالزلمان ـ داؤدآباد ـ ملتان) الرزمت نهوتمطل فرائي كر.

ا - قوم اوط سے کون ایک مرادیں ؟

٧ - قوم لوط برج تبابى آئى أص كَ جغرافيا ئى اسباب كياش ؟

الموان سي تَعربرك كي حقيقت كما ب ؟

مم - اوراً ن تَقررول برايك بي تم ك نشأن كا با إجانا كمال تك درست م ؟

الله المراس كمادات وخصايل اوراس كى تبابى كا ذكر برى تفسيل كم ساتم بائيل مين درج ع- كام ميا

وزكر، ومكم لمنا ب وجن مين مهمكم آل لوط كافقره استعال كمياكيا ب اور مرمكرتوم آوط كاليكن اس مكر إسل إ قرآن كى نام تنعيدات بي جانے كى ضرورت نہيں جبكہ آپ كے استفسار سے بھی ان كاكوئى تعلق نہيں -ا - قرآن مين آل اور قوم كوجب كسي خص سے بنيبت دي جاتى ہے تواس كا تعلق نسل سے مونا ضروري نهين الكريموا اس سے مراد موق ہے ایک مخصوص جاعت جوکسی خص سے زماندمیں باقی جائے۔ اس لئے آل توط یا قوم توط سے مراد ود ا بن بن جوافظ کے زمانہ میں بائے جاتے ہے ۔ لیکن یہ قوم کون اور کہاں تھی ، اس کی وضاحت طروری کے . حفزت ابراہیم اور توط زان کیجیج ) درامیل اور امعلی کے باشندے ستے جوفاق میں قایم کلدانیوں کا صدر مقام تھا ( اوراب مرف اس کے کمنڈر باقی رہ گئے ہیں ) جب حضرت ابرآمیم کویماں کے بادشاہ فرود ابن کوش ابن عم نے بہت ستایا تو وہ اور لوط وونوں سرزمین کنعسال (السطین) کی طرحت ان کے ، جس کا ذکر قرآن میں اس طرح کما گیاہے :۔
رامسطین) کی طرحت ان کے ، جس کا ذکر قرآن میں اس طرح کما گیاہے :۔
دو می محد الم دائستان السان میں ان ان ان میں ا

م وتجيياه ووطا الى الارض اللتي باركنا فيها للعالمين "

ر لینی ہم نے ابراہم اور لوط دو نوں کو ایک مہارک *سرزمین* کی طر<sup>ن بی</sup>جدیا)

اس مرزمین سے مراد تود اور مین کا درمیانی علاقه اورمیس سے بچرت کرکے بہیں سدوم ( یں جر کر اوط کے کنارے واقع تھا ، اوط نے قیام کیا تھا اور میس کے باشدوں کو آل اوط یا قوم آوط کہا گیاہے

اب إتى تين سوالول كاجواب ايك ساتحرش ليج :-سدّوم ایک شهرخا اور توطِ نے بھی یہاں بہویخ کرایک مرفع الحال کنبہ اپنا پید**اک**رلیا شما <sup>ہ</sup>لیکن وہ ال لوگوں کے اطوار

وكردار سے بہت ناخش تھے كيونكم اولاً قووہ استلذاذ بالشل كے عادى تھے ۔ زيبال كسكيبدكو يفعل بى لواطت يعنى الل لوَاكِي عادت ك نام سے موسوم مولكيا) ووسرے يہ كه وه قزاقى كرتے تھے ، راه كيول اورمسافروں لوط لينے تھے ، تميسرے ي

کر دہ اپنی مجانس میں کھلم کھیلا اُ معقول وشرمناک حرکات کے مرتکب ہوتے تھے۔

قرآن پاک (سورهٔ اعنکبوت) مین بعی انھیں تینوں باتوں کا فکر اس طرح کیا تمیا ہے،-" انكم تما تون الرجال وتقطعون السبيل وما تون في 'ا دسيم المنكر"

سورة اعرات مي ان ك اس عفر فطري على كا ذكرا ورزياده وضاحت كم ساتد اس طرح كيا كياسه :-

«الكم لما تون الرجال شهوة من دون النساو»

﴿ مِينَ عُورتوں كعلاده تم مردول سعيمى اپناشهواني جذبه بوراكرتے بور) یہ تھے اس قوم کے دہ مزموم حصایل جن سے توط اہل موقع کو بازر بنے کی بدایت کرتے تھے اور عذاب الخی سے ورا اگرما تے۔ اس کانیتر یہ مواکد لوگ تو لاکے دہمن موکے اور اس کوشہرسے نگال دینے کا ٹیسٹد کردیا۔ اس سے بعدا ورقبض واقعات ہواتا كُ ماتي بر مثلًا ووجانوں ( يافرشنوں) كاآناء اہل سدوم كالوطائ ان كے والدكرد، جانے كامطالبركرنا ، لوطاكا اسك بائے اپنی اوکیوں کومیش کردیناء تواکا اپنائیف معتقدین کے ساتھ شہرسے نکل جانا مصرف این کی بیدی کا بیکیج رہ جانا اور مجر مذاب خدا وندی کا نازل ہوتا دغیرہ وغیرہ) لیکن ان سب کی تفعیل میں جانے کی خرورت نہیں اور ناآپ نے ان کی ابت استفسار كياب - اس في مم مون اس حصد كولية من جس كاتعلق هذاب اللي يا الم سدوم كي تها بي سي ب -بعض روایات سے جن میں بیض مفسر سے قرآن سفیمی کام لیاہے معلوم ہوتا ہے کرمذاب کی وعیت پہنی کرآسان سے ال

تعربرسات گئے اور مرتبیر بربلک بونے دانے کا نام درج تھا مسلمانوں نے یہ تام رطب و بابص بائبل سے الااو بود کو تھا تحقیق نہیں کی -

قرآن سے یہ ضورظا ہر ہوتا ہے کہ دو تیمروں کی بارش سے ہلاک ہوئے، لیکن تیمروں کی بارش سے کیا مرادے ، اس ا نوعیت کیا تھی، اس کی وضاحت بھی خود قرآن میں موجود ہے ۔ چنانچہ سورہ ہوتو میں ارشاد ہوتا ہے :۔ میں فال اس ماہ داوال اس ماہ دارا کا میں اور میں ماہ سے سے اس میں سے استان میں استان میں استان میں میں میں میں م

و فلما عاء امز اجعلنا عاليهاً سافلها والمطز باعليهم جيارية من تجيل "

چعروں سے ہوئی ہے۔ اگرمقصودی فام کرنا ہوناکہ ان برخالص تیجرے کروں کی بارش ہوئی تودد حجارۃ من تحبیل بر میم کی فردت دیمی مرت حجارۃ کہکر بات جتم کر دی جاتی ۔

(سد

زیری \_\_\_\_زید یه

( محموجسس رضوی مای گڑھ)

اد زیدی کیاں سے آئے ؟ ان کی اصلیت کیا ہے ؟

ر معکار) اگرآپ کی مراد اس سے وہ شیمی حفرات ہیں جوانے نام کے ساتھ زیری مکھتے ہیں، تو یہ کوئی ہو چھنے کی بات نہیں وہ اپنے آپ کو ڈید بن علی زین العابدین کی نسل سے بھتے ہیں اور زیری کہتے ہیں ۔ لیکن اگر اس سے آپ کی مراد شیوں کا ذیریے فرقہ ہے تو وہ بالکل وو مری بات ہے اس سلسلہ میں سب سے پہلے جناب دیدین علی ڈین العابدین کا اجالی ذکفرو ہے الکہ ان کے سلسلۂ لنب برکھے روشنی بڑسکے۔

جناب زیّد کی ال نونڈی تفیں اور بیوی (ربیقہ) محدیج الحقید کی ہوتی۔ اس ازدواج سے ایک صاحبزادے بیدا ہو جن کا نام تینی تھا، نیکن امو بین کے صاحب جن کا تام تینی تھا، نیکن امو بین کے صاحب حن کا تام تینی تھا، نیکن امو بین کے صاحب کا تام بین کوئی اولا د نہیں مہدئ ، دوس (سند کے بی اولا د نہیں مہدئ ، دوس

تہدیں جس سے ایک نوکی ضرور موئی میکن جناب زیدسے بیلے ہی اس کا انتقال موگیا۔ كاجانه كجناب زيركا سلسلاد لسب آك نهين جلاد ليكن إكراس وقت بعض يع حفرات ابن آب كوزيرى كم ورب سے بہلے انھیں سے معلوم کرنا چاہئے کہ ان کاسلسلائنسی کن واسطول سے جناب زید تک بیونتیا ہے اور میر ) عدم الم عدم محت برگفتگو موکلتی ہے - لیکن اس سلسلمیں نریج (مشرقی افریقہ کے صبیتی غلاموں) کا ذکر ضروری ج ن غرب سے البلے سے عدم میں بغاوت کی اور پھرکال بندرہ سال تک (صفحت میں) عراق میں منکامے بیاکرتے مہم، ان كرب نك على احد الك ايسا قايرل كما مقاجواني آب كوعلوى سنسندس فمسوب كرا عقد اوراينا سلسلامنب مركرًا تقا:- على بن محد بن احد بن عيسى بن زيرب عباس بن على بن حدين بن على -

اَسْ يَجِره مِن زَيْد كا نام بمي نظر آنا بِ الكِن يه زَير ، على ( زين العابدين ) كے بيٹے نبيس بلك بوقے مقے - اگرز جي محرك بتايد دانی علوی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جس کی تعبدیت برونی نے بھی کی ہے (کيونکداس نے لکھا ہے کہ تعبی جاعث رمضان کوان کی یادمیں یوم عیدمناتی ہے) تو ہوسکتا ہے کہ آجکل جوشیعی مضرات اپنے آپ کوزیدی ظامر کرتے ہیں، ان کا

للانب اسى قائر زنج سے كممّا مو-

اب رہی زیریہ جاعت سواس کا تعلق بھی جناب زیر بن علی ( زین العابدین ) ہی سے ہے، لیکن مسئلہ الممت، اوربعض رُومان نقه میں اثنا عشری اورمبعی شیعوں سے جواہے جس کی تفصیل اس وقت فارج از بث ہے۔

#### حفرت ميرزاغلام احر-احديت -احدى جاعت يرس بلشاني - معده المُس رئيس - كراجي)

السّلام عليكم ... مِن جناب كي فراغد لي اورفراخ وسلكي كا جميشه معترف را مول - آپ كي برمشله مي جيا كان دائ ك اظهار واقعلى عام انسانول كاكام تهيي اورميري نظول مين برعى وقعت - -

احدول كمتعلق كجرع صديد أب كح جغيالات وكآري شايع بوريد بي أس مربعض حفرات مخلف دبك بي تنقیرفرارہے ہیں الیکن افسوس ہے کیمعترضین نے آپ سے خیالات کوسیھنے کی کوسٹسٹس نہیں فرائی بلک بندات میں برکراصل مجت سے الگ ہوگئے ہیں ۔ جہاں تک میں سجمتا بوں آپ جو کچھ لکھ رہے ہیں وہ احملے كمتعلق لكهرب مي احديث كمتعلق نهيل كيونك احديث كي بان جناب مرزا غلام احدقاد بلي كا دهواك نبوت إمهدوبت كادارد مارعقيدة ظهور فهدى برسد ... و و درائهى ميثين كويول كم تحت مرداصاحب ف اسی طرح احروں کے مفاید اسوا چندمشلوں کے سواد اعظم سے ملتے جاتے ہوئے ہیں اور مسایل وہ بین جن کومن وعن نان پر آپ می میشدنواے گفرے وازاجا آر ام دیں بسوال وون م موجا اے کہ آب احدی عقايد كو سراه ره بي ياك الى به احديث مي -

ر پا یہ کہ اعدی اور آق کے بانی مرزاصا حب کے متعلق آپ کے خیالات سو اس سے کس کو انگار ہومکتا ہے کہ مرزاصا حب نے ایک نقال جاحت تیار کی ۔ احدیل میں انفرادی طور پر بوسکتا ہے برے لوگ بھی لمیں ، گر من حیث الجماعت وہ مسلمانوں میں ممتاز وحمیز نفراتے میں ۔ آئ کی تعظیم دیگا گفت ۔ ایٹار وقر بانی ۔ انفرادی و اجتماعی جدوجہد مسلمانوں کے لئے قابل جرت ہے ۔ اس کی فائسے ہم مرزاصا حب کے بھی معترت ہیں کہ وہ وقت تنامل بزرگ تے ۔ آن میں یہ قدرت ماصل تی کہ بقول علماء کرام عربی د جانتے ہوئے مولی فورالدین جید مالم کواپا گرویگر بنالیا۔ انگریزی سے انگریزی وال مفرق آن ان کی فلای کا دم مجرف لئے۔ بنالیا۔ انگریزی سے انگریزی ما موالی کو منام برف لئے۔ اس طرح انتھوں نے مسلمانوں کے بہت سے دل و و اغ کو اپنے ساتھ طابی اور آن میں احیائے دین کا جذب ہید

اس الے بحث طلب امرون یہ ہے کہ مرّاصاحب نے نبوت کا وحدے کیا یا جیمی کیا ۔ کیو کھ یرمسُلہ خودمُوامُسَا ،

کہ اننے والوں میں باحث نزاع ہے ۔ مرّاصاحب مروم کے فاص مقربین ۔ موانا محقل ایم اسے نواج کمال الدین موانا صدرالدین ۔ واکٹریشارت احمد - موانا محداحن امروج دی وفیرہ وہ بزرگ میں جنوں نے اسی اختلاف کی بٹا پر قادیان سے بجرت فرائی اور لا ہورمیں دوسری جاعت کی واغ میل ڈائی ۔ اوحرہ یعبی کی موصدسے وکی سے جی کہ تا ویا نی جاعت وب و بوطور پران کوسٹسٹوں میں معروف جی کہ مرزاصاحب کی نبوت ظلی اور بروزی بخت سے شکل کرستفل اور پکی نبوت بن جائے ۔ مراف تحریروں میں ہم دکھتے ہیں کہ فلف وال موانا فرالدین صاحب بھی جال کرستفل اور پکی نبوت بن جائے ۔ مراف تھے قودہ " مرزاصاحب سے الفاظ سے ہی خطاب فراتے تھے ۔ مراف ہم مرزاصاحب کو علیہ الصلوق والسلام کے فقول سے ملقب کیا جاتا ہے مران کے مانوان سے افعال المبیت نبوت اولیا احتماد و المبیت نبوت اولیا احتماد میں بڑے بڑے اولیا احتماد و مران کے اسے استعمال کم س ۔

احدیت کواس نظرئے سے جانچنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ معلوم کی فیاب جو کسی احدیث کی اس نظرو کی ایک جو کسی احدید جاعت آیندہ کے لئے نہایت محلوا کی ایس جو کسی ہو کسی ہو کسی ہو کسی ہو اس کے علامتہ اقبال نے کسی مگر فرایا ہے :۔۔

۔۔۔۔ اِس احیاے جدید کے بعد بجسیت نے مشرق میں دو تکلیں افتیارکیں ۔ بی میں ہے میرے نزدیک تا دیانیت نے اسلام سے اپنی علی گی کا نزدیک تا دیانیت نے اسلام سے اپنی علی گی کا اعلان واشکات طور پر کردیا ۔ لیکن تادیانیت نے اپنے چرے سے منافقت کی نقاب الله دینے کے بجائے اپنے کا بیائے ایک دینے کے بجائے اپنے کو کور اسلام قرار دیا در باطنی طور پر اسلام کی روح دوراسلام

کے تخیں کو تباہ وبر بادکرنے کی پوری پوری کوسٹ ش کی ۔۔۔۔۔۔ علامہ مراقبال علامہ صاحب کے نزدیک مسئلہ نبوت اسلام کی روح ہے ۔۔۔۔ ہس میں آپ سے لمتی ہوں کہ کیا جثیبیت اسلمان حذت کوفاتم النبیین انتے جوستے مسلمانوں کو اس نئی نبوت سے فعلزاک رجانات سے چکفارشے کی خرورت ہے پانہیں ہے

(نگار) آپ کا استفسار برده کر مجھے خوشی بھی ہوئی اور افسوس بھی ۔ خوشی اس بات کی کہ آپ نے حفرت میرزاغلام اُحد صاحب کی افزادی واجراعی خدگات کا اعتراف کرنے میں خود اپنی عقل سلیم سے کام لیا اور دوسرے متعصب مسلمانوں کی طرح محض بر بنا کے اندری فرجی ان کو الممت و نکومش کا مستوجب قرار تہمیں ویا دلیکن افسوس اس بات کانے کہ آپ نے آگے جل کر بھروج وہی با تیں فروج کردیا ہوں کا تعلق افواہ و محبیت سے ہے ، آپ کی ڈاتی تحقیق سے نہیں آپ کا میرزا صاحب کو سرامنا تو خیرابسا ہی تھا جے دن کو وال

یہ تو ہوئ منطقی قسم کی بات جس کا اعرّاف بعض غیر سلم مفکرین کویمی ہے الیکن میروّا غلام احمد صاحب کا تعلق بانی شریبت سے مدرج دا بہان و صاحب ملا دونوں جیٹیتوں مے اسکی مدرج دا بہان و صاحب ملا دونوں جیٹیتوں مے اسکی منال اس عہد میں ہمیں شکل ہی سے کمین اور ل سکتی ہے ۔ فرائے ہیں :-

بدد ازخسدا بوشق محد مخرّم ، گرگفردین بود بخسداسخت کا فرم سرّناروپودِمن برسرایر بعشقِ او ازنودتهی و ازغم آل داستگل برم

من ميم رسول ونيا درده ام كتاب إلى لمهم استم وزخدا وقد منذ رم ياب برزادم تطوي كن به تطعت وضل جزدست رجمت تو دكركيست ياورم جانم ف دا الرابير ميسم

حرت ہے کہ شخص کا دل رسول المند کے متعلق ایسے فدا کا را نہ جذبات سے لبریز ہوا ورج صاف صاف یہ کھی کا من من میتم رسول »
اس کی بہت یہ کہا جائے کہ وہ ختم نبوت کا قابل نہ تھا با یہ کہ وہ خو درسول بن کم کوئی متوازی شریعیت ابنی صلحہ ہوتا کا قابل نہ تھا با یہ کہ وہ خو درسول بن کم کوئی متوازی شریعیت ابنی صلحہ ہوئے ہوئے میں بر ملا اور بار بار کہا ہے۔
حضرت میراصاحب نے کہ جامع مسجد وہلی میں ایک کثیر محبع کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرایا :۔
در جس اس خانہ ندا میں صاف صاف اقرار کرتا ہوں کہ میں جناب خاتم الا نبیاء صلے انڈی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قابل ہوں کہ میں جناب خاتم الا نبیاء صلے انڈی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قابل ہوں کہ میں جناب خاتم الا نبیاء صلے انڈی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قابل ہوں کہ دیں اور وائرہ اسلام سے خارج سمجننا ہوں "

مِن آيت " ولاكن رسول الشروفاتم النبين" بريج اوركال ايان ركفنا مول - والميفاطئ كا اذالصفحه )

خوا یک ہے اور محذیلی افٹرعلیہ وسلم اس کے نبی ہیں اور خاتم الانبیا وہیں ۔ (کشتی فوٹ صفیہ ۱۵) میں نہیں سم بشا کر جناب میز اصاحب کے ان اقوال کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ وہ فتم نبوت کے قابل نہ ستنے ، کیونکر سجے ہوسکتا ہے ۔ فرق یہ ہے کہ وہ اس کو نبوت تشریعی کہتے ہیں اور آپ اسے نبوت مطلقہ بحصے ہیں ۔

آب افی خیال کی ائید میں جو سب سے بڑی قوی دلیل بیش کرسکتے ہیں وہ دولائی بعدی " (میرے بعد کو فی نہی نہ موگا) کی حدیث ہے ۔ لیکن اگراسی کے ساتھ «علما وامتی کا بنیا و بنی اسمرائیل " (میری امت کے علما و انبیا و بنی اسمرائیل کالا ہوں گی والی حدیث کو بھی سانے رکھا جائے اور دونوں کو متعارض نہ قرار دیا جائے ، تو بھینیا دونوں حدیث برغور کریں ۔ اس مفہوم ایک دوسرے سے جرا ہونا چاہئے ۔ آیئے اس سلسلہ میں سب سے پہلے دولانی بعدی " والی حدیث برغور کریں ۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں :۔ دولان جائی اس مدیث کے الفاظ یہ ہیں :۔ دولان منی بعدی گائے اس سلسلہ میں رسول اللہ وضور علی کو اپنی ساتھ نہمیں لے محکم اور این اللہ وضور علی کو این ساتھ نہمیں سے محکم اور این اللہ وضور کی اور این اللہ سے متازم کو حدیث کے اس جزیہ سے متازم کو حدیث کے درمیان این جو ور دینا چا ہو تو خورت تھی کو اس سے تکلیف ہوئی اور رسول العدت نے ان کے اس جزیہ سے متازم کو حدیث کے درمیان بائی جائی جو اس کے کرمیرے بعد کوئی نبی ہوگا ہوں موسیٰ کے درمیان بائی جاتی تھی ۔ سوا اس کے کرمیرے بعد کوئی نبی ہوگا "

ہارے علماء نے تفظ بعدی کی مراحت میں بھی بہت گی لکھا ہے ۔ نبعض نے اس سے بعدزمانی مرادلیا ہے اور بعض نے غیری۔ پنانچہ شاہ ولی آفٹہ صاحب کافیصلہ تھی بہی ہے کہ بعد تی سے مراد غیری ہے اور اس حدیث کا تعلق مرف غروہ ہوک اور حفرت علی
کی نیابت سے ہے ۔۔۔ اس کے اس کے معنی یہ جول گے کہ '' علی کی نیابت کی میٹیت میرے بعد دہی ہوگی جوموئی کی عدم موجدگ میں بارون کی تھی لیکن بہ چنیبت نبی کی سی نہ ہوگی ''۔۔ بینی لانبی بعدی کا تعلق صرف عزوہ تبوک اور حضرت علی ہے ۔ ندکمطلت انقطاع نبوت سے ۔

قایم رم تا ہے کہ:۔ جس نبوت کے انقطاع کا ذکراس حدیث میں کیا گیا ہے اس کی نوعیت کیا ہے ؟ اس باب میں جب ہم اکابرعلماء وفقہا ، کے اقوال پر نگاہ ڈالتے ہیں رجن میں محی آلدین این عربی ، عبدالو آب شعرانی ، مجددالف ان نام علی القاری اور ہمارے عہد کے مولانا عبدالحج فرکی محلی شامل ہیں ) تومعلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد صرف " نبوت تشریح یک علی رسول الشرکا " لانبی بعدی "کا فرمانا مرف اس معنی میں تفاکہ میرے بعد کوئی ایسا نبی نہ آئے کا جومبری شریعیت کو حسوج کوئے۔ كى دوسرى شريعت لائے ـ نه يه كرنبوت كا دروازه مطلقًا بند موجائے كا ـ

اں کے اس بیان سے یہ امرواضح موجاتاہ کم فاتم البین میں " نبیین " سے صرف صاحب متربیت انبیاء مراد جیں اور وہ علماد نہیں جو ، اتباع خربیت قرآنی نبوت کا دعوے کریں۔

اس کی تردید میں آپ زیادہ سے زیادہ ہی کہسکتے ہیں کہ'' اس معنی میں کیوں انھیں کوئی تسلیم کیا جائے کسی اور کوکیون میں اس کے جاب میں میں بھی کم سے کم ہے کہ سکتا ہوں کہ '' فاتو ا برحل من مثلہ ''۔۔ اگرکوئی اور ایسا ہے تو اس کومیش کیجئے۔ بس زانہ میں میرزا صاحب اسلام و مشعائر اسلام کی حابیت پر آنا دہ ہوئے ، وہ بڑا نازک وقبت مقاا ور مندوستان کا طبقہ علم او بالل سور ہاتھا ، یا مخالفین اسلام کے سلطے آنے کی جرآت و الجدیت نہ دکھتا تھا۔ کھلم کھل ہر بازار اسلام وصاحب اسلام کی اور اس میں میں خوب اسلام کی جاتے ہیں گئی ہوئے ہوئے ہوئے ۔ وہ بڑا نازک وقبت میں فریت ، اسلامی حمیست بالکام طبی ہوئی کہ بواء لیکن جائی ہوئی میں شعائر اسلام کی چابئدی مراحت نام رہ گئی تھی اور اس " بریے وقبت سکا احساس حاتی کو قریر ایک حدیک ہواء لیکن جائیے عمل کا گئا ہے کہ بھی اور اس مند اپنی تومیروں ، تقریروں اور انتھک کوسٹ شوں سے نہ صرف یہ کرنی نفین اسلام کے ہفوات کا جواب دیا جائے میں ایک ایسی علی جاعیت بریرا کر دی جس کا اعراف آپ کو بھی ہے۔ بلکھ سلمانوں میں ایک ایسی علی جاعیت بریرا کر دی جس کا اعراف آپ کو بھی ہے۔

آپ نے حضرت میرزاصا حب کو بڑا وقت شنآس ظاہر کیا ہے اور اس میں شک نہیں دہ بڑے وقت شناس بزرگ سکے ،
کونکہ ان کی تحریک احمرتیت اسی وقت شناسی کا نیتجہ تھی ، لیکن آپ نے اسی شمن میں ایک فقرہ ایسا بھی لکھا ہے جس سے پہ جلیا
ہے کہ وقت شناسی کا استعال آپ نے کسی اور معنی میں کیا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کیو کلہ
اس سلسلہ میں آپ نے مولوی فورا تدین صاحب اور مولوی محد ملی صاحب کا ذکر کرمتے ہوئے یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ میرزا صاحب
عربی اور انگریزی نہ جاننے کے باوجود ان دولوں حضرات برجھا گئے ۔ لیکن آپ کا یہ اعربات وقت شناسی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا
بلداس کا تعلق حضرت میرزا صاحب کی بلندی اقلاق ورومائی قوت سے تھا ہے کہ کتابی علوم سے جس نے ان وولوں حضرات کوابیا

' حفرت میرزاصاحب انگریزی جانتے تھے یا نہیں ، مجھے اس کاعلم نہیں ، کیکن ان کی حربی وانی سے آپ کا انکارکرنا حیت گ اِت ہے ۔ شایدآپ کومعلوم نہیں کہ میرزاصناحب کے عربی کلام نُنُع ونٹرکی فصاحت و بلاغت کا اعرّات نود عرب کے علماء وفضلاء شکیاہے ۔ حالانکہ انغول نے کسی مدرسہ میں حربی ادبیات کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی ۔ اور میں بجتنا جوں کو حضرت میرزاصاحب کا پاکارنا مہ بڑا زبرد سنت نبوت ان کے فطری و وہبی کمالات کا ہے ۔

اب رہا ہ امرکہ انھوں نے بنوت کا دھوئ کیا یا نہیں اور ان کا اپنے آپ کو مجبط وجی کہنا درست تھا یا نہیں ، سواس کے متعلق میں اس سے تعلق این اس سے تبل این خیال ظاہر کر دیکا ہوں کہ وجی و نبوت و وفول کا سلسلہ ابتداء عہد آفریش سے جاری ہے اور ہمیش جاری میے گا جس کا بھا تھا ہے اور ہمیش میں موجود ہمیں میں بھا تھا ہے ۔ اب رہا ہے امرکہ میرزا صاحب کا ایچ آپ کو جہدی موجود ہمیں میں ب

اورظل بنی کہنا درست تھا یا نہیں اسواس کافیصلہ بی چنداں وشوا رنہیں ، وہ صرات جوجدی موجود ومثیل میے والی امادیت کوجی اس اس کے سنے تو اکتار کی کوئی خوایش ہی نہیں ، کیونکہ وہ تام مٹرایط جو اطادیث میں مذکور جیں بڑی مدتک میرزاصا دب پرمنط بوتی ہیں ۔ لیکن وہ حفرات ہو ان امادیث کے قابل نہیں ہیں ' وہ بھی مہدی ومسیح کی بحث سے قطع نظرمیرزا صا حب کے طور کا فورت دین اور احیاء اسلام کے بیش نظریہ بھتے پر مجبور ہیں کو حضرت میرنا صاحب بھینا اس جو میں میں مثال جیس کی اورسلم جاحت میں نہیں لمتی۔ اسلام کی حتی تھے میں نہیں لمتی۔

اس میں ٹمک نہیں کہ مولوی فراکدین صاحب کی دفات کے بعریبض افراد احدی جاهت کے قادیّان سے بمٹ کرلاہور پنے لیکن اس کا تعلق اختلاث وحقایدسے ندیما کیونکہ وہ اب بھی میرزاصا حب کافل ئی وجہبو وی بھین کرتے ہیں ۔ بلک اس کا کچھاور تھے جوحصول ساادت دتنوق کے جذب سے والبتہ تھے ۔

علامر اقبآل کی جس تخریر کا آپ نے حوالہ دیاہے وہ تلا ایک جد کی ہے جب احرار کی شورش سے مرعوب ہوکراہی، ا چڑا نے کے لئے وہ اس بران وینے برمجبور ہوگئے ، ورنداس سے قبل وہ احریت کے بڑے ملے ستھ ، چنا تی حضرت میرزاصا مہ وفات کے دوسال بعد ملیکڑ ہر کے اسٹریجی بال میں انجول نے ج تفریر کی تنی اس کا ایک فقرہ بیجی متعاکد :۔ اسپنجا آب مراسا میرت کا تھیٹھ نموز اس جا حت کی شکل میں ظاہر ہوا ہے جے فرق احریہ کہتے ہیں "

آپ نے جن خطابات تقدیس کا ذکر کیاہے ، وہ میری رائے میں کوئی خاص اہمیت بنیں رکھتے۔ ام المؤنین ، ازوا، مطہرات وفیرہ اسے وفیرہ است میں کوئی خاص اہمیت بنیں رکھتے۔ ام المؤنین ، ازوا، مطہرات وفیرہ اسے الفاظ نہیں کہ ان کوسائے رکھ کرا حدیث یا عقاید احدیث کولغو و باطل قرار دیا جائے ۔ نزاع و اختلان صورت میں الیسی معمولی باتوں سے استدلال کرنا ، احساس کمتری کے مطاہرہ سے زیادہ بنہیں ۔ اس باب میں اگرآپ تم کی دلایل معلوم کرنا جائے ہیں تو نبیا آپ کی تحقیقاتی عدالت کی وہ ربورٹ بڑھ کیے جس سے اس مسئلہ پر بھی کائی رڈ بھی ہے۔

اب رہا آپ کا یہ ارشادکہ میں میرزاغلام احد کی ذات اور احرآت دو نؤں کو ایک دو سرے سے جواسمجھا ہوں ہمینا کیونکہ میں جانٹا ہوں کہ ہننے سیتے احمدی ہیں وہ سب کے سب حضرت میرزاصاحب کی ہوایات پرعامل ہیں اور یہ ہوایات وہی جن کی پاکیزگی سے آپ کو بھی انگار نہیں۔

ابعدالطبیعیاتی مسایل میں البتہ مجھے احمدی جاعت کیا ، تمام مسلم جاعثوں سے اختلان ہے ، سواس کا تعلق الل م فات سے ہے اور قدا کا جو تصور میرے سامنے ہے وہ تمام مرامی سے کا تصور سے مختلف ہے ، لیکن اسی کے ساتھ میں ؟ مانیا موں کہ اصل چیز عقا پرنہیں بلکہ اعمال میں اور اعمال کے کیا ظاسے احمدی جاعت اس وقت اسسلام کی تنہا نا جاعت ہے ۔

## نزول وحي اورجرئيل

#### (جناب ا بوائيقا عزمي - طراوندرم)

آپ کی کا میں بڑھنے سے میں اس نیتے پر بہنی موں کو آپ وجود طائکہ کے اس معنی میں قابل نہیں جس معنی میں جمہور الل میں بین میں اس نیتے پر بہنی اور کا کہ کا اس میں میں اس کے اس میں اس کے اس میں اس میں اس کے آئے تھے ، اور رسول اللہ سے اس طرح خطاب کرتے تھے جیسا ایک می دو رس کے اس مدیث کے ہوئے ہوئے آپ کیونکر وجود ما کہ سے انکار کرسکتے ہیں۔ دو رس میں جاننا جا ہتا ہوں کہ اس مدیث کے ہوئے ہوئے آپ کیونکر وجود ما کہ سے انکار کرسکتے ہیں۔

( مگار ) نزول وی کے سلسلہ میں احادیث کی کمی نہیں اوران سب میں جرتیل کا ذکر کسی نکسی صورت سے پایا جاتا ہے ، لیکن میں موا ان چنداحا دیث کولیتا موں جو بخاری میں پائی ما بی میں اور بیں سے ایک کا ذکر آپ نے بھی کیا ہے .

آپ نے حضرت عاقبہ کی یہ حدیث بخاری کے باب براء اوجی کی سب سے پہلی حدیث ہے جس میں آغاز وی کا فکر کیا گیاہی اور اس میں شک نہیں کو اگر اس حدیث بی بھرت ہوں ہوں ہے اور اس میں شک نہیں کو اگر اس حدیث کو کہنے جس میں اور اس میں مولی اور اس میں است میں مولی ہور کے سات میں مولی ہوئے ۔ اس کے سات آگر م جناب عالیہ کی دور ربی حدیث اور جاب میں اوالت کا می منت کھی میں الم بھاری ہوتا ۔ لیکن افسوس می کرمیں الت میں امام بھاری نواجی اور تیج ان کی صحت کی طرف سے شہر ہے ۔ اس کے میں الت میں امام بھاری نواجی ان کی صحت کی طرف سے شہر ہے ۔

یں اس جگہ یہ تمام احادیث پوری کی پرری نقل کرنا طروری نہیں سمجستا بلکہ ان سکے حرف وہ چھتے ورج کروں گا جو موضوع

ے تعلق ہیں۔

سب سے پہلے حفرت عالیشہ کی دونوں حدیثوں کو لیجے: --

ا- سرموني غارا كوار فياءه المايك فقال اقراو فقال نقلت ما انا يقارئ"

لعِنى آنها غارحواء مين عَف كوفرت آبا اور بها مداة إن دباله من رسول الشرف كها مين بلمصنا فهين هانتا-

اس کے بدر مدری کے الفاظ سے معادم ہونا ہے کو فرش نے آپ کو دو بار اپنے سیند سے انگا کر فرب بھینچا در وہی بات مہی جو پہلے کی تقی حس کا بنواب رسول اوٹر نے کی جہا ہم ریک النواب مریک لائی حس کا بنواب رسول اوٹر نے کی جہا کہ میں پڑھا ان ہے وہا اس کے بنواب اقراد واسم ریک لائی نہاں سے دمی کا آفاز ہونا ظام کی ان اور مرایا ، جنائے سی میں ہیں جن سے دمی کا آفاز ہونا ظام کیا جا ان ہے دمی کا آفاز ہونا خام موسیقا کیا جا ہو موسیقا ہو موسیق

اس ما ما بید ما بیشته کی دوسری مدیث جوهارث ابن بشام کی ره ایت سے بیان کی گئی ہے اس سے زیادہ دلمیسی ہے،
اس کا مفہوم بید ہے کو ایک باره ارث نے رسول استرسے سوال کیا کہ آپ پرومی کیسے آتی ہے توآپ نے نوایا ،۔
سیا بینی مثل صلحملة الجرس و مواشد علی فیق صح حتی و قدوعیت عنه ما قال و احیا آنا

تيتلك لى الملك رجلاً فيكلمني فاعي القول"

بین کہیں وجی اس طرح نازل ہوتی ہے جیسے گفتایاں بج رہی ہوں اور اس سے بیر ہیسی گزرتی ہے - مجرجب وہ جبرئیل) جل جات جبرئیل) جلاجا آہے تومیرے داغ میں اس کا قول محفوظ رہجا آہے اور کھی وحی اس طرح آتی ہے کوفرشۃ آدمی کی صورت می برے سامنے آتا ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے مجھے یا و ہوجا تاہے ۔

معاب ابن عباتس کی روایت ہیے :-"کان رسول امتی بعالج من التنزیل شدةً وکان مما بحرک شفتیہ ۔ فانزل انتار تعالیٰ "سام میں ایک کتاب سات و اور ویسیس برای میں ایک میں ایک میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کا میں اور ایک کتاب اور ا

لا تحرك به نسانك تنعجل بهران عَلَيْنا جمعة قرآنا ، فكان رسول أنتُدبعد ذلك اذا اتاه المجرئيل اسمُع فاذا الطلق جبرئيل قراه النبي قرأه ".

بینی نزول و می کاوقت رسول او نگریز خت و قت موتا تھا اور آپ اپنے ہونٹوں کوہلاتے رہتے تھے، اس براللہ تعالیٰ نے آپ لاتحرک بلسانک ۔۔۔ الخوائد نازل کی جس کا مفہوم یہ بنے کہ آپ (یا در کھنے کے لئے) جلد جلد زبان کو حرکت نے دیجے ہم وی کی حفاظت اور یاد کے ذمہ دار ہیں -

اس کے بعدجب جبرتی آتے تورسول اللہ (اطمینان سے) سنتے اورجس طرح جو قرآت جبرتمی نے کی تھی آپ بھی اسی طرح

اس كى قرات قراتى ـ

بینی میں جل رہا تھا کہ میں نے ایک آسمانی آوازسنی، میں نے نگاوا ممائی قواسی فرشتہ کو دیکھا جو حرآء میں میرے پاس آیا تھا آسمان وزمین کے ورمیان ایک کرسی پرمیٹیا ہوا۔ مجھے توف معلوم جوا اور گھرلوٹ کرمیں نے کہا کہ مجھے جا در اُڈھادو۔ اوراس دقت فدانے یہ آیت گاری :۔ " یا ایہا اکد شر۔۔۔۔۔ الخ"

ییں وہ چارمدینی جوبرئی کے وجود فارجی کا بڑا ذہردست بھوت مجی جاتی ہیں۔ لیکن یہ تینوں مدینیں میری بجری بہری برا اسب سے بہلی عدرت کو لیے جس میں ظاہر کیا گیا ہے کجب جرئی ناد حواد میں آئے اور درمول الشرسے کہا" اقواء" (بڑھ) وآب نے فرایا کہ " میں پڑھنا نہیں جانتا " یہاں سب سے پہلے یہ موال بیدا ہوتا ہے کہ جب جبری نے دمول الشرسے اقراء کہا تو یہ دون زبان کہا تھا بات چیت تھی یا جبری نے کوئی تحریر سائے رکھ کو اس کے بڑھنے کی فرایش کی تھی ۔ ظاہر ہے کہ وہ کوئی تحرید یہی بلامرت زبان کہا تھا کر اقراد اس لئے اس صورت میں سب سے پہلے دسول اللہ کو یہ موال کرنا چاہئے تھا کہ " فاقا فراء"۔ " کیا پڑھول وں" اور اس کیا اگر جرئیل کوئی تحریر مین کرتے تو ب شک دسول اللہ یہ کہا تا انقاد ہی " دمیں پڑھنا نہیں جانتا ) ۔ اگر یہ کہا جائے کہ جرئیل مرت نفظ " اقراء" ہی آپ کی ذباق سے کہلوانا چاہتے تھے قواس میں دسول اللہ کوکوئی تکلفت نہوا چاہئے تھا ۔ کیونکہ یہ نفظ عربی زبان ہی کا تھا ، اور آپ نے اسے فوراً سبھے لیا ہوگا۔ اس سے آپ کا یہ فرائی نہیں کی تھی ۔ چاکہ صوح عربی کا ایک نبات ہے کیونکہ یہ نفظ دُہونے کی فرائی نہیں کی تھی ۔ چاکہ صوح عربی کا ایک نبات ہے کیونکہ جرئیل نے کوئی تحربر آپ کے سائے رکھ کر اس کے پڑھنے کی فرائی نہیں کی تھی ۔ چاکہ صوح عربی کا ایک نبات ہے کیونکہ جرئیل نے کوئی تحربر آپ کے سائے رکھ کر اس کے پڑھنے کی فرائی نہیں کی تھی ۔ چاکہ صوح عربی کا نبات ہے کیونکہ جرئیل نے کوئی تحربر آپ کے سائے رکھ کر اس کے پڑھنے کی فرائی نہیں کی تھی ۔ چاکہ صوح عربی کی نبات ہے کیونکہ جرئیل نے کوئی تحربر آپ کے سائے دکھ کر اس کے پڑھنے کی فرائی نہیں کی تھی ۔ چاکہ صوح عربی کا نبات نہا کہ کر اس کوئی تھیں کی تھی ۔ چاکہ صوح عربی کا نبات کے کوئی تحربی کی دیا ہوئی کر اس کے پڑھنے کی فرائی نبات کی دونا کر اس کی پڑھنے کی فرائی نبات کی کوئی تحربر آپ کے سائے دکھ کر اس کے پڑھنے کی فرائیس کی تھی ۔ چاکہ موس عربی کا تھا ، اس کی خوب کر کر ان کوئی تحربر آپ کی سائے دیا ہے کہ کوئی تحربے کی دو اس میں بسول انسان کی سائے کی دونا کر انسان کی کر انسان کی سائے کر انسان کی سائے کی کر انسان کی کر انسان کی کر انسان کر انسان کی کرنے کی دونا کر انسان کر انسان کی کرنے کی دونا کے کر انسان کر انسان کی کر انسان کی کر انسان کی کر انسان کر کر انس جب فرشت نے آپ کا ہجاب سنا توانیے سیند سے لگا کر تو بھینیا، اور ظاہر ہے کہ یعل مرت اس سئے کہا ہوگا کہ آپ مین برف فرف کی تعدد کا کرتھ ہے گا کہ تو بارہ مجریہی عمل کیا لیکن ہے سود ، آخر کا رقیم ہی کوشش برف کی توت یا المبیت پریا کردے ایکن وہ کا میاب نہوا ، اس نے دو بارہ مجریہی عمل کیا لیکن ہے سود ، آخر کا رقیم ہی میں دہ کا میاب جوا اور رسول اللہ اپنی زبان سے دہ تین آبین و مہراسکے مین کا ذکر پہلے آج کا ہے اور جوسب سے بہلی و حی مجبی ماتی ہیں دہ کا در ہو سب سے بہلی و حی مجبی میں دہ کا تربیب دہ دہ اور جوسب سے بہلی و حی مجبی میں دہ تین آبین دہ براسکے میں کا ذکر پہلے آج کا ہے اور جوسب سے بہلی و حی مجبی داتی ہیں۔

بن آبی اوردم فید آباکہ یہ تینوں آبیس جورسول اللہ کی ا دری زبان ہی کی تعیین کیول ان کے دسمراتے میں رسول اللہ کودسواری میں آباکی میں نہیں آباکی دستواری میں آباکی دستواری میں آباکی در میں آبال کے در میں آبال کے در میں آبال کے در میں اس سے زیادہ جرت کی بات ہے کہ بہا ہی بار کے فشارے کوئی نیچ کیول د برآ مر ہوا ۔ کیا نعوذ باللہ رسول اللہ کا دام و استراکا در از ان اندا کا در انداز کی اس بار بار دور در انداز کی ایس میں کی میں میں کی میں میں میں کی ایس میں کوئی کی ایس میں کوئی کی ایس میں کوئی کی ایس میں کوئی کی انداز دور انداز انداز انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی کا در انداز کی کی در انداز کی کا در انداز کی کی در انداز کی کا در انداز کی کا در انداز کی کا در کی کا در انداز کی کا در کی کی در کی کا در کا در کی کا در کی کی کا در کی کا در کا در کا در کی کا در کی کا در کی کا در کا در کا در کی کا در ک

الا برای در سری صدیت سے ظاہر موقائے کہ آپ پر وتی دوطرح نازل ہوتی تھی ایک اس طرح کہ بہلے گھٹیاں سی بھی تھیں ہی کیفیت کا علامت تھی اس بات کی کوجرش آنے والے ہیں اورجب معاوتی ہائی کوسک چلے جاتے تھے تو آپ کے داخ میں معلوقا ہوجاتی تی دوسری صورت یہ تھی کوجرش انسان کی صورت میں سامنے آکر وقی بیان کرجاتے تھے کو یاکبھی جرتی انسائی شکل میں سامنے آتے تھے اورکبھی نہیں ۔ یہاں یہ سوال بریا ہوتا ہے کوجب وہ غیر اوٹ سکل میں آتے تھے تو بجران کے متعلق یہ کہنا کوجب وہ چلے جاتے تے تو قرحی میرے دائ میں محفوظ ہوجاتی تھی امہاں تک درست ہوسکتا ہے۔

تیری مدیث ابن حباس کی ہے جوسور ہو" القیامت" کی شان نزول سے تعلق رکھتی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب جبرش کوئی وتی سنایا کرتے تھے تورسول النداسے و کہ اِنے تھے اور جند مبلد ان کے جونٹوں میں حرکت ہوتی تنی ۔ دیکن خدانے اس سے یہ کہر بازرکھا کہ" لاکھرک بدنسیا تک سے ایک"

بار رہ اللہ اس مدیث کے مطالعہ سے معلوم موقا ہے کہ اس سے قبل جب کوئی دھی آپ پر نازل موتی تو ہمیشہ آپ برمی عالم اضطاب طاری ہوتا تھا اور آپ گھراکر مبدی جلدی اسے زیریب دمبراتے ستھے ۔

یسورة کی ہے جونبوت کے چتے سال نازل ہوئی جب قرآن کا کائی حقد نازل ہوچکا تھا، اس سے ، اس مجھ بہ بہ بہ اس کے ان کر جب رسول النز، جرعل اور نزول وقی کے انداز سے کائی داقعت ہو چکے تھے تو بجر کیوں ان میں کیفیت اضطاب بدیا ہو آن تی کر جب رسول النز کا یہ بونٹول کو حرکت دیتے تھے ۔ علاوہ اس کے ایک بات اور ہے وہ یہ کر رسول النز کا یہ طاب کا انتظار کیوں کیا ہے اس کی انتظار کیوں کیا گیا۔

اللہ تعلیا کو کیوں ب خد نہ تھا، اگر تھا تو بہلے ہی کیوں نہ اس سے باز رکھا اور کا ل تین سال کا انتظار کیوں کیا گیا۔

سر جا بر کی حدیث سے ظاہر جو تا ہے کراس کا تعلق سور ہ الورش کی شان نزول سے ہے اور کہا جا ہے کہ اس وقت نازل بھی کھی فار جو تا ہے کہ اس کا تعلق مور چکا تھا۔

مار تا انتظام وی دافراء کے بعد عوم مدیک وی کا سلسلہ منظور دہ چکا تھا۔

اللہ تا انتظام وی کی مت بین اتحاق نے تین سال ظاہر کی جائیاں یہ درست نہیں کیونکہ ان تین سالوں میں قرآن کا کائی دختہ نازل ہو چکا تھا اور اس بی تا دانتھا وہ کی مت جم او سے تی دون ہی ۔

اس مدین بی فرخته کا آسان وزمین کے درمیان کرسی پریٹھا ہوا نظر آنا تو خیرتشبیہ واستعارہ کی زبان ہوسکتی بائیں دمیول الشرکا یہ ارشادکہ یہ فرشتہ وہی تھا جوسب سے بیپنے خارحراء میں نظرآیا تھا، ظاہر کرتا ہے کہ جرشی اول اول ہیکرانسانی ہی یں درمیل النڈسے مخاطب جوسے تھے اوروہ تام شہبات سامنے آ ماتے ہیں جن کا ذکرہم اس سے قبل کرچکے ہیں ۔

خلوده ان اطاعی است کی اوربیت سی او ایس ایس ایس ایس ایس ایس ایس از قبل مسورات اوی موکرده جاتی به اور مورسول کی فطری قوت کشف والهام بر برده بر جات بواست دوسرے انسانوں سے متایز کرتی ہے۔ لفظ ملک (بمعنی فرشت فدیم سامی زبان کا لفظ می دبان سے آیا ہے اور قرآن یاک میں اکثر مقامات برائل و بہ صورت جمعی استعمال مواہ برس سے مراد قوائ مربات عالم بیں یا " الملاء الاعلیٰ " ، اس لئے وہ جربیل مول یاکوئی اور دبست میں جونظام عالم میں اپناکام کر رہی میں اور ان کا انسان کی طرح ادی مخلوق مجمعاد رست مہمیں جس کی تصدیل فود حضرت عالیث کی ایک صدیق سے موتی ہے کہ ایک باررسول ادشرسے سوال کیا گیا کورشوں کی حقیقت کیا بر قراع کی جم نہیں رکھے اور دا کھیں انجی وہ کہا گیا کود انسان کی طرح کوئی جم نہیں رکھے اور دا کھیں انجیس دیکھوسکتی میں ۔

ی بحث مہت طویل ہے۔ تا ہم حفرت عاقبہ کی اس صدیث کے مینی نظرجس کا ذکر آپ نے کیا ہے ، میں نے ابناؤاتی خیال اس بیب میں ظاہر کرد یاہے اور میں تام ان اعادیث کوجن سے جبرش کا پیکیرانسانی میں رسول اسٹر کے سامنے آناظا ہر کیاگیا ہم صدیفیا ہے۔

هيجيج تسليم نهبين كرتا-

وجی والمام کا تعلق فطری موبهات سے ب اورانسان کے ان باطنی احساسات سے جوبراہ راست مبداء فیاض سے متفید موراء فراض سے متفید مورت کے در برقیل کی ضرورت ہے اور ذکسی اور اوی وساطت کی اس مئے الهامات بنوت کوسی اور بہتی یا ذریعہ کا محتاج سمجمنا ، توجین رسالت ہے ۔

ناموس جبرتیل یا روح الامین کاعقیده اسرائیلی عبدکاعقیده تھا جو اسرائیلی روایات کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں ہی رائح ہوگیا۔ ورع حقیقت یہ ہے کہ رسول اخترہ پروحی براہ راست نازل ہوتی تھی، اورٹکداکوکوئی منرورت نہتمی کہ وہ کوئی درمیانی واسطہ اختیار کرسے ۔

#### رعايتي اعلان

يتام كتابي ايك ساترطلب كهن برم محسول مرف جاليس روسي مين مل سكتى بي

## فن قص اور ماریخ اسلام

نیاز فتیوری )

قدیم اور کو اس می می است می ایم ترین اقوام میں رفض کا رواج نیول ہوا ، اس کی فین مسلل ہے ، لیکن خاکم اس کا تعلق افعال کی مار بچی فرامست مرف تغریح سے تھا اور دیو تا وُل کے سامنے رقص کرنا بھی تفریح چیریتی ۔ بعد کوجب عظمت ادامرام کے مفہوم سے انسان آشنا ہوا تو وہ رقص جو دیو تا وی کے سامنے محض تفریح کے لئے کیا جاتا تھا اس میں بھی دینی اہمیت برا ہوگئی اور تفریح کا خیال محوم وکرعبادت کا جذبہ اس سے متعلق مورکیا ، جس نے قص کی دوسمیں (دینی و دنیا وی) عظمہ ملاوی المقدم کردیں الم تدیم میں بنوا سرائیل رقص میں بہت مشہور تھے جس کا سبب غالبا جذبہ دینی تھا۔

الدیں آب اور اللہ میں عبادت کے وقت رقص کے عادی تھے (جیسا کہ کتب مقدس سے نابت ہوتا ہے) بہاں تک کو وو دا آور ای کا رقص کرنا اور لوگوں کو رفض کے ذریعہ سے ضدا کی عبادت کی ہوایت کرنا ان کی مقدس کتا ہوں سے نابت ہے۔

ینانیوں کے یہاں قص کی دقیمیں تھیں ایک دینوی جو گھر کی محفلوں میں رائج تھا ، دوسرا دینی جوجیو بیڑے مندروں میں کیا جاتا تھا۔ منروا دیوتا کے سامنے جو رقص ہوتا تھا وہ سلع جواکرتا تھا، اور یہی بنیا درقص عسکری کی تھی۔ زبرہ اور باخوس ( سراب کا دیوتا ) کمندروں میں جو رقص ہوتا تھا اس کی شان دوسری تھی، اسپارہ امیں ایک فاص قسم کا رقص رائح تھا جوکستور و بولکس کی ایجا دتھی لیکن فق نے جوقص ایجا دکیا تھا اس میں جوان مرو اور جوان عور تئیں سب کی شرکت موتی تھی، یہ رقص دینی واضلا تی فرائنس میں شامل تھا اور تضاق و حکام بھی اس کی مشق کرتے تھے۔

ائیمنس اوراسپآرٹا کے نشکرحب میدان جنگ میں جانے تھے توجنگ ورباب پردفص کرتے تھے اور یہ دفس اس قدر اہم سمجھاجا آ تقاکران توآن درقص حسکری کے موجد ) کا مجسمہ تک طیار کمیا جانے لگا۔ دی**یس کی** تقریبات مسرت میں قربانگا ہ ابلوں کے گردعویاں دفس کا دا تا تھا۔

۔ وَوَا ہِں ہُی اِص کی وقیسمیں تعیں ، حربی و دینی ، حربی رقس کاموجدیو کمیس تھا۔ رقص وہیٰ ہیں وہ رقس بہت مشہورتھا ' جیے ہے میم کے پوحاریوں نے ایجاد کمیا متھا ، جنائی قدیم عیسوی کلیسا وُں میں رقص کا رواج ، کٹڑت بایا جاتا اور رومن کمیتمولک مالک ہیں

منكت استورك آثار سے مهى وہال دينى قص كارواج باياجا ناثابت بے جوسانك ساتھ جدا تھا- رہا مندوستان سويات موہیتی ہی کا لمک متنا اور بہاں پرسستش کامفہوم ہی حرف رقص وموسیقی قرار پاگیا منفا۔ مبندوستان سے قدیم روایات سے معلوم موتام کم موسیقی کا موجد برتم ا نقا اوراس کی نبوی سرتی نے ساز کا ایجاد کیا تھا۔ اس کے علاوہ گند حرب وغیرہ دیا وس کا کا ا بجانا اوروعو تول میں رقص کرنا بھی ان کے مزمبی الریح سے نابت ہے۔

مندوست آن کے قدیم موسیقی دار، شاع بہواکرتے تھے اور رقاص میں کیونکہ آواز، ساز اور حرکت جسم کا ہم آ منگ ہو مرمی مراسم کی جان مجھی جاتی تھی - ان کے ہاں موسیقی کے سات حصے ہیں جن میں چو تھا تمبرقص کا ہے -

الغرض ونياكا كوتى ملك ايسانهيس هيجهال رفص كارواج زمائه فديم ميس ندريا مواورجس كى يا دكاراب يبي دحش اورسم اتوام میں نہ بائی ماتی موصیشیوں کا حلقہ بنا کرقص کرنا، مندوستان کے گوندوں کا دودومل کرناچنا، سنتال عورتوں کا دائرہ بناگا رقعس کرنا ، اسی طرح تمام دیگیرمالک کے وحثی باشندوں میں قص کا بایا جانا اس امرکانبوت ہے کہ یہ عا وت موجودہ انسان کواس اسلان سے می ہے اور کھی اس کومعیوب نہیں سمحاگیا -

دوسری قدیم توموں کی طرح عرب حابلیت میں ہمی وقص کارواج پایا جاتا تھا، یہاں تک ا وصل عرب جابلیت میں ہوتا تھا وہ بھی ایک نیال میں ہے کو کعبہ کا طواف جو زمانہ ماہلیت میں ہوتا تھا وہ بھی ایک تم مرقبہ

سمیت ۷۰۰ و ما کان صلواتهم عندالبیت الاً مکاءً وتصدیقه ۴۰ کی تفسیم*ی زمخشری اور بیف<mark>ناوی کلف</mark>ته بی* ک<sup>ین «عورتیم ر</sup> اورم دایک دوسرے کی انگلیوں میں انگلیاں وال کرسٹیاں اور تالیاں بجاتے موسے برہنہ طَواف کرتے سے اور یاعوں پروقا نهي بلكة ويم توس افي معابد ومهاكل من رفس كياكر تي تفير، ساكل منف طيب بهوديس - سياكل اورشليم - بيور - إل ال معابر بعل اعتماروت - زر دمنت - جربيط - زبره وغيره رئس كا مركز عقد - توريت مي آيا هي كربيودى كا رقص عبأ دت سيمتعلق تا تام قوموں میں قص کا رواج ریاضت جہانی کے اصول پر مواہے جس میں مردعورت دونوں برابر کا حصہ لیتے تھے اہل عرب الم ما بديت من رقص كرت ته ، مروحلة رقص من كورا بوكر أحيلنا تها وتدارس كهيلة عما اورابسي حركات كرا تها والكي شجاع اورنگیت پردلالت کرتی تغییں ۔ اسی طرح عورت اسی حکقہ میں کھوی جوکر اپنی حرکات رقص سے اسنیے اعضا کا حسن ، قدد قامت

رعناني و جاني لوچ مردون پرخامرکرتي تقي ـ عرب اپنے تیوباروں اور بت پریتی کے مراسم میں بھی دوسری قوموں کی طرح قص کے عادی تھے اورطواف کعبہ بھی منجلہ انتہا در سر کر کر منہ

مزمی مراسم کے ایک نمہی رقص تھا۔

وم قدیمہ کے نظام زندگی برخودکر نے سے ابت ہوتا ہے کہ قص ان کے ہاں حربی مطا ہرمیں بھی واضل تھا اور مالتِ جنگ ہیں جا شجاعیت برانگیخة کرنے کے لئے قص کیا جا تا تھا، حس طرح معابد وہیاکل میں جذبات عبودیت کے اظہار کھیلے اورجا ہیت کے شہوادہ کے جو تعقیے منقول ہیں اوران کے اشعار جو الوائیول کے وقت گائے جاتے تھے اس مقیقت کی بوری المبیر کمرقے جیں -عرب ایام جا بسیت بلک جدر اسلام میں بھی نغمات استعار برقص کرستے تھے اورسب سے میلالی جوفاص طور براس کے لئے بنایا تھا" کی تخفیف کھا" مرواورعورت ون اور مزامہ کے ساتھ می گاتے تھے اور رقص کرنے لگتے تھے۔ اس کے بعد رقص کی مناسبت

طه كشّان جلواصغيم و ومطبوع جلاق لشيئاسيم - بيضا وي حلواسغي أير و مطبور تسطيط يقسيلهم \_ عله وائرة المعادث ماده رَّص -

ہم کے لحق اور مجرول کا اضافہ ہوا جن میں ہڑتے ، رمل اور خفیف الرمل وا خل ہیں۔ الغرض رقص حربوں کے ہاں ایام مباہب سلام دونوں میں پایا مباتا کھا ،لیکن فرق یہ ہے کہ اسلامی دور میں جورقص ہونا تھا وہ یہ اقتصارے ترقی و تمدن زیا دہ : مقا۔

اس سے بیلے کہم عہد اسلام کے رقص پر تاریخی روشنی ڈالیں اس سلسلہ کے متعلق ندمہی نقطہ تعلیہ الرسے ) الا رمار میں اسلام کے مقدہ تعلیہ تعلیہ الرسے ) الا رمار میں اجلی گفتگو خروری ہے۔

بهم اسلامی احکام برنظ والتے ہیں تو ہم کو کئی ایسا حکم نہیں ملنا جورقص کی حرمت پر دلالت کیرے سوا اس صورت کے کہ

ون تہذیب اور بہی خوا ہفوں کو برانگیخہ کرنے والا ہو، مطلق قص حرام نہیں ہے ، کیونکر صبغیوں نے رسول انترصلی اختر علیہ کی اس خفرت کے سامنے رقص کیا ہے اور آنحفرت نے بطری دیر تک کھوے ہوکر اس رقص کود کیا اور حفرت حالیہ کو دکھا!

ام نودی ، منہ آج میں کھتے ہیں کہ رقص مباح ہے ، بشرطیکہ اس میں بے حیائی کا اظہار نہ ہو ۔ امام الحریون کہتے ہیں کہ رقص حرام الم میں میں ہے حیائی کا اظہار نہ ہو ۔ امام الحریون کہتے ہیں کہ رقص مباح ہے ، البتہ اس کی کٹرت تہذیب کے منافی ہے ، اس طرح صاحب المتعرف نے میں سے بیں مہاہے کہ رقص مباح ہے ، العاد سہر وردی رافتی اور حالی نے اپنی کتاب منہ آج میں رقص کو مباح کلما ہے کہ رقص مباح ہے ، العاد سہر وردی رافتی اور حالی نے الاحلاق جا پر قرار دیا ہے ، اور وہ خود ہمی رقص کرتے تھے ۔ امام سیوطی ، مراج الدین بھیلی ، عبدالو باب سفرانی اور امام غزالی نے لکھا ہے کہ رقص سرور و نشاط کی تحریک کا مبد ہے ۔ امام سیوطی ، مراج الدین بھیلی ، عبدالو باب سفرانی اور امام غزالی نے لکھا ہے کہ رقص سرور و نشاط کی تحریک کا مبد ہے ۔

سَحَابِ كَمَعَلَق روابيت بيم كرجب وهمسرور بهوت تھے تورقس كرتے عظم

ایک روایت میں ہے کہ تخفرت صلی الشرعلیہ وسلم نے حفرت عاتیشہ سے بوجیاک کیا تم صبش کا رقص دیکھنا عابتی ہو۔ بخارتی ا عاتیشہ سے روایت ہے کوعید کا دن تھا اور اہل سوڈان ڈھال اور چھوٹ نیزوں کے ساتھ رقص کرتے تھے تو آنخفرت نے رایا کہ آم اسے دیکھنا نہیں جاہتیں۔ میں نے کہا ہاں جاہتی ہوں۔ آپ نے مجھے اپنے پچھیے کھڑا گیا، میرار خسار آپ کے رخسار ا اور آپ نے فرایا کہ " شروع کرواہے بنی ارفدہ" یہاں تک کہ جب میں تھک گئ، تو آپ نے فرایا، کیوں بس، میں نے کہا ۔ آپ نے فرایا "کیوں بس، میں خاکہا ، ۔ آپ نے فرایا "ا جھااب جا ویہ

امام غزاتی کہتے ہیں کہ یہ تمام اما دیث محصین میں وار دہیں اور ان سے ناہت ہوتا ہے کہ غنا اور رقص حرام نہیں ہے -مرید از مرید نام میں از دریا فرم کوئٹا ایما ہو موفقت میں کردہ اس کی افلیاں دنیا تہ کہا نہ اور قدرہ کی انہورا

مسلمانوں نے واردیا۔ انھوں میں کہ اور اس کو اظہار جذبات کا ذرایہ قراردیا۔ انھوں کا اور اس کو اظہار جذبات کا ذرایعہ قراردیا۔ انھوں کا اسلامی کا کہ اسلامی کا میں اور دل سہلانے کی جز تصور نہیں کیا، بلکاس کے متعلق لکھا ہے:۔ اُنیس ایک علم ہے حرکاتِ موزوں کا جو جبیعت میں نشاط سرور بیاکریں اور ای اس فن کے اقسام اور احکام سکے

حدد کا ہیں کھی ہیں۔ مرد کا ہیں کم مقوم اسلامی مکومتوں کے مختلف حصوں میں مختلف تسم کے رقص بائے جاتے تھے، اہل فراسان فارس می کی افسیام مرفض مقر، مغرب اور اندلس ان سب کا رقص ایک دوسرے سے مختلف مقا۔ دولت اموی اورعباسی ں کی جو نوعیت تھی وہ اندلس، مغرب فارس اور ترکول کے رقص سے جداتھی، اسی طرح فاطمین اور مالیک کے رقصوں میں ، تقا۔ عورتوں مرد ول کا رقص ایک دوسرے سے علی ہ صورت رکھتا تھا۔

سیل نخاری دوراحیا والعلوم مبلد م صفحه - ۲۵ مین د کمیمو - سته بخاری باب العیدین -

ہم ان تام مکومتوں کے اقسام رقص کوجھوڑ کرمرف ملطنت عباسہ کے قص کولیتے ہیں جس نے طویل عرصہ تک حکومت کی ۔ اس عبد میں اقسام رقص آٹھر تھے ، حفیقت ، سنجے ، رقل ، تخیعت آلول ، تُعَیّل آ لٹانی ، خفیف الٹانی ، نخفیف الْعَیّل الاول ، اور تُعَیّل الّاول ، لیکن اب ان احسام کا مرف نام باتی رہ گیا ہے گئے

قص کے موا عدا ور مرابط عرب کے فون رقص میں چند شرطیں ضروری قرار دی تھیں، مثلاً کردن کی درانی ، کمری نزاکت رفض میں جند شرطیں ضروری قرار دی تھیں، مثلاً کردن کی درانی ، کمری نزاکت بھرون کی بیک ، انگلیدن کی نرمی اور ان کام طرفقی سے مُولے کے قابل ہوا جو گھوں کی نرمی اور ان کام طرفقی سے مُولے کے قابل ہوا جو گھوں کی نرمی مطابق میں مربحت مرکت ، خوش خرامی مرکز کی لیک ، نظام تنفس کی درستی ، دریز کے جمل رقص میں مشغول ہے مطابقت اور قدموں کا اپنے مرار برتا بم رہنا ۔

عربوں کے قص میں قدموں کے اُٹھانے اور رکھنے کی دوصورتیں تھیں ایک برقدم کا ہم ہنگ موسیقی کے ساتھ اُٹھنا، دور تال کے ساتھ قدم کا زمین پر بڑنا اور فالی پراُٹھ وانا ایا بالکل اس کے بوکس ۔

وی اس نواند مقر اس مراح اس کا مراح سنها رقص کے لئے خاص تواند مقر اسی طرح رقص کرنے والی جام میں بڑھی اسی طرح رقص کرنے والی جام میں بڑھی اور بہ ترتیبی : مو اور ان کی حرکات سے رقص کی فوعیت نہ برل جائے ۔ ان شرایط میں اہم ترین سڑھ یہ تھی ؛ باتا بی عزاتی اور فریقی اسی حرکات سے رقص میں یہ امر قابل کا ظاہر کہ رقص کرنے والی جاعت کے ساتہ تفاریم میں ایسا سنتھ سٹال نہ بوجس کے تقس میں نقل پایا بائے اور اس کی وجہ سے رقص کے نظام میں بے ترتیبی بیدا ہو اکور کور کے اور اس کی وجہ سے رقص کے نظام میں بے ترتیبی بیدا ہو اکور کور کے تقس میں نقل پایا بائے اور اس کی وجہ سے رقص کے نظام میں بے ترتیبی بیدا ہو اکور کور کے تعس کے لئے کھوا ہو دمینی اس کا وبذیہ وص سیح اور وسی اور عبدا آئی نہیں اور عبدا آئی نہیں اور عبدا آئی اس کے اس میں بہت سے رقاصوں کے نام محفوظ میں ، وولت عباسیہ کے زائد عوج عمدا کہ بیش اور عبدا آئی موسی ہو ترقی کا بھی زم دمین کا رقع میں کہ بیش کا اس فری ہو ہو کہ اس نقل کور کے اس کو اس کور کے سامتہ اس نے کہا تھا ، لکھتا ہے : اس میں کا در اس کور کے موسی ہو ترقی کا بھی نور دونوں نہا ہیت احجاد اور اس نے نہا بین طرب اگل رقص کیا ؟ اس کور کی کہ تشری میں بھر تھا ، عالا کہ وہ وہ دونوں نہا ہیت احجاد اور اس نے نہا بین طرب اگل رقص کیا ؟ اس کور کی آئی کور کے مام کی کھیں کہ اور اس نے نہا بین رکھی ہو ترقی کور کی اس خری میں بھر تھا ، عالا کہ وہ وہ دونوں نہا بیت احجاد اور اس خور میں بہت سے لیا وہ کوئی اس خری میں کہا اور اس کور کے مشہور رقاص جمور کور سے میں بہت سے لیا وہ کوئی اس فری میں کہا کہ نواور سے دور کے مشہور رقاص جمور کے مشہور رقاص جمور کے مشہور رقاص جمور کے مشہور رقاص جمور کے مشہور رقاص کور کے مشہور رقاص کور کے مشہور رقاص کے مشہور رقاص کے مشہور رقاص کے مشہور رقاص کے نواز کور کے مشہور رقاص کے نواز کور کی اس کور کے مشہور رقاص کے مشہور رقاص کور کے مشہور رقاص کور کے مشہور رقاص کے مشہور رقاص کے مشہور رقاص کے نواز کور کے مشہور رقاص کے مشہور رقاص کور کے مشہور کا میں کور کے مشہور کیا کور کے مشہور کے مشہور کے مشہور کے کور کے

متفراور فی فرنس کے عہدِعروج میں مبہت سے لوگوں نے اس فن میں کما ل ہمدائی تفنادور سے دور کے مشہور رفانس جھوڑ نے تا اسلامی ملک میں شہرت حاصل کی تفی محد سبن اصرین ابراہم ابوالحن اور اس کا تعالی ابراہم سیعے ۔ ابن تجرفے بھی دریک - سی الله کہا ہے سے ان کے علاد ومشہور رفض کمینے والول میں حبر فرر قاص بھی تھا۔

> حالت تعس میں بروں کی حکت کومصعتب ہندی نے کس ہو بی سے بیان کھیا ہے: - بیرہ در عجبت من جلیبن میشیعیا مذ نیالوم کا طوراً و تعلواند کان السیبین میسین نیسی ہے:

معلینی میں اس کے دونوں یا وُں دکھ کربہت تعجب ہوا ،کہی وہ ان دونوں کو آٹھا تا سے ادکیبی وہ دونوں اسے آٹھاتے میں۔ گھالک دوسانپ (پے درہے) اس کو کاٹ رہے میں ت

> یه مسعودی ، طدم ، صنحه ۱۳۵۵ ---- یکه انخانی ، حاده ، صفحه ۹۰ تله دردکامت ، ابن تجر ، تلی ، جادم ، حرف ح تله محاملات الراغب اصفهانی ، جادم ، صفحه مهم ۱۳

ایک خوبصورت رقاص کے وصف میں ابن خروت اندلسی کابیان ملاحظ مو:-

وہ اپنچرکات قص میں تنوع بدا کرکے دلوں کے ماتو کھیلناہ اور بباس اُتار نے کے بعد سرا باحس نظرا آنہ ۔ وہ کیکنا ہے مثل اس شان کے جو باغ کے درمیان ہو، اوراس طرح کھیلتا ہے جس طرح میران اپنے ستقر کے پاس کھیلتا ہے وہ بٹی میرکر اور سامنے آکر لوگوں کی عقلوں سے اس طرح کھیلتا ہے جس طرح نہ انہ لوگوں سے کھیلتا ہے ، وہ اپنے دو نوں باؤں سے اپنے سرکو ملا دیتا ہے جس طرح نہوار دستے اور توک سے دُمبری موکر لمجاتی ہے ۔

حب اُس کی اُنگلیاں رقص کے لئے حرکت کر تی ہیں' توقلوب کی مجتت اُس کی طرف کھنچتی طبی جا تی ہے ' اے میرے دوست توان رہیے زیادہ حسین ہے جائیک کے ساتھ نغری ساز پر رقص کرتے ہیں ۔ رقص کرنے والی عورتوں کا شار مردوں سے بہت زیاوہ ہے اور عرب کے زائے تدن میں ان کی شہرت دور دور تک عنی۔ دہ عورتیں جوب لحاظ رحنائی رقص کے لئے موزول ہوتی تھیں انھیں یہ فن صسد ویسسکھایا جاتا تھا اور ایسی کونڈیاں فاص طور پر تاش کی جاتی تھیں جن کی کم بچل اعضاء سڑول ہاؤں نازک میکلیاں اور جوڑ نرم جوں ۔ ایسی حاصے الشروط لمرکع میں کوفن قص کے ساتھ موسیقی کی بھی تعلیم دی جاتی تھی ۔

روات عباس کے عہد عروق میں اس فرص کے کے خاص قسم کے اس درجہ دلجبی بڑھگئی کہ رقص کے لئے خاص قسم اوران شعب می سعین اس فرح کے اللاث رقص کے لئے خاص قسم کے لباس وضع ہوئے اور خاص اوران شعب می سعین کئے گئے، محافل رقص میں اکری کے بنے موت کھوڑے بھی ہوئے تھے جو جہت سے معلق کر دئے جاتے تھے، حورتیں اشائے رقص میں ایک دوسرے کی طون دوٹری ہوئی کھوڑوں پر کو و کرسوار ہر جاتی تفسی ۔ بقداد اورع آت کے تام شہروں میں اس کا رواج مقا اور دال سے اور حالک میں می بھیل گیا۔

\_ شَعْنَدَى لِيغَ رَمَالِتَفْعِيلِ الْأَنْوَسِ مِن كَلِمَا البَيْكِيلِ انْدَسَ كُوقِص سے بڑی دلچیتی اُس نے اللیدمیں نود آلات تِعْنْ مُودِ ( (خیال کرچ - صفر مونش کشیو - نلای شِقو - فنار عود - قانون - رباب وغیو) کود کیمانیا -

للنخ الليب جلديه غجدس للعمقود ابن خلدول صغيبه ٢٥ مطيئ موسطة غشس جلاصيح عهم وعهم في الطيب جلديه غوم ١٠ ١ ومهم اصطبوع بالصيب المتصيدي

ا گرج بالات انرنس کے دوسرے شہرول میں جی پائے جاتے ہے، گرا شبیلیمیں ان کا رواج بہت زیادہ تھا۔ ابن رشد كتاب كرجب كسي عالم كى وفات موتى تقى اوراس كى كتابين بي جاتى تقين توانفين قرطب ميا ما مقااور الركوئي مطرب مراعقا تواسك آلات طرب الشبيليد مي فرونست موت تھے۔

اس کے بعد شقندی نے اندنس کے دوسرے شہروں کا مال مکھتے جوئے شہرعابرہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہاں کی رقاصہ عورتیں

ان فن کے لیا فاسے مشہور تھیں اور تلوار کے رقص میں فاص جہارت رکھتی تھیں۔

خيال رقص وطرب كالك مشهور سازيد - اس كا تذكره شقندى في كياسه - اس كو خيال اظل - خيال رقص او دخيال جغرا قص مجی کہتے میں - جعفراس کے موجد کا نام تھا۔خفاجی نے شفاء العليل ميں لکھاہے كد جعفراس كے موجد كا عام تھا۔ چنا بي ابن آلزابد

خروا رحبفرا دراس کے سائنیبوں کے کمال کا ہرگز اثکار نہ کرو ده جعفرته موجد" خيال هه"

اما كمان تنكرو وجعفراً ذالك الخيالى واصحابيه

من اندنس كى عوقير بى خيآل كااستعال نهيل كرتى تعين حبيها كم شقتتى في ذكركيا ب بكه يكميل مقرد هواتى وغيره مرابي ياياتا تقا- چناني وجيبه منابي في ايك دوي كا حال اس طرح ككواب .

اوربہت سی لوکیا رجن کا کھیل دنشنین ہے اس طرح سامنے آتی ہیں ا جس طرح معيول تنگوفوں كے سنجي الروه نغدر بزمونويس كهون كالس كالغشكوة محبت سي اوراگررقص كرے توہم كميں كے كروه شراب كاحباب ب اس نے خیال انظل ہم کو دکھایا اور وہ بروہ کے پیھے تھی، توايسامعلوم مواكر الم أفتاب كوابرك يي وكم سبير

وجاربية معشوفية اللهوا فبلت تجن كزم إلروض تخت كمام اذا مآتنن قلت شكوى صبابته وان رقصت فلناحياب مرام أتناخيال اظل والشردو نهل فابدت خيال الشمس خلف عمام م

" وكري الك خاصق مم كا رقص تعا، جس مين شهرما بده كى عودنول في برى خبارت حاصل كي تعى- اسى طرح" اخراج الفزى". " مرابط" " قنوفہ" بھی خاص کھیل تھے جن میں جبم کی سبکی اورمشق اور مہارت کی فرورت تھی، شقندی کے بیان سے معلوم ہونا ہے، که اندائش کی در نیس مردوں کی طرح تلواروں کے سابھ رقص کرتی تھیں اکا تھ کے گھوڑے برسواری کرنا ایک دوسرے برحل کرنا بھالنا كودنا يرتام مرداد كميل كميلاكر في تقيير .

فِنِ رقص كوا بل أُندكس في بهبت باقاعده كمربيا تقد ابن فلك حسال مكتاب كراندس كارقاصه مورقوں كمتعلق ابن قديس شاع الدّس ك ايك ادبب في اسدعاكى كدوه اندلس ككسى رفاصد كاوصف بيان كيد \_ اس يرابن حملي في ينع ميم :-

اورببتسى رقص كرنے واليال ايسى بي كدائنى ساحرا نحركات سے غناکے او زان کو اپنی حد پر قایم رکھتی ہیں۔ اب الفاظ کے مغمول سے ایسا ترنم بیدا کرتی ہیں کہ علاموں کے مالک ان کی مجتت میں مبتلامیں .

وراقصته بالسحرفي حركانتها تقيم به ورن الغنّاء عليُ حَدُّ منغلة أتفاظه بترتم كسامعيدأمن غزه ذلته العبدا

يرامعين كے دول كواپنى سرلي آوازسے إلى لكرتى بين -اوركوني لحن السانهيس مع جواس آوازمين مذيا يا حاسة . ان کا قدایسا ہے کواس کے سامنے لیکنے والی شاخ نثرم سے ساکن ہے، اور واقعى شاخ يى وه لطافت كها ى جوقدمي إى ماتى سه . تم أخيس ديموكريه خيال كروك ككوه اپني انگيول سے اليني براس عضوى طرف اشاره كرتى بين جوعبت كيمعيبت حميل دباب اور ورش قاله القام تحت كي وشكايت كرتي بي وه درص النمين بير البيم مي الي عاقيم

ادرایک سیاه گیسووں والی اپنے گیسووں سے اس طرح کھیلتی ہے جس طرح کانے اگ کسی پر دور رہے ہوں . مالتِ قصب ال کے قدم اس قدر ہم آ منگ موت میں كدان سے نغمه كاغير معسوم ليباد محوموم أنا ب-وه اینے سرعضوی طرن اشاره کرتی ہیں۔ اور بناتی ہیں کہ ان میں آلام محبّت کس درجہ جاگزیں ہیں۔ ہم آن کے لئے فرش میں اور وہ ترو تازہ شاخ کی انتد میں ، حس سے بادصبا انکھیلیاں کرتی ہو۔

اوربعض رقص كرف والبال انے مشک اورعنبرے رکمین دامنول کوافکائے موسے ہیں -جب وه رقص مین دامن کشال بوتی بین توایسا نظراتی مین جيسے جنگل كى مست كبوتريان اور انزانے والے طاؤس!

كافاص رقص مشهور تفاجن سے اس رقص كوابل بورب في ميكموا ، جنائج وه نود اس كا اعراف كرتے ميں -شعرائ عرب في دا تصبين اور دا قصات كم وصف مين طريقفن مع كام ليا بوابن ردى ايك رقاصه كي تعريف من كهنا بوجوايك باريك براين بنائق جب وہ باریک کیوے مین کرکھڑی ہوتی ہے تو وہ کیوے

التط فورسن سدمنور موصلت مي اواسكاحهم كميل مونى عاندى كاطرح نطرة أب

تدوس فلوب السامعين برخمته بهالقطت ماللحون من العد يقديموت الغصن من حركات سكونا واين إعصن من تزمية القد ولحشها عاتث ميزواننل الى مأيلا في كل عضومن ألوجر بنال بها ما تفتل من جوى الموى له المونى الله المورث الله الم عَبَت كَي فِرْمَايت الله عَرَبَت كَي فِرْمَايت ال ابن عمرتي ايك طويل قصيده مين موسيقي برقص كرف والى عور تول ريم معلق كهام : ر

وتنو والذوائيب يسجنها مسعى الابيا و دفوق الكثيب توافق بالرقيس احت بدا فهن يطان بهن تغات الذوب تيشترن الى كل عضومب ييل به في الهوي من كروب بسطنالها وبي مثل النصون تميس نبن الصبا والجنوت رقاص عور تول كي دازدامني كا وصعت اس طرع كراسي :-

ومن راقصات سابحات ذبولها شوا فر بسك في البير معنوز كما جررت اذيالهاني بديكيب حايماك اوطوا وليس تنبذخ اقيام ذكوره *كم علاده ابل انزلس مي اورگفتمت انواع رقص كارواج مقاء چنانچ جاعتِ شف*َاليه (

> عرب کی شاعری میں رفاصوں مجاوح اذاهي قامت في شفوت أضادها سنا إفشفت عن سبيكة سابك

ایک دومراشاع حکات قص کے معلق کہنا کہ رقاص کے حرکات کو دیکھنے والابسبب ان کی تیزی کے سکوں مجتاہے اور حالت وعم میں اس کی حرکت آفاب کی طرح ہے جونظروں کو محسوس نہیں ہوتی -

تواس رقاص كحركات سراع كوجن مي سكون ب ديمي كل بترى الحركات منه بلاسكون توبرسبب غايت سرعت كح حركت كوسكون سحي كا تحببها كخفتها سسكونا اوريشل حركت أفاب كيد ع جرساكن نبيل مع، لیکن یے مکن نہیں کہ حرکت ظاہر ہو۔ ایک دوسرا شاعر رقص کے کمال فن کو اس طرح بیان کراہے :۔ وه زمین برقدم رکھنے سے حدر کرتی ہیں . گویاوہ زمین بزیہیں بلکسی حابروقا سریا دشاہ کے مرسریا کو رکھتی ہیں . يحاذرن وطه الارض حتى كأنا يطان بظرالاض إمتاصيد صفى الدين على اوزان تعرَّاورنغمات موسيقي كے ساتھ رقاص كے باتھ اور يا وُں كى حركت اوراس كے تناسب كواس طرح بال كرائے والراقصات وقدشدت مآذرا تص کرنے والیوں نے ملکے باندھے میں -على منسور كاوساط الزنابير ایسی کمروں پرجواینی بار کی میں زمنوروں کے مثل جیں -ان کے اتر اور یاوں کی حرکت اوزان شعری مناسبت سے ہے۔ ترغى الضروب مكفيها وارجلتها وه شعري اصل كونقص اورتغير سيمحفوظ دكھتى ہيں -وتحفظ الاسل من فقس تغيير ابن محاسن في ايك برلطف فصيده ايك رقاصم كي تعريف مين لكما عيجس كيمن اشعار بيمين :-اذا تبزت معاطفها لرقص جب وہ اپنی کمرکورتص کے لئے حرکت ویتی ہے وحركت آنال والنفورا اور انگلیول اورسینه کو کھی جنبش دستی ہے ، حمِكتى ہے، بل كھاتى ہے ، نازواندا رسم ومالت والتوت ولا وظرفًا احداني اعضا اور قدكو بمى حركت ميلاتي ب ورنحت الشائيل والفدودا اورافیے کان ابردسے ہاری طرف تیرملاتی ہے رمت نقبتي مآجيها إلبين وبارے کا بو کو کرف کردائتی ہے۔ ينا لاً فتنت من الكبودا جال الدین ابن صن بن علی بن داوُد فاروتی حرکات رقص کی بھی اور سوت انتقال کو اس طرح بران کرماہ :-للمد را قصمت منیل کا نہا کیا خوب ہے وہ رفاصہ جب وہ حجلتی ہے وَكُولِ وه سابه ٤ إيك يس شاخ كاجواف كيدول كوئ جوك لكبتى مو-ظل انفضيب اذا تايل مزمرا ظام عوق و اوروايس بوتى يورعب خيال كي طرح اسلة اسكر كات دكها كُرنديَّة رموو ترج كالخيال فلوتري كرس طرح جيد خواب شرب كاخيال آجام حركاتها الالطارقية الكري اس کے جوارم ہیں۔ اس کے وہ (مرعت سے) موسکتی ہے۔ لانت معاطفها فكيف لمفتت اورمواتى باسطرح ككونى وكيونبس مكتا-وتفلتت لاستطاع إلانترى بي اس كابراع وي تعارفا سرعورتين اچتى تغيير - اوراس ميل برى ولچيبى بى جاتى تعى -ر- جس طرح رفص مقرمين شعراد كي طبع آز الى اورمضموني آفريني كاموضوع تعام اسي طرح مصورين كمواسط الك خاص موضوع كاحكم ركعنا تقاء خلافت فالميدك وإن مي مصور اورنقاش رقص كرتام اصناف كى بهترين تصوير كينيخ تق

وقت نون جبيله كامركزتها مشبهودمصورتصيراورابن عزيز كاايك مناظرة مقري جوا تعاجس كاموضوع عورول كاقبس مقا صى القضاة وزير ياز ورى ك مامن موا تعاد وزير مزكور فقتيرك مقابله ك ك ابن عزيز كوعون سي تعريب بلايات مدويرك أجرت ببت زياده ليتا تقااوراك افي كمال بربرانا زعفار اس مناظره مي تعتير في ايك رقاصد كي تصوير سياه يركميني - رقاصه مبنيه كي صورت برهي اور ايسا معلوم موا تعاكدوه ديوارك انرردافل موري مهاوران موتيف م من أیک رقاصد کی تصویر بنائی یہمی جنب کی صورت پرتھی اور ایسامعلوم مؤال تفاکرو و دیوار سے محل رہی ہے۔ رکا تدن جب عووج پرتھا۔ تواس فن سے معروں کی دلچہی اس مدتک بہونچ گئی تھی کہ قص کی تعلیم کے **سے فاص معلم** وررقص اک با قاعده بیشه موگیا تفاحس کے متعلق ابن فلدون كمتاسيد كر مقري بعض ذرايع معاض كو اس ورج ترقی ك بنابد دوسرے بیٹیوں كے أن سے بہت زياده فايده أشمايا جاتاہے، كيونكرايسے پیٹے تدن كى زيادتى اورتنعم كي ظوافي المالكرت مين اك كى مثال مين وفنا اور رقص كمعلمين كوميش كيام سكتام ودجب تدن معولي مدسيمي متجاوزموماً تَقْتُم كَ فَنُون كَاورَ مِي كُثرت بِوتَى بِهِ ) صساكم مقرك متعلق معلوم بواج كروبان برندول اوركدهول كوتعلى ددكر أب، اور اتم ورقص كى باضابط تعليم دى إتى تقى -

اصو مر المحمور تدن اسلام كے دور ترقی میں قص مرح مورقوں اور عام مردول میں تحصر نہ تھا بلکہ فاص وگوں میں ہی رخواص کارمس پایا جا تا تعایم میں شابان مالیک کے زمانہ میں بادشاہ کی مجالس اور تقریبات میں امراق میں موقع بادشاه اشرف خلیل بن قلادون نے حب سفی بیر میں اپنی مشہود محل « الاشر فی " کی حمارت کمل کی توسنے محل میں الم می ا اس كمتعلق مقرزي لكمتاب ومعب امرارتص عُ لئ كرف بوك وشابى خزاني في ان براشفال برسامي الله مقراندنس اور فارس وغيره مي جب عربي تدن انتهائ عودج برتعاتو برسطبقه كالكريمي رقص سے نفرت بليس كرتے تھے-كنقباد تعنات اورصوبوں كررنروں فريمي اس مسطى صدايا ہے، چنائج وزيرملبي كى ملس ميں بہت سے قاضى اور وم جن میں قاضی التنوی معی بوت عظم مفتد وارجمع موت تھے ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جوسفیدرانس بزنگ دمو-ورادبها تكا كالك معمرا ورباو فارتخص تها - اس اجماع كامست اس طرح تكميل كومبيونجا في عباق تعى كمستخف شراب معد لبرني تقرمين لينا مقاادر دارهي كواس مين عوط دے كراك دومرے برجوطكا تفاء اس شراب باشى كے بعدسب كمسب قص كميف

قِص کے ساتھ آلات طرب اورگاناہی موتا نھا۔ غا اورشا إن اسلام كىسب سے زيادہ عجبيب محلس قص مس سرا سراب دولت اور خاص ميده دارياري إرى رَے تھے منفقورین ابی عامری مجلس اندنس میں تھی جس کے متعلق صداحب نفج اتطبیب لکھتا ہے: - "منفتورین عامر کی مجلس سے لوگ جمع ہوبیتے تھے اور باری باری رقص کرتے تھے جب ابن شہید کی نوبت آتی تھی تو وہ رقص کرتے ہوئے یہ اشعار پڑھتا تھا

اس پڑھے کو دیکھوجے سکرنے برمست کردیاہے وه اپنے رفص میں جاہ وال سے در بغنہیں کرنا۔ وه جالتِ قِص میں اپنی مرت مے اضطراب سے تھرنہیں سکت وه حمل ما آے - اورکس شے کو کم واکر رقص کم تاہے ۔ اورایک وزیری اس جاعت میں قص کرنے والا ہے -جومرست موكر كفظام اوربادشاه سيمري كراب ، يهم روايات ويج حس دوق ورطافت مع بردلات كرتى من اوران سابات موتله كروان في سيكتن ولجي لياتي عي

وك شيخا قا ده السكه لكا مركطق يرقصها متنتأ فالنثى يرقصهامتسكا من وزیر فیم رقاصته قام المسکر نیاعی الملکا

# ایک ماجی دوست کے ام ادبیر کا ایک خط (شعراور تصوف)

آپ جے کر آئے بڑی خوشی ہوئی الیکن آپ کا یہ عہد کہ اب آپ صون نعت ومنقبت لکھیں گے یا فانص تصون وج میری سمجھ میں نہیں آیا - میں کہنا ہوں کہ جے کے بعد آخر آپ شاعری کریں ہی کیوں ؟ - " استحقاق کرامت "کے لئے صوف" ہونا کا فی ہے ، شعری نا طروری نہیں -

بہ میں میری دائے توہی ہے کہ آپ گنا ہوں سے توب گریں یان کریں لیکن شاعری سے حزود توب کرلیں اکیونکرمیں جانتا تعبوف چھیقت میں جاکرآپ شعروکیا کمیں گئے ، اس کی مٹی بر ادکریں گئے۔

وعائے وصل سے ممدو پکار دے بردہ بہت گعروں کی بیوبیٹان سے ان میں

ل جائے پہلے محد کاش اُس کے بعد اُبھرے ۔ وہ چرجے اُمجر کرکرتہ میں معجول محاسلے فرائے ، کون ہے جو ان استعار کو تخاشی نقرار دے گا؟۔لیکن آپ کوان کے بُراکہنے کا لوقی حق حاصل نہیں ، کوڈ شاعری کی دراز کارتا دیلات کے بیش نظریہ دو نون شعر بھی حقیقت ومعرفت سے جدا نہیں اور ان کا مہر رفقا شکات تصو لبر نزے ۔

الما معرسية :-دعائ وصل سے مراد واصل بق بومانے كى تمناب اور برده سے مراد قوت ضبطو كى - كروں سے مراد طريقية السلے بیں اورسیانی بہوبیٹیوں سے موادان سلسلوں کے ناتجرب کا رہنجین !

اس لے شعر کا مطلب یہ ہوا کہ: - \* اگریم واصل بحق ہوجانے کی تمنا رکھتے ہیں تو بھیں ضبط سے کام ہے کراس راز کو ظاہر ینا چاہئے ورند نا بچت کار طالبان حق بھی یہی خواہش کرنے لگیں کے اور میتجہ یہ ہوگا کہ وہ امسال را ہ سے بھٹک کے "

دو*سراشعر*:-

کرتہ سے مراد ما دی نظام عالم ہے اور جھول بھرنے سے مقصود اس نظام کا تباہ وہرباد ہوجانا ہے اور چ نکہ ما دی نظام پر بریم کردینے والی چرورون رو حانیت ہی ہے ، اس کے شعرکا مطلب یہ ہواکہ" ما دہ وروج کی نزاع کا صرف ایک ہی ہے وہ یہ کہ مادہ کے مقابلہ میں روح کوفتح حاصل ہوگی اور اس خیال کے بیش نظاشا عربہ تمنا کرتا ہے کہ اس خوا کرے اس وقت سامنے آئے جب اسے تکمیل روحانیت حاصل ہوئیکی ہو' اس سے بہلے نہیں''

آب يقينًا اس توجبيه و اويل كى لغويت برسبت بنسس كم ، ليكن كيام الدكومنا جات سجهنا ، مرده كو حجاب سالك قرار

، حین مست کو مسر آبئی اور کافر بجه کو مومن کافل کهنا ، اس سے زیادہ مضحکہ انگیز دات نہیں ! منقد مین بس شاید می کوئی ایسا صوفی موجوشاع ند رہا ہو ، یا شاعوانہ ذوق ندر کھتا ہو ، لیکن وہ شعر کہتے تھے ، بالکل فہوم میں جہا م شعراء کے بیش نظر تفا۔ ان کی حیثیت صوفی یا عالم ہونے کی بالکل دوسری تقی جس کا شاعری سے کوئی ان تھا۔ اند تھا۔ لیکن بعد کو ان کے متبعین نے اس خیال سے کری کا طان سے لوگ برگمان نہ ہوں ، ان کی شاعری کی آولیں عکر دیں اور میرا ایس شخص کا کلام جس کو دینی یا روحانی عظمت حاصل تھی " یہ کاظ مفہوم کھرسے کچھ موگیا ، بیمان مگ ی ذوق نے خیال سے بہت کو قبل کی صورت انستار کر لی اور لوگ خط تمبزسے گزد کر صاحب خط میز تک بہونے کے ہے۔ یکا درواڑہ کھلا ہوا تھا اور یہ آسانی کہا جاسکتا تھا کہ اگر ہوت کا مفہوم فیضان حق ہے ، توحل آبرمہ کو کسب فیصنان جم کے

ان اس برعمل کمیا جائے۔ پیچی دہ چیزجس نے عشق حقیقی کومجی عشق مجازی میں تبدیل کردیا اورد الماردہ " فے سشیوخ طریقیت کی روز

کے تی ۔

میرزا مظرمانیاناں کے یہ استعار تو آب نے سے ہی ہول گے:-

ولیش را مطلم درست ولیرے بفرو خستم بهربیت بیرمی جستم ، جوانے یا فستم

من از رنگیں ادائیہائے استعارش گماں دارم کے معلمرمیل بارعن جوانے میرزد دارد

ماقبت ازبہبر تخصیل کمال جنب عشق شدمرُید نوج النے گرم مظہرت د پیر بود

عفق إزال مرمطفلال اند بيرايل قوم فوجوال باشد

مکنول در جائے سربیج مرصع سنگ می بندد به طفلال مظهرا بسکه الفت چیشتر وا رو

وگرميگونه توال كرد يا دِ حق مطبت ر الله باطب من عشق وجوان بست

كشت ام محوسوا وسسبزه نقطان دكن دلنشيس افا ده نقش حيدر آبادي مرا

یمی ذوق فارسی مے صوفیہ شعراء سے آردو میں نتقل ہوا اور اس ببیا کی کے ساتھ کومیرایسا باکیزہ خیال شاء معنی دو نواب کے ذکرتک میدیج کمیا۔

اس مے میزمشورہ بی ہے کہ آپ توشاعری ترک ہی کردیجے ، ورنہ ہوسکناہے کا تصوف کی شاعری آپ کو اسی حدیک کھینچ لائے اوروہ تام ہرکات جج جانبے ساتھ آپ لائے ہیں ، فاک میں مل ما میں -

KAPUR SPUN.

تاركرده - كورنيناك ملز- قاك قاندران ايندسلك مدر-امرت سر

### پاپ لافتفاو ساہتیداکا ڈیمی کی ایک کتاب "اُر دوشاعری کا انتخاب"

(ر شیر شیر شن خا**ل**)

سا ہتیہ اکا ڈی مکومت کا ایک بڑا ذمہ دارعلی وثقافتی ادارہ ہے اوراس سے ہی تقع کی جاتی ہے کہ اس کے مطبوعات ہر کا ظرسے بے عیب دمنقَع ہول گئے ، لیکن افسوس ہے کہ" اُر دو شاعری کا اُنتخاب " جوحال ہی میں شایع ہواہے ' ہرگزاس قابل ندیفاکہ اکا ڈیمی اسے شاہع کرتی ۔

اس نوع کی تحقیقی تالیفات میں صرف شخص واحد کی کوشششوں پر اعتماد کرلیٹا مناسب نہیں۔ صرورت ہے کم اشاعت سے بیلے انھیں ایک کمیٹی کے سپرد کیا مبائے اوراس کی رائے حاصل کرنے کے بعداس کی اشاعت اعدم اشا کافیصلہ کرا حائے۔

یکناب کس درج ناقص دناکمل ب اس کا اندازه آپ کو دشتیس خان صاحب کے مضمون سے ہوسکہ ہے جو کھرکی ہے جو کھرکی ہے جو کھرکی ہے ہوں۔ کھرکی میں شایع جوا بختا اور اب اس ہم کارمیں نقل کررہے ہیں۔ معلوم جو اس کے پروفیسرز ورنے نو داس کما ب کو مرتب نہیں کیا بلکہ یہ کام اپنے کسی نااہل شاگرد کے ہرد کر دیا اور نود اس کی صحت یا معم صحت کی طون توج نہیں گی ۔ (نیآز)

بصورتِ مربع ہو، قواس کو بصورتِ شنوی لکھا جائے۔ د،) برصفی برکنابت کی م ، ۱ ، غلطیاں ضرور ہوں۔ فیل میں ایسے کچے مقاباتِ نشائدہی کی جاتی ہے :-

برو میں دکھی میں دکئی شعر کا انتخاب ہو العمم اس قسم کے انتخاب شائع کرنے کا مقصدیہ ہوتاہ کے پڑھنے والے کو زبان المرم اس میں میں میں دیے میں دکئی شعر کا انتخاب میں میں ان اس موج میں دیے میان اس طرح حتم کردیا کا کام میں میں ان کرکے قدیم کلام کو عبد بر بنا دیا۔ یہ قدیم روش کو انا نوس الفاظ کے بدیر میزاد فات حاشیے میں دئے مائی فافراس کے میں بہند اس کے میر قبل میں ان کے ترفی بہند وصت ان کو قدامت بہند نہ مجھنے لکیں۔ متعدد اشعار کو تو انتخاب میں اس کے فیمن میں نہیں آیا اور نہ کلیات میں بھی لوگوں کو محد قبل قطب شاہ کا کلیات جب انتخاب میں اسی شاعر کا کلام ہی متحال انتخاب میں اسی شاعر کا کلام ہی متحق میں دہ ملاحظ موں۔ بہنے وہ شعریا مصرم دکھنے جن کو مکسر برل دیا ہے۔

کلیا شدهی دص ۱۰۱ رقابس یک رتی نیج یا دین قون تابسرنی کون جنت مور دوزخ جوراوان کچ بی ہے مرصلیے ترسے نیمبر مرکا بین مرست ہوں متوال جوں سیاری کرائس مرباج ٹاچڑسیں بھی جور مرکا اگریج کوں بدل ویا گیا ہے۔اس طرح ر دیھنے نوتن کی عزل ر دیعٹ قرمیں آگئ،

مرومنامی موشبن کا سرایا ایسنت سورکارنج می سنت کارگ جملکتا فرسوں موتیاں اقوت گوگھ نوں دھک نباداں بھرے مرگدامسکیں کون خاقاں سم کا دکھلا بابسنت کل بیالہ موکے فدمت تا میں حبت لا ابنت کوسشمش کی گئی ہے اور بڑی فرافد لی سے - طاحظ ہو:۔ مرابعا عقد کم ن دی جارا دور کر ساتی

کی گئی سے اور بڑی فراخد کی سے - طاخطہوہ -مے لعلی تقے کمد زر دہی ہمارا دور کر ساتی مجانس زہرہ رفاضی سوں توں برفور کرساتی مکوئی ہے عشق میں ابت سداہے جیو کا اس کا سواس کے ناوسوں مخانسب معمور کرساتی بہتی ہاغ میں کھیلے ہیں جولاں منج مراواں کے بہن مجلس کول مست فغیر طنبور کرساتی نظری مجت سول دکھوننے مسکیں کوں یک بل بیالی کیمیائی وشدہ سوں فغیر کمرساتی انتخاب میں طلے نہ اک گوشی تنجم یا د بن تو نا بسر محدکو بہشت و دوزخ داعراف کچینیں ہے مرے آگ تری الفت کا میں مرست ہوں متوال ہوں بلیے نہیں ہوتا بجزاس کے کسی سے کا الٹر مجھ کوئے ں عزل کی ردِلیف ''منچ کول''ہے' جے '' مجھ کو''سے

سنت "کے کچرمصرے ماحظ ہوں :۔ مروکی مینا میں بھی شبنم کی مے بایا بسنت موتی اوریا قوت کے گھر کھر میں انباراں گئے ہرگدا کومش نما قال کرکے وکھ کا اسنت کی بیالہ بن کے خدمت کے لئے آیا بسنت فرھ اپرقلی قطب شاہ کی ایک اورغزل کو بھی عامیم بنانے کی کو ا) مقاملی سے رخ زردی ہماری دورکرسا تی مجالس زہرہ مقامی سے تو پر فررکرسا تی موالس زہرہ مقامی سے تو پر فررکرسا تی

م) جولوفی مستن کی ابت ہے جینا ہے سنا اس کا سواس کے نام سے مینا نہ سب سمود کر ساقی اب بہت ہے جینا ہے سال کا میں میری مراداں کے کھلے ہیں گل مری محبس کو مست لغمٹ مطبور کر ساقی م) نظری مرحمت سے دکید مجرمسکین کو یک پل بل بیالی کمیمیائی نگر سے فنفور کر سیاتی اسے فنفور کر سیاتی ا

،) معانی شوق کے اسود صلیں رخ برکرجول موتی

ے می کچھ اورمصرے دیکھئے:۔

كه يك بل جومجم بنس كونظر منظور كرسا في

نناه م*ے گھرمیں س*عادت کی خبر نیا یا بسنت مرع مندرمي فوشى آنندسه آيا سنت

معانی شوق کے انجمو دھلیں کھ برکہ جوں موتی که یک تل جیوینچ سبنس کوں نظر منظور کرساتی

شاه کے مندرسعادت کا خربیا یا بسنت تيرد مندرمين خوشيان آنندسون آيا بسنت زبت فازكامنع برواء يمسجدكا فحرمنج كول

نیب فانے کی پرواہے نمسید کی خبر کھ کو مار كتطبيق كامات قلى قعلت شاه ومرتبهٔ زورصاحب) سے كي تمئي ب - فود كليات كس بك صيح مرتب كيا كميا سيم إس كے قلمي الله كوديلوكري أس كمتعلق كركرا واسكتاب

ودرب وكن شعرار كم كالم كالبحي مبي حشرموا- اصلاح ومخراعة كم سفساري مرتب في موز وكني شعرا ك ان والهافتياد يرد دنبين ركها م الك تحيي سأرب سفار وتيرار احسان فرايات مكاب من اس كامثالين مكرت موجودين ووجار

الول سے آپ مجی نعلف اندوز مجوجے :-نقآن کے خونس بہان کے روانہیں دفقان ) ایدافغان کے حقیس بہاں تک رواند رکھ - رویان فغان مرتبر مباح الدین عموال حاق بن كرك إت بيها في بركيامحبال ( درو) كوجث كرك بات بيها في بركيا حدول (ديوان دردن نظاى بيس نيزن فرده وموثفيع) ، اختمِن ديده مين مين بركم فوال بول (مير) اس إغ فوال ديده ..... (كليات ميرتب ملانا آسي نيزا تخاب ميروته عدالي صاحب) ت مى كرف سے مربیث مير در در اور بيت مى كرك تو مرد بيت ميرد م

سابھی اب بساط یہ کم موگل برقار ( دوق ) کم موں کے اس بساط یہ مجید برقار (دیان دوق مرتب آزاد نیزانخاب فزایات مرتب رشا دسان بال ہم چلے وہ بہت ہی ہری ہے۔ ( ، ) کو جا ل ہم علے سونہایت ہُری جلے (دیوان ذَوَق مِرْتِ آزادنیز انتخاب عُزایات بُونِفَرِئِق تُو ہومعلوم دِقْت مِرَّک ﴿ ﴿ ، ) مِوعَمِ خَصْرِئِق تُرْہِیں کے ہوقت مرک ﴿ ، مِرْتِهِ سِرِشَاه سلیمان ﴾ ﴿ اِنتَابَ عَرِیْتُ اِنتَابَ مِنْ اِنتَابَ اِنتَابَ اِنتَابَ اِنتَابِ اِنتَابِ

رجب مک رہے یہ دور رہے رمحتن ) دورجب مک ہے ہی دور رہے کی کیاے محق مرتبہ فوالحس نیم

ید پندمثالیں بعبور منونہ میشی کی گئی میں یس میسی کے جس طرح الحق کے بیبان ضلع مکت کی بہتات ہے اسی طرح اس انتخاب

ن سلام و تحریف کی کثرت ہے ۔ تغریبًا سا شونی صدی شعرتی تحریب سے تھایل ہوئے ہیں ۔

میره میر مرتب نے سرشاعرکے کھ مالات بھی وردہ کئے ہیں اورتعنیفات کی فیرست بھی پیش کی ہے دلین اس معاملہ میں بھی اس نے اپنے اعلی معیار کو قائم رکھاہے ، اس امر کا ہوا ہوا اہتمام کیا ہے کرمنین سوائے اورتھنیعت شاری میں ۔ ہ اصدی علما تخاری سے خرف کام لیا جائے ۔ اُلیسی کچھ مثالیں ورج ذیل ہیں :-

(١) شاه مباركي آبروكا سند وفات مكائم لكهامي - يه غلطب -آبروكي تاريخ وفات ٢٠ رجب ملك المهم مطابق سنت المام ب الماط الدسفية فوشكو من د و مثاب كرده ادارة تحقيقات عربي وفارس بلنه

من الراميم في كلزارا براميم مين لكما ب كرا بروكا انقال عبد محرشاه من جواد اخبر كمرف ايك قدم آع بره كريد كلما كم للليم ست قبل الن كا المقال موار زورصاحب في وض كرديا كم السلام من المقال مواتعا-

مرتب في مشترشا هو دركانام بهي لكعاب بهان مرن "شاه مبالك البرد" لكعاب - حس سع ايك عام آدمي ي بِصَلَاكُ آبِرُوكَا الم شاه مبادك تنا- طالانكر آبرُوكا نام تج الدين تعل شاه مبادك عرفيت تنى . ( نكات الشعل) ا) شاہ ماتم کے صلات کے ذیل میں لکھائے مدکئی دیوان مرتب کے اور ا خرعمین ان کا لکا ب دیوان وا دہ کے حوال سے

کیا " مآم کا کئی دیوان مرتب کرنا مختاج نبوت ہے ۔حقیقت یہ ہے کہ مآتم نے ایک دیوان مرتب کیا تھا، جے انفول نے دیوان زاد کے دیا جا جا جا کا کام کلیات بن کیا اورام کے دیبا چرمی دیوان قدیم ، اضافہ کلام کلیات بن کیا اورام کلیات سے دیوان قدیم ، اضافہ کلام کلیات بن کیا اورام کلیات سے دیوان زادہ مرتب ہوا۔ زورصا حب نے اپنی کمتاب "مرکز شت مآئم" میں دیوان زادہ کے دیبا ج کی جمال نقل کی ہے اس میں یاسطری بھی ہیں :۔

مه ديوان قديم ازمبيت و بنج سال دربا و مندمشهور دارد - وبعدترتيب آن آامون كم سنا مدعز يزالدين عالمكر باشد ... مرطب و إبس كه از زبان اير ب ربان برآده و داخل ديوان قديم نوده و كليات مرتب ساخت - خياجي نقل آن بهرب دينوار بود بنا برفاطر داشت طالبان اين نن .... و بطوق الحتصار سوا و بياض نموده و ديوان داده نخاطب ساخت " \_ (مركزشت حاتم من حرو ١٢٦٠)

(مس) مرتب في مرزام تعلم كاسد وفات عند علما به منظم كاسد وفات صابى عصابى عصابه به مواه تعلم كاب فليه شاه علام على اس ما وفات عند كار مقام على اس ما وفات مقام على المراح ومن المراء المناه على المراح ومن المراء وقت المراء المناه المراء وفات و منظم كل "سع بهي هه المنطق بي بي سند لكما به رص بها) مظمر كومن تراه المن منه المراء وفات و منظم كل "سع بهي هه المنطق بي بي سند كوالدين منت كي مشهود تاريخ وعاش حميداً مات شهيداً) منظم بي سند كلتاب مناه المراء والمراء آلدين في مند وفات مناه المعالم المراء والمراء المراء ا

(مع) مرتب في مرتب في مرتوز كا تام الا ميركودي " لكواي - ينى دريافت الله - تمير الآثم اعشقى النورش المستخفى المرور قدرت الله قا شيفة اور البرگرف محرم لكها ب رم تناف كلش يخن مين ميرسيم محمد د - هالا دستورالفصاحت ) اورهلي ابراميم في ميرتمد لكما ب ميرتحدي كمسي في نبيس فكما ب - واقفاق الكر ابل تذكره ان كانام محرتم بيدي -

ں مات دیں مالات کے ذیل میں لکھا ہے :۔ '' دلی کی مالت خواب موئی توفقرانہ لباس اختیار کرکے لکھنٹو چلے گئے ۔ وہاں معرفیہ سوز کے حالات کے ذیل میں لکھا ہے :۔ '' دلی کی مالت خواب موئی توفقرانہ لباس اختیار کرکے لکھنٹو چلے گئے ۔ وہاں معرفیہ

کئے ؛ورآ خرکارعیرلکھنڈ آکروہیں دفات ہائی'' مرتب نے ان کے فرخ آبا دجانے کا مطلق ذکرنہیں کیاہے ، قامنی حہداتو و صاحب نے لکھا ہے :-" سودا سے قبل ہی فرخ آبا دہیج نکے گئے تھے (کخزنصفی ہے) وفات احدماً لہکش کے بعرفیض آبا وِ اورو ہاں سے لکھنڈ گئے''

﴿ حاشيه تذكرهُ ابن إمين الشُّرطوفان ، فكرميرسون )

(ه) میرکے طالات زندگی کا آغاز اس طرح کما ہے:-

ور مرسل می مرسلی می میلی میری مراج الدین علی خال آرزو کی مین تصیل - دوسری میرتقی تمیر کی والدہ تعین سلی اللہ می سال کی عمر میں والد کی وفات کے بعد دتی میلے گئے "

پیمچدمی نہیں آنا کہ کہاں چلے گئے ؟ (۹) صاحب شوی سحرالبیان کا نام میرخن لکھاہے ۔ حالانکہ ان کا نام میرخلام حسن تھا۔ ولانظ ہو ومتورالفعاحت، فرست اپ آپ حیآت ، مقدرہ تذکرۂ میرخسن ۔ آگے میل کرلکھاہے : ۔ " پہلے فقعاسے اور بعد میں موقواسے کلام میں مشورہ کیا : تذکرہ نولیں اس امر برمتفق ہیں کرمیرخسن نے میرضیا ، سے اصلاح کی تھی ۔ فقیا کا نام کسی نے نہیں لکھا ہے ، پہی ناہت ہیں

بن نے سوداسے اصلاح ای منی میرس کا بیان یہ ہے ہے" اصلاح سخن ازمیر ضیا سلم گرفتہ ام لیکن طرز اوشال ازمن کما جہ رانام نه افت - برقدم دیگر بزرگال مش نواج مردر دومزارفع سودا ومیرتقی تیر بردی نودم از تذکرهٔ میرس مسم ه كيى متحنى نے لكيما مي : - " تشعر ودا از نظرمير ضيا والدين ضيآء . . . . - مي گزرانيد - بعدا زال دور دور مرزا رقيع شوز ال فَيْ جِنَانَ كَر بِودَ زَيادَه برآن دري دياررواج يافت - بحكم توت تميزه قدم برجادهٔ مستقيم اسا تزوملم البوي العن واجم ورد مراريع سودا ومرفق تميز كزاريع سودا ومرفق تميز كزاشت و تذكره مندى ص ١٨) اس سے يركيك ابت موتا كا دس مودا كے شاكرد كا از ورقع الفذ عاليًا آب حيات م مولوي صدر يارجنگ حبيب الرحان فال نثرواني ف لكعام و.

"کمندگی ابت آب حیات میں اکھاہے کہ مرزاد فیق کوئی عزل دکھائی، میرتن کے بیان سے اس کی تائیدنہیں ہوتی وہاہا گھڈ" مِنْياء سے ظاہر کرتے ہیں ۔ البتر یہ تعلق میں کرچ کہ میں ان کا طرز نباہ نسکا اس کے میردرد اورسودا کی طرز کی بیروی که بیال

مي سودا كي خصيص نهين سهدي (مقدمه تذكره ميرسن)

(١) ميراتر كي خصيصيات كلام كنات موت لكعابي: - " وويقيق كي في تخب بلغ الشعاري برعزل من سكت تعيد يا الكل فللاب مراز کی بروزل میں بایخ شعریل و افر کے دیوان دشاہ کردہ انجن مرقی اُردد) میں کل ۱۷ موزلیں میں جن میں سے مرف موزی بن تن المرات من ما م التحريب - إلى ٩٧ عزل ل من سع كيد من وسع نياده - مراتر كه يهال البين كي طرح : إ بلدى تعلق لهين ٤٤ هرغزل سرف بانج شعر كي مو-

(٨) جَرُاتَ كَاسِنَهُ وَفَاتِ سَلْكِ مِ كَامِعًا هِ مَنْ عِلَا عَلَيْهِ وَ لا مَعْلَمَ مِهِ مَاشَيُهُ وَكُومُ الفصاحث وكرجرات ومنزما فنيهُ مَدَّكُم ا

ین امین السُّرطوفان م وکرجراتش \_

(4) انشاء کاسنه وفات معلی ایماد کما به صحیح شاه ایم به ملاحظه و: -

«به اتفاق اكثر ابل تذكره انشأ ورسال سرس اله و موال عن وفات يا فقد است - الا برم إرث بنابر يا وه بهنيت سنكم لناً ها در مربی وقت بود انتها سمی باشد - رصلتش را وزهستانه و هستناه ) نشان می دیدو مهین سال ورطبقات وانتخالی متیار رده شده است - ما این تول مبنی برغلط نهی است - فی الحقیقت نشآط این تاریخ مابر تعمیر گفته بود - چنانچه معرع ا عل این است " سال تاریخ او زجان اجل" برس وال است که اعداد" ج" راکه بای اجل است و ایزاد با پیکرد؛ دمان دستوالفصاحت وکرافشا، نيزطا حظر مومقدمة الكلام انشا الصاح مك من أورصاحب الكروفشاك مجود كلام انشا الكادياج أن يرها في قويد للطافهمى نهيس **موسكتى تقى** ـ

(۱) وَوَقَ بِعُ والدكانامِ وشِيخ محدرمضاني " فكعات مير صحيح ندرمضان ہے . (آب حیات)

(١١) رَنْكَ كَ وَالدكانام و ميرسليمان الكهام -ميج سيرسلمان مي . ٠.

' بعض تذكره وبيول نے ان كے باپ كا نام ميسليمان لكھا ہے ۔ليكن وہ خودسيرسلمان لكھتے ہيں ۔ اتفاق سند مادة كار بخ یں ۔ نام آگیاہے میں سے معلوم ہوتا ہے کہ تام سیدسلم آن ہی تھا۔" روپبائٹ نفس اللغۃ میں ۱) اس کے بعد دیباج بگار نے پرشوکا کا تریب کا میں ایک میں معلوم ہوتا ہے کہ تام سیدسلم آن ہی تھا۔" روپبائٹ نفس اللغۃ میں ۱) اس کے بعد دیباج بگار نے پرشوکا الك تعلد الديخ وفات المعام ودراس كم بعد ايك ووسرت قطع كايستوجي ورج كياب ب

والد امدمن سسبيسلمان فقيم

مرم فردوس نودند جباز شوقِ کمال اس کے بعد مرتب انتخاب نے مزید داد تھیق دی ہے ۔ اکھا ہے" رشک کے سا دیوان تخلوطات کی شکل میں ہیں ؛ مرتبانیخا ب منت میں کے جاتے ہیں۔ ان کو تو یہ معلم ہوتا جائے کا رشک کے دو دیوان ایک ہی جلدمیں ان کی زندگی میں شایع ہو بھکے تتے ۔ ایک وض میں، دوسراحاشے پر (قانسی عبدالودودصاحب حاشے تذکرہ ابن این افتار طوفان ذکررشک منیز دیا ہے فضن اللغتہ ص ۲) مطبوعہ دواوین کے نام نظم میارک اور نظم گراتمی ہیں ۔ یہ تاریخی نام ہیں۔ رشک کا شعرہ سے معنس اللغتہ ص ۲) مطبوعہ دواوین کے نام نظم میارک اور نظم گراتمی ہیں۔ یہ تاریخی نام ہیں۔ دوبا پیضس اللغۃ میں مرتب موجوکا اس رشک یہ نظم میارک ہوگیا ترتیب میں نظر کرائی ہے۔ تعمول منس یہ موکیا " رص میں) مرتب نے رشک کے مشہور لغت نفس اللغۃ کا ذکرنہیں کیا ہے ، خالنا مرتب کواس کا علم نہیں ہے۔ اور کیا " رص میں) مرتب نے رشک کے مشہور لغت نفس اللغۃ کا ذکرنہیں کیا ہے ، خالنا مرتب کواس کا علم نہیں ہے۔ اور خال کوئی سے ابتدا کی نمیکن ان کو مسلاموں کی شکل میں متعل کردیا ہے ۔ اور میں کھا ہے۔ " غزل کوئی سے ابتدا کی نمیکن ان کو مسلاموں کی شکل میں متعل کردیا ہے ۔ اور میان میں مرتب محتم نے آب میات کی اس میارت سے یہ مفہوم افذکیا ہے ، ۔

مابتداین انعلی بی عزل کاشون تنا- ایک موقع برکبین مشاعرے میں گئے اور عزل بڑی و بال بڑی تعرفین ہوئی ، شفیق باب خرس کردل میں باغ باغ دوا۔ گرونهار فرزندے بوچھا کی رات کو کہاں گئے تھے ؟ انعول نے عال بان کیا۔ وزل منی اور فرایا ۔ معالی ! اب اس غزل کو صلام کرو اور اس شغل میں نور طبع مرت کر وجو دین و دنیا کا الله یہ سعاد تمند جیٹے نے اسی وال سے او معرضے قبلے نظری ۔ عزل خاور کی طرح میں سلام مکھا۔ و نیا کو جیوا کر دین کے دائرے میں آگئے ۔ و آب میں نے او موسے قبلے نظری ۔ عزل خاور کی طرح میں سلام مکھا۔ و نیا کو جیوا کر دین کے دائرے میں آگئے ۔ و آب میں نے اور اور اس

مندر جد بالاعبارت سے یہ بانک تابت نہیں ہو آب کہ انیش نے عزلوں کو اسلاموں کی شکل (؟) می متعل کردیا ۔ (ساز) جلآل کے متعلق لکھا ہے : ۔ در برق اور دشک کے تل خد اور مشید میں سے نفی مقل پہلے بلال کے شاکر و موٹ تھے ۔ بدرت ا کے اور ان کے کر بل سے معلیٰ جلے جانے کے بعد برق سے تلذا فتیار کیا تھا ۔ حضرت آرز ولکھنوی (تھین جلال) نے لکھا ہے :۔ دیکے صاحب ایرمی فال بلال کے شاکر و موئے اور انھیں کے تلف کا ہم وزن اور ہم قافی تحص جلال افتیار کیا ۔
درسال مندوستانی ، جنوری سے

د۱) ساآب کے ایک مجودہ کا نام " حکیم کم " ہے ۔ صفح " کیم کم اسے ۔ د۱) اثر کھنوی کی تصنیفات کے نام گزائے ہوئے کھائے : اوائن کے مجبوعے اثریتان اور بہا راں شایع ہونیکے ہیں " نفذ ماہ یہ د ترج پر گنیتا) - انگریزی کے ترجوں کا مجبوعہ دفائبا اس کا نام رنگ قبست ہے) اور فوہ باراں دمجبوعہ فوالمیات مجی اترصاف ہو جی کے مجبوعے میں اور برسب سل کل عرب مہت میلے شایع ہوچکے ہیں ۔

(١٩) مَكْرُصَاحَب كَمْتَعَلَى الْمَعَاتِ الْمَعَاتِ اللهُ عَرْلُ كَلِيَّ فِي " تَطْفِعْ يه ب كانود مرتب في مبكرها حب كى ايك تعلسم "ما في سے عطاب" شاق انتخاب كى ب - آكے يك كركھا ہے" كلام كے مجوعے شائع جو چكے يس: اس مجمول المفيوم علم رداد دی جاہے کم ہے ۔ گویا و ورصاحب نے متعلد طور اور آتش کل کے نام نہیں سنے ہیں! یہی نہیں اکھا کرساہت کا انہا ، كمجوع آتش كل برانعام ديا تما - غالبًا زورصاحب كواس كى اطلاع نبيس موكى إ دبيخيال رب كازور مباحب

ہوری ہے ہیں۔ جوش صاحب کی تصنیفات کے قام گاتے ہوئے گلما ہے ۔'' متعد دمجموعے شائع ہو چکے ہیں بھن کے نام یہ ہیں ہ۔ میں صاحب کی تصنیفات کے قام گاتے ہوئے گلما ہے ۔'' متعد دمجموعے شائع ہو چکے ہیں بھن کے نام یہ ہیں ہ۔ آدب ، نعش ونكار ، شعله وتبنم ، حرف وحكايات ، جنون حكمت ، فكرون اط ، آيات ونغمات ي بيط توليون كرول كم وحلايت اورجنوبي مكمت - جوش ماحب معمم موسع نهيس بيل - ان كي جرول كے نام حرف و جكايت اورجنون و مكم مطل وس کروں کر مرتب کے الفاظ او متعدد مجوع شاہع موعلے ہیں، جن کے نام یہ بیں اسے یمتر تع ہوتا ہے کہ چش کے صوب وع تابع موسئ میں اور یہ بالل میج نہیں ہے ۔ عرش وفرش سنبل وسلاس سموم وصباء سرود وخروش سیعت و انتاب) طلوع فكريمي جوش صاحب بي ي كم جوع يي (ميرا عاده ينسي به كريد فبرست كمل مي) متِ فَ وَأَقَى الْمُنْ عَلَا الرَّمِيلِ مَعْلَمِي كَكَسى مَجْوَعَهُ كَانَام بَيِي لَكُما هِ مِنْ الْمُعَامِدِ ف

؛ فَيْنَ كَ إِيكِ مجبوعه كانام " نقوش زندان" فكمات جومف كخرود تك ملطب - يد" زندان نامه كيكت بني عيد -ا جذتي كمتعلق لكعاب :- وا أي كل على كراه مسلم وينورسي مي الازم بن يركو ياكلرك يا ميدكلرك مول مكر إلى ينتين ر كى نهيس جا بهما كرزور صاحب كويه دمعلوم موكد عذبي شعبه أردومين فكجروي -

) جان نُنَار اُخْرِ كِي متعلق فكي لي إ- كلام كالمجوور سلاس نثايع وديكابي "سلاسل كعلاوه جاء وآن بي جان ثار

المحوده - وسنديس كم ازكم مسال قبل شايع موجاب -

) مكن ناتم آزآدك مالات ميل لكما ب- " بيد وزارت ليرمين طازم جدة ، بعدكو وزارت اطلاعات كاددواه الم ل كى اوارت كرف لكر مصطبح من انفرمين الفيرك عبدت برتر فى فى -ببرا مجوعة بكران الصعبة من شايع جوا ... رے جوع موستاروں سے ذروں تک " اورم ماودال" ہیں"

" وزارت لير" كي فصاحت سے قطع نظر كرتے موئ موض كرول كومنيتر باتيں غلط ميں - (١) آزاد اُ آج كل كے الربط زمين منن اوْيور ع - أس زاد من اوْيوروش معاحب عظ دينال رب كوزورماحب آجكل ك اويوريل بعدة برس) - دم) آزآد كو ترقى نبيل في تقيء ننى طازمت في تعي - (١٠) ميكرآل ميلي إرست مي نييل تا العبوات المكارمين ) جادد آن الآزاد كامجموع نهيس هر بر عال نشار افترك مجموع كانام بيد - مجد على نا تعد أوق بنا باكرايك زان الفول في اس نام سے ايك مجموع مرتب كرنا جا إستاء جب جال نثار اختر كامجموع اسى نام سے شاہع موا توانفول في الم كوا بني فهرست كس خارج كرديا- زورمعاحب في كسي اشتها رميريه وكيد كرك فا ووآن كم الم سي حكن الثقارة ادكا بجور تنايع جوف والاسم يسجونها كروه شايع يمي موكما-

ير مثاليس محض " منور كلام " كي طور ميني كي تني بس-

قدى المركب كي تحقيق شا وكارتوآب في ديميم اب كيرتنعيدى را بين كي ملاحظ فرائي المرابي المرابي المرابي المرابي ال فيدى رامل ميل المراب الموسن كم ملاد وعلم ونفسل اورنش كارى عديمي فكاد كها الم (الانظر فرايا إ جلال كوعلم ونفس سعي " لكاو احما !)

0 - " عالب سيمة في رب اور فزاول من وه ان سے إزى سامئي

ورو - " ان کی قلندری اورب نیازی نے بون کو دلی ہی میں جائے رکھا اور سی ان کے کلام کی حصوصیت ہے" چھی ناراین تفیق ۔ "یقین کے رنگ میں لکھتے تھے ؟ مجھمی نا این تقیق - "یقین نے دنگ میں سے ھے: جرائیت - "نارسی ترکیبوں کے استعال سے برمبز کرتے تھے اور سادگی وسلاست کے باوج در دلکش کلام لکھتے تھے" انیتیا - "جودت طبع اور تنوع بیندی کے باعث مہول کا کلام اکھا اور مہرمیدان میں استادی کی شاق دکھائی" مصحفی - "شعرویین کے میدان میں جہارت بیدا کی .... انشاسے تکلیف دو مقابلہ رہے ایکن یہ فاموشی کے ساتھ آپنا صفر ا شراور كلام مين اضاف كرية رسم ؟ "دشعركے میدان میں دہارات اور ابنا علقهٔ انتراور كلام میں اضافہ كرتے رہے " طرز اوا اور اسلوب تنقید میں ستقل انڈ النز میں دیا۔ ظر بران کی نظمیں مبہت ہی دلحسب اور نیول شاعری کی علم وارس ای رائع ۔ مینینیں اُردوشاعری کا دبستان ان کی وج سے قایم جولیا " آ استنفتس ۔ مشہورات و ورایک فاص دبستان سخن کے بانی تھے ا غالب - " أردو كرببت برب اورمقبول شاعين " انیش ۔ " ان کی زبان اور قدرت بہان مسلم النبوت ہے۔طبیت میں انکسار اورعا دتوں میں اعتدال تھا اصاصے کلام میں بھی باد جو داستا دی اور قدر دانی کے بیمی رنگ قائم رہا " دمیرانیش کی اس خصوصیت ہے مولانا تیلی بھی لاحلم رہے کہ ان کے کلام میں انکسار اوراع تدال ہے اور قدر دانی د استادی کے باوصف یہ رنگ قائم رہی ) میرومیدی مجروح ۔ «مرزاغالت نے ال کے نام کئی خطوط تھے جمشہور ہوئے ۔ خالت کے رنگ میں رنگے ہوئے تنے ۔ ان کے کلام میں ناز کخیابی اور معنی یابی کی فراد ای تنمی" تعشق بر ام مخش استخ کے شاگر دیتھے اور انیس مجی ان کو جاہتے تھے۔ عزل اور مرشیہ دونوں میں استادی کا مرتبہ عاصل معا" رکیا کہمنل جل لکھا ہے کر '' انیس بھی ان کوچا ہے تھے'') بر لکھنوی ہے ''قصیدہ کاری میں سودا اور ذوق کے قریب بہونی کے کئے اور فزل میں تمیر و نالت کے ہم کم کہ'' عِيضٌ مُلسماتي أسر نترد نظم دوون كے دمني ہيں " جمیل مظیری در بهاری بدیشاس کی علمروارین ؛ فراق ہے "افال کواشا و مانتے ہیں - روایت وقافیر کے پابندمیں اورطرز مدید کے خلاف میں " يجند تنفيدي دليس نفل كي كيس -اب خالبًا آب كوبعي اس سے اتفاق موكا كم مرتب نے بي رود درسد إسر تعليم إلفال سك طلبه کا زیاده سے زیادہ خیال رکھاہے ۔ من و من مرتب نے دیباچ میں لکھا ہے کہ "شعراء کی ترتیب ان کی تاریخ بیدائش کے لحاظ سے کی گئے ہے"۔ اس سلسلہ اس کی ترتیب ان کی تاریخ بیدائش کے لحاظ سے کی گئے ہے"۔ اس سلسلہ کر سیب معرف میں مرتب نے عجیب سم ظریفیوں سے کام لیا ہے ۔ (۱) کچھ شاعروں کے زام کے ذیل میں "قاعدے کے مطابق اس سے معرف اس حسن دلادت و دفات دو نول ورج میں۔ (۱) کچ شاع ول کے ام کے نیچ فرف ایک مند فکھا ہواہے ۔ اب آب سمانی کرتے دہے کہیسند وفات ہے یاسسنہ پرائیں ؟۔ یہ انجین اس وقت بڑھ جاتی ہے ، حب فیعض منین کے ساتھ توسین میں لفظوفات بھی کھما ہوا سے ۔مثلاً جرائت کے نام کے ویل میں (۱۸ ۱۰) لکھا ہے ۔ قوسین میں تصریح کردی ہے

ن وفات ہے لیکن اس کی میں پابندی نہیں گی ہے۔ قائم کے ذیل میں کسی تھریج کے بغیر ( ۹۵ ) الکما ہوا ہے۔
ان کا سند وفات ہے رحاشید دستورالفعما حت)۔ دس طبقی کے نام کے ذیل میں لکھا ہے "تصنیف ، ۱۹۵ء " تصنیف "
کیا مراد ہے ، سمجے میں نہیں آنا ، طاہر ہے کہ تصنیف کے معنی واوت یا وفات کے تو ہو نہیں سکتے۔ دم ) خواتسی اور وجی ، ام کے ذیل میں کچھ کی مام کے ذیل میں کچھ کی مام کے ذیل میں کچھ کی مار کی ترمیب کس محافظ میں یہ بات قابل خور ہے کرجن شعراء کا صوب بند وفات لکھا ہے یا جن کا بنالی چھوڑ دیا ہے ، ان کی ترمیب کس محافظ سے "کی ہے"۔

وا است مرتب نے بعض غربوں برعنوان تصنیعت فراکر حیباں کئے ہیں اور دین نظموں کے عنوا نات میں ترمیم کی ہے۔ وا است وا است اس کا نیتجہ یہ مواکہ عزل نظم بن گئی، اور نظر کو اپنے عنوان سے کوئی علاقہ نہیں رہا، مثلاً علی سروار محفری کے ع" بیقر کی دیوار" میں صفحہ سوھ اپرایک عزل ہے ۔ سرکوزل قوسین میں لکھا جواہد (جند پاک مشاعرے کے موقع پر مگئی) فاضل مرتب نے اس عزل کو" خون کی لکیر" عنوان مرحمت فرایاہے ۔ اس خزل کا مطلع ہے :۔

بيرسيم كل نويد عا نفزا لائي به آج ميرب كاش مي بهار رفة برزن عير

بیوزل سلسل ہے ۔ اب آپ اس عنوان کی مناسبت کو اس" بناسیتی نظم" میں تلاش کرتے رہئے ۔ ۱) محتن کا کوروی کا نعتیہ قصیدہ ''سمت کاشی سے جبلا …" ہہت مشہور ہے ۔ خاصا طویل قصیدہ ہے ۔ درمیان میں بزل بھی ہے ۔جس کامطلع ہے :

سمت کاشی سے جلامانب تعرابادل سیراب کبی گنگا کبعی جمن اول

کلیات تحسی میں اس مطلع کے آغاز میں (غزل) لکھا ہوا ہے۔ مرتب نے اس غزل کو " با دل" عنوان عطافراولی پر ایک نظم ہی ہے !

۲) کلیات محسن میں ایک ممنوی ہے ، حسل کا آرینی نام " نگارسہ تال الفت" ہے -عنوان کی کمل عبارت یہ ہے:مع لنگارستان الفت ۔ المعروب ۔ بر بیاری باتیں"

مرتب نے اس کو از راہ کرم ' عشق ومحبّت کی بے مبنی کا نقشہ ' کا عنوان بخشاہے۔ ناواقف آدمی سیجے گا کہ یومہل نوان حمین کا قائم کمیا میواہے۔ نوان حمین کا قائم کمیا میواہے۔

م) انتخاب میں ساتے در دھیانوی کی نظم کا عنوان" شکست زندان" لکھا مواہے ۔اس کے پہلے بند کا شعرہ ہے اخبر نمیں کہ بلافان سلاسل میں ، تری حیات ستم آشنا پکسیا گزری

اب آب یرسوچ رہے گوشا حرکا مخاطب کون ہے ؟ جب سآخر کا مجود کام میں مکنیاں و کیسیں مح تومعام ہوگا کہ است زنوال اس کی سرخی کے نیم مناوان ہوگا۔ شکست زنوال "کی سرخی کے نیچے یہ ذیلی عنوان جن موجود ہے (چینی شاعر بایک سوکے نام) تب مشکل آسان ہوگا۔ ۵) انتخاب میں روش صدیقی کی نظر کا صنوان " جنی شاہی سری نگر شیر ہے ۔ میں نے کئی ارتفاظ مرسی ۔ نظم کوشی شاہی سے مل علاقہ ہی نہیں معلوم ہوا۔ اتفاقًا کردش سے ملاقات ہوئی ، ال سے معلوم جواکہ نظم کا اصل عنوان " اجمی جواب " ہے ، الذیل عنوان " جنی مرج ہے ،۔

وزر كى كوابرى فواب بنادي اس دوسيت

متعدد بطلیں اس طرح درج میں کران کی ہیئت یا تو بدل مئی ہے داگرائی ہے ۔ مثلاً صفورہ م ویرآل احد سرور کی ایک المیمٹ نظم " عرم کوہ کئی" درج ہے ۔ بینظم دراصن باصورت مربع ہے، اس کو شنوی کی طرح لکھا گیا ہے۔ اس کے پیمالان صفحہ ۱۹ پرجگت موہن لال روآل کی ایک نظم بعنوان الاوارث بچ "دراصل بصورت ممنوی ہے ، اس کو مربع بنادیا ا لطیفہ یہ جواک نظم میں مواشعریں ۔ ھ بندتوم ، مممعول کے کمل جو گئے ، اب بامصرعے بچے ، بہذا درمیان میں ایک بند ، مو کا بنا دیا عبیب اکٹ گیڑی ، صورت بن گئی کہ ہ بندم ، ممعول کے ہیں اور درمیان میں آیک بند ، معروں کا ۔

جنہ آئی کی ایک نظم ہے صورت مربع ہے ۔ اس میں حرف اتنی ترمیم کی گئی ہے کہ ہم بندتوہم ، مه مصرحوں کے رہے اور درمر مندوں کر ایک میں سال

مِن الك بند مصر عول كالمجور بن كيا-

صفی م و پرسراج کا ایک متزادے - اس میں بس اتنا تھوٹ کمیا گیاہے که درمیان میں سے ایک معرع حذن کر دیا۔ معرع بیہ واے سروسہی داغ جدائی کی خبرلے ۔۔ رکوعوم تاشا) اس ترمیم سے موشعر توکمل رہے - ایک معرع نڈ پیمی مہیئت میں ایک اضافہ ہے -

خواج میردرد کی ایک غزل کے تین شعر درج کئے ہیں اس کا آخری شعربہ ہے:جس طرح ہواسی طرح سے بیمائہ عرصب کئے ہم
اس سے پہلے کا شعرشا ل انتخاب نہیں ہے حالا کہ دونوں شعرقطعہ بند میں ان کی میچ صورت ہے ،ما عالم خمید کہا بتائیں ت کس طورسے زلیت کرگئے ہم
جس عراح ہوا اسی طرح سے بیمائہ عمر سمبر کے ہم
دائر دیں کا کہ میں مراح ہوا اسی طرح سے بیمائہ عمر سمبر کے ہم

غالبًا مرتب کی دائے میں قطعہ بند اشعار میں کوئی معنوی تسلسل نہیں ہوتا ہے -حالی کے مسدس کا جوانتخاب دیا گیا ہے، اس میں سو بند تو ۹ ۷۲ مصرعول کے میں اور کمل - ایک بندصرف سمع

و ہے۔ ماں نثار آختر کی نظر نفارش آواز میں اس اتنا تھرف کیا گیا کہ ، مدوں کومقدم و موخرکردیاہے (طاحظہ ماوواں) غالبًا مرتب نے محسوس کیا ہوگا کہ شاعرنے ترتیب کچہ شمیک نہیں رکھی ہے۔ وجد اللہ اللہ میں میگر انستاب اشعار اوصحت اشعار کی طرف سے نہایت بے پروائی برتی گئی ہے۔ مثلاً:۔

انتساب شعار می مدانشاب استعار اور محت استعاری طرف -انتساب شعار مرزامظر کے انتخاب میں پر شعر مجمی شامل ہے ا

ن توکنے کے اب قابل رہائے ۔ پیشع مقلم کا مہیں ، کمرنگ کا ہے ۔ طاحظہ مونکات الشعراء ، تذکرہ رئیۃ کو آب ، مہنسان شعراء۔ انساء کے انتخاب میں پیشعر می موجود ہے ،۔

یعجیب اجراب کبروزعیدقرال وسی ذرع می کرے ہے دسی فوال الما

مرزا محد عسكرى صاحب مرحوم مرتب و كلام انشا "في اس غزل برصب ذيل عاشد فكمام . «مطبوعه نسخوں اور آب حمیات از آد میں اس غزل میں ایک شعربی میں ، جوافشا كا نہیں صحفی كا ہے - پیجیب اجل ... ثواب الله انشا كسى قلمي نشخ میں بیشعز نہيں ملتا يہ رص ٢٠)

نوا جمیر درّد کا پینعربمی توجوطلب ہے ہ۔ اخفائے راز حشق نہ ہوآب اشک سے ہیآگ وہ نہیں جبے پانی بجھا سکتے پہلام حرع اسی طرح مشہور ہے ۔ دیوان درّد لننی نظامی میں بھی اسی طرح ہے ۔ لیکن لنزا تواج محدث عی صحیح سوا ن ب (اطفائ نارهنتی نه موآب اشک سے) مرتب صاحب و اعور فرائے توان کومسوس موتا کر بہلے مصرع کے ماتا باشک مراخفائے دارصشت "كو دوسروس معرف سے كوئى معنوى ربطانيس ہے -اليےمسا محات اور استعارمين على إلى -اس انخاب میں ایسے معروں کی بہتات ہے جو یا بحرسے فارج ایں یا بُری طرح منے ہوگئے ہیں بعیض مگر ایسی دلچسپ يس بن كريوم كرفطف آجا أب مثلًا :-

يركيا يآني افي كيرك طرت را في الني بينكيا) (دُوق) خطاته ول ي عن قاتل مبت ب اركفاسف كي مطاتودل کائمی قابل مبیت سی مار کھانے کے

(سودا) لبآرمونا جائم-وصو کے ہے دم کوانے کہ جول کھال کو کہار

یکارب مکتبر جامعہ کے اہتمام سے جیبی ہے۔ ۔ میں نے مکتبہ کی کسی کماب کربہلی ار اتنا خلط جیم ہوا ما - اگراس کے پرون کو مکتبہ جامعہ والوں نے ہی برطام تو یو کتاب منتب کے لئے احدث شرم ہے - البتہ اگر فود مرتب

، اس ذمه داري كو يوراكيا مع توكير مقام تعبب سه د عائ افسوس -ر کا م شاعوں کے انتخاب میں اوران کے کلام کے انتخاب میں معیاری بدود تی سے کام كلاهم دباكياب مرتب في دعوى كيام كراس التخاب من الأردوك بهترين اور المنافق درادر كمتب خيال كے ناينده شاع ليا في مين " ورا ذين كي فرست بريمي ايك نظر وال ليج ديفرست مين بنين في لجهي نزاين شنيق ، چندولال شا دال - ميرشس الدين فض - ميرلي اوسطارشك كروهاري پرنشاد إتى سرشار،

ع اردى النه رام بورى ماما مندافسر افر ارميوى الله احديدور الوش براب كرامى .

بى إلى يرب أردوك بهترين اورائي النه دورك ناينده شاعري - ان كى فيرست ماصى لمبى م - آب كوير برهكم بب مولًا كمن نظم أوشعراء بيس اخراً البان الم كاكوني شاعنيين مها- ند برايون مين رياض خيراً بادى كوني شاعر في مبين سے چے شعراد کا انتخاب کی پوری کی بنا پرشایع نہاں کیا داسکا ہے ۔ مجبوری کا تعلق اکمیٹری سے بے بڑھنے والوں سے نہیں ہے س انتخاب مِن الصّغرِر فَا فَيْ رَصَيَوْ ، أَخْتِرَ مِشْرِانِي ، يَكُلَّهُ ، حِكِبِتُت ، أَرْدُه ، اقبال ، أقبر كاكلام شأل نه بواس كواردد شاعري

ا نامیده انتخاب کمنا آردوا دب کی توجین کراسیم-

مِشْرِشْعراء ككلام كانتخاب كو فوقى اور برمراتى كاآليند وارب - اس كاندازه اس سي كيم كرواغ كم انتخاب مين یشریبی شاق مے داس سے مرتب کے ذوق ابند کا افدارہ کمیا جاسکتا ہے) .

بم نے ان کے سامنے اول تو حنجرر کھ دیا مير الليور كودن دل ركه دياء سرركم ويا

و برنکھنوی کو" غزل میں میروغالب کا نہم تیہ الکھاہے ال کے اُتخاب میں بیغزل مجی شام ہے :-ادم آو تم كو كلے سے لكاليں ١٠ میں حصلے دل کے ہم سمی مکالیں مميان أكب طبيت كوابني سنبعاليس معلاضبط کی مجی کوئی انتہاست گذرا و ابهم تهدی کومت لین فقر ورمی کده ی دعسالین یہ ماناکہ آزروہ تم سے ہمیں تھے مہومزم مبشید کے ساتبوں سے كمردوون إحقونء ودالنماس عزير ابنا زحسم مكرتو وكعادي

ب امتیازی کا یا عالم ہے کہ ماں شار اختری ایک نظم کے لئے ، اصفے وقف کردئے ہیں - میٹیس الدین فیش کی وس خزاوں کا فاب د باکھا ہے۔ فراق کی صرف تین عزلیں درج میں اورکس انتخاب کے بغیر۔ میں کاررمائی مجرصا عب کے سائم میلائ ہے۔مال کم لراور فرآت كى متعدد فزلول كرمون متخب اشعار درج كرا جائ تق - بورى بورى فزلس نقل كرديني سے انتخاب كامقمد يورا دبيسَ بوتا نه ان شاعول كي سيح نمايندگي بوتى ب - انيسَ ، فرآق ، جيشَ ، يكُلنك اشار اجه رامي كوشعر مي اس - اس بن کوئی تو مرنہیں فرائی ہے ۔ یہ فرض کردیا ہے کر صوف اتحداد وومیں پیلے اور آخری را اعی گر میں ۔ اس انتخاب کے مرتب محقق مونے کے علاوہ اردوکے مشہورادیب اور استادیمی میں ۔ ذیل میں ان کے کھمطے نقل کرتا

یں اس مے ون کی اوبی گراں ایکی کا کھرانداز و کیا عبا سکتاہے۔

" شعراء کی ترتیب آن کی اریخ بدایش کے کاظ سے کی کمی ہے " دص ۱۱)

مدائي شهرك باغول اورمحلات اورمجوول برفضيل فلمين لكمسين " (س٢١)

ده ۱۸ سال کی عمر میں مسندسجا دگی پر مبتھے " وص ۵۸)

(م مسندسيادگي لغت ميس اضافه هـ)

ودمشهوركرديا بفاكه مرزامقلمرف ان كوديوان لكوديا بي دص ٤٠)

" برطرح كاكلام لكعاء وص سرم)

" آگرے میں ایا تعرالادب قایم کیا۔" (ص ١٨١)

الله مولانا سيدليمان ندوى في طكيرالشعراولقب مشهوركيا" رص ١٩١)

المعالى كروه سيدايم اسدك المتحان كالمبابكيا" (س مم ١٧)

" بيل لا بورس كلوك كى فركرى كى" زص ١٧٨)

معمر وك بررج اول كامياب جوسة " (ص ١٣١)

م مولاناضیا القادری کے زیرنظر است میں شاعری نثروع کی "- دص سهر) کیاں تک چلے نقل کئے وائیں ۔ عُر سفید جاسیتُ اس بحرسکیاں کے سکتے

(تخريک )

<sup>ط</sup>یکور کی نظمیں اور فراق کے غیر متحاط ترہجے

انتی رنجین مطاحاری

فرآق گورکھیوری نے را بندر او تھ ٹیگوری ایک شوایک نظمول کا اُردو ترجمدسا ہتیہ اکا ڈی دی کے لئے کیا ہے جن میں سے جن امه "آج کل" دشیگورمنس میں شایع ہوئے۔ ان تعلموں برایک نظر ڈالنے سے بیۃ حلیتا ہے کہ اینموں نے مبکلہ کی مرد ہی سے عجے کئے ہیں - ایکن ان ترجوں کی سب سے بڑی گروری ہو سے کہ یہ تام ترافظی ترجے میں نظموں کا ترجم کرنا بڑاشکل ہے - کیونکم شعری ادب کا مزاج مہایت نادک ہوتا ہے اور ترجے میں اس ات کا خیال رکھنا مترجم کے مے سبسے

اده طروری ہے کہ اس کو بڑھنے کے بعدشاع کا حقیقی معاسمجم میں آجائے ، فراق نے یہ ترجے منظوم نہیں کئے ہیں مجرمی وہ اگر کے خیالات کی ترجمانی وہ صبح طور پرنہیں کرسکے ، مثلاً :-

(1)" سُونِ نے کی او"

یر آگیدری ایک مشہورنظم ہے۔ اس نظم کے ترجمہ میں بطری کروری یہ ہے کہ فرآق نے اس کے کردارکو فرکم کی بجائے مونث مریا ہے ۔ مثلاً وہ لکھتے ہیں اوا ، ندی کن ارے اکیلے مبھی ہوں ۔ دم ، ایک جھوٹے سے کھیت میں میں اکیلی طبی ہوں وغیرو ۔ برازان میں " ببیٹیا ہوں" اور " بنیٹی ہوں" میں کوئی فرق نہیں ہے اور شاید اسی للے فرآق نے یہ خلطی کی ہے ' مالا تکہ بیاں کردار فرکر ہے ۔ بہلے بند کے تمیسرے مصرع میں فرآق کہتے ہیں " دصان وصیرکا وصیرکا و جو کے بولا جا جا ہے " جہالی اس کے کھٹے بات کے دو اور مان کے کھٹے ہوں کی اور نہیں گیا ہے ۔ اس سے مد وال حاج کا ہے " کہنا خلا ہے اور فراد کی اس سے مد وال حاج کا ہے " کہنا خلا ہے اور فراد کی میت کی اور فراد کی کھٹے وں کو کا طبح کا میں میں کا تعلق ہے ۔ اس سے مد وہ درست ہے لیکن انجی دھان تولا نہیں گیا ہے ۔ اس سے مد وہ اس کے بردہ کی تعلق میں میں کا تعلق میں اس میں میں کا تعلق میں میں میں کا تعلق میں اس میں میں کا تعلق کی میں اس میں میں کا تعلق میں میں میں کا تعلق میں میں میں میں کا تعلق میں میں میں کا تعلق میں میں کا تعلق میں میں کی تعلق میں میں کا تعلق میں میں کی کی میں میں کی میں میں کا تعلق میں میں کی کھٹے کی ہے گئے ہوں لکھا گیا ہے " دھان کے کھٹے وں کو کا شنے کا خرجہ کا تو بارش آگئی ۔ اس میں میں کا تعلق کیا ہے گئے ہوں کی کا تعلق میں میں کی کھٹے کا میں کی کھٹے کا شنے کا طبیع کا میں کی بیان کی کھٹے ہوں کی کھٹے کا میں کو کی کھٹے کی سے کہ کو تا کا میں کو کا تھے کا میں کی کھٹے کا میں کہ کی کھٹے کا میں کی کھٹے کی کھٹے کا میں کی کھٹے کی کھٹے کی کھٹے کا میں کی کھٹے کی کھٹے کی کھٹے کی کھٹے کا میں کہ کے کہ کی کھٹے کے کھٹے کی کھٹے کی کھٹے کی کھٹے کی کھٹے کی کھٹے کی کھٹے کے کھٹے ک

4" تم كوال كس وليس كو عارم برك كهذا ووتم كون مو" كاسوال فيرم ورى مي -

وَاَنَ كَالِيكَ اور ترجبه اشْخَد ونول مك اس ندى كَكُنار عب دهان كومي مجوى موقى تقى يُ ليكن مُلَود كَمَ اللهُ ا الرع كامطلب ينهيس م بلك يول مي : علا اشخ دنول تك ندى كنار عب دهان مي مجولا مواتفا " نينى جس دهان كَمَا فإل ميں ميں گم تھا جس سونے كى فقىل ميں ميں كمن تقاوغ و-

(۲). نوگرانا توکر"

ريب پرافزالات لگاتي دېتى يى - اسے ايك آنكومبى تېسى د كيرسكتيں - ان تام باتوں كاخيال ركھتے جوئے اگرترجم اس طرح كياجا،

کچھ نے کھر شیگور کے خیال کی ترجمان موماتی ۔ " جو کچر سی کھومان ہے ۔ بیگم فرانی میں کی محفت کیشٹا ہی جو ہے "۔ ایک ادر مصرع میں فراق کہتے ہیں " حبتی حلدی بھاتا ہوں اتنا ہی دہ لابتہ رہتاہ ، ولیکی معرمی ڈھونڈ آ کجڑا ہوں ا فظى طور برية ترجم ميم يح يه يكن مفروم اوانهيل موتا - طيكور كمناها من بين كدكام متنا ضروري موتاب وه ونوكر) اثنا بى دير كا دينا ها- معلوم كمان غائب رينام كروهو للت وموندة برينان مدما أمول - ويش مرمي وتصويرنا ياساري رياست یں ڈھوٹڑاوفرو بنکلرز بان مے محاورے میں جس طرح اُردومیں ڈھوٹٹ ڈھوٹٹے اُک میں دم اما یا گرھ کے بینگ کاط إيب رمنا دغره -

إن دومصرعول يرعوركيخ : ـ

و 1) اتنے ون بعد پر وفیل میں آکر لگٹائے پران نہیں لگیں عے

(۷) اس کے جبرے کو دیکہ کرجی تجرآ آ ہے وہ جیسے میری دولب عظیم ہو۔

يبال مالات يوس الك ترتم كرك ديس آيا ب اور حيك كى بيارى سيستر براهال برا موام --يُراثا توكرسا تعرب وه نوكرسَت كبت بَسِ « اب توجيني كي امرينهيں ہے "۔ " بران لگنا "سے مطلب " جي لگنا سے «طبعت لگنا "وفره موتا بدلكن اس سي جين كي اميرنبي ب " كا اظهارنبين موتا - دوسرت معرع مين مجى كيرة السيكمعني أردوس عام طورير رد اداس موجانا» و ظلین موجانا سے مواکرتے ہیں - لمبکن بلیگور ا داس مونا یا عکین مونا نہیں کہتے بلک وہ کہتے ہیں کالیے دنت جبکہ بیاری سے الک بستر بر برا مواج ابنے مراف خادم کو دیکھ کراس کی ہمت بندھ مانی ہے اور ہ محسوس کرتا ہے کہ یہ عمولی کرا لوكراس كے لئے دولت عظيم يا اس الے ان دونوں معرفول كو يول مونا عاميم عقا: -

(١) افركار يرديس أكرال بدن ركى ع في تد دهوا يرسع كا

رم) إس كي صورت ديجه كرور الهيجيت بنياهتي سي جي وه دولت عظيم.

تظم کے آخری مدرع وں ان ساتھ میں نہیں ہے وہ قدیم رفیق ، مرائرا اوکرے بہاں دد چیرسائلی کا ترجم فرات کے قدیم رفيق من كم يه جود رست نبيس مهر اس كاصبي ترجم ورسيش كا ساعتي مونا مانيك -

#### (سو) "اروسی

ينميري نظم هي وين أريشي " كاسلسله مين فرآق أفط فوط فكها موا وشايعني شفق كى ديوى " بنظله مين ما أربشي الكيم بين، شايدمندي أي الوشي كها جامًا موكا - خيريكوني بحث طلب مسكنيي هي - ليكن مجث طلب هي «اروشي -- الشار میں دہ سنبری دیری «بانا » کیمیٹی اور «بنی او دھا » کی بردی ہے۔ فیکن اس « اوشا » کاکوئی تعلق مداروشی "سے بنیس ب اس في سي كما مطلب - شيكور كي نظم كا " اوشا "ست كوني تعلق بي نبيس - " مدوش" نام م مورك كي ايك وكي درقامساكا جس كاتعلق إندرك در بارسي ب - ايك حيين رقاصه جودلوں كو كرماتى ب اورجس كي حين كے يتيون جهال روشن ب جي ك الخصب أى ويواف بين و الكورف الك خطاي " ارمبني "كملسل مي مكعاب " إور كعنا حاصة مع دويني كوك ع ؟ و النورك اندانی (بیوی) نہیں ے بکینٹر (جنت) کی گئی نہیں ہے، دہ سورگ کی نزگل (رفاصہ) ہے اور دولاک کی امرت بینے کی مفل كى ما تقى ب \_ اس سه صاف ظامره كو " أركبنى" كاكونى تعلق اوشا "سىتىسى مى ميداكم قراق فى ظامركا ب دوسرے بندے دوسرے مصرع کا ترجمہ فراق نے یوں کمیا ہے ورکب تم تھول اُتھیں اُروشی سے یوں ہونا والمئے:-"کب تم کھِل اُتھیں اُروشی "۔

#### رممی" نماسیت ده "

تيس مصرع كا ترجمه يه به " كائنات كى مرحيّى كى ساته ىل كرتم كونوش موجانا تفائد الليكوركية بين كائنات كى مرحيّى كائنات كى مرحيّى كائنات كى مرحيّى كائنات كى مرحيّى كى ماته مل كرتم فى فوش موجانا سيكها مقائد دوسر بندك آخرى معرع مين " تال بن " كا ترجمه فرآق فى " اس تال " كيا به جبكه " تال بن " كے معنى " تال كے درختوں كا جنكل ب "

تیسرے بندی میلے مصرعہ کا ترجمہ یہ ہے " یہ دیکیمو آس بھری مبنی کی روشنی بن میں کانب رہی ہے " درست ترجمہ یہ موکا " یہ جو کا " یہ جو مرا کی روشنی من کانب رہی ہے " درست ترجمہ یہ موکا " یہ جو مرا کی روشنی حبنی میں مقرتقرار ہی ہے " اسی بند کا تیسرا مصرع در متحارا اور میرا من اور گزرت والے کمے سب کھیل رہے ہیں " جو من بند کے دوم ب سب کھیل رہے ہیں " جو من بند کے دوم ب مسرع کا ترجمہ یہ ہے : - " میرے دل کے ذریعہ سے اپنی مرا د مانگو" عالانکہ شکور کہتے ہیں " تم اپنی آرز و کومبرے دل کے ذریعہ جانجو "

#### (۵) "نجات"

اس نظم کے آخری ہندکا ترجمہ یہ کیا گیا ہے :۔ "میری مجازیرسی اورمیرے رشتہ ہائے تعلقات نجات کے روپ میں جگرگا اُٹھیں گے میاریم کھنگٹی کے روپ میں پیپلاہوا رہے گا" اس بندکا ترجمہ یوں مونا علیہئے :۔

### (۴) « دیدی "

اس نظم کے ترجہ میں حسب ذیل با بیں کھٹکتی ہیں :-دا) '' دن میں سینکڑوں بار' اس کا پہیں کا کھٹن ' پہیں کی تھا لی پر بجباہے بھن حسن '' فرآق نے کنگن کے بجنے کی آواز کو 'دحبن حسن '' لکھاہے ۔ ہا تھ کے کنگن سے فکرانے پر حوآ واز پیدا ہوتی ہے اس کیلئے' حسن جس کے بجائے '' مھن مھن '' کہنا زیادہ موزوں ہے اور شیگو سف بھی کنگن کے ساتھ '' کھن کھٹن '' لکھاہے ۔

دوسري بات يه ب كرجيو في بهائى كاديدى كے سي بي بي بي الله الله من فراق في الله جا التوجا فوروں كى طرح بي بي آكر كما ہ ج

تخرمیں میں بہ کمناچاہتا ہوں کرمیں نے فرآق کے اِن ترجموں برخض اس سے اپنے خیالات کا اظہار کہاہے کرساہتیا گاڈی میگود کے ترجمہ کو کما بی شکل میں شایع کرنے جارہی ہے اوراس میں کوئی فیلطی نہ ہونا چاہئے میں امید کرتا ہوں کرجناب فراق گان تام نظموں پر ایک بار نظر ڈالیں کے تاکہ صحیح معنی میں اُر دو واسٹے ٹھیگور کو سجوسکیں۔

### برسات كاموسم

برسان کا مرطوب موسم کچھوڑے میمنسوں اورطرح طرح کی بیاریوں کا بیشس خیر سے جلد کی یہ بیاریاں خون کی خسر الی کا نتجہ ہیں۔



# 

روا سا ادر بغاوت .... (افتشام حسین) .... للغ تنقيبي الثارب . . . . (آل احدمرور) . . . . . . . سنعُ اور بَرِان حِراع ... جديدا دُين ... مر م مقدمه شعروشاغری مالی . . . . . . . . . . . . . . . . گار اون شعتید . . . . . . . . . . لکتار اون شعتید . . . . . . . . . لکتار مطالعه حالى - - - د ( آخر كاكوروي وشياعت على ) - - . للخر مطالعه شبلي . . . . و را الا الا الا العبر بهارمین آردو زبان کاارتقاء داخترآرمینوی ، . . . . . آتش گل ۱۰۰۰ و قبر مراد آبادی ۲۰۰۰ ۱۰۰ هم ادبی خطوط غالب ... دمرزا فسکری ) . . . . . . . . لا لقوط علب ۱۰۰۰ رود (چوتفائی قمیت میٹی آ کا حروری ہے) مینچر پیچار لکھنو

ناقدوں كے بعض انتہا بندا : نظر إيت كى وجه سے أردوادب مين عفراؤسا آگيا ميم وال تنقيد كے بنيا دى اصول مقرر نے پر مھی عور کمیا عار ہے ۔ یہ سچے ہے کہ تنفید کا اب تک کوئی قطعی اصول مقررہیں کیا گیا ملکن اس کا بڑا مبب زندگی کی وہ ھی ہوئی سے دیگیاں میں جن برکوئی بند بصافی اسول منطبق نہیں موسکتا ، فطرت کے مطالبے ، ساج کے تقاضے ، مختلف محرکات، کی اسی پیچیدہ مقتقتیں میں کمان کے نفسیاتی تجزیے کے بعد می کوئی دیسا اسول مقرر نہیں کمیا جاسسکتا جس پر زندگی کم

اجاعی کوسشسشوں سے فطرت کوقا ہومیں لایا جا سکتا ہوکہ نہموامکین یہ واقعہ ہے ہم فی الحال قابونہیں باسکے ہیں - بعض ما داس مِبہم مالات سے پرمثیان موسے کی ضرورت نہیں سمجھے کیونکہ ان کی نگاہ میں زندگی اسی طرح ترقی کر ٹی سائی ہے ، اس عام زندگی پالحقیده کی بنیا و تو: ، بینکل کی فکری عدلیت بر ہو یا ارکش کی ادی بدلیت پر اِلیکن پسجھ میں نہیں آیا کم شکش در تانماد كى محض ترجمانى اس كاهلاج كيونكر موسكتى ب سرك بواب من اب مك جو كجدكه أكياب وه غيرواضح بوسف كعلامة عَلَا نَاقَا بِل قَبِول مِي سِبِ اورناريخ عالم بهي اس ترتيب ارتِها كي تردير كرتي هي - بهذا أدب مي يه تضاد اس وقت ماري بهيكا

ہب تک ا دب کو زندگی کے ترجان موٹے کی جائے آسے زندگی کا رفیق سمجعا حاسے ۔

٣٠ ريخ شا پرسے که " زندگی سفهانسان کی شوری وپیم کوسشسشوں کے بغیرکیجی نرقی نہیں کی اور نہ ، آبیٰدہ مکن **جابسلے** ديب ونقادكو احول كا رمبر بي تميمنا جاسية جوكبى احول مذات كارخ تعبير ديتات اوركمبي ميذبات كارخ - اركس كم كمف كم طابق "شعور" الكرخفيفيًّا ما حول مي تا بع مذا توادب كه دربعرس خعد روال مير عرفي كى كوست مشي موشي خعيد علامى بى آذا دى كى - نا انقلاب الله نا خالات بديات دان فرين بورى دوين نازند كى ترقى كرنى من موسيمى كى قديم ميمتى على فنون تطيف نبير ، خفى مطام عصرى تقاضول ست بند موسة مدغون شعوركو ماحول كے تابع بنانا جداياتى ما دبيت كى ائد بيا كانمتوه على من النساني شهور واراد وجب والم صلاح منول كي كون حقيقت وحرمت نهيس هه-

چنکہ ارکس نے قبض مفایات پرغیر اوی مفایق کی اہمیت بھی ساہم کی ہے اس نے مکن ہے اس نے فدیم بینا فی مفکروں ان رومانیت " کی تردید کے لئے شعور پر ، وے کو ترجع دی جوا ور اوگوں نے اس کے قول کا وہ مطلب سے تیا ہو جواہی

بان كما كما حيا

بہرطور اوب جسی غظیم وعالمگیر قوت کو زندگی کی معاشی وساجی تقاضوں کی ترجبانی کے لئے وقعت کروینا ہے بھری کے علاده گفائے کی بات سبی ہے ، کیونکیاس طرح ایک طرف توانسا نیت کی اعلیٰ وصالح قدریں دم توردیں کی اور دوسری طرن ادب كى جا لياتى كمشمش كمي حتم موجائي.

ظاہرے کرمعاشی احوال کی ترجان کرے ادب زِندگی کے ایک شعبہ کی تکالیت توبیش کرسکے کالیکن اس کا عسیاری نكرسك كا اور چ تكرمحض معامتى تكاليعت كى نشائدى زندگى كى رفيقا نه فدمت ببير ب اس ك ادب ونقاد پردنى تقافلو

سے بلندنہ ہونے کی بابندی لگانا مناسب اقدام نہیں ہے۔

اكرقديم انسان الني شعورس كام ليفلي بجائ محول كإغلام بن كرره جانا اور بغاوت فكرا توكيا اس كاعبنى مذا ازدواج کے بلند درج یک مہونے سکتا تھا؟ اس کرنہیں اور پورکیوں نافقاد کو ماحول سے بلند موکر زندگی کو فروغ دینے کا موقع دیا جائے۔ اگرکسی وقت معاشی آسودگی عام ہوگئی تو اس وقت اشتراکی ادیں، ادب سے کیا کام لیس کے مکما معاشی اطینان کے بعد ود نفسانی طور برتیزی سے اعمر فے والے ان رومانی تقاندوں کی کمیل کی طون متوم مول کے جو بوک کی بهس اب اكر تخت الشعورمين وب براس من اوركيا معاشى اوب كوير كلف والع موجودة تنقيدى ببإن سيان روها في الما وناپ سکیں گے ۔ ان تام ا مجھنوں سے نجات یانے سے منظ فروری ہے کہ مؤجودہ تنقیری بنافوں میں اتنی جالیا تی وسعت بداگھائے بوزياده سے زياده زندگي كوآ عے بڑھاسكيں -

حاتی اپنے عہدے ادب کے محدود مونے کا جوخطرہ محسوس کررہے تھے اس اعتبارسے ان کا عزل سے زیادہ نظم پراورہ میں مع زیادہ مواد برزدر دیا بھیٹیا معقول اقدام تھا لیکن اسی کے سائد شبکی کا وجدا نی ذوق مبی جوننی وجالیاتی بقاء کی کوشفین رد إنتاابني مبلكان الهيت ركعتاب - الراس وقت شبل كي كوشفون كوهمي تقاندون كے فلان سم وكرد وكرد إجاماً و شائل در انتاابني مبلكان الهيت ركعتاب - الراس وقت شبل كي كوشفون كوهم تقاندون كے فلان سم وكر ورانتهائي مقد الله الدب تنوع سے محروم موكر بيدهي كي مقدرت كا تكار بوبات ، اگرمعاشي آسود كي افساني حيات كا آخرى اور انتهائي مقد

الل نسيس به قوضر وركى ب كر روماني قدرون كالمبي احترام كيامات ورندارتقائ حيات كالمقصدفوت بوملك كا. اس میں شک نہیں کر زندگی کی مادی تعبیر نے استراکی آقا وول کو خلط فہی میں متلا کردیا اور اٹھوں نے اضطراب عام کا ا بهب معاشي تكليف سجونيا و طالانداس انسلاب كراساب اورهبي بين - ايك بركفردكي فود بيندي في عندبات فلوش و مدردی کوختم کردیا ہے اورانسان حریکا کی دہنیت کرزراٹرایکانسا نودغوض انسان بن گیا ہے جس کو اپنی ذاتی منفعت وراحت ک مدردی کوختم کردیا ہے اورانسان حریکا کی دہنیت کرزراٹرایکانسا نودغوض انسان بن گیا ہے جس کو اپنی ذاتی منفعت وراحت ملاده کسی اورسے کوئ تعلق نہیں ۔ دوسرے سائنسی بنیا دوں پر ترقی کرنے کی دھن میں آ دی پرشیفی معروفیت طاری کردی کئی 4. كام كى سلسل كميز كى اور عدم دلچين سے كار كيرى صنعتى مشقت موكنى ، عرب ميں كار كير ك ذوق كى تسكين كاكو في سامان نهيں-من من لیک نہیں معاشی مساوات میں وقت کی نہایت اہم نرورت ہے رفیکن اس کا مطلب نہیں کرمعاشی آمود کی کوالشان کی من من کیک نہیں معاشی مساوات میں وقت کی نہایت اہم نرورت ہے رفیکن اس کا مطلب نہیں کرمعاشی آمود کی کوالشان کی مَنْتِي وَكُمْنِ أَسُودَكُى بَحِرُ فِقا وَكُومُنُ اقتصادِيات بَيْ مِن الحِماديا جائے - عجوك كى كليف سيركسى كومجال انكارنهيں ليكن مجوك

لے وقت حتبی صرورت فراکی تلاش کی معاتنی محرورت دارات تعلیقہ کی حفاظت کا معبی معب اس سے انکار مکن نہیں کمعاشی مسایل برطورت سے دیادہ دور دینے کے سب سے تنقید کا ملسلے ارتفاد اوٹ گیاا وتخليق كاحسين منزل برميو نج سه يهله بن تنقيد كوما نبوا لا د نظر أيت مي الجماكرا سي نتيج واست سي مطكا و إلكما.

چنانچ اب اشتراکی نفاد معاشیات کوتام مقایق پرفایق است کرنے کے سے مختلف سوالات کررسے میں جن میں جند یہ برب

(١) آرف ، آرف ک بے ہے یادنیان کے لئے ؟!

رم) قدرت کی اطاعت میا منے ہویا قدرت پرمکومت ؟! يرسوالات بطام ريبت ولحبيب مين ملكن ومكيمنا يرسي كدوه فتكارج ادب مراسة ادب كي فايل تقع مكيا الحقول في عام السان لات وہیود کی کوئی کوششش نہیں گی ۔ کیا " انسان "سے مراد مز دوروں اور کسانوں کے علاوہ کوئی اورجاعت نہیں ہے، کیا جوک ورافلاس كم علاوه ديگر حقايق كي نرجماني كوادب برائ انسان نبيس كها جاسكتا . كها ترقى پنده صاحب متقدمين ك شعري وادبي برائي مع كوئي ايسي مثال تك ميش كرسكته مين حوس مين خلوص و بعدوى كى ترويد كي تني جو محما تميين البني مد محدوي" - خالب في البني مغلس الى ن الني "بابى" . ذوق في " بن كل فيول كى حسرت" اور انتيس في" داول كى فلك كى ، كا ذكر كركم امتعادات كريردوليس

ساج کی جانبداری کا کمروہ ہدہ چاگ بہیں گیا۔ اور یہ کرو معصیات جن کی بناء پر نظیر کو شاہ جمہوریت میماجا آبا دیگر شعراء کے بیل جہیں بائی جانیں ؟ اِ - جرتمتی کے کلاسکل فلاسفروں کا حوال دے کریے بتانے کی کوسٹسٹ کرنا کہ ادب برائے ادب کا نظری رکھنے والے ادب کا اولین مقصد "تفریخ "سمجتے ہیں انصاف پر ببنی نہیں ہے کیونکہ ادب برائے اوپ والوں نے بھی اجماعی تبذیب و تدن کی ترقی میں کم مصر نہیں لیاہے ۔

اب دومرے مسئلہ کو لیے ۔ قدرت کی اطاعت جاہتے ہویا قدرت پرمکومت ؟ با سواس سلسلہ میں سب سے پہلاسوال پربدا ہوناہ کو کہا اس مکومت کا حصول مکن بھی ہے ؟ جس تو ایسا نہیں سجمتا کہ ہم ادی کوسٹسٹوں کے ذراعہ ہے " بھاری اسموت ''سے نجاب بھی پاسکتے ہیں بیمض معسوم عوام کو ہموار کرنے کا ایک طریقہ ہے ۔ زندگی کی تعمیر میں منفی جیٹیت دونوں شامل ہیں ۔ اس کے آدمی مختلف جذبات سے دوجار رہاہے ۔ کبھی حزیں و لمولکھی مسرور وشا دکام ۔ زندگی کے جدلیاتی نظام براہاں شکھنے والے اشتراکی نقادوں کا منفی بہلونظ انواز کرکے زندگی کو آگے بڑھانے والا دعویٰ بجرمیں نہیں آنا۔ ادب کو معنی مرابی سے مقابلہ کا ذرایعہ بنانا اور کامیابی نفیب ہونے تک و کیرتام ضری تقاضوں اور وجوانی مسروں سے عالم انسانیت کو جردم رکھنا زندگی کی خدمت کی بجائے انسانی جذبات کا کلا گھونا شناہے ۔

تاہم ید باننا پڑے گاکہ جس طرح ود ادب مبیعظم مقیقت کو صرف ساجی یا معاشی نقاضوں کی ترجانی کے سلے وقت کویم مناسب نہیں اسی طرح اوپ کو صوت خدق و وجدان کی اس دگی کا ذریعہ بنا تا نہی معقول و مغید نظر یہ نہیں ہے ۔ کیونکھ انتخاص

" مكرو بات دنيا " سے بے جرکردسنے والا اوپ دلغریب توكها جاسكتا ہے ، لیكن زندگی كا رفیق و رمہما نہیں سجھا جاسكتا، اور نااس سے زندگی کے مصابِ کو دور کرنے کی توقع کی جاسکتی ہے اس سے ادب کو نامحض غذا فراہم کرنے والا واردیا ما مجة اور معض دل مبلان كا كعلوما ، جولك وندكى كى سرحقيقت ولكش ونوبصورت نبيس ب اس الع بعض عنيقتي اب تك ادب کا براہ راست موضوع نہ بن کیں فردرت ہے وہ کھی ادب میں شا ال جول۔

تنفیدکی عمرکا نی ہومکی سی اب اسے سیاسیات و اقتصا د بات کے محدود دائرے سے با مرآنا جاسیت اور اپنے نظروی میں ان حقایق کو کھی شامل کرنا عامنے ، جوکھی کہی ہماری گُرسنگی کو روحانی گرسنگی میں تردیل کر دیتے ہیں ۔

### فاص رعابيت

الْ يَكُنَّ مِن قَيْنَ مِنْ لِكُنِي وَ لِنْجِرْ كَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ

پکشان تمبر علوم بهلامی نمبر فرانروایان اسلام نمبر [من دیزوال کابل - خریب -فلسفهٔ زمیب [ جمانشان - نگارستان - مکتوبات کابل -فالب منر- انشا ولطیف دنیاک، تمرومون برافسائم کی مجوعی قیمت علاده محصول ۱۸ روپیدی محسن کی عیار بال بشهاب کی مرگزشت محموعی قیمت علاده محصول اس دو بیدید لیکن ایک سا تعطلب کرفیری محسول مجموعی قیمت علاده محصول ۱۲ روپیدی، نیکن ية تام نميراك ساته طلب كرنيري محصول ٢ وبريد عن الرسكتي مين وقيت مشكَّ أنا ايكا تع طلب كرني مصول عرن ١٠ وريم م مِي السِكَةُ بِينَ البِسْرِطِيكِ تَعْمِيتَ مَثِيلًى عَبِيدِياتِ . مروري يهد

بعض اہم کتابیں سلسائہ اوبیات کی

ا ول كي اريخ اورمفيد يسيعى عباس ميني - ناول كي اريخ وتنقيا ملي خعسوصیت بوب کی دوسری زبانوں میں اول کے ارتقادیر می کشت کا گئے ۔ نے آردو ولا اورسيتي - ابتدائى دورى فصل النيخ - دومصون بن الكعنُّوكا شَابِي أَشِيء والمبلل شاه اورتيس - م يكعنوكا عراس أيُّتي - المنت اورالدر بعا. پروفیسرسیدسعودس رضوی ا دبب ۲۰۰۰،۰۰۰ سېرىيات كاشفى**دى مطال**عە يىمىنىدىيىسىيىن دىسوى دىيە-حضرت آرآدکی ۱۰ آب حیات مراعز ادشان کا جواب ۲۰۰۰ رزم المدانيس - مرتبه برونيسريرسدويس رضوى اديب سادهاومو بندى بايد بإيد رزمنيظم، مرافئ الميش كربهترين اقتباسات - · · · · · عظم روح الميس -ميرانيس عربترن كربترين مرشون ادرمامول كالجميد مرتبه پروفیم مردسوچس رصوی او تب مه مه مه مه مه مه مه مه م قرم نِنكُ مِنال مرودة برونير ريوس دون دون اديب فارى وعراكي ۱۲۱ و اتوال واشعار و محاورات و نقرات كانتيمهٔ مثرح اورمحل بمتعال - عمر ا

مندوساني اسانيات كاخاكه \_ جان تتمزي مشهور يفلث كاترجه بروفيرسيافتشا حسين كافلم بعري بسيط مقدمه كي، فيمت ز عي ساحل اورممندر - بردنيسر بيتشاحسين كاساحت ناماد كريوب الكيا مطالق فالت - الله فوى صبين فرميديك فنابنعاري فالبي - بد **چھا ئ ب**ین ۔ آخرے پذرہ مضامین کامجھ اقبال *سیک*ست عالف**غ کےمتعلق پی**ئے **اننیش کی مرثبہ نگاری ۔** آثر کھندی ۔مرانیس کے کمال شاعری اور *وٹرینگاری* كم معلق مبضى فلط فيميول اوراعتراضول كجواب بيرسل عدورو يتير عرف غزل - برونير رسيح الزال كى كناب أردو غزل كي نصوميات و للازم يربب سيعالمة تكوكى ب .... ار و النفيدي اليخ - بروني مرشع الهار ما آن صبيع كدار و تنفيه كا جايره - شيرً **اردواوب میں رو انوی تخریک ۔ ڈاکٹر میشن ۔ تاریخی تسلسل** اور ادبی روایات کے پیمنظریں ۔ ۔ ۔ . . . إر دوكى كميانى بروفيرر ليشتاح بين كازان تول اورانول كالف - عدر

# دام خيال

(افتيانه)

(D

فتجبوری)

، ندمبی کی تومین تھے۔

وہ ہرمزی کی اس گفتگوکا کوئی جواب آپنے پاس نہ رکھتا تھا ، کیونکہ جب کچواس نے کہا تھا وہ کپارت کے نقطہ نظرے بالکل دیست راس کی کوئی وج نہ تھی کہ وہ ایک خیرسسلم الک کی طرث سے آپنے ذریبی جذبات کی روا داری کی توقع رکھے ۔۔۔ بھرا سے ا ۔ ا

المتعلميني سوچتار إاوربهرتني اس كرهست الثلكر إبرهااكيا-

ا کم کی تعلیم و ترمیت اس کے باپ نے بہایت اہتمام سے کوائی تنی اور فرایش فرجی کی پابندی کا ایسا گہوانقش اس کے مل کیا تھا کہ اسلامی ہم سال کی عرب ایک واقعہ بھی ایسا نہیں متاجے اخلاق اسلامی کے منا فی کوسکیں ، کاورووہ کی پابندی ثرانسان کے ماوات وخصایل پر بڑتا ہے ، اس سے اسلم جربہ فایت متا ترتھا، یہاں تک کرکا کی کے دوران قیام جی بھی ایش اویا وضع کو دہیں جیووا ، نثر عی پاجامہ مہی واڑھی ، ڈھیلا کرت ، چوکوشے ٹوبی ، پیٹانی پرسجدہ کا نشان ، ہا تھ میں بیج ، الله اجماع بیک وقت اگر کا لیے کی کے مہتی میں بایا جاتا تھا تو وہ صرف آسلم مقا۔ اول اول توطلب في اس مبت بناياء بيتيال سنائي منزل كله فكه كراس بريتان كيايد لليكن بعد كرحب ينقين موكر نشد السي معمولي ترشيول سے اُمرينے والانهيں، تو بھر خاموش موسكة، اور رفته رفته اللَّم كے پاكيرہ خصا ل في لوكوں میں جگہ بڑاہی تی ۔

سی مجد جہاں ہے۔ کا بی حیور نے کے بعدجب وہ تجارتی تعلیم کے لئے بہی گیا قر وہاں بھی کچھ دنوں کک تصنحیک وقومین کا نشانہ بنارہ، اس کی ثابت قدمی نے بہاں بھی اس کا ساتھ زحیورا اور آخرکارجب بہاں سے بھی کامیاب ہوکر نکا تواس کے سربروم کی قوبی اور پاؤل میں دہی سرخ نری کا دسی جوتا تھا جواول اول دن میرٹھ کالج میں دیکھا گیا تھا و سیجس قدر اس کی ظار وضیع حددرجہ سا دہ تھی ، اسی طرح اس کا باطن تصنع سے باک متما اور اس کی زندگی کا تصدب لعین صداقت پرستی ۔

ووتجارتی تعلیم سے فارغ ہی موا تفاکہ اس کے والدنے جود بلی اسکول میں مرترمولوی تھے منیثن سے لی اور اس طرح آ موجانے کی وج سے آسلم مجبور مؤکریا ، کارہ کہیں وازمت کرے اپنے والدکا باتھ شائے ، تھرمیں علاوہ والدین کے ننین حجو الرحم

عمائی میں تھے، اور ایک موہ مھوکھی جن کے ساتھ دومیٹیاں می تھیں۔

تعلیم سے فارغ مورزے بعداسلم نے بہینوں ملکہ طازمت کی رکیونکہ قالمیت کی دجہ سے اس کوحسول طافرت میں ا مشكل ديين كم تي تقي اور سرعكه اس كويتعلق ترك كرنا يوا ، جس كانمتجه به جواكه وه اس وقت تك يه كورئ ترقي كرسكا اور يكسي اطبينان مصم يميمكران حفوق كواداكريكا جودالدين اور ديكراعزه كي طون سد اس برعايه وفي تق اورجس كااحساس أت بتقرار ركحنا تعا-

ہر مرتبی کے کارخانہ میں اس کی اکسیویں الازمت تھی اوروہ مجھتا تھا کہ شاید ہے اں وہ کچھ عوصہ کا روسکے گاکیونکہ موزی اجها انسان مقااور ایک حدیک روا داند جذبات میں اس میں بلے جاتے تھے الکی وفت اید واقد میش اگیا اورج کا فظاد

میش آیا تھا، اس لے اسے تھوڑی سی تکلیف بھی محسوس مولی -

وہ ہرورجی کے چلے جانے کے بعد میپی سوچے رہا تھا کہ میہاں کی فوکری ترک کرنے سے ہوداسے کمیا کرنا چاہیے اورکون سی تركيب موسكتي كم منهب والازمت كالجناع موسك كدروازه سع جياسي اندر دافل موا دوراس في ايك ار للكرد إجاسي كاتفا - اس في جلدي سے فارم برو تخطر كئ اوراس كوچاك كركے برقض لكا، اس في ارفتركي بني كه برمزجي كيراندرآك، اران ك سامن ميزم إلالدا الدفودس كيوكروس سطيركياً

مرورجى نے ياز پر حکر کہا مسر اسلم، آپ ايوس مهول، ميري دائيس آپ کو فواً ابا جائيے ! يه کور مرمز في ك

كوبلايا اورمكم دياكم أسلم كاحساب آج يك كاصاد كرديا جائ -جس وقت آسلم اطلف لگاتو برمزجی نے یعمی کہا کہ: " میں ولی سے آپ ئے خطاکا متظرموں کا اور اس وقت کک کرآ طرف سے مجعے جواب ندل جائے ، آپ کی جگر کوئ مستقل انتظام نکروں کا "

مولی منطفر ( اسلم کے والد) نہایت استی جان کے آدمی تقے ، لیکن ان کی طائعت ہی کیا تھی کہ وہ کچولس کے آ جیں شرافت اور خوبی کے ساتھ انھوں نے اپنی عرب رکردی موہی لوگوں کے لئے باعث حیرت تھی کربیاس روب انجوارا كيونكرات مرسه فاندان كى يرورش كرية مي -

حب دہلی میں طاحون بھیلا اور لوگوں نے بھائمنا شروع کیا ، قوانھوں نے بھی ارا دہ کیا کم جندونوں کے سلے فریر آباد

Company of the Compan

ادہائی کے باس تعلقین کوئے کرچلے جائیں، لیکن باوجدد کوششش کے وہ اس میں کامیاب نہ موٹ ۔ کیونکہ روپیدائے انانہیں اور قرض لینے کی انھیں عادت نہتی، مجبوراً تقدیر بھروسہ کرکے وہیں پڑے رہے، یہاں کک کالک دن سے کو رہم حرارت محسوس موئی، اور شام کے گلٹی نمو دارموکر سام اجل کا تمنط بنا دیا۔

ا بمی حوارت محسوس ہوئی، اور شام کے گلٹی منودا رہوکر بیام اجل کا نتظ بنا دیا۔
جس دفت آسلی گھر بہونیا فی مولوی مظفر صاحب کی حالت بہت خراب تھی اور وہ مشکل سے کسی کو بہوان سکتے تھے ، لیکن اسلم
نہیں جوا اور الس فے اپنی مفد ور بھرتام ترابیر صرف کردیں ۔ اس کو آئے ہوئے تیسراون نظا کہ مولوی ظفر صاحب
رای کی اور ڈاکٹروں نے حکم لگا دیا کہ اب خطرہ تکل گیائے ، خالبًا اسلم کی زندگی میں یہ بہلا موقعیہ تھا کہ
مرت کے جمعے مضبوم سے آسشنا ہوا ، اس نے خدا کے سامنے عہد کہا تھا کہ اگر دہ کیا نبر ہوگئے ، نوسور کعت نفل سکونہ
رائے کی جنا نی یہ معلوم ہوئے ہی کہ اب خطرہ باتی نہیں رہا ، اس نے وضو کر کے مصلے بھیا یا اور نماز میں
دن موکنا ۔

معرے وقت حب وہ نفلوں سے فارغ ہوگیا توسجدہ ہیں گرکر دیرتک مددرہ بختوع وفینوع کے ساتھ اسیفے اللہ اس کے دقت حب وہ نفلوں سے فارغ ہوگیا توسجدہ ہیں گرکر دیرتک مددرہ بختوع وفینو ع کے ساتھ اسیفی اللہ برائشک ندامن ہا ہا اور تمام افراد خاص فی افراد خاص فی معروف رہا ہے۔ جس انت وہ اس سے فارغ ہوا تو ایک خاص فیم کا سکون اپنے دل میں محسوس کررہا تھا ، اور بحبتا تھا کہ خداتے تھینا کی طاعت و بہتدگی کا محافظ کرے نشل و کرم سے کام میا ۔ لیکن وہ اہمی بوری طرح اس اطبینان کا نظف شاطفان نے الحقائی بالمی اندر سے حجد اللہ تعالی و دارہ ہوا آیا اور بول کے '' عبادی اندر شیئے ''

آئلم الدرقم الودنميسا كم مولای منطق بسائب ہے مہوش ہیں واسینہ کم تھ کی نہیں ساتھ ہو بھی ہے او چورتیں مجھی ہوئی ای ان - ایک کھرتک کو دوسکو سے کی ما اسٹیس شخینے کی کوسٹسٹن کوٹا رہا کہ امریسحت کے بعدد فعت یہ انساب کیونکم پوالیکن یہ کھریت واستعجاب کا گزرتمیا تو وہ دوٹرا ہوا ڈاکھے پاس کیا۔ میکن جس وقت والیس آیا تومعسلوم ہوا کہ مولوی منفق ہمیشر کے جدا ہوئے کے۔

اس من شک نہیں یہ آلم کے این نہایت سخت ابتا و آزایش کاوقت نفاء ایسے شفیق باپ کی عدائی اتنے بڑے خانوان اور اس می میں نہاں ہوئے ہار کی فائد اور اس کا دور یہ اس کا دور این ہوئے ہار کی فائد اور اس کا دور یہ اس کا دور ہوا جا گا تھا اور اس کا دل ہے قابو بوا جا گا تھا اور اس کا دل ہے قابو بوا جا گا تھا اور اس کا دل ہے قابو بوا جا گا تھا اور اس کا دل ہے قابو بوا جا گا تھا اور اس کا دل ہے قابو بوا جا گا تھا اور اس کا دل ہے تھا کہ کے فائد اس کا دل ہے قابو بوا جا گا تھا اور اس کا دل ہے تھا کہ نہا تھا کہ کہ نہا ہے گا تھا کہ نہا جا سکتا ہے ۔

اوراس في مطلق اس كى برواندين كى كراس كوافيضتقبل كے مط كون ساراستدافتوركرا جامية

ایک دات جب کادمغرب کے بعدسے اس نے اپنا دظیفہ ٹرویے کمرکے ہتجدکی نازیک برابرجادی رکھا توصیح ہوتے اس نے ترب قریب حالت بیداری میں دیکھاکی ایک نہایت ہی بزرگ صورت انسان اس کوسینہ سے لگا کمرکہ رہاہے کہ ادمُبادک ہو سمارے مصامی کا زنانہ دور ہوگیا اور اب بتھارے لئے مسرت ہی مسرت ہے "

ضی کوجی وقت آستم بردار بوا تو بچرمرور تفااور اس کے چرو سے فیرم ولی آثار مرب ثایاں تھے المکین جب جاشت کی ان پڑھ کراندر گیا تو دکھا کہ اس کا جھوٹا بھائی جا در اُوڑھ بوت اب تک سور ہاہے۔ اس نے ال سے کہا کہ آفا کو آج بہت نیز آری ہے ۔ کہا ہات ہے ۔ ال سے کہا کہ آفا کو آج بہت نیز آری ہے ۔ کہا ہات ہے ۔ کا اس نے جا ب دبا کہ اور اس کی اس نے میں نے نہیں جگایا یہ حوارت کا نام منہا تھا کہ آسلم کا دبا ہے اس کے خاص میں برا تھ رکھا تو معلوم ہوا کوب حالت کو اس کی ال نے وارت کے نام سے تعمیر کہا تھا وہ حقیقًا شرو تھی اس نے اُنہ کو بریدار کرنے کی کوسٹ ش کی استعماد ارآوازیں دیں اور جب وہ د جا گا تو اس نے جا ہا کہ گردن کے نام میں بہتے ہے ۔ کا سہار دے کراسے آسلم کی جھرتمیا کیونکہ کان کے ہاس کا اُنہ کہ آئی کہا تھا کہ سہار دے کراسے آسلم کی جو کہ کان کے ہاس کا گائی تھی جہرت کی اس بار دے کراسے آسلم کی بھراس کے ہاتھ کے نور آسم کی اُنہ کو اُنہ کہ کہ کہ بی یہ حوارت نئی آفت ندلائ والی کو اُنہ کہ کئی اور وہ بھی برجواس ہوکر وہی زمین پر گریڑی ۔

جب اسلم کے ذرا حواس درست ہوئے تو وہ اس تعلاکسی ڈاکھ کو بلاکرلائے لیکن جب یہ خیال آیا کہ فیس دینے کے لئے اس کے اس کیا سر روپر کہاں کا توجرمحل کے ایک طبیب کے باس کیا اور آن سے مال بیان کرکے دوالایا۔ وہ مجتنا تھاکہ دوا پراطالا کرنا ابکار بے کہ دیکہ اپنے باب کی بیاری میں وہ اس کو بھی آز ایجا کا تناء اس لئے اس نے عورتوں کی تسکیس کے لئے دوا تو جاری رکھی البکن اس مرتب اس نے باطنی ترابیر بر زیادہ زور دیا۔ شہرکا کوئی طاسیا نا ایسا نظامی کا تعویز ، کھینکا جوا یائی وہ نہ فایا مواور کوئی عل ایسا نہ تھا جو خود اس نے نہ کیا ہو، ایک ایک گفت کے عبد نماز پڑھتا اور آدھ آدھ گھنٹ کا سجدے میں چڑا ہوا اس کے لئے دوائے میں اس کے ایک گفت کے عبد نماز پڑھتا اور آدھ آدھ گھنٹ کک سجدے میں چڑا ہوا اس کے لئے وہ اس کے ایک ایک گفت کے عبد نماز پڑھتا اور آدھ آدھ گھنٹ کک سجدے میں چڑا ہوا اس کے لئے دوائے میں ایک گفت ایک کور اس کے لئے ایک ایک گفت ایک گفت ہو کہ کا دوائے میں اور آدھ آدھ گھنٹ کا سکورے میں جڑا ہوا اس کے لئے دوائے میں ایک گفت اور آدھ آدھ کے دوائے میں کا دوائے میں کے لئے دوائے میں کا دوائے میں کرنے میں کرانے میں کرنے میں کرنے کی کھنٹ کی کھنٹ کی کورنے میں کرنے میں جڑا ہوا اس کے لئے دیے کہ کہ کرنے کی کھنٹ کی کھنٹ کی کھنٹ کے دوائے میں کرنے کی کھنٹ کی کھنٹ کی کورنے کی کھنٹ کی کے دوائے کی کھنٹ کی کھنٹ کے دوائے کی کھنٹ کی کھنٹ کے دوائے کی کھنٹ کی کی کھنٹ کی کی کھنٹ کی کھنٹ کی کھنٹ کی کھنٹ کی کھنٹ کے دوائی کی کھنٹ کی کھنٹ کے دوائے کی کھنٹ کے دوائی کی کھنٹ کی کھنٹ کی کھنٹ کی کھنٹ کی کی کھنٹ کی کورنے کی کھنٹ کی

و کی ایک این ماری میں اس بے میں اس کے وہ دیوان سا ہوگیا تھا اور بالکل دیواؤں کی طرح سراس بات کے کرنے کے کے آادہ موجاتا جو اس کو کہنا دی ماتی ، اگرکسی نے کہدیا کہ خواجہ باتی آبانہ کے آشانہ کی خاک لاکر شیائی جائے ، تو دوڑا موا مہاں گیا، اگرکسیو نے بتا دیا کا مجدب اہلی کی باؤلی کا بانی بلانا جائے تو بھاگا ہوا وہاں سے بانی لایا، دن میں سومو عرشبہ کلام مجید کھول کرنال دکھتا، اور حب کسی طرح اطمینان نہ ہونا تو بھر تفک کر کرسٹیا اور زار زار روشے لگتا۔

اعظم کی بینرده ون بک بیارد با ور اس دوران میں کئی مرتب اس کی حالت گرو گرمین میں بر بارجب اس کی حالت مینجا کی بینرده ون بک بیارد با اور اس دوران میں کئی مرتب اس کی وجید بول کرتا کم عزور مجھ سے کوئی نہ کوئی بالمتنائی مینجانی تواس کی توجید بول کرتا کم عزور مجھ سے کوئی نہ کوئی بالمتنائی بوئی ہے اور مکن ہے کہ خلال تعوید میں انبی عقاید کی تام توت مین کردی اور ایک کی کے ایک اس نے بلک نہیں جمیکائی ملیکن قدرت جوتام طاعات وعبادات سے با نیاز میں اور مین میں اور آخر کا رمین میں اور آخر کا رمین میں اور آخر کا رمین میں مولوں اور اس نے اعظم کی روز کو ایک بالم الله ایک اس نے اعظم کی روز کو ایک بالم بالمانی اور ایک کی دور کا رمین میں بلالی اور ایک کی دور کا در ایک جو اور ایک کی دور کا در ایک کا دور کا در ایک کی دور کا در ایک کی دور کا در ایک کی دور کا در ایک کا دور کا در کا در ایک کا دور کا در ایک کا دور کا در ایک کا دور کا دور کا در ایک کا دور کا دور کا دور کی دور کا دور کا دور کی کا دور کا دور

رسم) گزشته واقعه کو بندره دن کا زمانه موجیکا ہے اورصدمہ کی وہ ابتدائی گھڑیاں جولیض اوقات مبینہ کوشق کرجاتی ہیں گزیگا ہیں اسلم کی سوگوار مال کا جوسال ہونا تیا ہے ، نظام رہے ، مشوم رکی وفات کا صدمہ ایمی محونہ ہوا مقاکہ بیٹے کی عبرائی نیم ترکیا دیا

بن سواصبروشكريك اس كمتموسه كوني لفظ نهيس كلاء اسلم كي حالت البشرببت ازك نفي اورسب كوبقين عقاكراس كا وماخ ود کے لئے بیکاربوگیا ہے ، ال آآ کراس کو مجھاتی ، ہمت ولاتی کلیم کیمی دبی زبان سے میں کردیتی کراب رونے دھونے سے کام جلتا ارنبیس آنا الیکن اسلم کی سوگوار یال کسی طرح کم نه موتی تقییر ... ایک دل صبح کوده فاموش مطیعا موارد را مقا ا کرمرمزجی کا یه خطاس طا-

سلمائی طیراستم ۔ میں روزآپ کے خطاکا انتظار کررہا ہوں ، امیدے کہ آپ کے والد پیجے و توانا ہوں کے اور آپ مجی عافیت سے ہوں گئے۔

میں نے اس وقت کک آپ کی حبکہ کا انتظام ہیں کیا ، کیونکر مجھے امیدے آپ والیس آ بی سے ، لمیکن اگر آپ كسى خاص سبب كى منايرة آسكين توجيع اطلاع ديريج كم معالم كيسوم ومبائ

اخبرمي بجريبى يركبول كاكرجها ل بك مكن موآپ ضروراكيّے -آپ نے جس محنت و فالميت سے اپنے فالفن انجام دئے اس کامجے احساس ہے اور اگروہ فاص سبب دور ہوجائے جس سے واقعی میرا سرج بولے تومین آپ کی تنخواہ میں اضاف کرنے کے لئے طیار موں اوراسی کے ساتھ ایک مکان بھی آب کو دوں گا ، اکرآپ ایپے متعلقین کولاکراطینان سے ردسکیں ۔

آپ اس سے بھی واقعت ہیں کہ ہمارے ہاں کام کے لحاظ سے سرخس کی نرتی مدتی ہے اور اگرآپ نے جا ہا تو آب ابنی مکر کا آخری گریٹیج چارسور وہیت تک ہے بہت جلد حاصل کرسکتے ہیں ۔

اس فے متعدد باراس خطر کو برطا اور سرمرتب اس فے ایسا محسوس کیا کرعور کرنے کی کیفیت اس میں برهرتی جارہی ہے دور دئی تخس آجستہ آجستہ اس کے آنکھوں سے بردہ جہار ہاہ ، اس فعط کور کھ دیا اور ایش ہاتھ برا بنا سرد کو کرسو جنے دگا ماسو واپنی گزشته زندگی پرایک تفصیلی تبحره کررہا تھا ، وہ غور کررہا تھا کہ شروع سے لے کراس ونت تک کون کون سے مصالب اس پر ئے اوران کا سبب کیا تھا ، وہ اپنی موجودہ صالت سے ستقبل زندگی کا اندازہ کرر ہاتھا ، بعنی وُنیا کو ونیا کے اصول سے سیجھنے يں مقروِن مقا۔

> د اس وقت یک میری زندگی متبی مبرم بی و اس میں شک منہیں کہ وہ مذہبی نقط نفرسے مہت پاکیزہ تھی ، لیکن ا عجے اس سے کیا فایدہ بہونیا ؟ - کورنہیں \_ فیرتعلیم کے زماندیں اس کی دجدسے تھے ج تکلیفیں بہونی ال كا خيال تو منعول مع مكونكه اب سعميري تعليم ميل كوفئ حرج نهيل مواء البسته يضرور مواكم ميل كسي كو ابينا دوست نه بناسکا اورسا تقیول محجه بهیشه میکارسی کمرانگ بی الگ رکن دلیک تعلیم سے فارغ مونے کے بعد جب طازمت سروع ہوئی تومیرے مصائب کے دور کی جی انتہا ہوئی ادرجہاں تک میں خور کرتا ہول اکاسب صرف میں تھا کہ میں نے اصول نرمب کو اس قدرمضوطی سے کیطر کھا تھا۔

> اول اول جب سبغة المشركي ووكان مين محاسب كي حيثيث سے طازم جوا توميس في اس تعلق كويسند كمياء کیونکہ وطن ہی کی طازمت بھی والدین کے باس رہنے کی فرست حا سل نی اورسب سے بڑی ہات یہ کمیں اے بڑا دینداریمجستا تھا، لیکن جب ایک وان اس نے محدسے غلط رقم کا اندراج کرانا چا با تو تحیے کیسی حبرت موق کہ السابا بند شرع ابسان اور السي صريح بي اياني سرف ٠٠٥ رويي كي ذليل رقم كے لئے - اس برمين في فوراً اس كى طوزمت ترك كردى \_ليكن كميا مجع ايساكرنا جائية تحا ؟ - نبي - مي تواس كا لا يم سما اور وسى

کڑنا چاہے تھا جودہ مکم دے مجھ اس سے کیا مطلب کردہ ہا فی کرد یا بھا یا ایا نداری ۔میں فظیلی کی جس کا انتہا یا ایا نداری ۔میں فظیلی کی جس کا انتہا یہ جوا کرچار یا و طازم رہنے کے بعدہ یاہ کے لیے بیکار ہوگیا۔

اص کے بعد جب مسطر عبد العنی برسر کے اِل تعلق بدا ہوا تو میری آمدی معقول تی اور وہ مجی میرسے ما محسف ا نہایت شریفیاند سلوک روار کھتے تھے الیکن ایک دن جب انھوں نے دو بالکل حجوے گواہ بڑانے میں میری مدد جا بی تو میں نے اکار کردیا۔ جس کا میتج یہ ہوا کمیں مجر مصفی کے اعماد معلل ہوگیا ایک مجھے ان کے حکم کی تعمیل کرنی چاہتے تھی ؟ ۔ بیٹ ۔ مجھے اس سے کیا سرد کار تھا کہ گواہ جھوٹے تھے یا سی کہے تو انھیں وہ سبق اِدکرادیا عاصے تقد جوتیا دیا گیا تھا۔

رباست گواآیا رکے کوآپرسٹوبنک میں انسپائی کی جنگس وقت سے لی تھی لیکن وہاں چینے میں ہیں دن لازی دورو کی شرط الیسی تھی کہ میں اسے بورا نے کوسکا ، لوگوں نے کہا ہی کہ میں آرضی اندراج اپنی ڈائری میں کردیا کروں جیسا کہ وہاں کے تام بڑے جید شے اسے گوا را نیکیا اور آخرکار مجھے علی وہ کردیا گیا ۔ کیا خلط اندراج کرنے میں میں اسلام سے فارج جومانا ۔ ہرگز نہیں ۔ پھریے میری ہی فلطی تھی کہ میں نے الیسی اجھی طوزمت کی تھرے جانے دی ۔

والدمروم كوجب بي مالات معام موت ي و و مكية توكيم ندي ان كوسدمه حرور موا عقام كيونكان كو

امانت كي خردرت تني اورميري ضرورت سي زياده مدرات اس كاموقعه لدرتي تني م

اگراسلام اور بابندی خرب کا مقعد و در بن موسکتاب که ایک اضان کام دُنیا دی لدان سے مرم موجائے ،
ساری عمر ذلت و پرانیائی میں لبر کر دے دصحفین کے حقوق ا دا تہ کریکے ، بچرا، کوتعلیم نه دلائے اور سارے کھرکو فاقد
میں جملا رکھے تواجے خرب کوسلام ہے ، ایک انسان کب بک عسرت کا مقابلہ کرسکتاہ و اور فرت میں کیونکر اپنے
افعاق درست رکھ سکتاہ ہر ، اگر جان کیا نے کہ لئے مروار کھا او جائز موسکتا ہے تو دُنیا میں عزت و آبرو کے ساتھ لیسد
کھنے کے کے صدافت وابا نوادی کو ترک کے کہ میں صورت سے ناروا قرار نہیں دیا جاسکتا ، پیجی مبری خوش می ہے کم مرزی فوش می ہے کم مرزی فوش می ہے کہ مرزی فوش می ہے کہ مرزی فوش می ہے کہ مرزی اور اس قدرا مراد اس بھا ور سوا مو د حقیقت سے کے کھی استفال میت اور کہا اور اس قدرا مراد اس اور کہا کہ میں میں اور نہ حقیقت سے کے کھی استفال میت اور کہا کہ میں اور کہا کہ میں کا مقال ور سوا مو د کھی کھی اور کہا کہ میں اور کہا کہ میں کہ کہا ہو کہ کا میں کا مقال و

الغرض كال ايك كهنياتك اسلم اسى او هيرين مين معرون ر إ اور آخر كاراس فيهدا كوسك اسى وقت بهوزي كواطلاح دے دى كم

(A)

اسلم کوبمبئی آئے ہوئے تین صینے کا زان گزرگیاہے، اور اس مت میں اس کے اندر اتنا تغیر ہوگیاہے کم مشکل سے کو فی شخص اسے کہ بھیاں سکتاہے، خیال کے ساتھ اس کی وضع برنی، وضع کے ساتھ اس کے عقاید، اور عقاید کے ساتھ افلاق اللہ سے بہتے داڑھی صاف کرائی جو اس کی ایک ربع صدی کی رفیق تھی، نباس کوٹ بتلون ہوگیا، ترک اور دو فلایون کے ساتھ ناز بھی گذرہ دار ہوگئی اور رفتہ رفتہ فائر، اسی زمانہ میں جب اس نے اپنے ایک دوست کو خط فکھا تو اس کے بعض فقوم اللہ اس کے بیا بوجیت ہوک کس دیگ میں ہوں، مختر ہے گا، بوش میں آنا ہوں ، ادر اپنی ماضی کی طاقتوں برافسوس کرتا ہوں ، کیا بوجیت ہوک کس دیگ میں ہوں، مختر ہے گا، ورنے پہلے ہی اس کے ساتھ مربی و دو ہو ما آنا ایک من میں ہوں ، کیا خریق کی زمان آخر کا رمجے مغلوب کرنے رہے گا، ورن پہلے ہی اس کے ساتھ مربی و دو ہو ما آنا ہی من اس کے ساتھ میں بھی ہی دن داڑھی صاف کرا کے ہر مربی کیا ، تومیری تقواہ میں بھی ساتھ ہوگیا ، اسے کہتے ہوں فقد سودا؟

اسلم تجارتی حساب وکتاب میں اچھی قالمیت رکھتا تھا اوراسی کے ساتھ نہایت ڈہین اور تیز کام کرنے والا تھا، اس سلے جار مہینے کے اندر ہی اندر اس کی تخواہ بجائے دوسوکے تین سوہرتی اورآ ہستہ وہ تام ان دازوں سے می وافعد موگیا، جن کی

بناء برابل تجارت ترتى كميا كرت بين-

ر برا برا من المراس من المراس من المراس من المراس المركوي بير حقيقاً كام آف والى ب تووه صون روميد اور دولت سے زياده سي المركوي بير حقيقاً كام آف والى ب تووه صون معمول زرقرا در دولت سے زياده سيالمين عرف محمول زرقرا در الله اور دولت سے زياده مروقت اسى فكرين ستغرق ربن لكاكم روبي كميونكر باتھ آئے .

چونکد ابتدا ہی سے اس کو تجارت میشہ لوگوں سے واسط رہاتھا اور وہ سجھتا تھا کو حصول دولت کا تنہا فردید صوت بجائے ہ اور تجارت بھی وہ جس میں سرمکن بے ایانی سے کام لیا جائے ، اس سے اس نے مصمم ارا وہ کرلیا تھا کہ خواہ مجدوں روپیومٹرو، جمع کرے کا اور ایک کا میاب "اجر کی میشیت سے ذیر کی سے سراس طعن کو ساصل کرنے کا جودولت سے حاصل ہوسکتا ہے ،

جس کمپنی میں اسلم طازم تھا اس کا بڑا حقد دار سروری تھا اور وہی سارے کاروبار کوسنبھلے ہوئے تھا ، پونتو یکمپنی کا غیرے درآ مد برآ مدیکے لئے گائم موئی تھی اوراس کو و نہایت وسیع بیانہ پرانجام بھی دے رہی تھی، لیکن بروری نے اور قدا ہے بھی آمدی کے اختیار کردیکے تھے اور نجلہ اُس کے ایک یہی تھا کہ لوں اور کا رفائے مزدور ول کوسود پر دوبد ویا کتا تھا، اور طبق ا یہ تفاک دب وہ کسی مزود رکور و بہد دیتا تو ایک سال کا سود بہلے ہی سے لیتا ، یعنی اگر وہ کسی سے سور و بدکی دستا ویز فکھا ؟ آف نوے روبید اس کے حوالہ کرتا۔ اور دس جینے میں دس روب یا ہوار کی تسطے روبید وصول کرلیا کو یا اس کو اس حساب ستا ارد روبید سکیل میکا صور وصول بوجاتا۔

آساجب سے ددبارہ بھئی آیا تھا ، اس طلقہ کوغور سے دیکھ رہا تھا اور چاکد اس کا حساب بھی اس کے سیدہ تھا اس لئے اسع معلو تھاکہ اس طریقے سے مرح آجی کس طرح چاروں طرف سے روپ رول رہا ہے ۔ گئی حرب اس کوخیال آیا کہ وہ بھی اپنا ڈاتی سویے فکا کا کام کو شروع کریسے فیکن چوکد ابھی تک وہ اس قدر سنامسلمان سنہیں جوا تھا اس کے سود لینے کے خیال سے وہ فرما تا تھا آ جب رفتر رفتہ دولت کی طبع دور و نیا کی حرص نے اس کے قلب کی روشتی کو بالکل محوکردیا ، تواس نے یہ اویل کرکے کو سمود یہ روپ دیا حقیقا ابناد جنس کی ایوا دکرنا ہے کا اس کو بھی اضار کرنیا ۔ بی تک مرفزی سوروپ سے کم کسی کو قرض نہیں دیتا تھا اور بعض حردور اس سے بھی کم کی حاجت ہے کرآ تھے ہو اس نے آبا نے ان لوگوں کوروپ وینا نشروع کیا اور رفتہ رفتہ یہ خون اس کے منھ کو ایسا لگ، گیا کہ اس نے لین دین کا کارو ہار ایٹا ہا لکا علیٰ ہڈر کر دیا اور بڑی بڑی رفس بھی دینے لگا۔

اسی کے ساتھ اس نے ایک دوکان مصنوعی کھی کی قائم کی ، اور بازارسے بڑائی چیزیں لےکواوران کو درست کرائے نئی کی قیمت برفرو خت کرنے کا انتظام کیا۔ اتفاق سے ایک شخص اس کا ہم دطن بل گیا اور چنکہ آدمی قابل اعتبار اور کنتی تھا ، اس لے پکر مردی کی کا کرونے کا انتظام کیا۔ اتفاق سے ایک شخص اس کے روب کی کمانے کی کسی فرصت کو ہا تعرسے نہ جانے دیا اور دوب کا کر ماردی کا دوب کا کر میں میں ہوگئے۔ دوس ال کے اندرعلا وہ اس روب کے جمعی تارہ بارمیں میں ایم میں ہوائے۔

چنکداس کے اوقات کا اکثر حصّد میرمزجی کی طازمدہ میں مرف جوتا تھا اور وہ دل کھول کر آزادئی کے ساتھ اپنے کاروبارکو ترقی نہیں دے سکتا تھا ' اس لئے اس نے ایک دن صلح عزم کرکے وہاں استعفا دیریا اور فورط کے حصّہ میں ایک دوکان ساکر فود

مبى درآم برآم كاكام شروع كرديا.

مرحیدابل بیکی کے نزدیک جارسال کے اندر اسلم کے برابرتر فی کرلینا کوئی غیرمعری واقعہ ندتھا، لیکن بمبئی سے باہراس کے جنے سطنے والے تقے وہ ضرور تحریقے کہ اتنی قلیل مت میں وہ کیونکر ہزاردں روپے کا آدمی ہوگیا۔ اب وہ اپنا ذاتی موٹر رکھتا تھا، ایک متول بنظامیں امیروں کی طرح زندگی برکڑا تھا۔ اورجی طرف مکل جاتا تھا برخص اسے میٹھ سے خطاب کرتا تھا۔

اسلم کی مال کو باکل خرد تھی کہ وہ کس طرح جایز و ناجایز طرفقہ سے دولت کیا رہا ہے ، ورند دو عزور فحالفت کم تی کیونکہ وہ امجھی تک اپنے اطوار وخصایل کے لحاظ سے نہایت دیندارعورت تھی الیکن اسلم کی گزشت ڈندگی کے بعض احباب کوھروراس کا علم تھا اور وہ کہ جی بھی اس کو تبیہ کوتے رہے تھے - لیکن جب حرص وطبع کا جن سربرسوار ہوجا آہے تو مشکل سے امرائ اسے آتا می ایک کی دسنتا اور فربب واضلاق کے متعلق وہ ایسا جدیدنظری میش کرنا کی کی مسلمان اسے منا گوالان کرسکتا۔

ایک دن دوران گفتگویں اس نے اپنے دوست سے کہا :۔

بیر ویک سربر فردگواپنی اپنی جگر جینے اور ترقی کرنے کا قطری می حاصل ہے اورانسا کی تمثیاہ کی وہنا ایک دوسرے سے بالک مختلف اپنی اس کے باہم مقابلہ وکٹاکش طروی ہے ، اورتصادم کی حدورت میں وی احدول قابل علی بین جہیں فنا ہونے سے محفوظ رکھیں ، نواہ وہ کیسے ہی مشدید کذب وفریب پرکیوں شمنی ہوں ۔ یس اپنی خوض حاصل کرنے کے لئے آپ کو دھوکا دیتا ہوں آپ کسی اور کو مبتلات فریب کرتے ہیں ، دہ کسی اک فرون خاصل کرنے گا ہے اور رہے گا۔ فدا کا اس میں کو کی فقصان میہ بنی کرایا قایدہ ماصل کرتا ہے اور یہ سال اس میں کو کئی گئی مدن ہے تھرن ، یہ جنگامہ ، یہ ، یہ جنگام ، یہ جنگام کی جنگام کے ، یہ جنگام کی کرنے ، یہ جنگام کی جنگام کی کرنے ، یہ جنگام کی جنگ

مکن سے آپ یہ کمیں کوائیں زودگی سے مرحان بہترے ، کیونکہ اخرکارمرنے کے بعد تواس کا اجرفے کا اوروبال کوندگی تو ارام سے گزرے کی۔ لیکن میں اس کے ماننے کے طوار نہیں ، کیونکمیری بجومی یہ اس نہیں آتی کم



جرہ ارت ہم جلتے ہوئے میکنزول جونظیوں کوسل ڈالتے ہیں اور کوئی نہیں بوجھتا اومی طرح یہ دینیا اور آس کی آنا دی ہے کہ اس کے فنا ہو دبائے کے بور فیر بھی نہیں ہوگی کہ کرہ ارض کب اور کہاں تھا اور اس سے بنے واسل کیا ہے جو کھ ہے بہے ہے اور میہیں ہے ۔ اگرسی رکا وش سے کسی سے کچھ مانسن کرویا توجند دی زعر کی کے تعلق میں مہر جو کھتے ورنہ جیتے جی مون ہے اور اگر رورج واقعی تنا ہوئے والی نہیں تو اس بھی ہمیشہ کا اف دس ہے کہ آخرت سے مہم وافی ج

كيس قميتي فرصن كو يات شد عارني ويا -

بقینًا اس تعلیم کے حت ورندگی میں جائے گئ جدرہ ی معتود ہوجائے گئ تمام جاعتیں اورجاحتوں کے افراد با جدر کر بنا م افراد با جدرگر جنگ میں جتابا جدکر ننا ہوجا میں کے المیان الگرامیدا ہونائے تو بوجائے المح المج بردائیں کہ دنیا کو بردال نیا ہ ہوناہے اکسی فیعار سیارہ سے طکر کراور آفا ہا کے دائرہ حوارت سے فریب موکرفنا ہوجا نیاں کی افراد سے نویب موکرفنا ہوجا نیاں کی افراد سے نویب موکرفنا ہوجا نیاں کی افراد سے نویب موکرفنا ہوجائے میں کی افراد سے نویب موکرفنا ہوجائے میں افراد سے نویب موکرفنا ہوجائے میں افراد سے نویب موکر جسمی ۔

میری سمجویس نهیں آنا کہ آپ نے کرہ ارض کے نظام کو اس قدر اہمیت کیوں دے رکھی ہے ، جب کہ خود نظام ممسی میں اس کوکر فی ایمیت حاصل نہیں اور جسما اے کا قاسته ، ایک حقیر ترین وروسے میں فروشر حیثیت رکھنا ہے ۔

اگر إلت وبزم سرايد داري كوفا كرنا جا بتى به اور آب كا اس مين فايده سه تو بالشويك موجلي اگرسراواروك

ساتہ دینے میں نفی کی توقعہ تو بالشویزم کے وہمن بن جائے ، مکومت کا ساتھ دینے میں اگر دندگی اجبی برود تی میں توم کے روپیہ سے تم ریش موسکتے ہو تو ایے آپ کو چہ تو تو ایے آپ کو توم کو جائے دو تو ایم توم کا جائے دو تو ایم توم کا جائے دو تو ایم توم کا جائے دو تا ہی سے۔ النوش دُنیا میں زندگی اس طرح بسر کیج کو اسب کچھ آپ ہی کے ساتھ دور کی اس طرح بسر کیج کو اسب کچھ آپ ہی کے ساتھ بیا کہا گیا ہے اور آپ ہی کو سب کا الک بنا چاہئے نواہ اس کے لئے ذہب قربان کو نا پڑے فی ضمیرکو تباہ دیر باد۔

میراگرید اصول خداسے محون کرنے والے بیں تومی نہایت شوق سے اپنے آپ کو مثبطا ن کا بندہ بنا دینے کے لئے آمادہ بوں کیونکر گذاہ کرکے مطعت آ مٹھانا ، حبادت کرکے فاقد کرنے سے بررجہا بہترہے "

(4)

استم پر، اسی خفلت و بے دینی، اسی حرص و آزکا ایک سال اورگزرگیا ہے اورکبی ایک کھرکے نئے بھی آسے بہ خیال بہیں ہوا اس سے قبل وہ کس زندگی کا عادی تھا اور باب وا واسے کیا ورس اخلاق مل تھا۔ رات وی حصول زرکی فکر، ہروقت کسی دکسی ذا کروفریب کی تدہیر \_\_\_\_\_ ہوتھے، اس کی موجودہ زندگی جس پر اُسے فحروثان تھا اور جس کے اعتما و پر اس نے وہایت سات فدارسول سب کوئیں میں شا۔

وہ تجھتا تھا کہ ایانداری مُضمیر واضلاق ، خوا ترسی ، صلهٔ رحم ، بیرسب آن احمقوں کے وضع کئے ہوئے ہے ہوڑا اصطلاحات یا جوابن کر دری ، بزیدان و رکم بہتی سے دنیا میں کوئی کام کرنا نہیں جانتے اور خدا رسول کے ذکر کو وہ مسلما لاں کی روایات داری کا تابندا

اس دوران میں قدرت کی طون سے بھی کچھ الیبی ڈھیل مہدئی کہ اگروہ مٹی کو اِ تعدیکا تا توسونا ہو مباقی مصبح و شام وہ است مرہی تھی، جاہ و شروت میں اضافہ مہور ہا سقا ، کار پورلیشن کی ممبری ، خان مبادری کاخطاب ، ایوان تجارت کی سکٹری شب دائی ڈن مقامی جلسوں کی صدارت ، الغرض ظاہری عزت و آبرو کے جس قدر مظاہر ہوسکتے ہیں سبھی اس کو حاصل میں آفاد کہ مانٹ نے اس کی بصیرت کو بالکل محوکر دیا تھا ، ووسمجھتا تھا کہ مب تک یہ تام بانیں محجے حاصل ہیں ، اس وقت تک میں تشاقم کانٹ نے کا مجاز ہوں اورجس وقت تک ایک اضاف کے عزام اس کی تدابیرکو کا مباب بنارہ میں تقدیرکو وضل وی تقولات کان ماصل نہیں ،

الله گزشتہ جندسال کے اندرکشی دولت کا مالک ہوگیا تھا ، اس کا میج علم سوا اس کے اورکسی کونہ تھا ، المیکن لوگ حقیقت افادہ اس کی دولت کا اندازہ کرتے تھے ، اور یہ ایک ایسی خلش آسلم کے لئے تھی جوکسی دقت اس کوچین نہ لینے دیتی تھی ، لوگ اسے ان سجینے لئے تھے ، حالا تکہ حقیقت یہ دیتمی اور اب وہ اس کے لئے بے تاب تھا کہ کسی طرح ابنی مالت کو لوگوں کے اندا او و

وہ اس فکرمیں کتے حصد یک بنلارہ اس خلش نے اس کی کننی رائیں سیادیں ، اس کا ارازہ کون کرسکتاہے ، انگیرہ ایک شاہر بشہرے بیض حلقوں میں بی خرمشہور ہوئی کہ آسلم نے اپنے مکان کا ہمہ دس سال کے لئے ہے افا ہورہ ہم میں کرایا ہے ، تو یک گوٹ فل کو حریت صرور جوئی ، کیونکہ با وجد اس امر کے کرسب لوگ اس کونکھ پتی سیجھتے تھے ، بہ ضیال بھی کی دل میں نہ آسکتا متعاقبود ا ان قدر جسارت سے کام نے کا اور ما ہوار ایک گراں قدر قسط اداکرنے پر راضی جو مبائے گا ۔

بعض کا خیال تعاکم اتبار فے بازار میں اپنی ساکھ قائم کرنے کے لئے یہ تدبیر افستیار کی تھی ابیف کئے سنے کہ اس نے اپ کا دوار ا الله او کرے اس جرآت کسے کام عیا اور دوجار یہجی کہنے والے تھے کہ اتسام ایسا بیوقود، نہیں ہے کہ تواہ مخواہ نو دونایش

كي ضيال سيد اليه أب كونظوه مين وال دے اور اس مين شك تنبين كرمس وقت وه بيد كوا كي كروائين آيا تواس كاچرو بعيشان مسرور نظراً أسما العدالية امعلوم بوقا مقاكراس ف دولت كالعيل مين ايك السائرمي كارد استعال كماسه جس مك إرعاف كاخالة

جب سے کو اس کی دولتمندی لوگوں برنطام ہوگئی تھی البقس بے فکرے اسے گھیرے رہتے اور مبئی کی امیران زندگی کی تعقی لاق كى طرف اس كوراهب كرية رجف تق ، ليكن جونك وه بهت موش كوش والا انسان عقا اس ك وهمن لينا عقا سب كى، كمركرة ر ومي جواس كاجي عابتاً إسنامين توضروركم مجمى ماتاً تقامليكن د كبي شراب بي اور د كوئي اورايسا مشغله فتاركما جس كريكا ضروری مجی جاتی ہے ، گھوڑ دوڑ کی مٹرکت کو البت کھی کہیں اس کاجی چا ہتا تھا ( اور وہ میں صرف اس بنا پر کہ اس میں حصول زرر موقعه) ليكن اس في مين اس كى جسارت نبسي كى كيوكداس كومعلوم تفاكر جن مشاق لوگوں كونقيني شب ( عا آسم، وه معى آخركا رخساره بى ميں رہتے ہيں ۔ وہ اگركبى اس ميں سُركت كا خيال بيداكر انجى توحرت اس صورت سے كردة كوا كافالك محدكر عبائ - تاك ماكيول وغيره سه مل كرب اياني كرسك .

جس وقت وس في بني كي ايك بيركميني سي كفتكوكي تواس في يسوال كمياكه ايك معموى مكان كابير إس قدر بري رقم يركواكم معلحت سے ہے الکن اس نے کوئی معقول جواب نہ وہا اور آپس نے ہم کرنے سے انگار کردیا۔ اس سے اسلم نے احراکہ کی ایک ہمکے مع فعظ و کما بت کی حب کی شاخ بمبئی میں قابم تھی، اس نے فوز منظور کردیا ، میکن اسی کے مساتھ نہایت خفیہ طور پر ار دے کرام کم <u>جممی جاحت کے تین آ دمی طلب کرنئے جوہمیکپنیوں کی طوٹ سے کام کہا کرتے ہیں ا در اسلّم اور اُس کے مکان پرمسلطاکروں کے جس</u> أس كومطلق خبرة موتى -

مخرشة وافعه كوكئى ما ه كاز مان كزركياب اوراسلم ببندره ون سه ابنى مال وغيره كوك كرتبديل آب وجواكى غرض سه بناجلا محمای اس کے مکان کا بالائی حصّہ جہاں وہ رہا کرتا تھا متعفل ہے اور نیچ کے حصّہ میں دفترے لوگ وقت مقررہ برائے ہیں او مثام كوكام حم كركے بلے ماتے ہيں ۔ دوچياسى جربيرو كے لئے مقرر ميں رات ون بيبي رويتے ميں اور سارے كام نبرايت سكون كے مات موسی میں۔ اسلم می نہایت بطف وتفریح کے ساتھ بناکی نوشگوار آب و موا میں سے فکری کی زندگی بسرکر را سے کیونک اول دائا. وه اتفاق سے محمور دوڑ میں شرکہ ہوا تو اس کو دس سزار روبیر کا فاہدہ ہوا اور دوسرے ون اس نے بھیں ہزار جیتے -

ريس كاآخرى ون مقا اوراتسلم آخرى بازى مين بندره مزاركي رفمجيت كرويس رمطان مين ابني احباب كمساته بيما

موا جادی را مقا کرچراسی ف تار لاکرد! -

وا کا پڑھنا تھا کا اسلم رافل بردونوں باتھ زورسے ارکرا تھ کھڑا ہوا اور وس منط کے ایدرسارے جیج کومعلوم ہوگیا؟ اسلم كامكان جب كا اس سف أو الاكدمي بميكرا با تعاجل كرفاك سياه بوكيا ب، خلافدا كرك رات كزرى ا مرصبح واك سع سواري

اسلم مبئی رواز موتیاسی . چس وقت اتسلم و بان میونیا تو لوگو ل کابهوم مقا اور میرفض اپنی ابنی جگر منکف راسط زنی کرر با شعار اتنکم اینے دوسرے مکاح ين جوقريد إى سامل برواق مقا مفركما اوران طا زمول كو بلاكتفتيش حال مين معروت موكميا - اس في المرسبة كوست و كركسي طريع آل الله كالربيب معلوم بوسك ويكن اس مين مطلق كاميابي نبين موق ، بيره والون كاخرف اس قدريان شاكرات إلاه بع دفعًا اللي منزل سے وحدوال سا أتعمًا موافظر إ اصحب ك آك بجانے والے الجن ميو في ساومكان الك مهيب تعلق

آمل نے آتے ہی اپنے سکرٹری مسٹر ابراہم کے متعلق وریافت کیا کہ وہ کہاں ہے ، لیکن وہ اس جگرنہیں فاء اورجب گورہ وہ ی اسلم یہ ابراہم کی فیرط وہ ی سے مد درج وہ ملام ہوا وہ اس بھی نہیں تھا۔ ہر حند یہ کوئ ایسی زیادہ اہم ہات نہیں دیکن آسلم ، ابراہم کی فیرط فری سے مد درج بنا اور نا بدمکان میں آگ گئے سے اس قدر تکلیف نہیں بہونی رہی تھی، حبتی ابراہم سکے نہنے سے ۔

آگ گئے ہوئے دو دین گزر مح میں ، مکان فاک ہوکر انگل سرد ہوگیا ہے ، لوگوں کی دلیے اس واقعد سے کم ہوگئی ہے ۔

اللہ نے دوسرے مکان میں اپنا وفر قالے کوکے دو باروکام شروع کرد باہے ، لیکن ابراہم کا انجی کے کئ بتہ نہیں اور با دج د اسلم کو اس وقت کے کوئ کامیا ہی اس کا سرائع جلانے میں نہیں ہوئی ہے ۔

(۸) اسلم اپنے کرہ میں بیچا جہا ، بیمکینی کو آگ گئے کی تفصیل لکد رہاہے اوربہت مسرورے ، کبونکہ ہالکوکا اضافہ اس کی اس جولے والاہے اور اب وہ حقیقتاً لکدیتی جوعا ہے گا۔ لیکن آئبی وہ اس تحریر کونتم ہی : کرچکا تھا کہ ونعنّا جہاسی داضل ہوگیا اور اطلاع دی کہ پرلیس کا جعدا رسعہ دوسیا جیول کے با سرکھوا ہوا اس کوبلار باہے ۔

" برئیس کا جمعدار! \_ \_ کیوں ہے کیا کہنا ہے۔ یہ ۔ ۔ احجما اس کو اندر مجیجدو"۔ "سلم نے جلدی طدی میزسے کا فذسمینے اور اپنے اوپر مدور مداطنیان وسکون کی کیفیت طاری کرکے جمعدار کی پزیرائی کیلئے پکوطیار کیا ہی بھاکہ وہ اندر آگیا اور آتے ہی اس نے مقامی پولیس کے افسر بالاکی ایک تحرسریت کی جس میں کھا تھا کہ:-

پ دھار میں میں مدوہ اسرد میں اور اسے ہا ، ماس میں کیا ہے اور اس سلسلمیں آپ کی حاصری کی خرورت ہے ۔
" امریکین کمپنی نے آپ کے خلاف دغاکا استغاثہ بیش کیا ہے اور اس سلسلمیں آپ کی حاصری کی خرورت ہے ۔
" بی مسلم کا چرو سفید بی گیا، لیکن این این آپ کوسنبھال کر مبعدار سیسیٹھنے کو کہا اور کوسٹ ش کی کواس سے کھاور حالاً
استغاثہ کے معلوم کرے الیکن اس منے بالکل لاعلی ظاہر کی اور آخر کار آسلم کو مجبولاً اُس کے ساتھ مانا پڑا۔

استفاقہ کے معلوم کرے ، میں اس مے بیم کمینی کے میچرکو بٹیما ہوا دیکھا لیکن اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے اسلامی وقت و ہاں پہونی ، قواس نے بیم کمینی کے میچرکو بٹیما ہوا دیکھا لیکن اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے کہ وہ سکرٹری ابراتیم کو بھی و ہاں موجود یا یا۔ برحنداس کی کا میاب ذندگی میں یہ پیاا موقعہ اکا می یا مصیبت کا تفالیکن وگھ وہ سکرٹری ابراتیم کو بھی وہاں موجود یا یا۔ برحنداس کی کا مواس کے کہ اس کے کہ نہ موجود یا اس کی موجود گئی۔ کیونکم ایک کوئی خیرماضری اور بھراس کی دفتر پولیس میں موجود گئی فی بہت زیادہ خطرے اس سے لئے پیا کردئے تھے اور وہ ایسا محسس ایک کھرماضری اور بھراس کی دفتر پولیس میں موجود گئی فیبہت زیادہ خطرے اس سے لئے پیا کردئے تھے اور وہ ایسا محسس ایک کی خیرماضری اور بھراس کی دفتر پولیس میں موجود گئی فیبہت زیادہ خطرے اس سے لئے پیا کردئے تھے اور وہ ایسا محس

ہ تفاکہ شایداس کے باتھ باؤل کی نوت سلب ہوئی ہے۔ جس دقت آسلم پولیس افسرکے سامنے بہونچا تواس۔ نے کرسی پریٹھنے کا اٹنارہ کیائیکن اس نے کہاکہ میں معزا براہیم سے علی دگی ہی لفتگوکرنا جاہتا ہوں ' امبازت دی مائے ۔ پولیس افسرنے ہم کمپنی کے نیجرکو دیکھا اور شیمرنے ابراہیم کی امس کی امبازت دیدی '

، وقت به دولوْں خلوت میں میچ بچے تو اسلم نے اس سے حرف یہ سوال کمیا کہ :-د مسرابرآمیم ، محدکو آپ کی طرف سے کبھی اس سلوک کا خطری نہ تھا اور آگرموقعہ اِ تعرسے نہ کیا ہوتو آپ اب بھی

اس کی تلافی کرسکتے ہیں '' ابرآہیم یاشن کوسکوا ہا اور ولاکہ:۔ مد مطرآملم ، میں نے کوئی ہات ایسی نہیں کی ہے جو آپ کے لئے نئی ہو، آپ کومعلوم ہے کہ ری تجارتی تربیت آپ ہی کے ہاں مولی اور اس سئے آپ کوسم صاحبا میا ہے کہ میں نے وہاں کیا سکھا ہوگا، آپ کے یہ الفاظمین میں نے یں بجول سکنا کہ انسان کو ہراس چیز کی قربا بی کروینی جائے جس کی قربا بی سے دولت حاصل ہوسکتی ہے اور اس مسلمین میں نے

ن بين ميا . " توكيا مي في مع نهين كها تفاكر بندره لا كدى رقم مين ايك لا كوتمها راج "

المسلم .. " اجعا أكرمين اس كو برهاكرتين لا كوكردون تو ؟

ابراميم أ- " اب نامكن بي كيونكرمبرا برياق عرالت من ملبندموجكه ورمي اسسه انحاف نميس كرسكتا يه

ا - " ليكن بميكيني كو به كيو كمرمعلوم مواكدتم را زوار دو ؟"

\* وو شروع بنی سے اس معالمہ کوشنہ سم کرنگرائی کرنہی تقی اور اس کے کئی جاسیس کام کررہے تھے ،آپ کتام اُن تاروں کی نقلیں چر بڑنا سے بھیج گئے تھے اس کے پاس موج دہیں اور ہو کی نظف کے ون جرآپ کا ارآ یا تھا اور جس میں کھا تھا کہ \* میں کمب تک انتظام کروں ''۔ اس کی بھی فقل اس کے پاس موج دہے ، مرحینہ اس کا ذکر امبی تک عدالت یا چلیں میں نہیں آیا ہے ، لیکن چنگر ایفیں احتادہے ، اس کے وہ ڈاک فائدسے با قاعدہ ان تاروں کی نقل طلب کرائی کے اگر خرورت ہوئی ''

، عند کے بعد عب آسلم ، ابراہم کی طون سے بالکل ماہیں موگمہا تواس نے پولیس میں صرف یہی کہا کہ میں بہال کوئی بیان نہیں دیا یا ہتا رجس وقت عدالت میں معاملہ میٹی ہوگا و ہاں جا بہی کروں گا۔

(9)

تام بینی میں اس واقعہ سے بل میں ہوئی ہے اورصوصیت کے ساتھ تجارتی فضا میں جمیب کمیفیت پیدا ہے - نیکن سومی ایک خُف بھی اسلم کی طرفداری کرنے والا نظر نہیں آگا ، کیونکہ میں اس کی ہے ایانی کے زخم خوروہ سے اوراس انقلاب سے قدر الالا کا سرور ہونا جا ہے تفا۔ سرور ہونا جا ہے تفا۔

عدالت کا ہ تا شائیوں کے بچم سے بھری مدئی ہے ، مقدمہ کی سماعت ماری ہے ، اور دوٹوں طرف سے بریوطوں ،کونلوں روکلاء کی جاعثیں اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں اوراتشلم بھی جوایک ہفت کے اندر اپنی تام جس کی ہوئی دوفت کا بڑاحقدنرن ۔

جاب، اک مجرم کی حیثیت سے موج دے۔

مقدمه کی مالت اس قدرنا ذک ہے کہ اس کوکوئی امیدائی ریائی کی نظرنہیں آتی ، ابراہیم کے بیان سے آسلم کی تام وہ کیم جربرید کرانے کے متعلق مرتب کی گئی تھی نظام ہوم کی ہے اوربعض ایسے کاغذات بھی عدالمت میں بیش جوچکے ہیں جن سے آسلم کی عدالت میں بیش جوچکے ہیں جن سے آسلم کی عدالت میں بیش جوچکے ہیں جن سے آسلم کی عرض سے بیدکران بخربی ثابت جوتا ہے ۔

تقریبًا ایک مینی ک یدمقدم ماری روا اوراس دوران مین تام کوششی جروبیرے فدیدسے کی ماسکتی مین آلم کرڈالیں ایکن معالمہ بجائے سلجنے کے دورا مجتنا روا ، مبتی وہ صفائی میں کرنا تھا ، اسی قدر زیادہ اس کا جرم نابت ہوا مال ما ، یہاں تک کر اس کے دکلاء نے بھی ایک دن دبی زبان سے یہ کہ دیا کہ اس عدالت سے توکا میابی کی امیرنہیں ہے، ایکن ایک المدفق میں ایک دن دبی رابی سے یہ دیا کہ اس عدالت سے توکا میابی کی امیرنہیں ہے، ایکن ایک المدفق است دو ا

آسلم کاکارد بار قواسی وقت سے بند ہوگیا تھا جب اول ون اس کے خلات استفاظ وا ٹرکیا گیا بھا ، فیکن اب بازاری ) کی ساکد بھی اس قدر بگڑگئ کو اس کے کارفائے کے طازموں کو دوسری مبکہ نوکری ملنی ونٹوار ہوگئ ۔ مکن تھا کہ کم اذکم مقدمہ فیصلہ تک اس کی عزت کچھ نا ارمیں باقی رہتی ، فیکن جب اس نے مقدمہ کے مصارف کے لئے ایسا تمام روپ مرف کریکے ، بعدا پنا ساحل والامکان میں میزار روپ میں فروفت کیا تو میرخص کومعلوم جوگیا کہ آسلم دیوالیہ بو میگا ہے اوراسکی دولت

س كاستعلق فرقول سفيهيت خلاء ثما زو تكايا متما فتم بومكى ہے -

اسعصدهی است مرج کورگراگیا اس کا مال شایدکسی کو د معلوم بودا اگرخود اسی کی تحریر اسط متعلق وستیاب دمیومانی جى دن مكم سنا يا مائے والا تقا لوگوں كا بجم روزے ديا وہ نظراً ريا تقا اور بتيا بى سے اس ساعت كا انتظار بور يا تقا-ب ان دنوں کی مالت مستو دورہونے والی تھی ، وکلاء موجود تھے ہمستغیث ماخرتماء میکن آسلم ج نقدضان، پر ر ہاتھا ایب ک ہیں آیا تھا، وقت مقررہ پر دیرتک انتظار ہوتا رہا اورجب وہ شایا تو پلیس کی ایک جاعت اس کے مبائے قیام بجیمی گئی ، بان شیک اس دقت جب کم اخموں نے در واڑھ کعث کھٹا یا ایک دھما کے کی آواز اندر سے آئی اور اسی کے ساتھ۔ ر دباکی آواڈ بیند ہوئی ، جاروں طون کے لوگ دولا آئے اور آخر کار جیدمنظ کے بعد پر حقیقت سب نے معلوم کرلی ک ب مجرم كود منهاى عدالت قيدى مزاكا حكم سنانے والى تعى اس كو آسانى حدالت نے اس سے زيا دہ بخت سزا دينے كے لئے الي رورد طلب كراما ه - آسلم وتحرمران بعد معود كيا وه بهت طويل في اليكن اس كا وه نقره جو كدع صد تك تمبي كى تجارتى فضاء

دیانت کے ساتھ فاقکرنا ، بان کی سلطنت سے بدرجہا بہترے"

# ماريخ وبدى لترويب

(فاب سيرمكيم احمد)

ہ تاریخ اس دقت سے سروع ہوئ ہے جب آرہ قوم ف اعلى اعل بيهال قدم ركعا ادر أن كا ارتي و شبى وس سے میدا ہونے والے دوسے فریمی واری لرکیوں کے میافا میں ہمی اتنی کمل جزے کہ اس کے مطالعہ کے بعد كوئ حشيق بائت نهيس رئتي اور أردو زباك مي يرسب بيلي كماب سير جوف الص موضوع براس قدراطنياط و تحقيق كربيد كلمي كئ ب- -

> قيت:-تيار روبيه نيجرنكار لكسنو

# اداره فروع أردو (نقوش) لابو کے سالناہے

آپ ہم سے ماصل کرسکتے ہیں، آپ کوھرون یہ کرناسے کہ وراناے مطلوب ہوں ان کی قیت مع مصول مجساب ہ انی صدی جمیں بیجہ ہیجئے ۔ ہندرہ دن کے اندر آپ کوڈرلیے در مری المانس کی ( وی بی کے وراید سے نہیں سمیع ماسکتے)

«نقوش » کاسالانوپیده :- هم روب پی طئنرومزاح تميرته . بلاسس تميز -ادب لعالبيه تميريه

### ماریخ کے مجھو لے موسئے اوراق (۱) فاتح أندلس كا ایک رومان (۲) صلاح الدین ایُری کے دوانسو (نیاز فیوری)

(۱) جب بھے چیمیں جنگ زاب نے مکومت بنی آمیہ کا شرازہ بالکل مُسٹر کردیا ورمیز مباس کی طون سے اجرسلم خراسانی کی اوا خاندان بنی آمید کے سروں پر جکنے گلی، توان سم زدگان دولت وحکومت میں سے ایک عمض ایسا بھی تفاجس نے بنوعباس کی ام کوفاک میں طاویا اور اُندلش بہونچ کر ایک ایسی زبردست حکومت اسلامی قایم کی جس پرخاندان حمابس نے بعیشد رشک کیا، اس تفر کا نام حبدالرحمان الداخل سما -

اس وقت موضع سخن بینهیں کر عبرالرحمٰن کے آن واقعات حیات سے بحث کی مبائے واریخ میں موجود ہیں اور ندیہ ما امقع م بے کہ اس نے کیونکر آفرنس میں وولت اسلامی قائم کی اور بلادعرب میں اس کی ذات سے علم وا دب کوکس قدرفایدہ بیونجا لیونکائی نفعیس تام اریخی کتابوں میں لمتی ہے، بلکم تعصور اس واقعہ کو بیان کرنا ہے جے موزخین نے ترک کردیا دینی یہ کوکس طرح اس نے

موت سے خات بائی اور کیو کم بنی حیاس کے بنج سے آزاد موسق میں کامیاب موا۔

جس وقت بنوع آس ، فاندان بن آمید ی گرفتاری میں معروف تھے ، اس وقت عبداآ تمان نہرفرآت کو عبدر کرکے مع اپنے حبد ل بعائی کے ایک مخترسے گاؤں میں بہونیا اور بہاں ایک ایسے شخص کے مکان میں بناہ گزیں ہوگیا چواس فاندان کا ممنون احسان تھا۔ مس کے ایک لڑکی تھی زبیدہ نہایت جبیل ونوش اندام جس کی عرائجی صرف سول سال کی تھی جو اپنے باب کی فیرحاضی میں (جب وہ مرات میں مجھی کے شکار کے لئے مبانا ) گھر کا سارا انتظام کرتی ۔ حبدالرمن کی عربھی اس وقت ، سر سال کی تھی۔ وہ بہی فہایت نوبسون سان مقا۔

اول دن حب زبیدہ کی نکاہ اس پر بڑی تھی، اسی وقت اس کے دل میں عبدالرمن کی مجتت پیدا موگئی تھی۔الین اب کھرزانک یام نے اس جذبہ میں اور زیادہ احتکام بیدا کر دیا تھا۔ وہ نقاب کے نیچے سے، بروہ کی اوط سے اور در کچی کی جملی سے اسے دکھا رتی اور فاموشی کے ساتھ مدارج مجتب طے کرتی جاتی تھی۔

رہ میں دہترہ بانی سینے کے سے دریائے فرآت کے کنارے گئی تو بایش ساجل کی طون دور کی فنا میں بہت سے سیاہ بڑم اس اُ تحرک نظرائے ، وہ جانتی تنی کے سیاہ بڑم بنوعیاس کا فوجی تشاہدے ، وہ اس سے بھی داقت تنی کھی آس کی اولا دہن آمید کی جانی دشن ہے ۔ اور اس کا مہان عبدالرحمٰن خانران امید کا ایک فرد ہے ۔ یہ دیکھ کر اس کاجی دہل گیا اور وہ بھی کی کراپ عبدالرحمٰن کی خرنہیں ہے میں منے فوراً کھرگئ تاکہ اپنے باپ سے ساط اجرا بیان کرے ، لیکن اس وقت وہ بھی ناماء اب سوائے اس کے کوئی چارہ کارنہ تھا کہ وہ

براہ راست حبدالرحمٰن کو اس خطرے سے آگاہ کرے۔ اس مدیک تو اس کے خیالات کی رفتار عام فعات انسانی کے تحت علی میں آئ بكن اس كم بعدى اس كم جذرات محبّت جنش مي آسة اوراس في خيال كميا كرهر الرحمل كوخطرات ست أكاه كرنا كو يا انب سه جلا كرديناك اوراس كوده گوادا فكرسكتي تفي اس ائ اس كى مجتت حيارج في اوركون سى مجتت جوحيارج نهين جوتى - يو تدبيرتكالي کردان ماس بہن کراس سے ہاس جائے ، خطرے سے آگاہ کرے اور خود بھی اس کے ساتھ رمبری حیثیت سے ساتھ موسلے۔ دِ كرعبد الرحمن في اس وقت يك زبتيره كي صورت نه دكيمي متى اس ك يه تدبير والكل مكن العل تعي-

زبيه ف انب إب كالمباس بيبنا اور در وازه كمث كمث كرعب الرحل سه سالا مال بيان كيا - اول اول اس فيس وميني كي لكن جب (مبتية فف مجبودكما توعبد الرحلن واضى موكيا اور آخركاري نينول غروب آفداب سع قبل فرات ميس كووب اكراس كاجيو كرك نكل جاميس - اس كوست مش مين عبدالرحن كا جهوا ابعائي درياك اندر ووب كميا - كها جامات كومباسيول كه إيك تيري اس كو زخی کردیا تھا، جس سے وہ جانبر نہ ہوسکا اور دریا میں عرق ہوگیا۔ بہرمال وہ عباسی نشکرے تیرے زخی جو کرمرا جد یا کسی اور دج س ، واقعدم كوفرات كے دوسرے ساحل برجس وقت عبدالرجن بيونيا توصرت رمبراس كے ساتو تفا اوراس كا جوا عما كى

اسسے میشد کے لئے اس سے مدام دیکا تھا۔

يد دونون چرون كي طرح جيئة موت التآم ، جبل بسان ، فاسطين ، صحال تريناس كزرت موت معركي عدد وميد داخل ہوئے اور قروان کک بہونے کئے ۔ عباسیوں کی طرف سے تھریں جو حاکم مقررتھا اس کومھی عبدالرحمٰن کی فراری کی خرد بری گی تھی۔ اورده بمى جبتومين مقا- ليكن عيد الرحلن مع زبريه اورايك خادم كجس كأنام بررتها اور جمعوس ما تدجوكما مقارم نولس ببونها اس وقت بہاں کی حالت بیتی کدنمرن بربر اور عرف میں سیادت کی نزاع قائمتی بلک خود عرف کے اندر میں محری اور تمینی کی تغریق نے سارے ملک کے اندر اضطواب بیدا کر دکھا مقا۔ اس برامنی سے فائدہ اُسٹاکر عبدا کرحمن نے مکومت بنی الممیریکے ك نوگون كو دهوت ديني مشروع كي ادر آخر كارستم وهيئي ميں وه بنوآميد كا قائم مقام موكر مياں كا مكمران موكيا- اس خفرطيب مِن منا قلعة تعميركوا يا ـمسجد سنواتي اورخطبه سع منصور و فليفر عباسي كانام يكال كرابنا أم داخل كيا - اسي عهد عص عبارجمن الدفعل (اول) کے نقب سے مشہور مواا ور تاریخ میں اپنی سے شار یا دگار حبور گیا۔

حکومت و دولت کے زیان میں مبی حبدآلریمن نے اپنے شرکے مصاب د زمیدہ ) کوفراموش فہیں کیا اور اس کوئی ملیل القید فدمت تعولین کرنی چاہی -کیونکہ وہ اِب تک اسے مردہی شمجت مقا -لیکن جب ایک ول وہ اپنا مردان لباس ا کاد کرهبرالمرحمن کے سائنے آئی تواسے سخت حیرت موئی ۔لیکن اب مہی وہ یہ نہر سکا کہ اس نے اس قدیکلیفیں کیوں برواشت کی تعلیٰ اور اس سے ول میں کس قسم کی آگ شتعل متی \_ حبدالرمن الداخل جرملطنت وسیا دت کے دقیق نزین دا زوں سے اگاہ تھا جو مکومت وقتیادہ ے ازک ترین نکات کے سمجنے میں اس قدر دہیں و ذکی تھا وہ ایک لمرے نئے ہمی زبیدہ کی مالت کا اندازہ کرنے ہیں کا میا بہانا ادراس کے چہرے میں ج کھلا ہواصحیفہ محبّت دعشق تفا۔ اس کے ایک حذب کا بھی مطالعہ زکرسکا، عبدالرحن کی ساری وُن گھیں۔ غالبًا يبي ايك ايسا واقعيب - حين عند اس كى ب حسى اور الادت ذين كاية جلماسه وعبدالرمن ف زبيده كانتها في موند كى تام امراء سك مساحة است " فارس جميل " كا نقب عنايت كيا دايكن زميده كا ليني وطن و احزه كو ترك كرنا - تمام مصالت برواشت كراس فض سے دانتاك دو ماه وشررت كى طالب تنى بلكاس في تام آلام اس بنا يرجيل تف كروه ايك دن ان محبوب ال جائے گی ، اس مے جب اس مے حیدالرحن کے فلب کو اس درکتہ منعص یا یا قواس کا ایوس ہوکر حزیں و لیول جوجا نا الك نطرى امر مقار ديكي حبد آ وحمن جوانتظام ملكت ك الم مشاخل من مصروت ربتا تفااس كوكما اس امركا موقع وسكا تقا كرزبيره ك الاك حسيات كوسم منا . ایک زبان اسی طرح گزرگیا بہاں تک کچند دنوں کے بنے اطمیان سے بیٹھنے کی فرصت اسے نصیب ہوئی ۔ د د ایک دن محل کے معاطنت پرغور کر رہا تھا کہ دفعیّا اسے زبیدہ کا خیلل بدا ہوا اور اس نے ادا دہ کیا کہ کسی سردار سے اس کا عقد کر دینا جاہئے ۔ چنانچہ اس نے سرعسکری عبد آلملک کوطلب کیا اور اس کی رضا مندی حاصل کرکے زبیدہ سے ا اور اس کا کا است توکوئی مذرز بیں ہے ۔ زبیدہ اس کے قدموں برگر بڑی اور اچشم برنم ولی کی آپ مالک ومحیّا رہیں میں کیا اور اس کی رائے گھا ہے۔

تر خان په دښتن زفات کا اېمام موا اور سارا قرطبه اس خوشی میں چراغاں کیا گیا ،لیکن جبوقت زبتیدہ کے جرے میں بہونچ تو وہاں موجود نبتنی م بلکہ عبد آلرجمان کے جرب میں بڑی رورہی تھی ۔عبدالرحمان کو اطلاع ہوئی تو وہ خود وہاں گیا ، لیکن یہ وقت تھا

جنب رُبتِیزہ سکوات موت میں مبتلائتی۔

جب زبیده فی نگاه والبیس سے حیدالرحن کودیکھا تواس کی آنکھوں سے بی جاب اٹھا ادراب برس آیا کرزیرہ کا اٹھام آلام دمعائب افسیار کرناکس نے تھا لیکن یہ بجھا اب بعدازوقت تھا کیونکہ ہوت کی ذردی اس کی بیبائی پردڈریائی۔ دبیرہ نے آخری تھا ہی ہیبائی پردڈریائی۔ دبیرہ نے اپنی آخری تھا ہی اور کی گفتگو بھی کی مجس سے عبدالرحمٰن صرف اس فدر بجد سکا کہ اس نے زم کھا ایا ہے۔ اس نے زبدیدہ کوانے پا بھوں پر منبعالا اور بین سے گاکر آخر کاراس کواس جگہ دم تورف کی اجازت دبنی ہی بڑی جہاں کہ بہو بھنے کی تمنا میں وہ اسنے عصد سے گھل رہی تھی ۔ عبدالرحمٰن نے جوملکت کا اشتقام توکرسکتا تھا جمکن ایک جہاں کہ بجروئ کا مراوا اس کے افتیاری نہ تھا انریکی ہی سروہ نیانی کو بوسد دیا۔ اوردو تا ہوا جرے سے بابر کل آیا۔

رم) مشک کاز إذ ہے کہ ایک قافلصلاح آلدین اقتی کے لئے اسباب حرب وسامان دمدائے ہوئے بہوت کے پاسے گذا ہے اور بہاں کے فرنگی اسے لوٹ لیتے ہیں سلطان آلی بی سخت برہم ہونا ہے ۔ اور یوزم ئے کراٹھ کھڑا ہوتاہے کہ دہمن سے اس کستانی کا انتقام نے گا اور بہروت وساحل لبنآن برقبنہ کرکے اپنی سلطنت میں شامل کرے گا۔

ملطان صلاح الدین ایونی، مقدوشام برقابض موکرفرنگیوں سے ایک ایک کرے مبہت سے قلعے مہین جیکا تھا اور اب مرکبان صلاح الدین ایونی، مقدوشا م برقابض موکرفرنگیوں سے ایک ایک کرے مبہت سے قلعے مہین جیکا تھا اور اب

اس کی نگاہ بہت المقدس بریقی جہاں سلبیول کی قائم کی ہوئی مگومت پر آلڈوٹین جہارم اس دفت فرانروائی گردا تھا۔

تاظہ کی فارت گری کے واقعہ اس کوایک بہائ استخارات اس فرصت کوشیت جان کواس نے اپنی فرج ل کوجی کیا ،
اور دفتاً بنگارکردیا اس کے بھائی العاول "ف مقرسے تین جہاڑ جان گگ کے روان کئے اور چسقلال کی فیچرکرا ہوا بہوت ہوئیا
اور محادر فشروع کر دیا۔ لیکن او حربیت المقدس سے باللہ تین جہارم ، بہل بروت کی مدد کے لئے آگیا احد صلاح الدین کوالیں آل پڑا ، صلاح الدین کی یہ واپسی ایسی فیمی کر بیشہ کے لئے جنگ کا فائد ہوئیا ، بلکہ اس واقعہ نے اس احساس کے افد عزم واستا

ی دوے ور اورہ میں دور میں ہور دورہ ہوا تھا تو اس فرمد کیا تھا کہ وہ اس وقت تک جین نسا گاجب کی مقام کیا گیا۔ جس وقت وہ قاتہو سے روانہ ہوا ، دکھرے مجانچ وہ سرزمین حلت سے ساکر صوائے سینا تک اور دمشق سے ساکر اور اُسْ شام تک ہر جگہ اپنی جرائت و یا مردی کے سکے بھا تا ہوا ہے گئے بڑھا۔ یہاں تک کر محتصرہ میں اس نے حلت پر قبضہ کرکے در اے ورتان کو مید کیا اور میان ہو تین کرنے فراگیوں کے اس تکھ کی طوت میں جس سے زیادہ مضبوط سمجھا جاتا تھا۔

یہ قلع شہر کے کا تعام اپنی مضبوط شہریا ہے کا فاسے ناقابل توسیما ما آنفا۔ یہ مقام بہاڑیوں کے درسیان اس طرح واقع مواتھا کہ عاصرہ بہت دشوار تھا اوراس دقت تک بہال کا فلعکسی سے سرنہ ہوسکا تھا۔

صلاح آلدبن نے اپنے بھائی " العاول " سے معری مساکر کی کیک طلب کی اور بردی قوت کے ساتھ اس نے کرک کے بديخ كرجارول طرف فجنيقيس نفسب كردين - فركيول في بعي وري احتياط سے كام ليا تفاا دركتير فرخرة حرب وسامان يسسد ذا الم كرك بوري مسكرى قوت مح مناته عافعت كاعزم كرايا تقا- ان كويقين تفاكر ملطان صلاح الدين قلع كومرة كرسط كا اور اسطون مسلاح الدين روزان على كمرًا مقا اورمامره من شعت برسامًا جامًا مقا - خراس معرك ممال كادامتان كريمين جرفية اور دیکیئے کہ قلعدے اندرکیا جور ہاہے ۔

قلعد کے مشرقی برج میں آج فیمیمولی چہل بیل نظرا تی ہے اور لوگوں کی احدورفت بکٹرت ما رہی ہے ۔ لیکن یہ منگامیکسی زبرجيد يدمعلن بيس معلوم بوتا ، كيونكر آف ماف والول في ماس اليم بين جوش مرود ك في مصوص جوت بي مورثین، بجب، مرد، آجارے بیل، کسی کے اتو میں مجولوں کا ارسے ۔ کوئی حمع لئے جار اسے ۔ کوئی راک بوٹ کے فیتے اُڑا ر ای ۔ اسی جاحت میں چندرہبان ہی ہیں جن میں سے بعض سبیع کئے ہوئے میں اوربعض حود والی۔ ضام کی جاعث طباقل بن تمم ك كملف اورشرابيل إدهرس أوهراء جاربي ب اورايسا معادم بوتاسد كريبان كوئي نبايت مبتم إنشان حبن وب برہا ہوئے والاہے ۔ ہرجیندسپ سے چروں سے آثار مسرت ظاہر مورے ہیں رئیکن مبی تون وکدورت کی عامت بى نظرات كلتى ب كرمعلوم نبين جنك كانيتركيا مور

آج بہاں تقریب نکاح مونے والی مخس میں کونٹ فروں ، کونٹ رینو کی رہیب کے ساتھ رشتہ ازدواج کے ساتھ والسركيا مائي كا- وولهاأن چند فرجوانون من سے تھاجن پراہل فرنگ درت به كافاحسب ولسب بلكر، حيثيت تعما ومردائلي بهي فركرتے تھے، اور دلين اس كون رينوى بيلى (ربيب) تقي جواني دارالا مارة الطاكير ميں ربتا تھا اور قلعة

كرك اسى كي حكومت ميں شا في تضار

رب ن بحصومت میں س س صار بعض کی دائے یہ موئی کریے تقریب کرک کے علادہ کسی اور جائے میں آئے آکد دو با دہوں میعان کارزادسے دور رہ کراطف ومسرت کے دن مبرکرسکیں ملیکن کونٹ فردون اس برراضی نا ہوا اور اس نے کہا کرتیے و تفاک کی آوازوں سے زیادہ کوئی آواز اس کے لئے باعث مسرت نہیں اوراس سائے وہ اپنی شادی اس بنگامتر جنگ میں قلعہ کوک محاضد

رسم) غوب آخاب سے قبل ، شہر بناہ کا ایک دروازہ کھلناہے ، خندق بر کی استواد کما ما آسے اور چالیس آدمی اپنے سروں پر طباق کے ہوئے قلعہ کے اندر سے نکل کراہل عرب کے نشکری طرف بڑھتے ہیں۔ ان کے آگے آگے ایک موارہ جو ہاتھ میں مفید میں اگریس لئے موئے ہے۔

جس دقت یہ سوارلشکراسلام میں بہونچا ہے توصلاح آلدین اسے اپنے خیر کے اندر بلاکر آنے کی وجہ در بافت کرتا ہے

ا اس آقاء مجمع كوش الورون كى مال في يخط ك كرهيا بداوراني مع كي تقريب شادى من كهم كايف ردانك بين اميدى كقبول كي مايس كي

صلات الدين فيمسكرات بوسة وه خطف بياجس مس تحرير يفا :-

" اسسلطان عرب إسهم جارب حبوث سي شهرس حبن عرب بربائ اورمير، بين كون ورق ك

شاوى مورمى سبه - اس مل مير في ليندن كياكم كم واسمسرت مين شرك : كرول -

اسد ملی الدین ! فالبًا وہ ز انتم کو او ہوگا جب تم ہارے محلوں میں ایک قددی کی جیشیت سے دہتے تھے۔ اود اپنی آخوش میں ایک جھوٹی سی داری انتخانط کوئے کر اوھ آدھر اِفوں میں پھراکرتے تھے۔ وہی انتخاص بڑھ کرجان ہوئی ۔ شا دی مجدلی اور ایک اوکا اس سے بدا ہوا ہو آتے اپنی قوم کا سروارہ ، اور مجھے بقین ہے کہ اگرتم سے دکھو قوم اس سے بھی وہیں ہی محبت کرومبیں کہ اس کی اس سے اس کے جبنی میں کرتے تھے وہ انتخاص میں ہی جوں اور کونے ورد ل میرا ہی بیا ہے ۔

اس نے اس تقریب کی فوننی میں کی کھا نا اور شراب ہیجتی ہوں اکا تتماری فیے بھی اس مسرت میں ہماری ترکیب ہو، ادراسے سلطان عرب مجھے امیدہے کہ تم اس حیو ٹی سی فوکی کی یا واپنے دل سے کہی محدث کرو کے جس برتم نے کہی اپنی انتہائی مجت وشفقت حرف کی تنی اوراس کی طرت سے بہ تقریم پر تبویل کرو گئے۔

جی وقت صلاح آلدین بی خطر جرد کا توب اختیار اس کی آکھوں سے دوآ نسوٹیک بڑے اوراس فے سوارہ کے ہائے۔ این ایم کوئیس بھول سکتاجب وہ اہل فرنگ کے قسور و محلات میں سپاری اشائٹ کو اپنی افوش میں نے کر بھراکیا تفار آج انک اس کے دل میں انٹر آنیٹ کی معصوم تنبی کے نقوش اسی طرح تا زہ ہیں اور معلوم نہیں کتی اور معلوم نہیں کتی اور کو اور ایم کی یا دسے بے قرار موکسیا ہے، میری طرف سے میری دلی دعائیں اس لفریب کے مستعود و مبارک ثابت ہونے کی بی خادد اور کہ دو کہ میں نہایت میں انٹر تیا ہوں کو دہ بی بی اور کہ دو کہ میں نہایت میں میں میں میں انٹر بیا ہوں اور اپنی فوج کو حکم ویتا ہوں کو دہ بی مسرت کے ساتھ یہ بدیات قبول کرتا ہوں اور اپنی فوج کو حکم ویتا ہوں کو دہ بی حری طرف سے اپنی ملکہ کوسلام بیونجا کہ کہوکہ وہ اور ایس برج کے باس بھی نہائے جس میں یا تقریب مسرت آلی جا رہی ہے۔ میری طرف سے اپنی ملکہ کوسلام بیونجا کہ کہوکہ وہ اور ایس کرنے کی دلیا ہی میں اور است سے جیسا کل تھا اس

سوالایا بینیا م نے کروائیں گیا اور اور دور ملاح الدین نے علم دیاکہ ایک رات کے لئے جنگ ملتوی کروی جائے۔ جنائی وہ مات قلعہ کرک کی عجیب و غرب رات بھی کہ اندرا ہی تلع مسرور نشاط بھے اور اہر دشمن کی توج ۔

### اگراپ اوبی وننقیدی لنزیج جایت میں توبیالنام برشنے

اصنان بخن نمبر قیت پانچ روپدعلاوه محصول - حسرت نمبر قیمت پانچ روپدعلاوه محصول - مومن نمبر قیمت پانچور پیلاده تعول ریاض نمبر قیمت دو روپد علاوه محصول - واغ تمبر قیمت آخم روپدعلاده تحصول - (جمله عصیه م) لیکن برسب آپ کومبیل روپدیمی مع محصول فی سکتے میں اگر به رقم آپیشیکی جمیمیں .

منجر نگار لکھنو

### مال کی محتت

### (ایک تبحیلیه)

موت کا فرشتا ایک جیوٹے بچے کے بہتومرک ہدائی بازو بھیلائے ہوئے کھڑا ہے۔ یہ بچرسارے گھرکا جراغ اور تمام خاندان کے دل کا سرور تھا، بیار ہے ۔۔۔۔۔عُمرکے تین سال سے مہار ہوتا ہے۔ اس مرنے دانے بچتے کے کمرہ میں ایک ہمتناک سکوت طاری ہے اور عگین مال کی شخندی سانسول کے علاوہ ، کوئی آواز نہیں سنائی دیتی ۔ اں نے ابنا سر فی تعول برخال دیا اور زمین کی طون دکیمکر رونے لگی

بج كا إب جدى جدى ابنى دوكان بندكر كے أمرايا- ال سے كفتكونېيس كى كراس كارى اور زياده شروجائے، ك برزك بأس معى نهيس كياك وه بدار نا بوجائ - " اس ف ايني نظام أسمائي تو وكيماك موت كافرشة بي كبر سريعيا إ مواج -

كيسا مواناك منظر تفاكم موت كا فرشة فعداكى ووليت كوفداك يأس ليجاني ك الح آماده تعناء

.... " اے موت ورحم كر اس بخير برشفقت كر اس كى ال كے دل كون دكھا۔ مجمع اس كے عوض عے جا اور ، بجر کومپور جا ماک اس کی ان کی زندگی تنباه و برا دنه بو اس کی زندگی کے فدید میں میری مان کوقبول کرسے " موت کاسایہ آجستہ آجستہ مٹنا اور باب سے اشارہ کیا کہ مد ایسا ہے تومیرے ساتھ آؤی

" میں کاننات کی اخیر صد تک نتیرے ساتھ حلوں گا، اور وادی مرک میں نتیرے ساتھ رہول گا، کیونگہ مجھے

لى جان زياد وعزمزه - سي اس موت جل ، آك ہو" ۔ ں دیادہ مربرہ ہے ۔ بیں اے موت بیں ' اے ہو۔ موت کا سایہ مرعت برق کے ساتھ مواکے بازوں برعلا اور مگین باپ اس کے پیچیے ہولیا ۔ موت اس کو پہلے ایک باغ میں لے کئی ' او پچے او نیچے ورختوں کے پنچے سے ' کھنے ورختوں کے سایہ سے ' ں ادر کھولوں کے درمیان سے اسے لے گئی شہرمیں اس کے کارفانوں کے سامنے سے اور پھر سیال سے دوسری کر برے کئی ، اس کے دوست احباب کو دکھایا ، ادر ایک بہاک کے عاصفے لیجا کر کھوا کردیا تاکہ وہ محنت دوست ا دنتصان اور دنیادی مدوجهدکا تمامنه دیکھے۔ موت کاسایہ بھرشہر کے دروازہ پربہونچا آک وہاں سے روجوں کے متقریر نے جائے۔ آفتاب کی طلاق کرنیں شہر کے برجن پرلوٹ رہی تقیں کہ باپ نے نگاہِ رخصت شہر برخوالی۔ اس کی نیڈلیاں کا گئیں اور دہ بولاکہ:۔

یں اور برد ہر ۔ اس موت مجھ ہر رحم کر، میرے ملغ مرنا مکن نہیں ۔ اپنے سواکسی اور کے لئے اپنی قرافی نہیں جڑھا سکا میں اہی جان موں اور اس دنیا کی لذتیں مجھے ابھی ڈندہ رہنے کی دعوت دے رہی ہیں ۔ نیس اے موت سے حیور دے اور میں کوتیراحی جائے لے جائے

> موت واپس آئی اور مجربج کے بستر بر بازو بھیلاکر چھاگئی۔ معائی آیا اس مال میں کہ اس کے جہرہ سے رنے و طال طیک رہا تھا۔ د لا ا "

لیکن ماں نے کوئی جاب نہیں دیا اور برستورروتی رہی -سمبائی نے نکاہ آٹھائی توموت کو دکھ کرکانپ کمیا۔ بھرانے سائی کے جبرہ کو دکھا اور اسے زرد پایا۔ '' اے موت شہرمی اور بہت سے کتے ہیں ' ان میں سے کسی کوسے ما ' تو اسی کتھ کا انتخاب کیوں کرئی۔ جس کوہم لوگ اس قدر جاہتے ہیں ' یا بھراسی کھر جس سے کسی اور کا انتخاب کرئے ، میں اپنے بھائی کی مبکہ مرنے،

طیار مول مجھے لے ما! " موت نے اشارہ کیا کہ میرے بھی آو" اور وہ ساتھ ساتھ مولیا۔ موت شہر کی سڑکوں پراسے لے گئی، اس کے ساتھیوں کو مدرسہ سے دانس آتے معت مصلے ہوئے گئے ہو۔ وکھا یا، بڑوس کے لڑکے سے دسی گیت گاتے سنوایا جسے وہ خود بھی گایا کرتا تھا۔ بھراس گھرکے باس لے گئی جہاں اس ایک بھی کی لڑکی ریا کمرتی تھی اور حس کے ساتھ آجے ہی صبح کو اس نے ایک تصویر کھنچوا کی تھی، اس کے بعد وہ جولدارا

و کھائے جن کی تربیت میں وہ لڑئی کا ساتھ واکرتا تھا اور بھراسی لڑئی کو ایک سایہ وار ورخت کے نیچے دکھا! اا و کھائے جن کی تربیت میں وہ لڑئی کا ساتھ واکرتا تھا اور بھراسی لڑئی کو ایک سایہ وار ورخت کے نیچے دکھا! اس حال میں کہ وہ ایک کتاب کمولے موسئے بڑھ رہی تھی، اس نے بعدموت آسے تماشہ گھروں میں لے گئی، جہاں اس

اپنی ایک ساتھی کو دکیدکرگفتگو کرنی جاہی۔ معالی زمین پرغش کھاکرگریڑا -

وت نے مرعوب کن آوازے کہا '' اُسٹھ'' موت نے مرعوب کن آوازے کہا '' اُسٹھ'' '' نہیں' اے موت رحم کر' حس کوجی جاہے لیجا' مجھے حصور دے''

موت میرواپ آئی اور بچے کے قبر مرانی با نومچیلائے کا ہم ہوگئی۔ بہن مدرسہ سے آئی اور اپنی مال کے قریب بہونی ۔ اس نے دکھا کہ موت کا سایہ اس کے عبائی برجا

ہے، بونی :" اے ڈراؤنی موت ، تو بہاں کیوں آئی ہے ، کیا تومیرے حصوطے عمان کی روح کو بیجانا جامتی ہے، نہم
فرکر اس کے عوض مجھے لیجا "

موت نے اپنے ہاتھ کے افثارہ سے کھاکہ " تمیرے پیچے آ"

بہن اس کے سکھے مولی -دہ اسے باغ میں اعلی اور اس فوارہ کے پاس سے گزری میں کا بائی اس طرح اُ حیل رہا تھا جیسے سیات ازگ اس کے رفساروں مع اس نبغشہ تے درخت کو دیکھا جے اس نے بول تھا اور اُن پودھوں پرنگاہ جاس کے إلى ول تھلے بيولے منے - تھرموت اس كوشرك راست ميں اعمى جس سے وہ الكوشى بت فركار درسه ك أس مبدان مي لاكر كعوا كرد إجهال اس كي بجولى دوكيال كهيل رسي تفيس جب النسب سے ست مونے کے لئے اس سے اپنی آخری مگاہ کوالی توبٹیاب ہوگئی اور بولی کر:۔ د نہیں اے موت ، نہیں، میں ب ساتونهیں جا دُن کی اورجس کونٹیا جی جاہم ساتو کیا "

موت كارتجي كي قريب آليي -

موت کھر کی خریب اسی -اب اس کے دل کی دھر گن بہت ضعیف ہوگئ تھی، اور نزع کا عالم طاری تھا، ماں نے جایا کہ حجک کر اس کا اب اس کے دل کی دھر گن بہت ضعیف ہوگئ تھی، اور نزع کا عالم طاری تھا، ماں نے ہوجائے۔ ای بسر اے نا کا کہ موت اب حرف ہوئ و داع کی متفایے ، ال اپنے مرنے والے بج کے بہسس اس نے اپنا سرا تھا یا تو دمیما کہ موت اب حرف ہوئا و داع کی متفایے ، ال اپنے مرنے والے بج کے بہسس اس نے اپنا سرا تھا یا تو دمیما کہ موت اب حرف ہوئے و داع کی متفایع ، ال اپنے مرنے والے بج کے بہسس

وزا و بولی اور دونول با تد مجیدالکر بولی است می اور در او با با به به به اس کے مجے اس کی قرد کھنے کے لئے است م اور موت رح کرم ال کی خاطراس پر رحم کر، یہ مجیرے دل والکوا ب اس کے مجے اس کی قرد کھنے کے لئے اور است کھا ہوں۔ اور نہ رکھ بلکہ مجھے پرسعا دت نصیب کرکہ وہ میری قبرس آکرکسی وفت کھا ہوں۔

موت اُسے باخ میں کے گئی تاکہ اپنے ہاتھ کے بوئے اورسنوارے ہوئے وزنت و کھے۔ اس نے و کھے سیکن مرت اُسے باخ میں کے گئی تاکہ اپنے ہاتھ کے بوئے اورسنوارے ہوئے وزنت و کھے۔ اس نے و کھے سیکن موت نے اشارہ کیا اور إل اس سے پیچے ہوئی -

روں ایریہ بعاب بھراسے شہری سرطکول اور تفائدگرگا ہوں میں سے گئی البکان ہے بھی بے اللہ ناہت ہوا۔ اس بركوني الثرية جوا-بھروہ اُسے اس کی بہن کے کھرلے گئی جس سے وہ جست محبّت کرتی تھی، اس نے وہاں بجوِّل کا کھیلنا و کیمااور

ابن بہن کے کمرہ کے پاس سے حب کہود بیا نو بجا رہی تھی گزدگئ -اس کی آگھیوں سے آنسوماری سے لیکن موت سے برابر یہ تقاضا تھاک "مجلدی کر اور ابرسے کے دروازو

پر مجے طدیں کیا دے "اکہ میرا بھی تندرست ہو قائے '' موت مسلما فی اور دفعتہ تظروں سے غائب ہوگئ -ان والس أني اور دكيها كربجيصت باجكام -

( ترجمه ازعربي )

مرشيه نكاري وميرانيس

واکر محدا حسن فاروقی کاب لاگ تبصرہ انیس کے فن مرشیم نگاری پر۔قبیت ایک روبیہ آ محد آنے دعلاوہ محصول) منجرنكار لكفنو

# عبدرفتنكى بإد \_\_\_\_\_رياض ونباز

وكن كم متعلق بوكيم لكما اورجس طرح لكماكب كاحقدت ادائ بران بديد خدا دا د قدرت كسى يوكار لكاد كابس كى إن بهد م مرزمين دكن كى ايك دلنوازه به هنوان بيهي ختم موجانا جاسية تفاد شام كى خرورت تنى د شب كام جو حسرت نصيب كراينا اك شعر اد آگا: -

وہ طات مزے کی ہے جو ہو بات مزے کی کلکت میں گزری نہ کوئی مات مزے کی کائٹ میں گزری نہ کوئی مات مزے کی کامش آپ کے ساتھ وکن ہی میں ایک رات ایسی نفسیب ہوجاتی ہیری شاب سے بدل جاتی ایک بول میں سب کھی ہوسکتا تھا۔
یہ کالی کالی بوللیں جو ہیں سنراب کی ارائیں ہیں این میں بند ہارے شاب کی درآیش ہوں میں وائن ازی کے لئے بھی درآی کے ایک مدیک نگار کے تعمیم اور حصّہ ہونا جا ہے تھا ، سامعہ فوازی کے لئے بھی دلنوازی کے لئے بھی در اور سے ایک مدیک نگار کے تعمیم میں اس کی صرورت نہ رہی ہ

ہماری آکھوں میں آوتو ہم وکھائیں قدیم کھائیں میں اوا تھاری جوم ہی کہوکہ ہاں کھ ہے (ریاض)

اوائے بیان کی محریت نے تصوری میں سب سامان باران دور افتا دہ کے لئے مہیا کردیا اور پر کہنے کا موقع نارہا ہے مرم مرم میں جیلکائے جاتے ہیں ہم آن میں ہیں جو دور سے ترسائے جاتے ہیں (ریاض)

حضور صدرالمہام کا لطف صحبت ہمی خزال دیدہ ریاض کو انتخاروں برٹنا دینے وال ہے ، جانی کی طرح وہ راتیں ہمی آوائیل بہ مہاراجہ بالقاب صدرا مخط کے دول کدہ برآ بنجہانی سرشار کو تھان فوازی کی تعدمت سپردھی۔ دکت میں آپ نے ہماری جگہ لاورشار کی خدمت سپردھی۔ دکت میں آپ نے ہماری جگہ لاورشار کی جہاراجہ بوش نے ، بوش کا نام لیتے ہی داغ کا شعر اور آگیا :۔ ب

بیروں فابو میں نمیرا دل ناشا دائیا وہ مرا مجبو سانہ والا جو مجھے یا دی یا میں میں کھنوگیا آپ ذکن میں تھے، امتیاز صاحب جیل میں، میں دونوں کے پاس تھا، گرفیا اس شاب رفتہ کی طرح دور یعی ن کھیے کس احول میں کس طرح میری زندگی بسر مور بہی ہے ۔

الم مُبارک کے آغاز میں کہا تھا ۔

٢٠ رشوال كالمضمعك تشريس سنفط من إمراكمدر إنهاء اندرسه ببام آيا بسببتال كى دائى كوبلوا ديج ، آدمى كميا وإنى بدے بیٹری ڈاکٹر آئی م ایک گھنٹ کے بعد وہ بیمبتی ہوئی ملے۔ ڈبل فیس کی ناشد دوشد معانی بہن توام مبارک انگے ایہ بقت ویا ۱۰ ورفیس کے لئے جموٹے وعدے کرنا پڑے ، م

بچوں کی تعدا دیفضلہ ایک اوپر نصف درجن ، مجھے دیکھئے میری عرو مکھے

اس شیخ کمین سال کی استدرے بزرگی جنت میں میں یہ جاکے جاں ہونہیں سکتا، مِين نوش موں آپ دکن سے خوش ائے ، مجھے بھی خوش رکھئے ، گھرمیں کیا خوش رہ سکتا مول جب امتیاز جیل میں ، گرمیں بچوں کو دعا کہتے ، آسی کوبہت بہت سلام ، جلد اکر لموں گا -

أز) آج آپ مجانتف میں ، جن كے منع سے دواليئى وكن "كى مُهاركما وسن ريا مول \_\_\_\_ اور تو اور ويرت يا كر مجه انهول في بي نه يوجها ، جوميرك نام برك برك من نامهائ فراق المجيم ربي تعيي – اور يوجينا كيسا ، بات ك گھونگٹ کی اوٹ اسپر جمی نظریں بھری ہوئی

اس كوآپ جوجا ہے كئے اليكن ميں تواس كواپني ميكائلي زندگي كام منطقي نتيج استحبتا بول اوركع يُعبى دافعي تحجه آن نوس ساده" برهمی رشک آف لگتایه، جفردای امیدمی " امروز" کی "تلخکامیان" بردانشت کررے میں وتصور ا كوثر وسلسيل مقيقت كے لحاظ سے طلسم كي نشين الكين " رعنائي خيال" توديكين الله الله الله ا دهرميري یبی کا یہ مال کا زمی کی کافتوں میں توسب کے ساتھ برابر کا شرکے ، فیکن راحت کے باب میں مولووں کی طرح "مراب" فايده أطّعانا مبرئ الميري السيب اس فكرسه بيمقصودنهين كرآب مجع بعي اس عالم بين بالمثل المال ا درساری و بنیا و ندگی بسر کورس ب \_\_\_\_ " درخشم خیال توجهال محل لبی" درست سهی ملک اس ایراعلای مي حب دورس كزرر با مول " اصطلاح " لوكون في اس كو" اول أآخر بنتيى" ' محولینی را برخم**ل کا**رمعسیت " جالات كوبوري طرح نبيس إ

معاف و إليني كا اجواب وسه ريا حقيا آب كم متبت نامه كا اورسامن آكسين رياض شوخ بارساسك ياكم يؤاد إن-بهُ جائے ، کی کوسٹسٹ میں ، بہت سے گم سندہ حاس بھی واپس آگئ ،معلوم بنیں یہ آپ کی ،کرامند، سے ا میری! ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ مِن كِمِينِ عَلَى إِلَّا

" سرزمین دکن کی ایک دانواز ایس کے بعد شآم کی خرورت تھی ندشت کی در دیت ہے، مددایدکد ازام "کواورزیاده استکین بنا دیا۔ آپ کوکیا خرک اس مضمول کے ایک ایک لفظ کی محساب قبی "کس کس طرح موئی ہے نون مكرودبيت مزكان يارتفا

لامنهم برُّه كَرْفَهُوم خود سِيدا كرليج -غالب كهناه ب :- « نكته چين هـ بخم ول اس كُسُنائ شيغ "\_\_\_\_ مرزا غرب تودرغم ول م اسى نكته چين كوسال في را تفاجس كاغم تقاء كميكن مهان منظم والاستفا اور شينغ والاكو في اور إ

آپ فرماتے ہیں "جب ولنواز کا حال ہے، اس ہاراحصہ مونا جاہئے، سامعہ فوازی کے لئے بھی ولنوازی کے لئے بھی" آمنا وصدقنا ۔ سے ہے جس کے لئے فعات اس قدر فیاض ہو کہ عالم مثیب میں بھی نیتج ولنوازی "حیات قوام" کی صورت میں ارزانی فرائے و اس کو اس سے بھی زیادہ مطالبہ کاحی حاصل ہے ۔۔۔۔۔ آپ کو اس سلسلہ منیں اپناوہ شعر

ليس توكهين وعده وفا ببوتاسيم.

سے کے لئے غالبًا یہ امراورز ( وہ سنگ وہ ہے جاتا دینے وال سم **ہوگا ک**ے سرمہارا م بہیاد۔ شا واکب کواہی تک مجولے نہیں ہیں اورجس وقت میں نے آپ کا ذکرایا ہوں کام عجتیں ان کو یا دآگئیں جوسرشار کی معیت میں فوہال ہر ایموتی تھیں مہاراج بہا درنے جس حسرت کے ساتھ آپ کا ذکرسنا اس کی کیفیت منوز میرے ول میں باتی ہے۔ آپ کو ما وفراتے ہوئے ارشاد بواكد وباض كوبلوائي مين في وض كياكه وحست بلاناكيسار ان كاتولانا بهي وشوارم والأم لين آب كأيجت معرابام مبونخ دول كا، مكن مع اس كى وحوات خنى، رانس كو معرزنده كرك باركا وشاد تك سيونخ وك ي بهرال من اخير حين مين خير حدر آبا و عار إمول - اور المرآب اعازت وين تو" دي برا ندلش" سع كام لول -موش كے متعلق آپ " مجدين والا" نہ كہنے \_\_\_ جوشنس اپنے آپ كو عبلادرے ، وہ دوسروں كونہيں مجلا سكتار آب كمتعلق ال كاكبى دىبى اصرارتها ، جودنيا مينكسى درياض نتناس بركا موسكتا ميد « يَبِ وَسَدُه وَصَدُ ، كَمَتَعَلَق اب كياعِ ضِ كرول ، فطرت كي فلط بخشيال ، ونباي كانبيا تجريه فهين ؛ أكم آب كي ك اس میں کو ٹی مسرت بھیں انونہ ہوا قدرت توآپ کی شکیف سے مسرور ہوتی ہے ۔ آپ ایسا متوکل اور الضی برضا اللہ م مسلمان كياس سي تسكين نبيس ماصل كرسكتا-

امنتیاز کاجیل چلا مانا باعث فخرومست من نه که موجب حزن و طال خداسب کواس کی توفیق دے بیانتک کرآب کوهی

اکاس فرصت سے فایدہ ایشاکر بہر آفس کو کم از کم بیر کہنے کا توموقع ملے کہ " میں بھی ذرا آرام لوں تم بھی ذرا آرام لو"۔ میں نے آپ کا خط بہر منیاز کو دکھاکر اظہار اضوس کیا، تو اُنھول نے برجبگی کے ساتھ کہا کہ " کیول کھراتے ہو" 

### اگرآب تاریخی نرمبی معلوات جاہتے ہیں توبیلا بجر بڑسفے

فُدا نَمْبِرَةِ قَمِيتَ بَايُخُ روسِيمِ علا وه محصول - تنقيح اسلام نبرةِ قَمِيت بِانِجُ روبِيعلاوه محصول - فرانروايان اسلام نمبرَ قِمِيتَ بِانِجُ نَهُ علوم اسلام وعلماء اسلام نمبرةِ قبِيت انْجُ روبِيملاده محصول - جوبَى نبرةِ قبيت بانْجُ روبِهِ علا وه محصول - (حله صفحه مر) به بانچول نمبرایک ساتھ ان ومع محصول مین روبیه من س سکتے ہیں ۔ بشرطیکہ قبیت آبِ بیشیکی ذریعہ منی آرڈر مجیدیں -

### برریاج کے استعارے

وُنْیاکِاک**و فی شاعرایسا نہیں ہے جس کا کلام استعارہ وکنا یہ سے عاری نظرآئے ، لیکن فارسی میں بدرالدین حاتجی م** برراج مھی کہتے ہیں اپنی اس خصروصیت کے لیاف سے بہت ٹایاں نظرتا ہے ساپ اس کا جوتصدرہ کئی اُٹھا کرد کیسیں۔ اس نوع كى مثاليس كروت سے مجامليس كى مثلاً محدثنا ه تعلق كى تعرف ميں وہ ايك قصيده لكفتا ہے اور اس كى ابتدا يول كرتا ۔ نیزه کشیده آتشین رومی زرس نقاب کردبی<u>ک دم زدن جیش حبش را خراب</u> نیزهٔ آتشیں سے مراد آنتاب کی کرن ہے اور روی زرین نقاب سے آفاب مبین عبش سے مراد سارے میں -چول زخروس نروس طوطی نه بال حرخ ببغيرُ زريركت يد باز زعلق عُراب بينة زريس سے مرافاً فناب م اور غلب سے رات -غراب كوت كوكت بي اس ك بعداك شعراك مقاب: كبك خرا مان من رقص كنا چول خروس مرغ حراحی بددیگ ورته دامن راب بهال أس في معشوق كوكبك خرامان كبديا - عبر لكهما به به سوسة عقيفش روال داذد ترخوشاب دربرم آمر جوجان دلبرم امارز جزع <u>عقیق سے مرا درخسارا درگر ترخوشا ب سے واکت رسکین نہمیں رخسار کا ذکرہے اور نہ دانت کا۔ اسکے بعد مجراسی رنگ کا شعر -</u> ازنم عناب او رست دورسته گهر وزخم محراب اوخفته دومست خراب عناب سے لب گہرتے دائت ، محراب سے آبروا در مست خراب سے آتکہ دمرا و کیے ۔ ایک دوسرے قصیدہ کی ابتدا اس طرح کرتا۔ سیمیل سے خنجرزن حبہندہ آتش از کامش فتد از چینے بیا اشکش دروازنعر لیا خامش سيهيل ست فنجرز ك حببنده اتن از كأمش اگرييلے سے يہ فر معلوم موكانشبيب ميں اس نے اكابركا ذكركيا ب توكون بجرسكتا ہے كرسيبيل سے مراو ابر ب اليكن سحيف كے بعدمطلب شعركا صاف موجا اے، دوسرے متعربیں خیال اور البند موجا آہے:۔ رچوزىرمىفت جېرسېز باشدىسرو آرامش زاطلس برد بإساز دعاری زراندوده بیال ابرکوپردهٔ اطلس کها اورآفاب کوعاری زراندوده - ابک اورقصیده کی ابتداء اس طرح کرا مهد :-ادسفیدسے ست صبح مبرہ زر در تضاً بازكبو وكيت چرخ بال زنان درموا زاغ سيه بإزىنه درتفسس اننروا مرغ سرانداز شد لببله ومسازست كابهوزر وراسعه بإبره بشذ ورجيسوا <u>گرگ سحروک دم برسب جبارزد</u> مهرهٔ در (آفناب) لببله (صراحی) زاغ سیه (دات) گرگ سحروسی کا ذب) آجوزر (آفناب) - دوسرا قصیده بول شرع موثام ،-سوئے لب امبار گرخط جام اے صنم لمبلہ رامی حکداز سرمنف ار وم برورق لاجورد نقطة زرست رقم زاغِ سيه تا مهاد بيفشهٔ ذرد از د<sub>ا</sub>ل ا داست جوزرس صدب ميبنه پراز قلب كعث جوبرآ مر زجام ، جام برآ موزكف

اه نوش در قفها، هم شفقش درست م سن جام چواہ تام سدسوے بروس دوال ورق لاجرود (آسمان) نقطة زر (آفتاب) زاغ سياه (رات) بيفيدُ زرد (آفراب) وم (شراب) بروي (دانت) اه أو ( انكلي سفق (مثرا

ايك اورفسيده كى ابتداء المحطم يحج :-

میل سو کمان نگر ترک سسنان گزار را قص کنان دووان نگر شاعر زرنگار را رو تو زلاله برفگن سسسنبل تا بدار را گرتوشکر فشان کنونسی ستاره با ررا

برسرطه ذیره بین آ بو زر نگار را برسرطاس آ گول سوئے سرائے مشتری خیز کہ لاد زارت دسبزہ فشا ندنستی بدر پُرازشفق کندایں دوستارہ دازغم

بيئ شدر اس قدرت اس قدرت كرة فاب برج عقرب سل برج قوس من متقل موا - في ه دُبروس برج عقرب مراد به اور آبو در كارس آفا ب اسى طرح كمان سے برج قوس اور تركِ سنال كرور سے آفاب - دوس شعری طاس آبكول سے آسكو مقدود ب سرائ مشرى سے برج وت اور شاعرز دفكار سے جاند - قيسرت شعر ميں الا زار كہارشفق مراد لى ب سبزه سے آبرا مقدود ب الدس جبره اور سبل سے زلف - و تق شعر ميں دوستارة سے وو آنكھيں مراد بي اور لعل سارة بارس ليس من كو يا بدرجاج جدت نشيبهات كا الك تقا اس لئے اس ملے إلى استعار سے بي بي بي باتے ميں - بلال دمضال كو دي وقائد

(۱) نُهُل ابروسييس إلى رمضال من يغبغب سيس بت تنگد إلى ست

(۲) یا بارهسیی ست که برسامدزگی ست یا بین سی ست که در نیل روان ست

رس يارة الماسس سرخير برق ست يآمنين از زر م كا بكشالست

رسم ازرد قواره ست كر برخبيك كودست الم برسيرميز زسيب وه كمان ست

بها شد صاف ب (۱) یاره ، کنکن کو کتے ہیں (۱) آئینہ سے مراد جار آئینہ ہے ۔ کا کمٹناں کوزرہ کہناکس قدر تطبیعت و کاکیزہ استعال دس قواره ، کوٹ کے معنی میں استعال کیا گیا ہے ، بیجادہ ، کہ ایک کو کہتے ہیں ۔ ایک قطعہ کے چندا شعار واحظہ جوں :-

(۱) مرغ سحر رينشاند بهيئة زرشد پهيد مرغ تحلين مرفشاند خون تراز وي دميد

(۲) بان قدح زانتظار دید کرآ مدلب صبح بیک دم زدن ساغرزر ورکشید،

رمو) وزغلهات ضيا جرخ قباط کو رو وزخرکات ميرا فنخب گرمان ورويد

رمم) فَرْرِي أَرْمَرُهُ رَحْيَتُ مَنْبِلِ شَبِ بِهُ شد لا ذريس شُكِفت أَوْسِحر كُم ويديد

ره) خيركر بائ فاست عام بكن يُرْج دن ببلد سم بمجر جنّك برسور دانو خميد

(١٠) جام بيك تاضن دادب پروي شفق جنگ بليد ماخص دوم فررا كزيد

(٤) بربعاً عير نفس خوده بے گوشهال "أ خرد تھا كشيد برشكش آرميد

سيان عرب اورون المراد وه المراد المرد المراد المرا

# ایک لکھنوی دوست کی یادمیں

(نیاز فچ*یوری*)

كه الساكع كدناد آسير مجم إل اورجس طرح مبى ووترايع محص فلبتي متبي رثيت بالكر كرصيبية مازه كلي كمهاأت خن كي كُرئ ننيُ جُوا في بيلي بت ازك ل عشق من أم أزاد موضيف التف كمول مجورين تم ول من سوالكول من ساوم بيرهي لبيزامنك وه كرب كيا ، كي نه آك جس كومنت كرا معروبني منت كرس كے مم ففا موجائي للا تياتي عيب ۽ تو ارام آيا ہم گئے جان سے اورصند نہ جوانی کی گئی وللي توبيآ خرمرآ بالتم عبي جيب كيول بوينهم بم مُكُونُ لِللَّهِ اللَّهِ مِن تقديرِ كا ابني رو اب تتمططوفان مثيموجون كيحيا درو كعلبي كليس تكالمول أيي وهنوها مريقة يرياص إن ذع قائم كوكرى على الكام مرور كادبي كاسوح ميمو كوواؤي دامن برول وهواج التدرب بندولبنت فودا رالي سفاب معنی خیک کے کیول بنے اور سسنور کے ا م مومکیس شکست تمناکی منزلیس اس کے بعد گری سے افتیارہ مسكرابي دواگر پرسان مال دل نه مو اتنی گنجائیش بھی کیارسم موت میں نہیں وہ جواک اطعن ہے بجل سی چک جانے میں برود أطرحاف برمث جائے گااے لذت ومر يول آج بل رہے ہيں كرجيے خفا نہيں ورُتا ہوں یہ بھی نہ ہوکوئی پردہ ستم تخسیں نکرو کرم تم کو کیا مستھتے ہیں جسن سکو تو مری داستان خم نہو بَمَ رَى إِت كَا تُوكُونَ اعتب ارتهين ندش سكو توكوني مد اختيسا رنهين کسی کی بات محبّت میں ناگوا رہنیں جوعوينية بينسهن بروقي رولني باستركميا وقت تفاكما كيعن تحاكيا عالم مغا جب برے لب پر مرا پیلے بہل نام آیا دندگی قتم جہاں کی وہ جگہ میر : کی مسافرانِ لحد، جاؤ ہم مبی آتے ہیں تترب كوچ سے أشائے لئے ملتي مج وبیں سے مل کے ملیں مجے جرمینی منزل ہے رَوَوُكُمْ بَهِت حِب بعدِمرے یہ نم کو سنا یا جائے گا' ينت موببت جب يمينًا مول ممال أي ول وارفتكا والما بسالا مت كاصبرات لمست اسع كاد درسة وأشما بى تمن ديا، ترول مى دمي اللهوكيا أتنابى دلكش بعضنا تجوس بماموا عُن كونحدو دكب كرًّا مول ليكن برسي محتی سوال کا لیکن کوئی جواب نه تعا ہم اک اشارے و کتے موال کر بھیے مَضَا أَتُمْ وَحِرُودَ فِي هِي " ارت جعلملات مبي جنيس آلاتها أيبوني خبس مازار ملتي عِلَيْ الْكِ نظرتيري بزم ديكه آئي بيآل جهسه توسيه اختيار بنيوسك

# ایک بیرفانی کی کهایی

(شاً د عظیم آبادی )

برنكب سسبزة وخيزتيس نمو بوكا بول ہی ظہور سرا اے خیسنہ خو، ہوگا وه تحسم براهد كي يهجيم موبهو موكا مقام جس كا قريب رف الكلو بوكا وه بم من آكم بوابهم - وه تجعيل أو موكا اُسی کی آو ہونتیا ہو کہ موج - تو ہو گا عیاں پرچیت ہی انندرنگ و بو ہوگا ترائبیمسکن و ا وا معتام مجو ہوگا ترا معاملہ تب جائے ایک سو ہوگا مرقع دوجهال تترك ردبرو موكا صفات و ذات میں بیا بسدغلو موگا كهير بهشت به فوق الع تحسة فوموكا يبي كرمجيع حرران ما ۾ اُرُو مهو گا وگریهٔ مورو ایرا دععت ل تو موگا لباس نفس سمى مختاج سشست ومثوموكا اسى قبيل كاعصيال تراعبدو موكا تواوركم كم معذب عرورتو جوكا ك نه وقت عذر به يا رائع كُلُلْكُو مِوكًا یمی بڑھے توبشر مرکے زرد رو ہوگا خود اینی آگ میں فاک سامکینه خو موگا تجھی نہ اُن کو ترا پاس آبرو ہوگا چوتو ریامی بصد شوق و ارز **د ب**وگا

نہ کمر وصیان کہ معدوم محض تو ہوگا زمیں سے اُسگتے ہیں جیسے نبات مطمع کم وه جزو لا متجرى جو تخسسم سب سرا ك كاجيت تخفيه اوريه بوكا أس كانين يدييت بجوحقيقت ميطس رفع الروح وه روح شمع مجى خورست يرمني سمندري غرض كالمجهول سابي جسم جب جواطبار حريم قدس مين أس وقت موكا لوداخل أسى كى ذات ميں مومائے كافنا كيرتو نديوجه بوكا تح جب كروسل بارضيب متورفض وبقيآئ دوام وعلم لدن وه ماسطى كى تفجه جبيد سوربيشت نثار اسى بونازىم دا بدابېت ميس ميا؛ خیال دل سے بٹا ایسی ما دبہت کا فدا نکرده ر با گرکشین مامهٔ تن، تعصب وحمد وكينه وول أزاري بيانة واگراس قسم كے كمنا جوں سے ینی گناه مض بن کے دیں کے ایذائیں يبي كناه مين دل كوكشيت تركردي یی بنیں گے ترسے عثمیں عقرفی افعی فرشت لعنی قوالیرے و درمعید ہیں جو ممال يبي سي كم اك مدت طويل كروبد

بہوئے کے تو دہیں آوارہ کو بکو ہوگا بغیراس کے نہ انساں فرسٹ تہ ہو ہوگا پس از را ز اسبار پاک تو موگا كملين كي أس به جوعرفان كارازج بعكا کہ آخر اُس کا کرم بھی تو حیلہ جو ہوگا كرون جيدل تورسوات فلن تو موكا معین و باورِ امسہدو آرزو ہوگا نرا مقام بھی اب سے مقام ہو ہوگا ك اينے مامة تن ميں مذميں دتو موكا سسدورمحض كا مركزج موبمو بوكا كبيس بجوج حسسينان فوش كلوبوكا سرایک حافزه موجود میش رو موگا كه ميكه حيكا به متا ترضي ور توموكا على انخصوص كميرجس مكان ميں تو ہوگا غرار برا - كسى كوسشه مين - قبله روموكا غزل یه وردِلب اور پاک د با و منو وه کا

غزل

نگاه جس پر تھی جائے گی دہ تو ہمکا کرجس میں ساغرصہبائے مشکبو ہوگا چین بریمول۔ تو بچولوں پی رنگ ہو ہوگا دمجیاں پر بند جورستہ "وہیں بتو ہوگا تو نام اس کا تعصب نہیں۔ فلوموگا جو آنسوڈل سے کیا جائے۔ وہ وضو ہوگا وہ کوئی رند نہ ہوگا مضسدہ ورتوموگا مہزار مکرسے ہول جس کے دہ کیا فوجگا ہزار مجمعے حوبان یا ہ رو ہوگا میں اپنے ساتی مہوش کے اِتھ کے قرباں محید عنی کو ہم دیکھ کر یہ سمجے تھے جوہں تلاش میں تیری - انعیں بیمجھائے محبّت ہے دمیخانہ صدسے جب بڑھ مائے جوزیر تینج رہے متیری یاد ۔ وہ ہے ناز دبشت نفظوں سے تورے میں اینا مائمہ تن پکار تا ہے یہ بہری میں اینا مائمہ تن

(پروفايسرشور)

پردے نظر نظر بہ گرا تی چلی گئی سرشے کواک حجاب بناتی علی گئی ابرو ہواکے ساز پر کاتی جلی حمی تارول كا مهر جراغ بجباتي على كمي ب لفظ وسب نغير سناتي على محتى نج وقمركونسيندسي آتي علي گئي طوفان سا ملول سے اتھاتی منی مکی وه دىي آنسوۇل سى جلاتى على كى فرّرون كوافتاب سناتي على محكي ميولوں سے گلكدے كوملاتى ملى كمئى خود بھی منسی مجھے بھی منساتی علی محتی اس رات كوبمي مبع بناتي على كمي وه سا علول كخواب دكماتي على ممكى مجه كومبى انبے ساتھ مہاتى ملى كلى كيه ما وثول كاجنسن منا تي على محكي مجه كومرا فساز سمسناتى عنى حمى يرده مرس جنول كأتفاقي فيلي كمئ أن زمز مول سے مجر کورلاتی ملی می المنكسول سے وہ شراب بلاتی ملی حمی گزری توکائنات به حیاتی علی مملی

حلوے قدم قدم پہ کٹائی جلی محکی، چېرے سے بول نقاب شاقی طائی شهرشاب و کلکدؤ حسن وعشق میں ماتھے کے ایک قسقہ رنگیں کے جوت سے مونوں كاكتب الحسبم لعلين كى موج سے يدن زخمة سكوت سن حيريراراب شوق فَمَا زَي كُما وسے ول كو محبسال كر جوقهقبول سے جل نسكة رزوكے دي رخ سے نقاب اٹھاکے جدھرسے گزرگئی دہکاکے سرنفس میں غم آر زوگی اگ برقیقیم میں دل کے جیالکر سرزار زخم بنتی رہی جو مال امیدوں کے موٹریر موحول کے پیچے و تاب کو میں سوحیا را أكر بجرب كنارتمنامين ووب كر کیم حادثوں کی یاد میں روقی رہی ہو مانتھ کی سلوٹوں سے نظریے سکوت سے الكرده كاري مُكَمَّهُ الرَّفات سے جن كى نتراب نندمين گفلتا را مرور ردت الامير كي آنكوس شيكي جوبن كي فوك تھہری تواس کے ساتھران تھرکی

#### . نفاگوالیاری)

حیثم گر مای کا یہ اندازیمی اکثر دکیما کم تکھر رد کھی نہ دامن ہی شفا تر دکیما اسی آ کھی نہ دامن ہی شفا تر دکیما اسی آ کھی میں آگھی رہے ہم ہی نئے کہ میں ساغر دکیما شام عم دور تیرگی نہ ہوئی دل جلاکریمی روشنی نہوئی زندگی نہوئی کر دی میر بھی تکمیل زندگی نہوئی کسی در پر جبیں جبکی نہ شفا ہم سے توہین بندگی نہوئی

### ازش ب**ر ناب گ**رههی )

کیم بھی ڈگمگاتے رہے جان کر قدم سنتے ہیں اس طون سے مسافت رہے گی کم افیا نہ حیات سٹ نائیں کمیں سے بھر اکثر اُطھاکے دستِ دُعا سوچنا پڑا تیرے ہی غم کو اور سواسوچنا پڑا ہم کو آل لغزسٹس یا سوچنا پڑا کے سخت بھی تھے را ہ تمنا کے بیج دخم اب آ و را ہ دارسے ہو کر گور چلیں یہ ذکر گیرہ دار بہر حال آسے گا محرومیوں نے حرف طلب تک بھلادیا اے یاد یار تجہ کو بھلانے کی فکر میں حیف الیم میکشی ہے کہ ہرستیوں میں بھی

#### لرتم وهولیوی)

فغال کہ ہیں وہی حرمان نصیباں اب تک توقعات کی وابستگی سے کھی۔ نہوا وہی عروج ہے اہل ہوس کا سنتے ہیں۔ اس انجن میں ہاری کمی سے کچھ نہوا کہاں سواو شب غم کہاں شہیہ جال نوال شوق کی صورت گری سے کچھ نہوا اس نرح غم زندگی نہوجہ اکرم میں کہ رشرے غم زندگی نہ وجھی۔ اکرم سے کچھ نہوا ہیں کہ رشرے غم زندگی سے کچھ نہوا

### مطبوعات موصوله

وادى ائمن مجوعه بع جناب آنى مايسى كے قصاير نعت و مناقب كا جسے احباب ببلشرز مقبرة عالمية كول كنج في شايع كيا ا مُكَارَى دندگي ميں كسي مجوع تصايد پر تنجر وكر نے كا يا الكل ببلام وقع ہے رجس سے اندازہ موسيكمار يك كاميانكا كامون مع بهارت شعراءكس قوربيكانه موجكي س عبراسي بيكا بى كاسبب ينهيس كانصيد وكس كالمك موقع براكمها عال بلکه زیاده ترانس سط که شاعری میں سبسے زیاده مشکل صنف سخن میں ہے ، حس سے ایک شاعری قدرت بیان اوروسعت مطالم كاصجى علم موسكتام اوريد دولوں باتيں كلاسكل شاعرى كے دور كے ساتھ فتم بوكيں ـ

حَفْرت آنِي أسى مفتر موس كلاسكل عهد كے شاعر بن جب شاعري ايك ستقل فن كى حيثيت ركھتى تقى انھوں نے اس فن كا اكتساب كميا، جوكي حمااس كے داعيات و عاسن كوسائے أكوكركها- اور ان كى يہى "كارا كهانه" روش ال كاكلام كانسا يا ا

حضرت مآتی عزل کو شاعر موسفے کی حیثیت سے بہت مشہور ومتعارف ہیں اور ان کی اسنا دانہ حیثیت مسلم ہے الیکن تصیدی ا ، وفى كاحيثيت سے وہ ببيت كم سائے آئے ، اس كے فن شعرو ين ميں ان كى غيرمعمولى جامعيت كا علم عام نہ موسكا۔

حضرت آنی سے نیاز مندان تعلقات رکھے کا فخر مجھے عصد سے حاصل ہے ، نیکن میں بھی آج تک اس حقیقت سے بے خرر اکود

قسایر می کہتے ہیں اور اس شان کے کران کو دیکھ کم قدر اول کے قصیرہ نگاروں کی یا دساہنے آما تی ہے۔ ، قصیده نکاری برامشکل فن سے - تشبیب ، گریز، مرح و دُعا، دن سب کو ایسے سلیقرسے بیش کرناکدوه ایک سس زنجری

صورت اختیار کرلیں معمدلی بات نہیں اور اس دشوار منزل سے حضرت آنی جس آسانی سے گزرجاتے میں وہ ان کے کال فن کالیا

غيرممولي مظامره مے كم برجرايني داد حاصل كولتيا ہے ـ

قصیدہ تکاری کے دورنگ ہیں - ایک وہ جس میں شاعرزیا دہ ترتوت تخٹیل سے کام نے کرصنا یع و بدایع کی دُنیا میں جاما ه، دوسراوهجس من صن زبان كي ساد كي كوساجي ركها جاتات اورعنم تغزل غالب موتايد، ليكن من سميجتا مول كدمياري فصاید دہی ہیں جن میں یہ دونوں رنگ میج تناسب کے ساتھ پائے جائیں ، آور حضرت مآنی کے قصاید بھینا اسی معیار کے

حضرت بآنی کی شاعری خیال کی پاکیزگی الفاظ کی شینی ، لب واجد کی فرمی ، درسب سے زیادہ) صحت زبان وبان کے لاظ سے بڑے اوسیے درج کی شاعری ہے، جس کاصیح علم ال کے تصایر ہی کو دیکھ کر ہوسکتا ہے۔ اکفول فے مشکل وآسال دو اول زمینل میں فکر کی ہے؛ نیکن اس خصوصیت کے ساتھ کا ہمیں نہ وغوابت اڑ سکال محسوس ہوتی ہے نہ عمومیت خیال ہو سی ال قعما يركى جذيا تى حينيت مواس براظبار رائ كوئى معنى نيس ركفتا كيونكه ان قصاً يرمي جن مقدس مستبول كا ذكركاليا ب ان سے حضرت آنی بربنائے خیب واہرانہ محبّت رکھتے ہیں اور مجتّت کی باق ل میں جن و چراکی کنچا دیش تہیں۔ اس مجبوعہ کی نبیت متین فریقا 

نظامی وہ مقاصے فارسی شاعری میں فدامے سخن کا مرتب ماصل ب لیکن کس قدر عجب بات ہے کربہت کم وکوں نے المتى توج سحما- اس ليع بم كوشكر كرار مونا جاسية جناب رضيه كاكه انعول ني اس فرض كواد اكميا اور البي وشلملوبي ماتد کشکل ہی سے اس میں کسی اضافہ کی گنایش تکل سکتی ہے۔

مجے امیدے کہ ہارے اوب کے انتقادی اطری میں ، اضافہ بڑی قدر کی نگا ہوں سے دیکھا جائے گا اوراس زمانیں الله الله مناعرى ايك بعولا مواخواب موكئي م - جناب نصيري اس كادش كوررى عفلمت كى شكاد سے و مكي ا حاسة كا-

قیمت مین روسی آخرانے - ملنے کابیہ وہی جمعند کارہے۔ مجموعہ می جناب مگر سر ملوی کی رباعیوں کا - جناب مگر سر ملوی بڑے کنہمشق شاھر ہیں اور عزل منوی رباعی ل وغرور مسنفر بخن میں انھوں نے فکر کی ہے۔

ده اس قدیم اسکول کے شاعری جب شاعری و انسانیت دونوں ساتھ ساتھ میاتہ علی تفیں اور زنرگی کے سرشعبہ ى طلامرات بى لتېزىب و تقافت كا معيار تعا - چنانچر ير ركه ركها داب كوجناب مكربر بلوى كى بركربريس ملى كا خواه ما موضوع كيم مو-

و دن پیداد. شاعی میں رباعی برشاعرانه شورش کی بناه ہے اس کے وہ بڑی فکرو ذہن جا متی ہے۔ رُباعی زندگی کے میولوں کا بخور ہے۔ اس میں وہی شخص کامیاب ہوسکتا ہے جشاعری کے نام منازل طار کا ہو اور داعیاں جناب مگر کی اس بختہ کاری کے نشانات ہیں جن کود کھ کرتم فنی واخلاقی دو نوں حیثیق سے بہت کھ سکھ ملين - يعجوع دوروبييس وانش محل احين الدول بلدك لكونوس فل مكاب

م مجرعه سيع جناب سلم انصاري كوركفيوري كي تعليول افلول اورع لول وغيره كا- كوركفيورك نضائ علم وادب كي مما ألديخ ريةن خير الدى ك وقت سے سروت موقى ب اوراب تك كوئ مذكون اورى اوراب

امن منے اس سروای سے جنا بسلم انساری ایسے موش آم کہ شاغری سیاستے آنا جائے حریت مہیں ۔ للا في كلام البهي شافل هي إنهين الكريد ويجى عم المتداء انتهاكي تعيين ان ع كلام كو ديك كرنهيس كرسكة -جناب التمركور كيورى كے تعارف سے ايك إلى سى أدشق ال كے سوانح حيات بريم الوق سے رجكافى وروناك ميں) ال كروم مروان بريعي مين مع معلوم بإذ الب كرده ايك مضبوط و فري يؤسله مرد ارسى والسال مين-

شاعری میں وہ محود دیاوی کے شا گردیوں اور اسی اے ہم کو ان کے بہاں دیاوی رنگ تغزل کے نشانات زیادہ مطابق هناتی نگ دی نایان ہے۔

تظمیں انھول نے مختلف وتمنوع عنوانات برلکھی ہیں اور ان میں کوئی ایسی نہیں جبے ہم ادعائے بے حقیقت مرکبیں۔ الفاظ كُمْنَاع بمين احساسات وجذبات ك شاع بي اوراسي لئ ان ككام بي مان يمي ب احد مغريي -سبسے بڑی بات ج محم دیادہ بیند آئ ان کے لب وہر کی متانت سے اور عامیاند اندازسے احراد۔ کلام میں کہیں کہیں نا محواری بھی بائی جاتی بدین نہ ایسی کہتے وہ خود عور کرے دور نہ کرسکیں ۔ اس کی قمیت دوروپیہ ہے اور کمنے کابہہ :۔ انصاری بک ڈبور اہلی باغ ، گورکھپور ر

يه كناب يمي مكتبرُ شامراه أردو بازار دمل سے مل سكتى سے - قيت دھائى روبير مضامت مم يعمقات -

What work a series

والمحاولة المحاولة

with the Mill Charles Miller عالى يا موالسان في الله يعلي الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية

- Hand Filmedel وكالميلانكود فحاله بنداوه مرساهن سيستمثلها -chibbasaseend مخت از ک دور (طاوه محرل):

*الحاليات ال* 

di didine كالماليون

چنوی در کالی این 

الله المالام والله به الراح المراح ( الله و الحرل )

By Biolys Lephon Place within ويتطييل ببلامدس يران عراتى حرميلين دغره حاطلهاى ل براست ا دران في الواوده القراري حالات بدوني فالل كن رورد والرب تصوار يكل from the Land of the Liver Constitution with

11414 4 533 43 العالى وي مالنامكا خوجت ويكل كالمعالم س العام كام مامك يك الأول كالمعال الإراد المول عادی ناگی او چاہے ۔ (قیت چاردہ ہے)

الدوايان موم يتدي الموالية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية ا - January Colonia

ノットナリルとしいからは代えない - المرديالياليه المواليان الم فعلى مرورت زيول وحرت فعلاوى كالرية المراكب الاستال المالية (しかのきりくれきによ

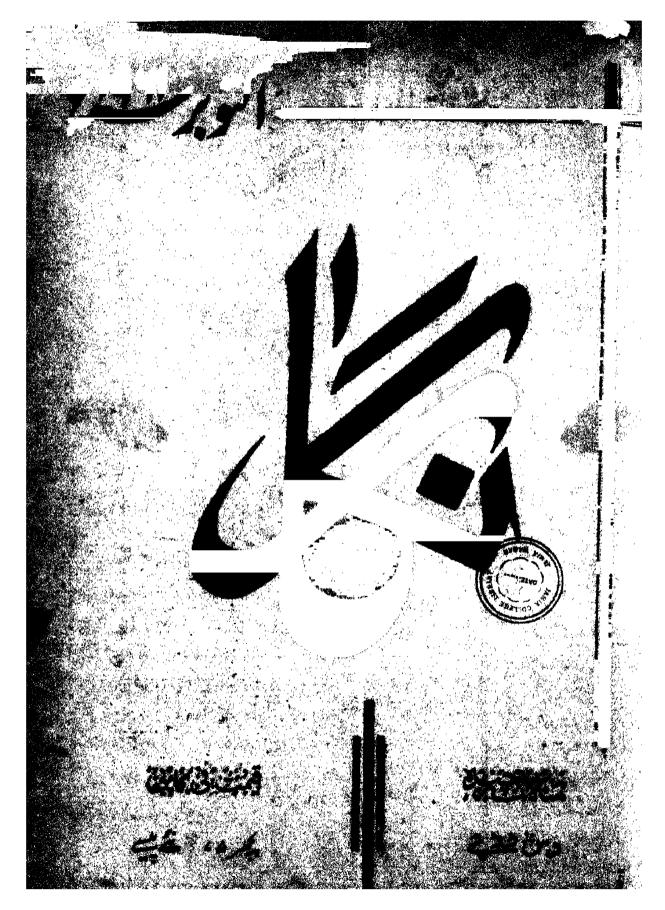

٠٠٠٠ DIEST TO LEGAL POLICE RANTY & SHOPLE SERVICE STATE OF THE STATE OF CHEROLOGICAL PERSONALIZATION LINE CASE CASE TO SECURIOR プロのようなできないというかいからいまし

(人)のないは人はないからないないないないない MACONIANO CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PR Control of the Contro A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

> عالا عالان عَلَيْكُ مَا عَلَيْكِ الْمِنْكِ الْمِنْكِيلِيِّةِ الْمِنْكِيلِيِّةِ الْمِنْكِيلِيِّةِ الْمِنْكِيلِي

جھوگرہ بہترین اور نفیس کوالٹی ہے ہماری خصوصت ہماری خصوصت

كرط اوتئ گيردين سوتنگ سوتنگ سازه سازه سازه

مورگر مورک مرکح کومکن مورکره کومکن ساش فلورنس کولو کریپ دل میرب بینن میننشون رطر سلکی بیبن جورجث بخرگ مفاطه شفاطه شفون نائلن نائلن نائلن

کے علاوہ نفیس سوتی حیبینٹ اور اونی دھاگہ ۔ مر ممل سمل

دی امرتسررین ایندساک منزبرائیوسط کمشیرجی - نی روظ-امرتسر نیانون م562 کمسط مراونکوررین کمشیر- برائے سکی دھاگا اور مومی (سب بلوفین) کاغذ (غیرخر مداران میکار کے لئے قیمت تین رومیہ فی کاپی )

ا ۔ جن حضرات کاچندہ دسمبر سات میں میں جم ہور ہے۔ وہ اگر اخر دسمبر ک درجندہ عیلے دمع مصارف رحبطی سالنامہ، منی آرڈر کھیج بیں گے تو فایدہ میں رہیں گے کیو کا کی جب درجاندہ اور کھی اور انگیں ڈاکنا نہ کو گیارہ روبید میری پی ہو مو ۔ اگر آپ نے اپنے چندہ کے ساتھ کم اذکم ایک خریوار کا چندہ اور میجد یا تو ناکٹ تمیر جس کی قیت بیس روبید ہے، آپ کو صو ایک روبید میں مل جائے گا، اگر آپ اپنے یاکسی دوست کے لئے جا ہیں گے۔

سو۔ وہ حضرات جن کا چندہ دسم و فقم نہیں ہوتا وہ بھی ایک نے خریدار کا چندہ عظمہ مرد فالت تمیر ارعایتی قیت ماس کے معالیت میں اسے است میں است میں

ميو يخف ك ذمه دارنه مول ك ـ

سم ۔ انجینٹ صاحبان سے اتماس ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے میش نظاریم کو جلدا زمبلہ مطلع کردیں کہ ان کوکتنی کا پال و ہوں گی، ورند بعد کو دو اِرہ فراہمی مکن نہ ہوگی ۔



#### اس امر کی که آپ کا چنده اس اه مین تم موکیا او میر: - سی اف چوری



#### دائن طرف كاصليبى نشان علامت سم

| ان اره ۱۰     | فهرست مضامين اكتوبرسسات م                                                                                                 |                                                                     | السوال سال                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| NY            | باب الاستفسار - (۱) عول میں الر<br>(۲) بطالس -<br>قصاص کی گری نبآ<br>منظوات: محتن اظرار می - سآور می<br>سعاوت نظیر تاسم ش | لیم نک قبیر سرست و<br>بارات رئیس مینانی مور<br>بارون در تیب ماصم ۱۶ | بلفتیں مینائی کے اوبی استف<br>یکے افسانے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ |
| بنداشعار) • 🏖 | یا درفتگال - د امیرامندنسکیم کے ج<br>مطبوعات موصوله                                                                       | کورکھپوری<br>کورکھپوری - ۳۱<br>دینار نیآزنتچوری - ۳۲                | بنيدالاسلام ميمنو <b>ر</b>                           |

#### الملحظات

من ایک بوجانا "لین تام افتان کو دور او دور کرست ایک بوجانا "لین تام اختلافات کو دخواه وه زندگی کے کسی شعب من ایک بوجانا "لین تام اختلافات کو دخواه وه زندگی کے کسی شعب من ایک وحرت میں تبدیل موجانا - اگراس کی مزید ساحت من اجائے توجم کہ سکتے ہیں کہ اتحاد کا دوسرامفہوم رجو غالبًا زیادہ صبح ہے ، یہ ہوگا کہ فرع النا فی سکت کام افراد ایک دوسرے سے مجت کوف میں سنائی میں کرسکیں یا کسی کیمیائی ومیکا تکی فرریعہ ہم ارسے دل میں ڈالی جاسکے میں سائے ہم کوس اس میں تافون فطرت کیا ہے ۔

انحاوکی سب سے زیادہ صفیقی یا بنیا دی صورت نون کا اتحا دخیال کیا جاتاہے۔ چیسے باب بیٹے کا اتحاد مجائی سمائی کا اتحاد ملی التحاد ملی التحاد کی اولا دکا اتحاد ملین حب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے میں تومعلوم ہوتا ہے کہ اتحاد کی یہ بنیادی صورت بھی نطرت کا کوئی اٹل قانو ہیں ، کوئا ملی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں کہ برہنا ہے خود غرضی باپ نے بیٹے کو بیٹے نے باپ کوئا سمائی نے مجائی کوئٹ کردیا۔ اس کے ہم کوشکتے ہیں کوخون کا اتحاد بھی کوئی قابل اعتماد بات نہیں ۔

عالی یانسلی اتخاد کے بعد و دسری صورت ہمارے سامنے قوی، ندہی و دطنی اتخاد کی آتی ہے، نیکن مطالعہ تاریخ سے معلوم ہوا شکر یہ اتحاد بھی کوئی نظری چیز نہیں۔ لیک ہی قوم اورایک می دطن کی مختلف جاعتوں کا ایک دوسرے سے دطنا، ایک کا دوسرے کوشک نے کاکوسٹ میں کونا میں دیریز روایت ہے ، اور و نیا میں کوئی قوم اس پر انہیں موئی جس کے تمام افراد میں ہمیشہ اتحاد پایا کیا ہو۔ اب روگیا فریمی اتحاد ، سواس کی حقیقت یہ ہے کہ دُنیا کے تمام فرائمب میں اسسلام ہی ایک ایسا زمب ہے جس نے

ر کی میجے تبلیغ کی مین اس فصوت یہی نہیں کہا کھدا کو ایک افز الکہ بیمی کو فرع انسانی کے تام افراد کو ایک مجمواورا وئی واعل عًا في امتياز مثاكرسب أيك بي رشة سے نسلك موجاءً-ليكن اسلام كى زبردست تعليم كن ون على \_\_\_\_ ديا وه سے زياده سال دینی بجرت موی کے بعد ضلافت حفرت فاآن کے ابتدائی عبد کے) اور جب سفس میں آپ کوقتل کرد یا گیا تواسلام کا یہ انخاد مجى بميشه كي في فوط كليا اور اس ك بعد ج كير موا وه تشتت وانتشارى برى طويل داستان بيء.

میں تہیں مجدسکتا کہ فرکورہ بالاصور تول کے علادہ کوئی اورصورت اتحاد کی موسکتی ہے اور اگرہے تووہ فالیا اس سے زیادہ

يتوارموگي ـ

ا خاد كا اصل تعلق ومن إنساني سے اور دہن انساني كو آپ اس كے نفس يا وات سے علىدہ نہيں كرسكتے اور يتعلق اتنا یاس درج بی وغرضانه سے کہ گوشت کو ناخن سے حدا کر دیتا ہے۔ یہ بی و غرضی اس کے میں یا آناسے تعلق رکھتی ہے ، لینی ہر سسب سے بہلے اپنے ذاتی وفقسی اغراض کی ممیل جا ہتا ہے اوراگرکون امراس کی ممیل میں مارج موزاہے تووہ اس کوہر اسے دور کرنے کی کوسٹسش کرتا ہے - ظاہرے کران واتی اخواض کا تعلق مرف حصول راحت واسایش، یا الفاظ دیگرووات ت سے سے ۔ چ کل برشخف یہ جا بتا ہے کہ اس کی ذند کی بغریسی فکر کے مین سے تبرمود اور یہ دوا مش عرف روپ ہی سے پاری سى بي اس في اصل جيز زر وكسب در قرار بالسيد

ميراگرانسان ابني نوشيالي لايك معتدل معياً مقرر محرك اسي برقايم مدمي توسي غينمت بدركين جوما يدمي كه داحت و ايش كاجذب رفتة رفتة عيش ونشاطيس تبديل جوما اسم اور چكمياس كى كوئى انتهانبيس مهاس الع حصول درك واش

اسى كيساته بطعتى رميى م يهان ك كر مدو إيان مع كررماتى سد

یہ ہے موجودہ زمانے کی ادی ومیکائی فہنیت جس نے دُنیاسے اتحاد انسانی کے امکان کوہمیشد کے ایختم کردیا ہے۔ امن وسکون کے نصور کو بمعنی بنادیا ہے ۔ حالانکداس وقت مب سے زیادہ امن واتحادی کے حصول کی میکارہے۔

اب آئے اس دقت کے بین الاقوامی حالات برغور کریں کہ بہ امن وسکون کی مبتی کمینے والے کیا واقعی امن وسکون کو همين اورجس راه سه ده اسمنزل مك بهونيزا عامة بي دوراه درست م يانبين مرسي بيني آب يوروب والمركيكوليخ المرايسامعلوم مواسع يد دونون ايك بين ليكن يه اتحاد يقينًا حقيقي اتحاد نبيس - الربرطاني وفرانس امر كميك عاصي إن کی ان کی سرامکانی مردیرآباده نطرآنا و تواس کا سبب نه مزمهی انتحادید و تنسلی وقومی بلکومض خود غرضانه سیاسی انتحادید مگدیگر ، طوف برطآ تند وفرآنس ابنی ابنی جگه خوب محیت بین که وه دونول ملک روسی اشتراکیت کی مقاومت تبین کرسکته دوسری طرب يه جانتا ہے کہ روش کا سب سے پہلا اقدام برطآنیہ و فرانس ہی کی طرف ہوگا اور اگروہ اس میں کامیاب ہوگیا تو مھرامر کی کھی خیر ت اس ك امركيكا فراتس وبرطانيه كو مدد دينا وراصل روس كى راديس رواي الكانائ يايد كاشتراكيت كى قربالكاه يربيغ دونوں کی بھینے چڑھا نا۔ اگریہ مصالح سامنے نہوں اور برطانیہ وفرانس کے دلوں کو شولا عائے قودہ امریکہ کی غیر معمولی رتیوں رف سے جذب اشک ورقابت سے لرمز فظرآئیں گے - بھرآپ ہی فیصلہ کیج کرکیا پوروپ وامریکی کاس اتحاد کو مجمع معنی میں اتحاد اسكان الم وس كنظره كودوركرديك اوركيرد كي كامركي وروب في كااوركتني مردكرتات اوران ك اليي تعلقات كيا ، اختيار كرت بي الكليكي باليسى روس كي كي كي حد وه جا به تأج كو النتراكيت سارى دنيا يرحيا عائد اوراسي الناس " مشرق وسلى" افرنقيه اور للطيني امركمي كى مكومتوں كوزير بارا حساق بنانے كے لئے اپنى تھىلىدى كى مفر كھول وسف جي -اكر

اربقین موجائے کا اختر اکیت محض اپنے نظریہ کی خوبی کی وج سے دنیا میں مقبول موسکتی ہے یا یہ کا وہ احریکہ کو مض ابنی قوت ۔ زرکرسکتا ہے، تواس کی یہ ساری وا دو دمش آج ختم موجاتی ہے ۔ اس اندرونی کیفیت کا سیح اندازہ یوں موسکتا ہے کہ جہتی خود از اکی حکومت ہے جو بالکل روتس کے نمونہ پر وضع کی گئے تھی، لیکن آج جبکہ وہ ابنی ایک متقل ومضبوط میکہ بنا چکاہے، روت ا

" مقراد در مشرق وسطی کے مالک کو تیجے جو زہری واسا فی دیشت سے بالکل ایک جیں اور عرب لیگ کے قیام سے اس اتحادًا کی دیشت سے انتخام کا دنگ بھی پریا کر دیا گیا ہے۔ کیکن معودی عرب ، عواق ، بردن ، مقر سب کے ولوں والٹو سے تومعلو

ولا ان ميس سع مراكب خووان بي تسلط كاخواب ديكور باب-

مندوستان وباکستان برباکستان جاسکاک و بان کی بهت محموقی نیوق خاص بیجانی دورسے گزر رہا ہے اور کی بہیں کہا م مندوستان وباکستان جاسکاک و بان کی بهت محموقی نیوقی مکوسی آزاد بوجائے کے بعد کس کس کی غلامی قبول ان کی لیکن ایشیا میں مندوستان اور پاکستان کے تعلقات ایسے نہیں جنسی نظرانداز کر دیا جائے ، کیونکہ گرساری و نیا نہیں از کم ایشیا کا ممکون واضطاب ضرور ان دونوں کے تعلقات پر موقوت ہے ، جن کے خوشگوار ہونے کی تمنا دونوں کو ہے لیکن اللی کونہیں ت

سیں اس جگداس بحث میں بڑنا نہیں چا ہتا کہ تفسیم مندکوئی اُصول غلطی تفی یاکوئی توی تعاضا، وہ توج کچھ مونا منا موچکا لکن اب انحاد وامن کے ذکرے سلسلمیں ان کے اہلی اتحاد کا سوال خرورسا منے آناہے، غاصکراس صورت میں حبکہ یدوا

الد دوسرے کے ساتھ دوستا ناتعلقات فایم کرنا ضروری سمجھتے ہیں ۔

اس سلسلهم سب سے پہلے یہ دیکھنا جائے کہ اختلافات کی فعیت کیا ہے، نیزید کہ اگروہ دور موجائی توکیا دونوں

الدل كى آبادى امن وسكون كى زندگى بسركرسكتى ب

کہا جاناہ کہ اگرکتی کا حجائو اختم موجائے (برحند اس کا اس طرح فتی واکد وون ملک اپنی اپنی جاکہ طمئن جدجا بیں بطام بہت ونوارنظ آتاہے) تو دونوں حکومتوں کے تعدید ت نوشگوار روسکتے ہیں کی جس صدیک سیاست، افتصاد سنجارت س لین دین کا تعلق ہے اس کا امکان صرورہ سے ملیکن جس صدیک دونوں ملکوں کی آبادی کی فہنیت اور اندرو نی سیاست کا نعلق ہے ہمشار خرور غورطلب ہے ۔

تقریبًا چوده سال موسئے جب مندوستان آزاد مواتفا اور قریب قریب بین زاند اس کے اعلان نا زمبی جمہوریت ام انین جمہوریت مواکد نیا ہوئی اور نظام حکومت صن دستور یا آئین کا نام نہیں بلکد اس کا صبح تعلق ان عمال سے ہے جمآ ئین کا انداز نے اور اس برعل کرنے کے ذمہ دار ہیں اور یہ کہنا غالبًا غلط نہ ہوگا کہ مندوستان کا آئین جننا اچھا ہے اگر اس کے بلا فط اللہ موگا کہ مندوستان کا آئین جننا اچھا ہے اگر اس کے بلا فط اللہ میں اس میں اس کے بات ہیں اور یہ کہنے کہ میں جہنا ہوگا کہ مندوست کرمی کی سلیم کی موتیں - لمکن حکومت کے ملے ہیں کہنا ان نہیں کو دہ اپنے لاکھوں کا دکنوں کی ذہنیت کو دخشا بدل دسے اور دستور کی ضیح دوح ان میں بہدا کرسک اسکے سے بڑا زان در کا دسے ۔

حرت ہے کر جن سنگے اور مہا بھا ئی جامنیں کس قدراس نے سے کہ دیتی میں کہ پاکستان بن جانے کے بعدمسلما فوں کوبیان

، کاکوئی حق عاصل نہیں اور وہ مجارت حبور دیں الیکن ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ پاکستان بن جانے کبد اپندوستان کے مسلمانوں کا وطنی تعلق مندوستان سے برستور باقی رہتا ہے اور غائبا مبندوں سے زیا وہ کیوکمسلانوں آباد اجداد کی بڑیاں اب بھی یہاں مرفون میں اور مبندوں کے باپ دا داکی خاک کا ذرہ تک یہاں باقی نہیں - بینی اگر اس نے دجذ باتی حبذ ہوں کی جسلمانوں کا رشتہ وطنیت مندوستان سے باندہ بندوں کے زیادہ مشدید وستی میں خراس سے قطع نظر موں بھی بھی بات ہے کہ بانے کرورافراد کی جعیت کوئی ایسی معمولی جعیت نہیں کا گراس میں ماس اجتماعیت واصلاح سے معنے میں بیدا ہوجائے تو وہ کہی سی دوسری جاعت کے رجم وکرم پرزندہ دہنے کی ذات گوارا میں کرسکتی ۔ یہ توخیدا کے میں جات کے رجم وکرم پرزندہ دہنے کی ذات گوارا میں کرسکتی ۔ یہ توخیدا کی خدکس مدتک امن و سکون کی ضامن ہوسکتی ہے ۔

میں ہے درست ہے کُتفتیہ مبتد کے بعدسے بہاں کانگرتس مکومت ہی برسرافتدارسے ، لیکن یہ کوئی ایسامسلمہ ومتفق علیافتدار میں جے بہاں کی تام جانحتوں نے تسلیم کرلیا مو، بلکہ غائبا یہ کہنا زیادہ مجیح ہوگا کہ وہ اختلات جو گاندھی جی کے تسلیم مرکبا

اخما اب میں برستور اِنی ہے بلکہ اس میں اور زیادہ شدت پیدا ہوئی جائی ہے۔ ہندوست نان میں متعدد سیاسی پارٹیاں ایسی ہیں جوکا نگریں کی سخت مخالف ہیں اور برابراس کوشش میں لکی ہوئی ہیں سی ذکسی طرح عنان حکومت ان کے ہاتھ میں آجائے۔ لیکن کیا یہ آپا دھائی خدمت ملک وقوم کے جذبہ سے تعلق رکھتی ہے ، کل نہیں المبکہ اس کا تعلق بھی اسی حصول دولت واقتدار کے جذبہ سے بے جوطن اقوم ، زبان اور ندیم ہے عام رستوں لیس نیٹت ڈال ویتا ہے۔

بہر ہے۔ رہ ریا ہے۔ دستا میں بہت سی جمہورتیں اور بھی ہیں وہ اس بھی مختلف پارٹیاں پائی جاتی ہیں اور ان میں سے ہرایک بنی کامیا بی رکوست میں کرتی ہے ، لیکن فرق بہ ہے کہ وہاں سب کے سامنے اصلاح کمک وقوم کا سوال ہوتا ہے اور بہال تفن ڈائی مقار کا جو کچھ دن جاعتی اور معراففادی صورت اختیار کرلیتا ہے۔

اندار لا بو جود دن براسی اور میر معرف ورک به دری می مید در بیسیسیسی از من ملک نے سنعت د ظارت میں کافی ترقی کرل ب اس میں شک نہیں کو حصول آزادی کے بعد کا نگرس حکومت کے زمان میں ملک نے سنعت د ظارت میں کا فرمسرانام ذہنی وطبقاتی امن و در قومی دولت میں بھی کافی اضافہ مواہم لیکن ذم نی حیثیت سے وہ جمہورت کے سیح معیار کے جس کا دوسرانام ذہنی وطبقاتی امن و مکون ہے، اب مک نہیں بہونے سکی -

يهى نهيس جانت كراسلام إدرسلم كالميح مقبوم كياهي-

اسلام کی آدیخ فتے کہ سے کشروع ہوتی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ساتھی اس وقت کتے تھے ہے۔ مرف دس ہن اسلام کی آدیخ فتے کہ سے کشروع ہوتی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ساتھی اس وقت کتے تھے ہے۔ مرف اللّٰہ کی بن اُرا افراد کی ہی نزورت ہوتی توثنا یہ نی رسول اللّٰہ کی دندگی میں نہ ہوسکتی اور تاریخ اسلام آج کچھ اور جوتی ۔ مجرتا دیخ شا پر ہے کہ رصلت نبوی کے بعد خلفا ہے واشدین کے عہد میں مسلول کی فعدا دھبنی بر مقتی گئی اور ح اجتماعیت اتنی ہی کم ہوتی گئی ایہاں تک کر صفرت عثمان کے تعدم دن ھرمال کے اندر اندر وجود تا اسلامی بالکل در ہم بر مرح مراکئی ۔۔

کے اندراندر وقودت اسلامی بالکل درہم برہم ہوگئی۔ مقصوداس سے یہ قلا ہرکرناہے کطفن کا میکن یا دستور کوئی چیز نہیں جب تک اس کی سجیجے روح سمجنے اوراس پرعل کرنے کا دند منابع میں بدان میدادر میشندہ کے مدور اور این میں بدری کا دارم کی شہرہ تا تیں اور بھی نہیں۔

دنبیت عوام میں بریدانم ہو اور یہ فرنیست کروروں انسانوں میں بریدا کرنا نامکن نہیں توآسان بھی نہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جوتصور ترقی کا قایم موگیاہے اس کا قرمب واضلاق سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ کمیرا کی دخیرات اور فراضلاتی چیزے میں کا منبیا دصون مذہ مسابقت اور فرایع میش ونشاط کی توسیع پرقایم ہو اور اس کا لازمی نتیج الکراؤ یا باہم تضادہ ہے افرادی بھی اور اجتماعی بھی ۔ اور ومثواری ہے کہ و نیا کے موجودہ افتصادی تعلقات کی وسعت نے کچھ الیسی عجیم فرید سورت افتیار کرلی ہے کہ اس وقت کوئی ملک اس سے بے تعلق مرد کرن ندہ میں نہیں روسکتا۔

### بندوشان میں اُردواخبارات کاموقف سلا واعمیں سے زیادہ نئے اخبارات اُردومیں شکلے

پریس رجرطاری ربورٹ (سلتھلٹ) ظاہر کمرتی ہے کہ اخبارات کی ترتی کا رجان منٹ ہیں عمی برقرار رہا۔ اس روسم بڑتے ہیں ہے کہ ملک مس ۲۷-۸ اخبارات موج دیتے جبکی ہے ہیں ان کی تعداد ۲۵ ء تھی ۔ کچھلے جارسانوں کے اعدادوش کے موازنہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اخبارات کی تعیدا د بتدریج بڑھی ہے ۔

گزشته سالوں کی طرح اس سال بھی انگریزی اخبارات کی تعدا دسب سے زیادہ رہی بعن ۲۱۰ اس کے بعد مندی کے اخباط کانمبرر باجن کی تعداد ۲۳ ۱ ۱ رہی ۔ اردوکا تیسرانمبرر با بعنی ۱۸۰ ۔ سب سے ریادہ تعداد میں اخبارات دراوشترے شاہع م جن کی تعداد ۲۰۰۱ رہی ۔ اس کے بعد مغربی بنگال کانمبرر باحس کے اخبارات کی تعداد ۱۱۱ تنی ۔ اتر بردئش میں اخبارات تعداد ۲۰۰۱ تنی ۔

سنته استهاری میں اخبارات کی تعداد اشاعت ۱۸۱ لاکھ میں ارتفی ۔ انگریزی یہ واہم لاکھ۔ بہندی سده و دس لاکھ۔ آما می دو و دلاکھ ۔ بنگائی میں و میں لاکھ ۔ بنگائی میں و دو لاکھ ۔ گراتی ۲۰ و ۱۰ لاکھ ۔ کرکٹر میں دہ الاکھ ۔ مبائل میں و والا کھ ۔ مرافقی ۱۰ و ۱۰ لاکھ ۔ بنگواہ و داکھ وراکد و دو و الاکھ ۔ بنگواہ و داکھ وراکد و دو و الاکھ ۔ انگواہ و داکھ وراکد و دو و الاکھ ۔ مباؤل کی میں دور الاکھ ۔ بنگواہ و کرکٹر و دو کا خراف کی میں دور ناموں کی تعداد دو کی مبرق میں جندی دور ناموں کی تعداد ۱۱ انتی اس کے بعد اُردو کا غیر فا

میار - اکتوبراند روزناموں کی تعداد اشاعت میں ۲ء و فی صداضا فرہوا۔ ۱۳۳۳ روزناموں کی مجوجی تعداد اشاعت ۲۸ لاکھ دس برا مقی - اس کے علاوہ دس اتوار کے اطریشنوں کی کل اشاعت ڈھائی لاکھ تھی۔

ہر نیو فرنسایل می تعداد اور اساعت میں کزشتہ سال کافئ اضافہ ہوا۔ مناب کے بچھ تک جلہ جراید ورسایل کی تعداد ، رہا چار سوئٹیتس تھی-ان میں سے ایک ہزار پانچ سوئتین اسکولوں کا لجوں کے رسایل پروپیگنڈہ کے لئے نکلنے والے جراید، اداروں کے تہ چے ادریر السام وارایس ورائز ہوئی نہیں ہے۔

ترجمان سلسله وار ناوليس ياعلم تحرم وعروك رسايل عقر



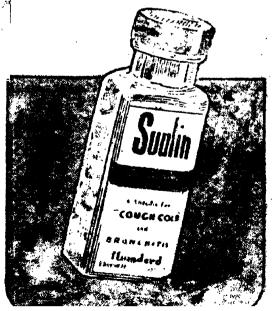

# أرد وصحافت ابتداسيه بي جباعظم ك

(زقیترسرست)

اردوز بان کا سب سے بہلا اخبار کون سا تھا، قطعیت سے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ اس کا بیجے اور تشفی خِش جواب دینا ذرامشکل ج منی مبدا تعفار صاحب نے " نگار" کی جلد میں میں ذکر کیا ہے کہ :۔ م اُردوکا بہلا اخبار" خیر جا او بند" کے نام سے عظام میں ایس سے عالم اسے اس

اور مارگرینیا آوس کاکہنا ہے کہ ، و مسلمان میں دہلی ہے و سیدال خیارہ جاری ہوا جوشا یدارو کا ببلا اتجارتھا ہے کہ المبدر اللہ بیارہ جاری ہوا جوشا یدارو کا ببلا اتجارتھا ہے کہ ، و مرس تہوت اور منی تھاکر اُردو اخبار کے بانی ہیں ۔ کیونکدان دونوں ، افراد مناصب بری تہوت اور سین ملائے میں نکائے اس طرح عبدالمجدر سالک صاحب بری تہوت افراد افراد مناصب بری تہوت اللہ بری ترق افراد مناصب اللہ مناسب میں تکائے اس طرح عبدالمجدر سالک صاحب بری ترق افراد مناسب میں تھے بلکہ فارسی کے ماتے دکھا کرتے تھے ، ارمنی تھاکرکو اُردو صحافت کے جنم دانا بتاتے ہیں ۔ حالانکہ یہ کمل اُرود اخبار جمیس تھے بلکہ فارسی کے معاتب تونکلا کرتے تھے ،

واكر اعجاز حسين صاحب كاخيال كير اورس ب - وو اپني كتاب "فغ اوني رجانات" بي تيمية بي كديم عشدار مي

ندوستان كاسب سے مبلا اخبار" بنگال گزشت كے نام سے تكلا

اً رودسی فت کاسلدوں قومندوسا نی سیافت کے ساتھ ہی سفردع موجکا تفا گراس زمان کے اُردوا خیارات کمل اخبار نہتے کہ ان کی چیئیت شمیمہ کی تھی ۔ لیبنی فارسی وغیرہ اخبارات کے ساتھ شمیمہ کے طور پر اُردومیں بھی غیری مواکرتی تعیں ملخدہ کوئی اُردو خار نہیں مقار البد اُردوزبان میں باقاعدہ اخبار کی ساتھ ہے۔

عام منال نا اورشمس الاخبار مفت وارتقے اور فارسی کے ساتھ اردو میں نکلا کر۔ قطع - بنگال گزف کے اڈسٹر کنکا دھرمشا چاری

فريه فبار فخلي عين مباري جواء اورصون ايك سال تك مباري ريا -

ھستاھاء اُردوز بان کے لئے خاص اہمیت رکھتا ہے ،کیونکہ اسی سال سرکا ی زبان فارسی کے بجائے اُردو ہوئی اور پرلیں کو زادی نسیب موفی اور اس کے دوسال بعد اُردو اخبار تکلا۔

عام جہاں نا اور مس الاخبار کے زبانہ میں جہار مان ایجاد ہو گیا تھا لیکن اس سے بہلای شہنشاہ اور نگ زیب کے زبادی اس کے فلی اخبارات بھی مروج سے اور آن اخبارات برکسی تسم کی ابندی عابد نہیں کی گئی تھی۔ انھیں سرقسم کی آزادگائی ابنشاہ اور نگ زیب کے عہدمی متعدد فارسی اخبار کائے تھے۔

علامارہ ودر الا مارہ تے تا موراخباروں میں قلعم ملی وہی مسروہ الانعبار علی ہوائ میں جھیتا تھا۔ اس میں تازہ فران نہنا ہ کاروزنام پرشایع ہوتا تھا۔ مسلمارہ میں مفتد وار اخبار محد سین آزآد کے والدمولوی محد آخرے اردوا خہار سکے نام انکالنا شروع کیا۔ اس اخبار میں مکومت برجہ ہے ، اُرد. زبان کے مسابل محاورات اور فن شاعری میکیش، فہری اوران می

ه تَوْرَى مِلْ اللهُ مِن مُؤَتِّسَ صَدِيقٍ صَاحِبِ ابنِهِ مَنْهِ فِي مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ م

تنفیدی موتی تقیی - لیکن اوبیت پرزیاده توج دی جاتی تنی - اس زاند کے مشہور شعراء جیسے موتمن ، فالب اور ذوق وغیولا اس اخبار میں جھپتا تھا اور سرمِفتد مباور شاہ ظفری ایک غزل بھی اس اخباری رونق میں اضافہ کرتی۔ یہ اخبار کوئی اکیس سا تک جاری رہے -

مرسيدا حكرفال مح مها فى سيد تحدقال و قى نے شين هم ميں ايک اضبار" سيدالا خبار" كے نام سے نكالے گئے۔ سيدالآخرا ميرتوسيد تحدفال تھے۔ ليكن زيادہ كام سرسيد كوكرا پڑا تھا۔ و تى سے ايک ماہنام پر فواگدالما كارين" كے نام سے مارط دام تون جارى كيا جولئے شائع ميں ماجوار سے مبغتہ وارميں نبديل جوگيا۔ فوائد الناظرين كے متعلق كارسان و ناسى لكمتنا ہے كارو بر المراض كيا اس ميں خبار الله منظم الله و مضامين كلى تصويري افر مختلف اہم مقالمت كے نقشہ جات شاہع جوستے تھے جواس زما و سے پہلے يوپوس مفتوج اس زمان كى تامور تحقیق الله منظم الا خبار" و آئى ہے" مشرق" اور السے ہي افر بار و و سرے مقالمات مالئے ہوت تھے ہے اس و المحبار و و سرے مقالمات مالئے ہوت تھے ہے اس المحبار و و سرے مقالمات مالئے ہوت تھے ہے اس المحبار و و سرے مقالمات مالئے ہوت تھے ہے اس المحبار و و سرے مقالمات مالئے ہوت تنہ مشرق " اور السے ہي افر بار و و سرے مقالمات مالئے ہوت تھے ۔

یه وه زاند به جب اُردو مبنددست ان کے طول وحض میں ایھی طرح بولی اور مجھی جائے لگی تھی ۔ بنگال ، نجاب ، بہتی ا بہآد اور بآلوہ سے اُردو کے متعدد رسایل اور اخبارات نکلے لگے تھے ، جس سے اُردو کی ہرولفرنزی کا ثبوت ملیا ہے ۔ یا فہا زیا وہ ترمفینہ وار یا بندرہ روزہ تھے ۔ اس کے ملا وہ لبض اخبارات اُردو اور مبندی وو نوں زبا ٹول میں ملے جلے نکے مشی برسکورائے نے ایک ہفتہ وار مو کو فور الآبور سے مصلاع میں جاری کیا جو دلیے ریاستوں میں کانی پند کیا جانا ہ اس اخبار کی شہرت اور تعداد کے متعلق کار سال و تا سی مکھتا ہے کہ اور مشاہد میں اس اخبار کے کل 4 میں و شانی اخبار اور اس زبانہ کی کی اظامت کانی سمجھ جاتے ہیں۔ مصلاع میں کل مہم چھا یہ فانے تھے لیکن اس جھا یہ فانوں بہندوستانی اخبار او رسایل جھیتے سکے رسم صلاع میں جھا یہ خانوں کی تعداد چھ کا اضافہ جوالیکن اخباروں کی تعداد میں صرف ۲ اخباروں کا اضافہ

عَشْنَا رُجُ كَ بِنَكَامِد فِي أَرووكَ بِبِت سے اخبار وں كوسندكرديا، اسى ميں سے ايك " أر دوافعبار" تقالى بنگام

ایک سال بعد أردو صحافت كى ترقى كا دور شروع جوا-

لا ہور کے وہ کو دور اخبار کے ایک کارکن مشی فول کشور نے او دھ کا پہلامفتہ دارد اود مداخبار مجاری کیا ہو ہو مقبول اور جس کی ادبی حیثیت بھی سلم تنی ۔ گارساں قاسی کے کہنے کے مطابق اود حداخبار ابتدا میں بارسنی کا مغالمیکن بڑھتے ہے ہے د مرم )صفحہ کا موگنے ۔ لیکن سخت کیا تھیں اے روز تامہ کی صورت اندتیا رکر لی ، اس اخبار کی بالیسی بڑی سلح بیند تنی ۔ اس اخبار تبصروں کی بڑی خوبی بیکٹی کم اِن تبعروں سے رعایا اور حکومت مردونوں توش تنجے ۔

یوں تواس زیانہ میں کلکتہ، برتی، میتی، او بورا جہور، امرت مر کھنو اور حیدرآ آو دکن سے بہترے اخبار نکلے لیکن ا شہرت اور مقبولیت میرٹوکے ہفتہ وار اخبار معالم کو نصیب ہوئی۔ وہ کسی اور اخبار کو نہیں می اس اخبار کی مقبولیت کانا اس کی تعداد سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسکی اشاعت ، یہ معتمی ہواس زیانہ میں نہیں بلکہ موجود و زیانہ میں بھی کانی مجمی جاتی ہے۔ سوہ آن لال اور اجور تھیا پرشاد نے اجمیر ترکیف سے شاہدہ میں ایک اخبار اور خیزجوا و ضلق " نکا نیا شروع کیا۔ سوہ آن الله اجود تھیا پرشاد کانی تعلیم یافتہ اور بے باک صحافی تھے۔ حکومت کی نظر میں ان وو نوں کی بیباکی کانے کی طرح چینے لگی۔ کارسان ا ابنی خطاب میں لکھتا ہے بر او حکومت نے اجود تھیا پرشاد اور سوہی لال کی بیباک روش کو ایجی افارے نہیں دیکھا اور چونکہ بغادت ۔ بعد مند و سٹانی از ادی باتی نہیں رہی تھی اس لئے حکومت نے اس اخبار کو بند کر دیا۔ د في كالح ك أيك پروفيي في جنعول في العنائيل كا أرّدوي ترجد كيا تعسا . " اخبار حيني " اكرة سے التشاعيم ميں جارى إلى الشارع ميں لد تعمان سے محد سين صاحب ايك اخبار " فروكا فور" تكالاكرتے تھے - ليكن التشائيم ميں " فروكا فور" كى جگہ وہ الجم الجرن" موكيا تما - اس كے مير اصغر حيين تقے اور هلاشاء ميں اس كے مير محد فاخر اور محد شاو بنے -

ر سیدا حرفاں یوں قوایک عرصہ تک اپنے معانی کے اخبار " سیدالاخبار "کے لئے کام کرتے دے لیکن مشیدا عمیں انھوں نے

ع دربر تنديب الافلاق يك نام سے ايك اخبار باصا بعد كان شروع كيا-

پرون مروف اور بنوت گوئی ناتی نے می کرہ جور سے می کا جمہ میں " اخبارعام" جاری کیا اور اس اخبارے نجے سال بعد تھنڈ اخبار و معروف اور مرد لعزیز انحبار " اور عربی سی کا جرا ہوا ، اس اخبار نے اپنے سیاسی اور ادبی مضامین اور تنقیدہ ل سے برائستان بری تہلکہ مجادیا۔ اُس وقت کے مشاہمیر اور اُر دوا وب کے سربر سیوں نے اپنے مضامین سے اس اخبار کو ایک احلی منظام بخشا ، بی شاہیر کی فہرست میں اگر اللہ آبادی ، دین نا تہر سرشار ، مشی سیاد شیسین ، عبد الحلیم تسرد اور عبد الففور شہان کے نام نمایا ں حیثیت کے ہیں یہ اخبار تعربی انتر سال یک جاری رہا .

کے ہیں یہ اخبار تعریباً منتر سال کی عاری رہا۔ اردواخبارات اور رسایل ہاویں صدی سختم کے اپنا قدم کا فی جاھیے تھے۔ ملک کے طول وعرض میں اردواخبارات شایع پانے تھے ۔ سنٹ ہے کے ایک اخبار مسرفیق نسواں کی بہاں تذکرہ کر دینا ضروری ہے ۔ یہ اُر دوجفتہ وار تفا اس کی خصوصیت بنی کہ وہ عور توں کے لئے عیسائی مشن مکھنو سے تکلا کرتا تھا ، ان دنوں ہیں بون کلدستے بھی نیکتے تھے ۔ ہر مہند ایک مصرفہ طرح باہا اوراس پر ملک کے تامور شعراوطیع آزمائی کرتے اور ان کا یہ کلام گلدستوں کی زمینت بنتا ۔ حید آباد ، احمد آباد ، الآجور ولی ا

ہت طویل ہومائے گی۔

ووى متازعلى اورمولانا عبدالعليم شرركوميدان صحافت مين أترف برمجوركرديا.

اله اس کے دوسال بدمین ششداع میں حیدا آبادوکن سے ناراین راوی ادارت میں حیدر آبادکا پہلا اُردوانجار است الافارا ماری موا-

التوريلاع التوريلاع

کوروژنامه کیصورت دیدی ـ

مسلمانوں کے دلوں میں مبذیر آزادی اورمدوج بدیراکرنے میں آن اخبارات نے بہت اہم حصّد دیا۔ معلانا ابوالکلام آزاد

لا البلال" معلانا في كا مرود" اورمولاتا وحيدالدين سليم كا "مسلم كن " تحريرون فيمسلمان ومنجور كردكوديا- واكر فاح احد من روقي موادنا كاصحافي عظمت كيمتعلق النيمضمون وموانا آزادي معافق منست (افوار الوالكلام) مين يقطواز بين :- " مولانا أقراد ايك فاص ذبن اور داغ كے ساخت عاقب كے سمان ، ام وقت طلع بعد جب بهاری فضائے ادب روش اور تابناک ستاروں سے مزین تنی، اُردو کے عنا مرحمہ میں، مالی، شبك اور تدير آحدزنده سفے ليكن مولا كاسف بقول شخص و بليز برقدم ركھتے ہي نقارے برائيني زبروست چوٹ لگاني كرس سے كال ان بی کی طون مگ کے اورسب بی کی مکامیں ایک بارگی ان بی پر اس محملیں:

اس نما نے کے جی اخبار وں کی تخریروں میں ہے باکی جرائت اور قوت مذیقی ان کوکوئی مقبولیت ما صل نہیں ہوئی کیونکہ آس زا نے کا مالات کا تقاضہ یہ مخا ، اورجواخبار نخاط سے جن کی پالیسی مخاط متی وہ اپنی شہرت اورمغبولیت کھومٹیے اے اخباروں میں نایاں موہید اخبار سے ۔ یہ اخبار اس زان میں کانی کمزور بڑگیا تھا۔ اس زان میں لاتبورسے مفتدوار" بالیہ روز تامد ویش " تکل کے تھے، جس کے مربر لللہ دینا تا تھ جی تھے۔ اورسٹسیدا وبلوی کا مفت وار اخبار " مندوسستان " بھی مِلْكُه مِجائدً مِوتُ تِح ـ

جنگ عظیم نے اُردوصحافت کو کانی نقصال میہ نجا یا اس زانے ہے ادکتہ الآدا تام انعبار یک بحت بند کرد کے تا اور تام ملی بناوس کونظر سند کردیاگیا مقا۔ اس افرا تغری کے دورمی می کلکت سے بعض اخبار لیکا رہے جن میں مقاض " " جہوا ، ۔ ا ممبر "" صداقت " اور دوایک اخبار شال تھے۔

جنَّك كے بعد اُرد وصحافت نے مجرا کھڑا ئی فی اور كلكت ، تبتئ ، وہل، لكھنو، فاتبور اور المآم إد وغيرو سے مدافان " اجن" الال "" "عصرمدید" " انقلاب " " خلافت " " مندسد" جنگ " " البلاغ " امهرم ر " حق " " و حقیقت " " المعرو " راست " در ادیب " نظف کے ۔ جنگ کی مجدسے اخهار بند ہوگئے تتے ، جنگ کے بعد و د پھرسے مہاری ہوئے ، ابواطعام آ ڈا د کا افہار البلال " کی جگہ" البلاغ " ظفر ملی خال کا " زمیندار" اور مولانا محرمی صاحب کا " ہمدرد" قابل فکر ہیں ۔

لع جنگ علم کے چوط جانے کے معدمولانانے انتہائی بے خوتی اور بد ایک سے سامرہے کی بدعنوانیوں کا راز فاش کرنا خروع کیا۔ حکومت کا سسنہ کا تھکہ را نگریزوں کے حالی مولانا کے ان علوں کی تاب شاسط اوران پرب جاسفتی اورالبلال کی تحریروں کے خلاف کارروائی شروع کردیتے ۔آخراوانا مَنْكُ آكر البلال "بندكرديا الدجنك ك بعدم البلاغ " مارىكيا-

أكرآب ادبى وتنقيدي لطريجر طابهتين توبيسا لنامع براسط تاك كن تمروقيت بانچ روبيرملاوه معسول - حرت تمرو تيبت بانچ موبيطاده محسول - مون تغروقيت بانخ روبيرعلاوه محسول -من تمبروقيت دوروبيرملاوه محسول - واخ تغروقيت آثير روبيد علاوه محسول - رجله عصول - درا معسول من مخروج الأفراد م ليكن يرسب آپ كومينل روسيته مين معسول ل سكة مين ، اگري رقم آپ بيشاني مجدين - منجر الحال الكمنو

# جناب مینائی کے اوبی متعنادات

#### اور اسا مذہ سخن کے جوا بات

ئِسَ مِنَائَى )

والدمروم حفرت نفس منائ ، فصاحت جنگ جلیل اکمپوری کے ارشد کا فرومی سے تھے الیکن اوبی ذوق کی تسکین کے مخوات من فرآن ایر اندی ایر آن کی تعلیم میں اندی استفادی ، آرزونکھنوی ، المر ایون کی تسکین کے خوات کی ارشدی اندی ، المر ایون کی در ایر کی اندی الدی استفادی میں بوند زمین موقئی ۔ اللہ میں موصوف کے استفاد برجید اکا برفن کے جوابات بیش کے مارسے میں ۔ فیل میں موصوف کے استفاد برجید اکا برفن کے جوابات بیش کے مارسے میں ۔

(عزتیزیارجنگ)

() میکون گزراب مری قری گریاں ہوکر" \_\_ گریاں میچ ، ہوکر فلط ، " گریاں ہوکرمری قریب گزرا" یہ توکیب میچ نہیں ہے ، معرج قبل ہے -

٧) " فون كى عا درج كيلي كى كفن موجائكا" \_ موجائة المجع ب-

٧) اُس اُس اِلْ اِلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

ه) وددل کونوشی م کربیاں مونہیں سکتا ۔۔۔۔ " مونہیں سکتا" صحوب ۔

٧) ﴿ ﴿ رَكُرَ فَكُومِكُرُ مِارِكَ فَكُ مَا اللهُ وَهُول ﴿ اوكِ الزِنكَاءِ إِلَا وَكَمِعِينِ كَمَا كُرِكَ شَرَكُرِ بِنَهِينِ ہِے ، شايد آپ كو ، ما كا قو بول ، اور ديكيتين كى وجه سشه پيدا موا كُرول عال كے لحاظ سے دوؤن معرع درست بين ، دركيت بين ، دركيت ، مي بجائے ، دكيتين ، بوسكتا ہے ۔

شكمه طنة بى ول كوميس لي كيا فسول مقا نكام ولبريس

(A) یوفسان توجهد فکر زال رم تا ہے ۔۔۔۔ معرب مہل ہے، " نوک زبان" کے مغیرم کو سمجنے کے مطاح در آغ کے اِس معمل برخود کیجا:۔ ع

" يا دكيمي توك زبال مونيس

(حفرت آرزولکعنوی)

(1) عيش امروموى كامطلع ب-

ہا اسوخة ول داغ كى ابش سے روش بے سبى اك روگئى ہے اب چراغ دو داں ہوكر اس ميں دوگئى اور روگيا سے متعلق ميرى رائے يہ كہ يہ ہج كے ابع ہے، ابن برزور دینے سے روگئى ہے جيج ہوگا اور دآغ پر زور دینے سے روگيا جيج ہوگا۔

دم) ایک برجی تھی کے وہ نیمی نظرے مسکراکر دکھیٹ ایک برجی تھی کے دل کے بارموکررہ گئی مسکراکر دکھیٹ ایک برجی تھی کے دل کے بارموکررہ گئی مسکراکر دونوں مسکراکر دکھیٹا کے کانط سے دوسرے مصرع میں ''متی رہ گئی'' کے حوض متھارہ گیا آسکتا ہے ' در نہجے کے زیرا ٹر دونوں طرح صبح ہے لیکن پہلی صورت بہتر معلوم ہوتی ہے ۔

(مع) یا دونهی ہے کہ بیاں ہونہیں سکتا ہے یا ہونہیں سکتا اس کافیہ اس کی لیم کر سے تاریخ جنر والا دار مرتقش ہے دور در دار مر

اس كانيمد مم لهدك تحت بي برف والا وإي نوش پر زور دے والي برزور دے -

(سم ) ع دا) عشق میں ہونی تقی رسوائی جہاں تک موسکی دم) ر ر موامقی ر ر ر ر

رس برداندا بر در بوکا

دتی والوں کا شعار ہے کہ وہ ہے تکلف مصدر کی نانیث بناتے ہیں ، اہل لکھنو مصدر کو اس کی مالت پر زیادہ باقی رکھتے میں۔ تیسری صورت غلطہ -

حضرت طبيل مانكيوري

سوال ... اُردو کے مصا در مرکب کی ترکمیب اگردوسے زیادہ تفظوں سے مہوئی موتواس کے درمیان صوت کا کا لانا ضروری ہے انہیں منگا زلفیں کی مرمانا یا زلفوں کا بکھرمانا ۔

جواب \_\_ دونوں طرح کئے ہیں <u>۔</u>

س \_\_\_ انعال مركب مين صون تقني دونعلول سك درميان لانا جاجئ ياما قبل جيد مجدس نهير جلاجاتاء يا جلائهي جاماً ، ترجيح كسے ہے م

ع ماوی میں ۔

س ۔۔۔ اگرفافیے لفظ دواورمعنّا ایک ہوں جیے آتم ہتّم توابطا ہوسکتاہے یانہیں ؟ ایطاکی جا میں واقع تعربیت کیاہے۔ سی ۔۔۔۔ آتم وَسَمَ جا جدا ہیں ' معنّا ہمی لفظاً ہمی لہذا ان کے قافیوں ہیں بحث نہیں ہوسکتی ، اگرفظا ایک ہوں اور قافیہ ہوسکتا ہے ، اگرمعنّا ایک ہوں اور لفظا جرا جب ہمی ہوسکتا ہے ، ایطاکی خفرصربین یہ ہے کے مطلع کے قافیوں میں افظ مگرر نہ آئے ، جیسے صاحبحانہ ومیخا نہ اور شابانہ وفقیرانہ وفرہ۔ - الرجالت واحدكوي لفظ كسى لفظ كابم قافيه بوسكتاب جيد ذرو انقشه توجيع كي صورت مين الكه مايز بوسكتاب إنهينة عبيه ذرون نقشون وفرو . ج \_\_\_ جمع کی صورت میں درست نہوگا۔ س سے موت ، موتی ، موتی میں دویائیں محسوب کی جائیں یا ایک آ ؟ ج - بوت میں ایک یا ہے اور بوتی میں کثرت رائے ایک آئی ہے لیف وگ دو یاسے لکھتے ہیں اور اس کمبی عدد لیتا میں ہوتیں میں کمزت استعال دو یا سے ہے جولوگ ہوی ایک باسے لکھا کرتے میں ان پر لازم ہے جمع بھی ایک آسے لکھیں دَس الله كا قافيه المنس العباس كم ساته ما ترب يا بنيس ؟ ون عند حوب قيدين سال ب يا ندين ؟ ی ۔۔۔ دش میں میں میں دینے روی ہے اور اس کے اقبل مرف مفتوح کی قید سے مون غذّ حرفِ قیدمیں شامل نہیں آبذا وس بہ بس کے سا پر بہ س مخیس کا فا فیرما پندہے۔ حسّن کا لفظ ذاکر ہے، کمر مذکر کا مضاف ہوتو مذکر، مونث کا مضاف ہوتو مونث استفال کرسکتے میں یا نہیں مثلاً حسّ تدبر مزكرًا حس مربرمونث مولف فرمنك أصفير في اسى طرح لكها به -ج - حن مُركزت اور برماكت مين مذكري كي سائد مستعل ب صبيحت طلب حرب سماعت وغرو . س ـــ دواسم غير ذوى العقول المك مونَث ، دومرا ذكر ، يا دُونول مَركر يا مونثُ آميس توفعل ياً حرفِ ربط واحدايا جائ شيشه ويهانه توش، هجهُ إ ايك مونث الله، مُركّر مونودا عدم مُركر كمنا جاسمة مثلاً سوزش وورد إتى نهيس را، دوات قلم كعوكما! وونوں مونث بیر، نووا مدمونث مثلاً حمرت وآرزو باقی نہیں رہی بمبوک پیاس جاتی رہی ۔ س \_ فعل نہی نہ بی مدر اس معرع میں بر محد نہیں یا آئے نہ با میسے درد کاکوروی کے اس معرع میں ہے م كبعى خطره غيركا آسبة نا سهر مساف قلب كآآيَّة نُ -- بول عال مين فعل كے پہلے حرف نفی ہے تو تنه كا عام جيسے نہ و مذاؤ ، ند كھاؤ ، ند كھاؤ ، ند پيو ،

اور اگرنعل کے بیدحرن نفی ہے تونہیں لاتے ہیں اورشعری تداسی وقت کمیں گےجب جلد بڑا ہودین نہ کے آنے اور می الفاظ بول، مثلًا ، ع

دكيمونه ادحرب بفاترجي نظرس فلاصديدكمة نرجله تام منهواورففي برحله تام كرنا بوونهي لانا جامية -س -- سنبري سيح باسترا ؟

ج \_\_\_ مذكر كے اللے سنہ اور مونث كے فئے سنہرى ہے ، البت وتى والے مذكر كے فئے مجى سنہرى كہتے ہيں -

## نیآزکے افسانے

(محزنورشدعاصم)

کہانیاں ساری وُنیا کی بیاری ہیں ، اس لئے کوئی تعب نہیں کو تعتہ گوئی کا آغازاس وقت سے ہوا ہو، جس وقت سے انسان نے کھڑا ہونا سیکھا۔ رجرڈ برش کا یہ فقرہ اس حقیقت کی طون اشارہ کر آج، کہانی انسائی بود و باش کے ساتھ ہی ساتھ مائم وجو د میں آئی۔ ابتدا میں جب انسان ابنی خوداک کی تلاش میں با برجا آ تواسے جہی واقعات بیش آتے یا جوجزیں وہ د کھیتا واپس آگرا نیے بیری بچوں کے اسامنے بیان کرتا ہے کہانی کرتا ہے کہانی کی ابتدائی صورت میں بجرج ل جول انسانی خیالات میں وسعت پیدا ہوتی گئی کہانیوں میں بھی نئے نئے نگ براہے کہا جہ بردل کھڑا۔ ان جرزل کی درزاؤں کی کہانیوں میں ملیا ہے ۔ جو اس دور کے انسان کے نزد کے ارجہ خاصر برچکوان کرتے تھے۔

جب معاشرتی نظام کی بنیاویں قدرے متحکہ جوہئی تولوگوں نے قبابلی زندگی اختیار کرنے کئی سرداد کی حکومت کوتسلیم کرنا نٹروج کیا اس دور میں ان سرداروں کی اور بیاور اور بیاور اور بیاور کر بھی دیرتا گوں کے دوش بروش آنے نگا۔ اس طرح کہا نیوں میں دیرتا دُں کے علاوہ انسانوں اور ال سے کارناموں نے بھی جگہ بائی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کہا نیوں میں واقعات کواس قدر مبالغہ بلکہ فلوے ساتھ بیان

كياكباب كرتام معالم جيوف كى بوك بن كرره فياب -

الله رجرد ين بوالاونهاشة اضاده ص

، وئی علد ول میں ہے ، جارے سائے آتی ہے ۔ میرطلسم موسر باک ترجے ہونے لگتے میں اور یہ ذخیرہ اتنا پڑھا کہ اگر کوئی دن مات پڑھتا رہے پرہی اس دفترکومشکل سے کئی صالوں مین ختم کوسکے ۔

"معلک مطول وخشناجس کی تمہید و بندش میں توارد مفتمون و تکرار بیان ند ہوکہ دت دراز تک سامعین شتاق رہیں۔ دوم بخز دعا خش ترکیب ومطلب دلچیپ کوئی مفہون سامعہ فواش و ہزل مش تعربیت باغ وکہتاں یا مکان و آرایش مکان درج نکیا جائے اور بیٹیز ایل تصانیف قصص اس مفہون بیہودہ سے افسانے کوطول دیتے ہیں، سوم زبان وفصاحت بیان - جہارم عبارت مربع الفہ کے واسطے فن کے لازم ہے ۔ نیج تمہید قصر میں بجنسہ تواریخ گزشتہ کا لطف حاصل ہو۔ نقل واصل میں ہرگزفرق نہ ہوسکے بینی ساحبائی تصانیف قصص کواس امرکا کی اکا خروری ہے کہ اپنی تمہید خوال کو بدولایل وہ ایون واقعہ اصر کی طرز پر بیان کریں "

.... اس عبارت سے چندائیں باتوں کا پتہ جاتماہے جو بعدمیں افسان کے لئے بہت صوری مجی گئیں۔ اول یہ کہ تمہیدلمبی دیم بلد اسل مقصد کو جلدسے جلد مشروع کر ویا جائے، دوسرے اصل کہائی میں لائینی تفصیلات سے اجتناب کیا جائے۔ اور تواہ مخواہ تقد لمباکرنے کی کوسٹسٹ ندکی جائے۔ سوم زبان فصیح جو اور سربی الفیم پیریہ کرتھ حقیقت سے بعیدنہ ہو دغیرہ۔ لیکن انگریزی انزلت نے ان خیالات کو علی جامد بہنا مرفے میں بہت مدددی۔

ندیرا حدث ایسے فقے فقے جن میں مافق الفعات عناصر فستے بلکہ جاری اپنی زندگی کی تصویریں بھیں۔ یہ کہانیاں بہت مقبطل
ہوئیں۔ کیو کہ معاشرہ اس رقت ایسی چیزیں پراکرنے احدان کی قدر کرنے کے قابل ہو چکا تھا ۔ احتشام حسین کہتے ہیں بیکوئی
نقاد اپنے عہدسے اتنا بلند نہیں جو سکتا کی شعروا دب کے تام مروج روا یتوں سے رشتہ توڑے اور بالک نئی روایتیں پیش کردے۔ یہ
کسی صرفک اس وقت یک مکن ہے جب سماج کا اہم حصر عصری روایات سے بیزار ہوجائے۔ اور تاریخ اس بیزاری کے لئے وجہ جائی 
بہاکر دے۔ مِنورت یا ضورت کا اجساس اوی حالات کی بنا پر بیدا ہوتا ہے اور دہی شعور رکھنے والے اور چوں اور نقا دول کوئئی

له کلچل مسطري اين اندا مس و سه عد بحدالرسي لمعنفين از محد كلي تنها مس مده

راہ پر چنے اور نئی منزل کی جانب اشارہ کرنے کی طاقت بخشاہ ۔ ادبی شغید کی صلاحیت براہ راست اس عام روش کا ایک عکس ہو آ ہے ۔ جسلج میں بہا ہوتی ہے ۔ جوبات شغید کے بارہ میں درست ہے وہی ادب کے بارہ میں بھی طفیک ہے۔ جب تک مماش کا کوئی ایسا اہم حقد بعض خاص خیالات کو حاص مقام ما صل نہیں کا کوئی ایسا اہم حقد بعض خاص خیالات کو حاص میں بدا نہ ہوجائے اس وقت تک ان خیالات کو دب میں کوئی خاص مقام ما صل نہیں ہوتی ایسا اہم حقد بعض خاص خیالات کو حاص میں اور فکر میں اور فکر میں تبریلی ہوتی جاتی ہے ۔۔۔۔۔ اوب بھی ہوتا جاتا ہے۔ اس تبدیلی کا اثر تھا کہ اُر دوسیں تریاحہ سر شار اور شرکے ناول مقبول ہوئے اور ان کے بعد ہمیں قریبا بھی المین والے ملتے ہیں جمعوں نے واقعیت برزیادہ زور دیا اور کہانیوں کو بھاری اپنی زندگی سے وابستہ رکھا۔

انیسوی صدی کا نصف آخر اورسیوی صدی کے شروع میں نا ول کا گائی زور رہا گرا فسانہ کے معرض وجود بین آنے کی دم سے ناول کی وہ ناول کی طوالت اور افسانہ کا اختصار تھا۔ نیا کے بعد جاگیر دارطبغہ بہت صدی جو بہاتھی۔ اس کے کچھ اسباب ہیں۔ سب سے بڑی وج ناول کی طوالت اور افسانہ کا اختصار تھا۔ نیا واستانوں کی جگہ ناولوں نے لے فی مران کے مطالعہ کے لئے بھی کھنے وقت کی مزورت تھی اور معاشی تشکش کے مبب فوصت کی گھڑاں کو واستانوں کی جگہ ناولوں نے لے فی مران کے مطالعہ کے لئے بھی کھنے وقت کی مزورت تھی اور معاشی تشکش کے مبب فوصت کی گھڑاں کی جوتی جاتی رہیں ایاجی سے فلیل فوصت بیں بوری طرح اطفن جوتی جوتی جاتی ہے۔ اس کے مطالعہ دھالگا اور بھرافسانے کے مقابلہ میں ناول یا داستان کا کھنا بھی شکل ہو آئے اس می اسلیا تھا تو ناول کی مقدولیت کو فاصہ دھالگا اور بھرافسانے کے مقابلہ میں ناول یا داستان کا کھنا بھی شکل ہو آئے اس می بھرے اور منبط کی ضرورت موتی ہے۔ اس سے کھنے والوں نے بھی سے افسانوں کی آسانی کو دیکھ کرنا ول کی بجائے اسے افتیار کرلیا بھیدیں صدی کے ساتھ ہی افساند کی مقبولیت بڑھنا شروع موجواتی ہے۔ تیوانی قسم کی داستانیں قریبیا ختم ہوجی تھیں صف ناول

انفول نے ایک خط عبداللہ پرسف علی کوشا اللہ میں لکھا تھا، جس میں اس امر کی تھریکے کی تھی کہ اور میں کھتے ہیں کہ اس پولسی کہا نیوا اوری کی دندگی میں شامل بی ۔ مہسراج را مہر ران کے افسا نے " نیک بہتی کے از انے ان کا افسا نہ " کہ میں کھتے ہیں کہ اس پولسی کہا نیوا کے افرات مہت ہیں۔ اورانجام کو انتخوں نے اپنی افرات کی وج سے کامیاب بنا یا۔ ان کا افسانہ " کونیا کا انمول رون " اس کی نمایالہ مال ہیں و داستا فوں کے مہیرو کی طرح مجوب کے سوالات پورے کرنے میں ناکام موقامے ۔ اور آفرایک مزوش فقر اللہ مدوسے کامیابی ہوتی ہے۔ یہ افرات برج جہد کے مفروع کے افسا فول ہی پرنہیں بلکہ آفری دور کے افسا فول میں ہی دکھا فی دیے بیر بھش روقات نیل کی فتح و کھانے دیے ہیں جس سے پر بھنے والا ایک و حکا سامحسوس کرتا ہے مشکل و واقع نظام اس طرح ہے۔ " کر دھرنے ایک کھی تھرو کی طرف د کھا جس پرایک رومانی جلال ساجک را تھا اور و دفتا ہے اس کی آنگھوں سے پردہ ہٹ کہا اور ساری سازش سے میں آگئی اس فرجی عقیدت سے تقریک قدمول کا وسر دیا اور و دفتا گئی اس فرجی عقیدت سے تقریک قدمول کا وسر دیا افتا اور دفتا کی دھر جو ایک مہت بڑا سفاک افسان تھا۔ بدلہ لینے پرنل جانا ، وہ حس نے مجاوج اور موقیے کورات کے وقت کھرسے نکال دھا کہ کردھ جو ایک مہت بڑا سفاک افسان تھا۔ بدلہ لینے پرنل جانا ، وہ حس نے مجاوج اور موقیے کورات کے وقت کھرسے نکال دھا کہ دھر جو ایک مہت بڑا سفاک دائسان تھا۔ بدلہ لینے پرنل جانا ، وہ حس نے مجاوج اور موقیے کورات کے وقت کھرسے نکال د

له روابت اوربغاوت المعتشام حسين عص٧٧ - عه بريم حيذاز رآم برص ٥٠ - عله الفيَّا مع ٧٠ - عله موزوطن الم بيم حيد

اں کس میری پر ذراترس نہ آیا۔ایک چارن کی سازش سے برا فروختہ کیوں نہ ہوا۔ یہ بات ہماری مجومی نہیں آتی۔ پریم چند کے ملاوہ دوسرے لکھنے والوں کی تخرروں میں بھی داشتانی عناصر دکھائی دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ال کی تعداد کے ۔ نیآز کے پہاں بھی ہمیں مثالی مجتب کی مثالیں" ونیا کا اولین ثبت ساز"۔" زہرہ کا پُجاری "" ایک شاعر کی مجتب وغیرہ میں جاتی ہیں۔ جو داستانوں کی مثالی مجتب کی ایک برلی ہوئی شکل ہے ۔ لیکن اس بحث کے باوج وہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ میں جاس حقیقت بہندی کی روش عام ہوتی گئی ہے عناصر کم ہوتے گئے اور اب تووا تعیت بہندی ومہنوں پر اس تعدد غالب ہے کہ میں جاسے خیاف سے زیادہ واقعہ میں کہ روشن کے میں۔

ہف انسانوں سے زیادہ واقع بن کررہ گئے ہیں۔ اردو میں افسان نگاری مغربی اثرات اور اوب انگریزی کے عام ہونے کی وجہ سے آئی۔ افسانوں کے ابتدائی مفاحراتاہ کرنزگ تحیال اور سرناص علی کے تنیلی افسانوں میں سلتے ہیں ۔ گران میں افسانوں کے تام بوازمات نہیں بائے جاتے۔ ابتدائی افسار انگریزی سے ترجموں کی صورت ہیں اُر دورسایل میں جہینا سنوع ہوئے جن میں بعض کے نام اور مقام جرل کرمقامی انگ دیاجا نا تھا۔ عبدالقا در سرقوری لکھتے ہیں یا۔ " اور ورنیان میں محقوقی تستوں کی پیدائش براہ راست مغربی قتوں کے انگردی نے قصے لکھنا سنوع کئے۔ اوب کی یصنف ابترا ہی سے عوام میں بہت مقبول ہوئی جنائج ، مرسال کے فلیل عصد کے اور اربیدوں اچھے مترقعے کھنے والے اُردو میں بیدا ہوگئے "

افرانوں سے کام میا، مغربی تقلید بر آزاداند اور بے باکانة تنقید کی ہے۔ وہ اپنی مقصد کے مصول کے لئے طنز ومزاج سے بھی افرانوں سے کام میا، مغربی تقلید بر آزاداند اور بے باکانة تنقید کی ہے۔ وہ اپنی مقصد کے مصول کے لئے طنز ومزاج سے بھی کام لیتے ہیں میں سے ان کے افسانوں میں ایک دکشی آجاتی ہے وقائظ میں اوقات مقصدت کی شدت کی وج سے افسانوں براصلای رنگ بہت جھاجا آ ہے، جس سے افسانہ کے فن کو وهکا لگتاہے۔ وقائظ مصاحب لکھتے ہیں :۔ موان کے بال اصلاح کا خیال اس فذر اللہ میں افسانوی دلکشی اور کیف کی مشدید کی میدس موتی ہے وقائظ میں انسانوی دلکشی اور کیف کی مشدید کی میدس موتی ہے وہ

سجاد حمیدر نے ان دو اول سے مختلف طرز کے افسانے لکھے تھے ان کے انسانوں پر رومانیت غالب ہے اور افسانوں میں مقصد بہت زیادہ واضح نہیں موتاء بعض افسانے توخالصتاً رومانی ہوستے ہیں الیکن مقصدی افسانوں میں مقصدسے اس طرح کھل لگیا

له بلوست افسلن ... عه ونياسة انساد -ص ۱۸۱ - تله بارے افسان ـ ص ۱۳۸

کفن کوشیس نہیں گئی۔ افسائی نفسیات کا مشاہرہ انفوں نے بھی توب کیاہے۔ اس کے بارہ میں وقارصاحب کہتے ہیں:۔ دہ ہار نفسیات کو اپنے پورسے افسانے پرطاری رکھتے ہیں۔ دو ایک منٹ کے لئے بھی اس سے الگ نہیں ہوسکتے۔ ان کا نفسیاتی نعط نلار افسانہ کے ہرحصہ میں کیساں فایاں رہتا ہے۔ " سجا تحیدر نے بہت سے نزکی افسانوں کا ترجمہ کیا ہے۔ گروہ ایسا پرنطعت ہے کوہ افرا مجی طبعزاد معلیم ہوتے میں ' ایسے افسانے زیادہ نزروانی ہیں۔

سَیَآن می چین سیاد تحید کے دوش بروش روانیت کے علم وارنظ آتے ہیں۔ ان کا افسانہ کیوٹی وسائی "نے وگوں کے ذاہا کو دین کہ میں ان کا میں ان کا افسانہ کی تھی ہیں۔ اور وہ ترجم کرتے اس فن ہیں کو دین کہ متاثر کئے دکھا یہ ای طبع واد افسانہ ہے۔ اگر جبر انفوں نے ابتدا ترجموں سے کی تھی ہی گر وہ ترجم کرتے اس فن ہیں کھر اس طرح ڈوب گئے کہ اس طرح ڈوب گئے کہ انفول نے تود افسانے میں اور افسانے بیٹی ان کی روانی فضائے ، گر کے فن پر بورے اُنٹر تے ہیں۔ ان کوفن کا احساس بہت گہراہ ۔ ان کے افسانے بھی جسوسیت ان کی روانی فضائے ، گر ان کے سارے افسانے روانی نہیں میں ۔ ان کی مقعد فن بربہت خالب ان کے سارے افسانے میٹیتر روان کی فضائیس ڈوب جوئے میں اور ان کی زان ایسی ٹھی اور شیر ہی ہے کہ گویا نیز ہیں الحول نے بیٹی سے کہ گویا نیز ہیں الحول نے بیٹی سے کہ گویا نیز ہیں الحول نے بیٹی سے کہ گویا نیز ہیں افسانے کی شاعری کی ہے ۔ ان میں اصلاحی اصلاحی افسانے کیٹیتر کی ہے ۔ ان میں اصلاحی افسانے کی دیا ان پر بھی اثر ہوا ۔ انہوں نے بھی اصلاحی افسانے کیٹیتر کی ہے۔ ان میں اصلاحی افسانے کی دیا ان پر بھی اثر ہوا ۔ انہوں نے بھی اصلاحی افسانے کی سے کہ کو اسانے کی دولا ان پر بھی اثر ہوا ۔ انہوں نے بھی اصلاحی افسانے کی فیل

نیآزکے افسانوں پرکچولکھنے سے بینے افسانے بارو میں نیآزرکے نوالات سے آگاہ ہونا ضروری معلوم ہوتاہے۔ وہ ایک دوست کو اپنے ایک خط میں لگفتے ہیں : ۔ مع میں آپ کو جنا گول افسانہ کے فروری اجزاکیا ہیں۔ لیک کسی واقعہ میں بحیثیت واقد ہوئے کے واقعیت کا پایا جانا دوسرے نفسیاتی طور پرکسی کر دار یا سیرت کو نایاں کرنا اسے انگریزی میں سے محاکمت کا جہ عدم ان کے محصوں کہتے ہیں۔ تیسرے بلاٹ کو ایسے اجزاء میں تفسیر کرنا کر بڑھنے وائے کو ایک سے زاید خود اپنے ذہین سے نمااء برکرنا بڑے ۔ چی افاسا محتیل نگ مراح خواہ وہ محض الفاظ سے بیدا کیا جائے اگر باط میں کوئی کیفیت رومان کی بیدا کرے تھوٹر اسا تحتیل نگ مراح خواہ وہ محصوں الکی مسلم برمکا کر میں سفحان کے سفات کی ہیدا کر مسلم برمکا کر میں سفحان کے سفات

معلمات کا علم معهد موجود و اجائے و زیادہ دین بیدا ہوجائے ایک سلد برما کا مرتب سے ایک سلد برما مرتب سعات رہما کا رنگین کردینا فعلات آئین افساء نگاری ہے " اس خطیس آئے جل کر قطنے ہیں :- در ہمیرو ہیرون کی اس و نیا کی مخلوق بنے دیکا طاء اعلیٰ کی اس آبادی سے جہاں گنا و الغزش سے کوئی واقعت ہی نہیں اپنے افسانے کے افراد متنی نہیجے "

سله المضاً- صهما السياعة تنقيري زاوك -ص مهم السيله كمتوبات نياز حصد اول - ص ١ و ١٢٠ -

پیارنااس کی سب سے بڑی خصوصیت ہوئی جا جئے اور تخریے احساس کی کیفیت کو تٹروع سے آخر تک برقرار رکھنا از ببرخ دوی ہے۔ اس خصوصیت کے ساتھ آخر میں فن کار اپنی کہائی کو کی اس طرح ختم کرتا ہے کہ بڑھنے والاکتاب بند کرکے کچھ سوچنے کے لئے مجود ہوبا آئے ۔ اس کے ساتھ ہی افسانہ نگار کو اپنے مضمون سے ہم ہی وابستگی ہو اس کا مشاہرہ اور نفسیات انسانی کا مطالع بہت ہو۔ جب نک افسانہ نگار انسانی نفسیات کا ماہر نہ وگا۔ وہ کردار نگاری میں کامیاب نہ موسلے گا۔ افسانوں میں مقامی رنگ کا ہونا ہمی نروری ہے۔ لیکن اور منوری جو ناہے۔ لیکن جیسا کہ پہلے بالی اس کے ساتھ ہوئے خیال بابی کیا ہونا ورمقعہ دمیں ایسا امتر آج ہو کا جو کو کوروفکر کے بعد مقصد بدورت مقصد سامنے آئے گرافسانہ پڑھتے ہوئے خیال بابی کی بہر سندوق رہے ان اور مقد دمیں ایسا امتر آج ہو کا خور وفکر کے بعد مقصد بدورت مقصد سامنے آئے گرافسانہ پڑھتے ہوئے خیال بابی بی ہم استفرق رہے ان سب چیزوں کی بجث اپنے مقام ہر نیآ : کے افسانوں کو جانجا جائے گا تو آئے گی۔

رُرُخِي - افسائے بین سب سے پہلے ماذب توجیوراس کی سرخی ہے۔ اگر چر سرخی سے افسائے کی کا میابی إنا کا میابی کا اندازہ انہما نہا ما اس میں ایک خشن رعنائی اور اچھوتا ہن اس قسم کا ہونا چاہئے کہ بڑھنے والا و کھتے ہی اس کا دیوانہ ہوجائے کہ ان اسکتا گاہم اس میں ایک خشن سے افسائے کا اشتہار ہوتی ہے۔ اگر سرخی میں انٹی کششش نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنی طون ایل کر بے تو ہمکارہ ادر اور استنا نہ سجھائے۔ ادر اور استنا نہ سجھائے۔

سرقی ہمیشہ فیال انگیز ہوئی قبائے اگروہ شاعوانہ اور روائی نہیں ہوسکتی تو بیائی فاسفیان طویل اور غیرشاعوانہ ہمی نہیں ہو کہ اس سے افسانہ کے مرکزی فیال کی عکاسی ہوتی ہو، بہتری سُرخی وہ بھی جاتی ہوجس سے افسانہ کے افرام کا پتر فیل ہو، کیوکہ "افسانہ اور اضطاب میں رکھے اور جب کل فسانہ فی نہیں افسانہ کے اور جب کل فسانہ فی اور استعالی برابر بڑھتا جائے۔ سرفیاں جن میں افسانہ کے افستام کی طوف اشارہ موتاسے، اس سے ناقس مجھی جاتی ہیں کہ بڑھنے والا جائد افسانہ کے انجام کو دکھینا جا ہتا ہے، اس طے ناقس مجھی جاتی ہیں کہ بڑھنے والا جائد افسانہ کے انجام کو دکھینا جا ہتا ہے، اس طرح افسانہ کی مجوبی دلیوں کم مجھی ہوئی ہیں۔ زیادہ تروہ میں جو مرکزی خیال کی عکاسی کرتی جی اورہ تصور زا اور خیال افروز ہیں۔ ایس کے ایس سے انتہا کہ استعاد کی موجوبی کہ انتہا ہوں ہوجائے۔ اگرافسانگام اللہ کہ کا میاب افسانہ ہیں ہوجائے۔ اگرافسانگام اللہ کے موجوبی ہوجائے۔ اگرافسانگام اللہ کی عام فضا کا علم جی جوجائے۔ اگرافسانگام اللہ کے موجوبی ہوجائے۔ اگرافسانگام کی عام فضا کا علم جی جوجائے۔ اگرافسانگام کی عام فضا کا علم جی جوجائے۔ اگرافسانگام کی عام فضا کا علم ہی جوجائے۔ اگرافسانگام کی عام فضا کا علم جی جوجائے۔ اگرافسانگام کی عام فضا کا علم جی جوجائے۔ ایک کا میاب افسانہ ہی جو کہ جی جوجائے۔ اور میں جوجائے۔ ایک کی جی جوجائے۔ ایک کا میاب اسانہ ہی کہ کہ کی جی جوجائے۔ ایک کی جی جو اورہ کی جی جوجائے۔ میک نازاس کی دریعہ بڑھنے والا اس کے ذریعہ بڑھنے والا بہلے ہی گوجا جائے۔ ابتدا کا مقدر میں دلیج پر ہونا ہو کہ جائے اس کے نازاس نی موجائے۔ ابتدا کا مقدر میں دلیج پر ہونا ہوئے۔ ایک کی ابتدا ان کے مرکزی فیال کے مطابق ہوتی ہو۔

نیآنے افسانے تین طرح کے ہیں۔ ایک وہ جسراسر روائی ہیں، دوسے معاشری، جن ہیں، وسط طبقے کے مبدوستانیوں کی عکاسی کی گئی ہے اور تبیرے مذہبی جن میں مولولوں طبقے اور بیروں کی کرانات کوطشت از ام کیا گیا ہے ۔ انھیں جماصلامی کی عکاسی کی گئی ہے اور آئی ہے ۔ انھیں جماصلامی کی عکاسی کی گئی ہے اوران کی اجلا کی سکتے میں۔ روانی افسانے زیادہ ترینان یا دوسری گزشتہ تہذیبوں کے حن وعشق کی فضا میں ڈوئ ہوئے ہیں اوران کی اجلا اسی ہو کہ بہلے دوج ارفقروں سے بی ان تہذیبوں کی فضا ذہن بر جھاجاتی ہے۔ مشلاً "زبرہ کا ایک بجاری" اس میں یو آن کے اس عہدشن وعشق میں جب وہاں کا وُرّہ و ترو خرد و میا کا حکم رکھتا میں میں جب دوبان کی ابتدا ہے۔ یوں تو یو آن کے اس عہدشن وعشق میں جب وہاں کا وُرّہ و ترو خرد و میا کی کھنا ہے ۔ یوں تو یو آن کے عرب کرتے دورہ کی جب کے اس عہدشن وعشق میں جب دوبان کی ابتدا ہے۔ یوں تو یو آن کے عرب در ترین کا ذرّہ ورتو باک خود ایک حس آباد تھا، لیکن سائی کے شاب کے اس عہدشن کو دایک حس آباد تھا، لیکن سائی کے شاب کی استان کے اس میں میں جب کو دایک حس آباد تھا، لیکن سائی کے شاب کے اس عہدشن کو دایک حس آباد تھا، لیکن سائی کے شاب کی میں جب دوبان کی میں جب کے دوبان کی استان کی کھنا ہے۔ اور کی کو دایک حس آباد تھا، لیکن سائی کے شاب کی کھنا کی کھنا کی کھنا کی کھنا ہوں کی کو دایک حس آباد تھا، لیکن سائی کے شاب کے دوبان کی کھنا کی کھنا کے دوبان کی کھنا کی کھنا کی کھنا کے دوبان کی کھنا کہ کی کھنا کے دوبان کی کھنا کے دوبان کی سائل کی کھنا کے دوبان کو کھنا کے دوبان کو کھنا کی کھنا کو کی کھنا کے دوبان کی کھنا کی کھنا کے دوبان کی کھنا کے دوبان کی کھنا کی کھنا کے دوبان کی کھنا کے دوبان کے دوبان کی کھنا کے دوبان کی کھنا کے دوبان کو دوبان کی کھنا کی کھنا کے دوبان کو دوبان کی کھنا کے دوبان کی کھنا کی کھنا کے دوبان کے دوبان کے دوبان کی کھنا کے دوبان کی کھنا کی کو دوبان کی کھنا کے دوبان کی کھنا کے دوبان کی کھنا کے دوبان کی کھنا کے دوبان کے دوبان کی کھنا کے

المعتندي داوق ان والعراق بريوي من ١٠١ عدن انساد تكاري ان مقار فطيم من ١٠ سيله فن انساد تكارى و قار فليم من ١٠ سيله جالسال من ١٠٠٠

جس رعنانی جمال کا تحدہ بیش کیا وہ حقیقا "عورت کی دنیا" میں ایک سوتھا ایک اعجاز تھا۔ اس میں چنکہ افساء سائل کیمن کر گومتاہے۔ اس کے اس کے حسن کرا دیا ہے یا " قربان گاوحش" میں ظہور میے سے سیکڑوں برس قبل جب ارض بابل کرتی اور بابل والوں کی تہذیب حوج کے بند ترین لفظہ پر بیونے گئی تھی۔ شہرار ید و جساحل فلیج قارس پر واقع تھا، ملک کر بہر ی شہروں بیں شارکیا جا تھا، فیکن اس کی تام عوزت و شہروں بین شارکیا جا تھا، فیکن اس کی تام عوزت و شہرت زبان ہائے وقوع کے لحاظ سے بھی کہ ممتاذ درجہ نہ رکھتا تھا، فیکن اس کی تام عوزت و شہرت زبان ہوئے وقوع کے لحاظ سے بھی معید زبرہ کی فضائے کر دکھومتاہے۔ " ورس مجتت" بھی معید زبرہ کی فضا چیش کرتا ہے ۔ چندافسانے ایسے بھی ہیں جو سی فک سے میں ہیں کرتا ہے ۔ کی فضائے کردگھومتاہے۔ " ورس مجتت" بھی معید زبرہ کی فضا چیش کرتا ہے ۔ چندافسانے ایسے بھی ہیں جو سی فک سے میں ہوئے فلک " " بکشل رحافی ایس معاور قرشت " اور "معل نے فلک " " بکشل رحافی ایس سانی " کی ابتدا اور شاعوانہ انداز بیان ہوافسانہ کی فضا ہے مین مطابق ہے، فاص طور پر قابل ذکر ہیں " دستب میں نایاں حیثیت رکھتا ہے ۔ ان سب میں شاعوانہ انداز بیان ہو افسانہ کی فضا ہے میں سب میں شاعوانہ اندا نوبیاں بدر جہ آتم موج د ہ گوا انسانہ کی نشارے نی نشاعوانہ انداز بیان میں معاور بین شاعوانہ اندا نوبیاں بدر جہ آتم موج د ہ گوا نی نشاعوانہ انداز بیان بدر جہ آتم موج د ہ گوا نہ نہ نی شاعوانہ انداز بیان میں سب میں ناعری کی ہے ۔ ان سب میں شاعوانہ انداز بیان سب میں نایاں حیثیت رکھتا ہے ۔ ان سب میں شاعوانہ انداز بیان میں کی ہے ۔

اس طرف نمتقل ہوجا آ ہے۔

له تكارشان ص ۱۸ ساعه نكارشان من ۱۱۱ ساعة نكارشان من ۱۲۰ ساعة بالشان من ۲۰۱ ساعه بالشان من ۲۰۱

The state of the s

ں ان کا چرج گرگھرمے ، کوئی کہتا ہے میں نے فود درکیمائے کہ رات کو اپنی جگہسے غائب ہوجاتے ہیں کمنی کا بیان ہے کہ… فی شروع ہی میں بیتہ چل جا تا ہے کہ فوتی شاہ ہتکنڈوں میں پوری طرح ما ہر میں - اس افسانہ کے علاوہ ان کے محبوط ک لقاب آٹھ جانے کے بعد سے افسانوں بریمبی اگرچ مقصدیت کا عند جاوی ہے ، تا ہم ابتدا اکٹر کی دلیسپ ہے -

باون مى ابدام من يك رئيب وراور الدر يا يحرب وروي عيان تحين منان مي الوي سود. إنهاك الخاط من آزك افساف ايك لمند باييجزين اور حرت موتى ب كراس وقت جبكه افسافه اسمى ابتدائي مراصل هم المراحة ا را تها انباز اس فوبى ادا براس طرح قادر موسك كريوهن والاافسان مين كم موكرره ما تا سو اور افسان فتم كي بغروين مي بن آنا سيد افسان تكاركا بهت برا كمال م كريوهن وال كوكمبى تقلف كا احساس فرد فرد ورام من آمسته افسا فاكونفطام

افسانہ کے ارتقابیں روزین کا ہونا صروری ہے، اس سے دلیپی بہت بڑھ جاتی ہے اور پڑھنے والا آیندہ کے واقعات اللہ میں زیادہ کے دافعات اللہ میں زیادہ کے اس افسانہ میں بھی تیم شاوی اور مجت کے بارہ میں گفتگو۔ بھراس کا اربیجنا اوراسکے مد والد کی بیاری کا کارا نا دغیرہ الیسی بین جن سے دلیپی میں بہت اضافہ ہوتا ہے اور قاری سوچنے لگتاہے کو کی بات الیسی اضاف میں جا بھی ظاہر نہیں موئی یہ روزیت افسانہ کی انجام کو دلکش بنائے میں بہت مدد دیتی ہے۔ یہ امرافسانہ کی دلیپی میں اضاف میں بہت مدد دیتی ہے۔ یہ امرافسانہ کی دلیپی میں اضاف میں بنائے میں بہت مدد دیتی ہے۔ یہ امرافسانہ کی دلیپی میں اضاف میں بنائے میں بہت مدد دیتی ہے۔ یہ امرافسانہ کی دلیپی میں اضاف میں بنائے میں بہت مدد دیتی ہے۔ یہ امرافسانہ کی دلیپی میں اضاف میں بنائے میں بہت مدد دیتی ہے۔ یہ امرافسانہ کی دلیپی میں اساف بنے کا ایک بہت بڑا گرمیٹ اور نیآز اس گرسے واقعت ہیں ۔

انسانہ کے ارتقابیں نہ آز کو جومہارت ماصل۔ وہ ان کے اضافے "چنگاری" اور" شبنمتان کا تطرف کومہرس" سے ہمی اُ بنی طرح واضح موماتی ہے۔ چنگاری کا میرویت سادہ اطوار کا تعلیم یافتہ دیہاتی ہے۔ اس کی فعرت کی سادگی پرکسی عشق ومجت در فلسفہ کا انٹر نہدیں پڑا۔ جب مس مہلین کے خطو خال اور رعنا ئی شاب ہمی حس کی وجسے وہ سمرا دمی کو اپنے قدموں برگراسکتی تی آ رقت پر انٹرانداز نہوئے تو اس نے اپنے ترکش کے دو مرے تیر برتنے نثروع کردئے وہ خود چیو جھی کرشوو شاعری موہبتی و فقاشی حن دعنی مردوعورت کے تعلقات اور اسی طرح کے اور بہت سے مسایل پر پہتفت سے گفتگوکرتی ، جب اس طرح بھی کامہان ہرا کے فود اپنے با تد سے روقی پاکر کھلانے کی ۔ عجیب جمیب انداز سے نودکو اس کے ساشنے لانے لگی۔ گمراس سے بھی پیستن برکون اٹر یا بھوا۔ ایک دن پوسٹ کوسٹ کوسٹ چوٹ آئی جب سے وہ بیار ہوگیا۔ بیلن نے اس کی نوب تیارداری کی اس کا بوسٹ کے دل پر اٹر ہا اور تندرست ہونے پر اس کی حمید مجت عیں متبدیل ہوگئی۔ اس بر بہتین کے انداز بدلنے گئے۔ اگر دست جاند نی رات کی اس کا منونیت مجت عیں متبدیل ہوگئی۔ اس بر بہتین کے انداز بدلنے گئے۔ اگر دستا تو وہ فلسفہ کا کوئی خشک کرا اور کی بیٹر بھی کرہ کا وروازہ بند کر دیا اور اس روز مبلین نے پوسٹ نی راچے کرہ کا وروازہ بند کر دیا اور اس روز مبلین نے پوسٹ پر اچھے کرہ کا وروازہ بند کر دیا اور اس نے دوسرے دن اسے حبید ٹرکر کلکت رواز ہوگئی۔ وار مبلین نے دوسرے دن اسے حبید ٹرکر کلکت روازہ بوگئی۔ اب بوری نزیب نکاح اضلاق کے بارہ میں بدلے شروع ہوگئی۔ اس نے کار آب بندی کر ویا توں اس کے دوس نے کا اس بسے بڑا تمار بازادر ٹراچیار ایک اور انگی اور انگی دوست عبیت کو بھٹے کی ایک اسکیم بنائی ہے۔ اس بر بھی کر وی سے انگی دوست عبیت کو بھٹے کی ایک اسکیم بنائی ہے۔ اس بر بہتی کا تارہ دی بیت بیا گیا دوس کی تو بھیا ہی اور وہ جو بیا تی اور وہ جیت کی بیت بیا بیتا ہے۔

و شنبتم تنان کا قطرہ گور ہیں میں میں کہانی کا ارتفا خاصہ دلحرب ہے اس میں فطرت کے تفاضے اور انسانی ہمدردی کے اہم کشکش کو نہایت نوبی سے دکھایاہے - ملکہ ناہتیدم دکی عورت بر فوقیت کو ہرگز تسلیم نہیں کرتی گویا شادی کرنا مردی مکومت کرنا ہے جو اسے کسی طرح پیند نہیں ، اس کے وزراء اور ریاست کے لوگوں کی خوامش ہے کہ بلکہ صلد شادی کرنے گروہ کسی ط نہیں بانتی مردوں سے اس کی نفرت اس صریک بڑھ جاتی ہے کہ وہ ریاست میں شادیوں کی بالکی مانعت کردیتی ہے ۔ در کا ایک نئی کنیز اس کی خدمت میں میتجاہے ، ملکہ اس کے دیل ڈول سے بہت متنا شربوتی ہے اور وہ کنیز بھی اسے اندازیں لنگرکرتی ہے جس سے جذبات مجتت کوتتورت کمتی ہے اورنفسانی خوا میشنات بریدار ہوتی ہیں ، وہ بتاتی ہیں کرمورت کارستی بڑا ہمتدار ئىنىڭ بلكەنسودى خىرت وحيام - أيك شابانداستىغنامورىلكوتى باكىزى مەم، سەھورت مردىرمكىلى كوتى جىدىكداسى كفتگويىس دلی لینے گئی ہے اور اب طلہ کو اس کی آوازجس میں کوئ اوے اور تری نہیں بلکہ ایک قسم کا وزن اور کرنٹی ہے، بیاری سلگنے اللی ہے اور اس کی آنکھوں کی تیزی با تھرکی گری اور مضبوط کلائی بیند آنے لگتی ہے۔ یہاں تک کدایک ول کہتی ہے۔ "آتی تیرے الله الته ساعسل كرول كي الم جب كنيزاني كمردرك التعول كابهانه كرك اس حكم ساخود كومعزور ظام ركر في ب، وملك جواب ديني 4 2" مجھ آج حبم ميں خراش بي بيدا كرنا ہے ، آج جي بي فيامتا ہے أيد موتے بوت بات يہاں تك بيوني سے كه ملك، ليُركواني إس سلانا مأمي سے اوركنيزواتول باتول ميں ملك كے جذبات كوشتعل كرتى رہتى ہے ، كمرساته سوف ميں ويداز ارتی جاتی ہے ۔ وب ملک منیزسے محبت کرتی ہے، اس کی باتوں میں دلچیں لیتی ہے، مگرمردسے اپنی نفرت کا اظہار بھی كرتی رتبى ے، اوجوداس کے کہنے کے شادی پرراضی نہیں موتی، آخرارگ بغاوت پرائر آتے میں اورمطالب کرتے ہیں کہ ملکرسی سے تادی کرے مکنیز المکه کومشوره دیتی ہے کہ آپ شادی پررضا مندی کا اظہار کردیں ، اور مقرره ون کسی کنیز کومردال کیجید بناكرشادى كريي ملكه كويمشوره ببندآ آب اوراس كنيزس شادى كريتي بيد اس طرح قطت تقاضول كراسك فرنغوری طور پرستمبیار دال دیتی ہے ۔ آخرانکشات موناہ کہ وہ کنیز عورت نشمنی ملکشہزا دہ خرم تھا۔ ادراگریکاس سے بت كرف لك كئي تني اورجندى وول بعدكنيزى كائ استمشران فصوسى كملقدمين شابل كرديا عما، توييسب تقاضات فعات كى نا برصا كيونكه اسع فيرشعوري طوريم الك مردكي فوا مشركتي كوكنيزكي فنكل مين اس عوامش كي سي عد مك تسكين موجا في تقي -اس انکشاف کے بعد بہیں کنیز (شھزادہ خرم) کی وہ گفتگوجس کوئٹی کرایک اورکنیزکویہ کہنا پڑا " تحصارے جذبات بالکامود اس بين "سجومي آجاتى ہے - بيلے يا جله بارے دل ميں مض ايك جبتوبيدا كرا تفا اور بم كمانى ميں مو موكر استعباب كى حالت بن برصے جاتے میں - اس طرح ملک کا کہنا و نہیں ، آج میں جائے پائیں کے اپنے پہلومیں مگدووں کی اور دات مرکھ سے إنس اروں گی جب تک تومیرے باس رمین ہے میں اسالطف محسوس کمنی جول جید برفراری کے وقت شعلہ کی گری اورجب تونہیں ہوتی توالیما معلوم ہوتا ہے کہ میرا دل کسی کھوئی ہوئی چیز کو وصوالا تاہے۔ آ ، ادھر ہے، میرے مبلومیں میرے جسم سے اپنے جسم کو طاکم يث عاس ابني نسائيت الكرمان عبر الرمان عبى موتوص كرون كم ملك المصحصور مين ابني نسائيت بالكل كعودي وول اوري نے اندر کچرمروا د جذبات بیدا ہوتے دکھیتی موں جن کے اظہار کی مجدمیں جرات نہیں ۔ ایسے بہت سے فقرے میں جو کہائ کی ك برَّها في بي اورانجام كے لئے وج جاز بيداكرتے جاتے ہيں ايك اچھ افسان تكاركا يہ فرض ہے كدوه جوانجام بيش كرنا ا بہتا بداس کے لئے کوئی نہ کوئی سبب پہلے ہی بردا کرمے اور ابتدا ہی سے چندایے اشارے کرنا عائے جن کا افساء کے انجام ے گہاتعلق ہو اگراس قسم کی رمزیت نہ برٹی جائے تو تھر یا تو افسان کے انجام کا علم پیلے ہوجائے گا۔ اور اس کی دلیسی کم دجائے گی با تھراس سے ربعا ا درتسلسل میں فرق آجائے گا۔ رمزیت برسے سے افساندنگار ایک طرف توقاری کی دلی برترار كناب اور دوسري طون وانعات ميسكسي تسم كاضلا ياكهاني نهبس ربهنا اور ايسامحسوس بوتاسه كدواقعات حودنجود متها ا بہویخ گئے میں آور اس میں افسانہ نکار نے کموئی کا وش نہیں کی ۔ کامیاب افسانہ وہی گنا جاتا ہے جس میں افسانہ نکار لائسى شغوري كوششسش كاببته بذهبير

اس فن میں مم دیکھتے ہیں کہ نیآز برطولی رکھتے ہیں اس کے افسانے فن میں اس قدر قوب موسے میں کروا تعات کو

لد جانشان من مام - عد جالتان من وام - عده جالتان من وام - عده جالتان من ١٠٠ - هد جالستان من اوم -

بَوْرِّنْهُ كَا احساس نهيں ہوتا اور بيران كى بڑى كاميابى ہے .

فقطة مورج ... وه نقطه مع جهال مبوئ كرواتعات شديد سورت اختيار كرينة بين بهال ببوئ كرقارى افساف كافهام كم باره مين سخت مفسط بوتاب اس كر بعدا فساخ من المداينة انجام الكربية بين بهال بهوئ كرقات القطاع وي كا باره مين سخت مضطرب بوتاب اس كر بعدا فسانه كا انجام الله بين بهوئ جاتا به المشقين الورة وه نقط به افسانه كا انجام على مؤتاب يه بعدا لمشقين مين واقعات آمسة آمسة افسانه كونقط عودة كل له جات مين الورة وه نقط به جهال مقدمه كافيم المناف والمعالي من بالمراكز كافعان من براكز كافعان من بالمراكز كافعان كافعال كونتا في من بالكري شادى نقط عود به دعالي بدالقياس المدين المركز كافعان كافعال كافعال كونوري من من المكري شادى نقط عود به دعالي بدالقياس المدين المركز كافعان كافعان كافعان كافعان كونوري المدين المدين المدين المدين المدين كالمدين ك

انحیام - کے بارہ میں مختراً یہ کہ سکتے ہیں کہ یہ بی آنا ہی ضروری ہے جبنی کہ ابتدا ، اگر افسانہ پر حرکے احساس مو کہ افسانہ کار جہاں افسانہ کو لے جانا چا بہتا تھا نہیں کی اسکا۔ تو افسانہ کی ساری وفعت ختم ہوجاتی ہے ۔ خواہ وہ ابتدا اور ارتقاک لحاظت کی ساری وفعت ختم ہوجاتی ہے ۔ خواہ وہ ابتدا اور ارتقاک لحاظت کی ساری وفعت ختم ہوجاتی ہوئے ہائیں۔ جب یہ فقط آجائے تو توجیر جو کاوش نقط عودے کے بہونچے میں گئی تھی فقط آجائے تو توجیر جو کاوش نقط عودے کے بہونچے میں گئی تھی وہ سب ضایع ہوجاتی ہے اور فوری اختام کے باعث جوشد یہ اثر ہوسکتا تھا نہیں ہوتا ، نقط عودے ارتقاکی آخری کڑی ہے اور وہ بی ابتدا ہے۔

ہ اردوہ کی اب میں ایر است کھنے نئروع کے اس زان میں افسانہ کے انجام کے لئے ضروری میں بھاجاتا تھا کہ وہ تجرا کا اس کی اندازہ وقاعظم اس نا اندازہ وقاعظم اس کی اندازہ وقاعظم اس کی اندازہ وقاعظم اس کی اندازہ وقاعظم صاحب کی اس تحریر سے موسکتا ہے :۔ " فائتوں میں بہارے افسانہ نگارہ ویزست اب زیادہ کام مے رہے ہیں وہ تصواری میں بہارے افسانہ نگارہ ویزست اب زیادہ کام مے رہے ہیں وہ تصواری میں بنا تا ہے۔ ان میں ہے ، افسانہ کی حریب میں برای کا میابی اور یہ فکرو تحیل جو تصویری بنا تا ہے۔ ان میں اپنی بہند کے رتک شامل کر لیتا ہے ، افسانوں کے فائمہ کی سب سے بڑی کامیابی ان کی تصور آفرینی ہے "

ہی بعد اللہ میں ماری ہے۔ اللہ میں افروز موتے ہیں، جن کو پڑھ کر زہن میں اکثر اس فسم کے دوسرے دافعات آئے ۔ نیاز کے افسانوں کے انجام اکثر تخیل افروزی کے علاوہ تجرز آئی اس قدرہ کم اس کا تا ترکھٹوں بعد

یک رستاہے۔

بعدا کمش فین میں سعادت علی خال اور اقبال جہاں کی شادی جین میں ہوگئ تھی۔ اقبال جہاں نے کالج میں بی اے کیا اور سعادت نے ووبن سے کمیل کان کے خیالات میں مہت زیادہ بعد واقع ہوگیا اور اس چیزے میش نظرا قبال جہاں نے سعادت علی سے کما کہ آپ مجھے آزاد کردیں۔ جارا نباہ نہ ہوسکے گا۔ سعادت کو یہ بات پیند نہ آئی اور کہنے لگا "تم شرعًا اور قافیًا" میری بیوی ہواور اس بابندی سے تکل نہیں سکتنیں آخروہ اس خیال کو علی جامہ پہنانے کے لئے عدالت کا دروازہ کھٹا کھٹا آپ کہ رسم خصتی ادا ہوسکے ۔ جے فیصلہ وسینے سے اتکارنہیں کمیں وہ بیال کے اس صورت میں جبکہ تم نکاح سے اتکارنہیں کمیں وہ بیال کروکا گیوں نہ تم کو اس خصتی برجبود کیا جائے۔ اقبال سے بوجبا ہے کہ اس صورت میں جبکہ تم نکاح سے اتکارنہیں کمیں وہ بیال کروکا گیوں نہ تم کو اس خصتی برجبود کیا جائے۔ اقبال سے بوجبا ہوا وہ بہت تی کی فضا بدیا کم تا تو اس می ساتھ ہوگیا ہے اور اس کے ساتھ میں اپنے کو بجبور پائی تھی تو آج بالکل آزاد ہول اور اپنی آزادی کی نیشیت سے اسلامی قافان کی بابندھی تو آئے عیالی میں مسلمان ہونے کی دیشیت سے اسلامی قافان کی بابندھی تو آئے عیالی میں مسلمان ہونے کی دیشیت سے اسلامی قافان کی بابندھی تو آئے عیالی جو اللے کا ایک کا دور اس میں مسلمان ہونے کی دیشیت سے اسلامی قافان کی بابندھی تو آئے عیالی میں اسلامی تو آئے کی بیشیت سے اسلامی قافان کی بابندھی تو آئے عیال کی ایک تربی ہونے کی دیشیت سے اسلامی قافان کی بابندھی تو آئے عیال

له" فن انسانه نگاری " میدد فارتظیم .

ہونے کے لحاظ سے سیجی فافون کی بابند موں اور سیجی فافون مجھے انتخاب شور رکے مسئلہ میں بالکل آزادی دیتا ہے " اس افسانکا اس سے بہترانجام مکن نہ تفا اگر نیآز اس افسانہ میں بعد از فیصل اسعا و ست کا بیان کرنے لگتے تو تا ترکو بہت دھا لگتا "اتحا دا ترکے لئے غیر مروری تفصیلات سے بینا بہت صروری سے " اور نیاز بہاں بہت کا میاب رہے ہیں .

دهاه ها ده او دو ارت سے پر سروری مسینات سے بی بہت مرودی ہے۔ اور میار بہت کا ملیاب رہے ہیں ۔

« شہیدا داوی سکا انجام بھی بہت خیال افروز ہے۔ را بعد ورت و آبرو لٹا جی اور اپنی غلطی کا احساس موا تواس کے انجام کی خبر سمین اخبار کی اس سرفی سے ملتی ہے « گوا تا ہول میں ایک فاتون نے نودس کرئی ۔ « سودائے فام » کا بیرو آبل ب ب ایانی کی سرا کو بیو پنے والا سفا تو یہ تو برج بی کرئیا ۔ « ویانت کے ساتھ فاقد کرنا ہے ایانی کی سلطنت سے برج ایا ہی کی سلطنت سے برج ایانی کی سلطنت سے برج ایک انداز کر انسانوں کے انجام می شب مام طور پر نیاز کے افسانوں کے انجام بہت کا میاب اور خیال افزوز ہوتے ہیں، تا ہم بعض السے بھی جن کی آخری چند ایک لائنیں اگر کا ہ دی جا بیک تو ہیں ان کا تا تر معیک رہتا مثلاً ایک شاع کی مجت کی آخری سات لائنیں فالتو ہیں، انکے بورائی می دوجودہ حالت میں ان کا تا تر معیک رہتا مثلاً ایک شاع کی مجت کی آخری سات لائنیں فالتو ہیں، انکے بیرافساند زیادہ بہتر موسکتا ہے ۔ اسی طرح " شیلیفون نبر ، ، ، ، ، کا انجام بھی نوب ہوتا اگر اسطروں کی بجائے صرف ایک ہی سطرے کام جلاد یا جاتا ۔

ہم دیکھے ہیں کرنیآ نے افسانوں کی ابتدا ارتقا اور انتہا میں گہراربط اور تناسب پایا جاتا ہے، ابتدا ایسی ہوتی ہے افسا نظے ماحول کی عکاسی کرتی ہے اوراس کے پہلے نقروسے ہی دلجبی کی است دا ہوجاتی ہے، بھر جوں جوں افساند آگے بڑھتا ہے نیآز واقعات کو ایسی نطری رو پر لے جاتے ہیں اور اللہ میں ایسی رمزیت برتنے ہیں جس کا انجام سے گہراتعلق ہوتا ہے۔ ارتقا میں وہ آہستہ آہستہ افسانہ کو نقطۂ عودے کی طرف ہے جاتے ہیں اور بیٹرختم کردیتے ہیں۔ (باتی)

له جالتان من ه-۱- مع جالتان س ۲۹ سعه جالستان ص ۱۱۱

#### رعايتی اعلان

## الشنت كانديب ساج الحق صاحب كى" جديميقيق" كى رۋىنى ميں

رسيرسعودس بضوى، اديب)

اس منقر مضمون میں میسا کہ اس کے منوان سے ظاہرے میں آتش کے خرب کے بارے میں ابنی ذاتی تحقیق کا انتہ میتی نہیں کرد اِ موں بلکر ایک دوسرے مرحی تخیق کی کوشش کے بادجود اُن کی توامش کے فلاف جونی کوشتہ کی کوشش کی مسئلہ بنظر کی جاتی ہے صرف اُس کو ظاہر کردیٹا چا ہما جوں اگر یہ حقیقت واضح ہوجائے کہ تعصب کی عینک سے جب کسی مسئلہ بنظر کی جاتی ہے توانگاہ حقیقت تک نہیں بہوجے سکتی ۔ (اوریت)

جون سالا یک عبران مراق المی مراق المی صاحب مجھی شہری کا بقول مریر" نگار" ایک عبرہت جرانا المضمون شایع المجس کا عنوان ہے " دنواء آتش کے متعلق کچے مریخ قیق وتفیش" فاضل مضمون نگار نے اپنی عادت کے موافق شیعه مصنفون پر الخصوص اور شیعه فرقے پر بالعم م مہیں کھی جوئی اور کہیں در بردہ جوشی کی ہیں اور بڑی ترکیبوں سے اپنی مسلک مسنفوں کا المحال مقصود شان برجعانے کی کوسٹ ش کی ہے ۔ یہ طرف فلر اور یہ از از تخریر انفیس کو مبارک رہے ۔ مجھے ان کے مضمون کا جواب المعنامقصود نہیں ۔ آتش کے ذریب کے متعلق جو فلط بیانیاں کی گئی ہیں ان سے بحث کرنا بھی منظور نہیں ۔ فیکن آن فلط بیانیوں کے نتیج میں جو فلط فہی پریا کی گئی ہیں ان سے بحث کرنا بھی منظور نہیں ۔ آتش کوشنی تابت کرنے کی موسل کے دور کرنا ہر حقیقت پند شخص کا فرض ہے ۔ مراج الحق صاحب آتش کوشنی تابت کرنے کے میں اور مرزا حجفوعلی فال آثر نے اپنے ایک مفالے میں آتش کوشیعہ کررہ ہیں ۔ میں اس بحث میں بھی پڑنا نہیں چا ہتا ۔ اس مضمون کے صرف ایک مقت پرتفیدی نظر والنا چا ہتنا ہوں ۔

مقت پرتفیدی نظر والنا چا ہتنا ہوں ۔

مراج التي صاحب المعقد بين :-

بسے بعد انھوں نے اتن کے دوان اول کی " لاتخف اے ول والی غزل" اور دوان دوم کی بہلی فزل - ع ول مواہندہ ٹھیری کے نداکا ہوگیا " ون دونوں غزلوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور پانچ متفق شعر پیش کے ہیں - وہ دونوں غراب ر پانچوں شعرفین میں نقل کے مجاتے ہیں :- مامی ہے تراشر فرا لاتخت اے دل کیے کو تولدے ہے آسکے شرف اے دل دیا گار کریں حق لمف اے دل وہ لائے کا میں حق اسک دل میں اسک کی اسک دل شفان ہے الماس سے در کھن اے دل کو ہر ہے مل کو اور مکال بوصد ف اے دل حق آس کی طرف ہے دہ ہوت کی طون کے دل میں میں میں اے دل سمجھے نہ مقدم بیجاعت کی صف اے دل در یا کی طرح اگر نہ آجا ئے کف اے دل در یا کی طرح اگر نہ آجا ئے کف اے دل

مومن کا مددگارسے شاہِ نجف اسے دل ثبت توشف کو دوش نبی بروہ چڑھاہے ہے واسط ہے احبر مرسسل کا خلیفہ، معصوم ہے عیبوں سے ذائے کے بری ہے فاک نجف اکمیرہے مومن کی نقومی ماصل آسے توقلزم قدرت کاسمجھ لے ماصل آسے توقلزم قدرت کاسمجھ لے آئینہ تحقیق کا رہتا ہے مش پر، لاریب اماموں میں سرآ مدوہ ولی ہے مرح اسدائٹ میں تقریر نہ ہوہند

دشمن جو ہوا لیے کا کے رکھتا ہے آٹ ت شیطان کے نطفے سے ہے وہ نافلون لے دل

(مىقىيادا)

دل مرابندہ نصیری کے ضداکا ہوگیا یاعلی پروج تجرسے میثیوا کا ہو گیا، مکم حضرت سے وجودارض دساکا ہوگیا سہل محیشکا را گرفت بر بلاکا ہوگیا عاشقِ سنسيداعلى مرتضاً كا موكس ؟ قرب حق ماصل م أس كوم دعارف مروبي ساخته برواخته م مترى ساري كائنات وقت مشكل ميس كهاجس وقت يامشكل كثا

کون تجه سام ولی الله اسمولا مرب کعب بدایش سے تیری گھر خدا کا جوگب

(صفحه۲۲)

(صفحاا)

(صفحة مم)

(صفح اسوا)

(صفحه ۲۵۵)

رصفح ۱۲۷۴)

دُمائے آتُ خمتہ یہی ہے روزِمحشرکو یمشتِ فاک ہودے کرلائی فاک سے بیدا التی کی انتجاہے میں تم سے یا علی صدمہ نہ ہو فشار کحدے عذا ب کا اتنی ع حمین میں رونہس رہاہے کیا سطری کی مطری الم عصیاں سے دورموں مرحمعہ کو ظہور کا رہت ہول منتقل مدن الم سے پیچے ناز کا میرحمعہ کو ظہور کا رہت ہول نازم ہے سے منکر المامت کا میروی پیشواکی لا زم ہے روسیہ منکر المامت کا

بیروی بیشواکی لا زم ہے ۔ یہ دوغزلیں اور پارنخ شعر بیش کرنے کے بعد کھتے ہیں :-

سمجے سے اس میں شک ہے کہ یہ اشعار آئٹ کے جی ....۔ آئٹ کے کلام میں اکاتی اشعار کا ہواکئی 
بولی بات تنی ۔ آئٹ کا دو سرادیاں تھ ہے جو آن کی دفات کے بعد مزنب اور شایع ہوا ہے اس لئے اس میں 
کافی موقع الحاق کا تھا جنائج ہم کر بہا ہی عزل جو بنیر مقطع کے پانچ شعری کمتی ہے ...۔ اس میں شروع 
سے آخرتک مرشعر میں شیعیت معری مول ہے۔ بیلا دیوان اگر جد آن کی زندگی ہی میں طبع اور سنا بھ 
میرچکا تھا لیکن آس میں بھی الحاقی اشعار ہے ہی میں داخل کے جاسکتے تھے "

ہے۔ اپنے ملا یہ، ال یا ہو، ہی کا معلیوں کی ہو ہے۔ است اللہ ہے۔ اور پرنقل کیا جا چکاہے توصاف ظاہر ہوگا کہ وہ مراح الحق معامل ہے۔ اس بیان کو اس کے ساتھ پڑھے جو او پرنقل کیا جا چکاہے توصاف ظاہر ہوگا کہ وہ

جن اشعارکو الحاقی قرار کریتے ہیں وہ شیعی عقایدے ما مل ہیں اور اگروہ حقیقت میں آتش کے کم موسے ہیں ووہ آتش کو شید مان سکتے ہیں ۔

" بردو ديوان خواج حيديلى آتش در الساليم بتعجيم صنف درجك بيت السلطنت لكم متسل جوتره كووالى درمطبة محدى به ابتمام ولى محدغالبه آمائ عودس انطباع كرد بدار

اور راوان دوم كے مفاتم الله بين بيعبارت ملتى ہے: -

" ديوان دوم مهر بهرخن دری ، نورشيد آسابي مضامين بر درگ . . . . . وحبيوعصفر در دم رسلم فكركليم كلام ، آنش تخلص نواج حيدرعلى ام . . . . . بناريخ چهار ديم شهر جادی الاولی الاسلام . . . . . به ابتمام كاربردازا مطبع ولی محداز قالب طبع برآمده . . . . : "

دوان دوم كَ آخر من اَظَهر كاكمها موا تعلعهٔ آريخ درج به جوحب ذيل به :
جوا زحيد رعلى شدطبع دوان جهال از نورمعني گشت روسشن

وقت طبع خوسس بنوشت آظهر كه از ديوان آتش طبع كلسشن

السال مد

دوان آتش کے اس الحین میں وہ دونوں عزلیں اور پاچوں اضعار موجود میں جوبقول سراج الحق صاحب آتش کی شیعیت کے بتوت میں بیش کئے جاسکتے ہیں ۔ اوبراسی مضمون میں یے غزلیں اور اشعار اُسی الحین سے نقل کر کے صفول کا حوالہ دے دیا گیا ہے ۔ یہ ایڈ لیش آتش کی زندگی میں خود اُن کی صبح کے کے ساتھ چھپا تھا، اس کے ان عزلوں اور شعروں کو الحافی قراد دینا مکن نہیں ۔ اس کے علادہ دیوان آتش کا کوئی ایسا قدیم شخص معلوم نہیں جس میں یہ کل اشعار موجود نے مول - اس کے اللہ میں اُن بر الحق اور شعروں پر الحاقی مونے کا شبح میں نہیں کیا جاسکتا۔ اِس صورت میں سراج الحق صاحب کو ماننا بڑے کا کہ آتش فر سبًا شیعہ میں اور اعتران کرنا پڑے کا کہ مولان آتر اور صفرت اشرکا آتش کوشیعہ کھنا نہ غلط کوئی ہے نہ فریب کا ری ، جلکہ صوف ایک حقیقہ اور ایس میں در ایک میں ایک میں ایک میں در ایک میں در ایک میں ایک میں ایک میں در ایک میں ایک میں در ایک دور ایک در ایک در ایک در ایک در ایک میں در ایک در ایک در ایک میں در ایک میں در ایک در

( مربح ر ) هم جناب ادنیب کے مدد روشکرگزار میں کہ انھوں نے آتش کے نزیب کے مشاہیں " سراج الحق"کے استدلال کی فلعل کو داختے طویز ظاہر کرد! شیعی منی لفوق کے سلسلیم بعض ادبیول اور نقاد ول کا پیطاز عل کہ دہ کسی ایھیا بھی استان کو اٹھیں معتقدات کا بیرو تاہت کریں جن کے دہ خود پایند میں مجھ کبھی مہذر نہیں آیا۔ ذیافت وقابلیت فطری واکتسابی چیزے جس میں تمام انسان برابر کے شرک میں - غالبا ہی وہ حقیقت بھی جسکے چیش فیل خالت کو یہ کہنا بڑا کہ :-

بحث وجدل بجائے ال ، میکده جوئے کا ندرال کس افس ازجل نزد ، کسخن از فدک نخواست

## محورست بدالاست لام ایک نقاد شاعر

(مجنول کورکھیوری)

خورشیدالاء که او بی اورتعلیمی دنیا میں رونزناس موٹ کا بی عرصه ہوجیکا ہے اور اب و دابک تنقل اور سخکی مقام حاسل کر چکے ہیں۔ میں کے علی کڑھ آنے سے پہلے ان کے صون تنقیدی اور اوبی مضامین پڑھے تھے اور میں ان کوایک کمتہ شناس اور متوازن ا**وبی نقا دکی حیثیت سے جانتا تھا۔ ان کی تنقیدی تحریروں میں ایک انشا کی کیفیت ہوتی ہے اور اس میں کو کی شکٹی ہی** کر سر سرور میں میں میں میں کرکھنٹ میں کر میٹھ میں ایک انشا کی کیفیت ہوتی ہے اور اس میں کو کی شکٹی ہیں

ران كى سرخرم سے اندارہ مونام كم لكھنے والا ايك غيم عمولى سفتيدى شعور مبى ركھنا م

من المراب الدور اخیا نہ سے بعد محصم معلوم ہوا کہ خورت یہ الاسلام شاع بھی ہیں۔ نیکن اپنے شعرفاص خاص صلقوں میں سناتے ہیں اسے بینے ان محفلوں میں اور بھر بڑیو بران کا کلام سننے کا اتفاق ہوا۔ ان کی عزلیں اور نظمیں بعض رسالوں میں نظرسے گزدیں۔ بھر برجو مجبوعی اثر ہوا وہ یہ ہے کہ اول توخور شیدالاسلام غود اور شہرت کے لئے شعر نہیں کتے ، بلکہ ابنی اندرونی تحریک سے اور اسکی لکین کے لئے لکھتے ہیں۔ دوسرے وہ اپنے تام جدید میلانات کے باوجود محفن اجتہاد یا جترت طرازی سے کام نہیں لیتے ۔ ان کا مطالعہ وسیع ہے ، دہ مشرق و مغرب برگہری نظر کھتے ہیں اور ان کو اُر دو شاعری کے قدیم وجدید بداسا تذہ و مشامیر کے کلام بر بھران عبر رحاصل ہے۔ اس مطالعہ سے اخوں نے اپنے شعور شعری کی تربہت میں بڑا کام لیا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی انقلابی میران عبر رحاصل ہے۔ اس مطالعہ سے اخوں نے اپنے شعور شعری کی تربہت میں بڑا کام لیا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی انقلابی عبد رکا نظراتی ہے ۔ جو پر خلوص مطالعہ اور سے انقلابی اور باغیا نہ سے باغیانہ میل نات کی حال نظر میں میں ایک کلاسیکی شجیدگی نظراتی ہے ۔ جو پر خلوص مطالعہ اور

اس مطالعدك والرات كوابني فطرت سعري كالركي جز لبائ بغيمكن بي نبيس -

میں کسی صاحب قلم کی تحریروں کو تنقید اور تخلیق کے الگ الگ فانوں میں بانٹے کا قابل نہیں۔ ونیا میں ایسی مثالیں کم نہیں ہیں کشاع نا قدر اِ مو کا ناقد شاع سرفلب سن فی ڈیائیٹن ، طامس گرے ، کورج ، ورڈسوری انیل ، میتھوار نامی اور آبرہ بری بہترین مثالیں ہیں ۔ ان میں سے بعض شاعر زیادہ سے اور بعض ناقد زیادہ - لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا بری بہترین مثالیں ہیں ۔ ان میں سے بعض شاعر زیادہ سے اور بعض ناقد زیادہ - لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا گارگ شاعری کوسمت مندطور برمتا ترک تی رہی ہے - سیجولیا کہ ایک ناقد شاع نہیں موسکتا ، شاعری کا می ودتصور ہے ۔ جس کی بنیاد جند روایتی معروضات بر ہے ۔ آج زندگی جس قدروسے اور بیچ پرہ ہے اسی اعتبار سے شعراور فن کا رسی کا دائرہ بھی دسے مورکیا ہے جا کہ فطری اور لازی امرفط خورشید الاسلام کی شاعری میں ربودگی ، فود باختگی اور گرشدگی کا احساس قدم مناہ جائین ان کے یہاں جذبی شدت ضلوص خورشید الساس دا ترک کے ماس و تا ترک کے مساتھ وہ قور در دخل ہوتا ہے ، دوہ جو کہ کہتے ہیں ، اس میں احساس و تا ترک کے مساتھ وہ وہ بھی ہے جس میں دو بغیر سوج سمجھ اپنی انترات کو الفاظ میں ظام بنہ یں کرتے ۔ بیبہت بطری بات ہے اور اور اس میں احساس و تا ترک کی ایک اہم قسم وہ بھی ہے جس میں شدت تا تراس ضبط واعتدال کی پابند موج تفکر کا تقاضا ہے ۔ فور بٹر دان اس میں جور شدول اسلام کے اسلوب بنا کی کا ایک اہم قسم وہ بھی ہے جس میں شدت تا تراس ضبط واعتدال کی پابند موج تفکر کا تقاضا ہے ۔ فور بٹر دان اس میں شدت تا تراس ضبط واعتدال کی پابند موج تفکر کا تقاضا ہے ۔ فور بٹر دان اس میں شدت تا تراس صبط واعتدال کی پابند موج تفکر کا تقاضا ہے ۔ فور بڑد دان اس میں شدت تا تراس صبط واعتدال کی پابند موج تفکر کا تقاضا ہے ۔ فور بٹر دان اس میں احساس کی دائیں کا تقاضا ہے ۔ میں موج بٹر دائی کا سے دور بٹر دان اس میں شدت تا تراس صبط واعتدال کی پابند موج تفکر کی تقاضا ہے ۔ فور بٹر دان اس میں احساس واسلوب کا تھا میں کا سو میں موجو تفکر کو بائی کا تھا میں کا تھا میں کا ساتھ دو کی دور بیا کی دور بیا کی کور بیا کا کا کی دور کی کا تھا کا کا کی دور بیا کا کی دور بیا کی دور بیا

كى انفراديت مين اسى خصوصيت كالظهار بولم -ان كالك سعرب .-

اسی کا نام ازل ہے اسی کا نام ابر وہ ایک رات جوعیولوں کے درمیاں گذری

اس شعرکا نا ترکوئی غیرمعولی یا حجودا نہیں الیکن اس کی سب سے بڑی تھوبی یہ ہے کہ یا کہ ایسے احساس کا اظہار ہے واگرم عامة الورود ہے مگراس کے اظہار پر سرکس واکس قادر نہیں۔ اس سے پہلے بھی اس مضمون کے اشعار کے جاچکے ہیں۔ لیکن وصیت اس شعرکو ہمارے گئے نیا شعر بنائے ہوئے ہے۔ وہ زبان واسلوب کا نیابین ہے۔ یہ نیابین بیک وقت شاعر کی جرّتِ تخیل اوراس وسعتِ مطالعہ کی ہم آ ہنگی سے پیدا ہوا ہے۔

خورشدالآسلام کی نظمول اورخولول میں اس قسم کے اشعار کافی تعدا دمیں ملتے ہیں۔ ان کے بیہاں قدم وجدید کا ایک نوشراوار اور بین ان اور مال کے مسایل ایک کا اسکی کیجے ہیں بیش ہوتے ہیں۔ اس افراز اور جیسا کہ بیٹے تواز ن ہے، اضی کی زنرہ روائیس ایک جدیداسلوب میں سامتے آتی ہیں اور حال کے مسایل ایک کا اسکی کیے ہیں بیش ہوتے ہیں۔ اس کی فئی بھیریت اس افراز شور بھی ایمی ہے ہیں۔ اس کی فئی بھیریت اس افراز شور بھی آبنگ ہوکر تعریکے ساتے ہیں و فصلتی ہے۔ جس طرح انعوں نے نشریں ایک انگ اسلوب نکا لاہے۔ اسی طرح ان کی شاعری میں ایک نئے ایجے اور اسلوب کے عام و فات کی انداز سے میں ایک نئے ایسے شاع کی ذات کا انگیاں بیا یا خواجی اور اسلوب کے عام و فات کیا جسے انکشان نو ذات کہا جا ساسکتا ہے یہ افراد دیت ایک الیسے شاع کی ذات کا انگیاں بیا اور خواجی کی مشدت کے ساتھ محسوس بھی کہا ہے، مذب بنین ان میں ایک ایک ایک انگیاں ہیں واضح اور دوضا حت ہی کہیں کہیں واضح اور دوشا حت ہی کہیں کہیں دوستے کو اس تو محسوس بھی کیا انگیاں ہیں ان کی انشان خواجی کا خواجی دور کی خواجی کی مشدت اور وضا حت ہی کہیں کہیں سہارے ہوتا ہے۔ انگشان خواجی کی شرح کی خواجی کی شدت کے ساتھ محسوس بھی خواجی کی شدت کے ساتھ میں موقا ہے جو انگلیا کہ کو خواجی کی مشدت اور وضا حت ہی کہیں کہیں کہیں کہیں میں ان کی انشان خواجی کی شدت کی خواجی کی شدت کی مذاب کی انسان کی انسان کی دور کی خواجی کی میں موقا ہے بلدا کی کھی فضا لمتی ہوں کی دور کی خواجی کی میں موقا ہے بلدا کی موقا ہے جو ان کی تاریک میں فلط سما ہی عوال ہرواد کرتے کی خواجی کی میں فلط سما ہی عوال ہرواد کرتے کی خواجی کی دور کی دور کی خواجی کی دور کی خواجی کی دور کی خواجی کی دور کی خواجی کی دور کی دور کی خواجی کی دور کی خواجی کی دور کی دور کی خواجی کی دور کی دور

خوشیدالآسلام کی شاعری میں انفرادیت کی در پانت کے بعد صروری ہے کراسی روٹرنی میں ان کی شاعرانہ خصوصہات کو بھنے ک کوسٹسش کی جائے ، خورشیدالاسلام کا کہج اور انداز بیان کلاسکیت سے قریب ہوتے ہوئے بھی کہیں روایتی نہیں ہونے پایا الکی شاءانہ بعیرت نے روایات کو الٹ کر بھی کلاسیکی انراز کا دامن ہاتھ سے نہیں جھوڑا۔ اس کی ایک مثال رشورہے سہ

جنول نہیں ہے کہ ماک دامن کوآ ہروٹے بہار ہویں خزاں کی ملیغار میں ہم میں اپنا دامن سیا کے ہیں ر

بیاں بہار کے ساتھ ہی جنول اور جاک دامن کاروایتی تعبور الکل اُلٹ دیاگیاہے، گرز بان اورعلامتیں وہی ہیں۔ یہ کوسٹ شنعف مقالت پرروایات کی قریبیع کا سبب بھی بن گئے ہے ۔۔

کمیں لیک اُسے شعلے کمیں دہائے ہے گئے گل سنب فراق نہ پوچو کہاں کہاں گزری اس شعری خصرت روایت کو وسعت مل کئی ہے بلکہ اُس میں گہرائی بھی پیدا ہوگئی ہے۔ روایات کونئی زندگی، وسعت اور گہران دینے کے لئے استعاروں کا بلیغ اور نیا استعال بھی ناگزرہے، پیشعر مرجعے سے

#### شع علتی ہے تو پر وانوں کا آنا ہے حسیال اور مجمعی ہے تو بھنے ہو طال آتا ہے

ان دوسرعوں میں استعارے کی بلافت نے زندگی کے رخ سے اس طرح نقاب اُٹھائی ہے کہ اِلک نیا بہلوسا نے آجا آہے۔ یا بیعرو کھتے:-وہ عشق کل تھا کہ گل جیں کے ہم عدو تھم ب یا رشکے کل ہے کہ ہم باغمان سے رو کھر کے

مين تيران جي مجي لمتي **يم کبھي لذتِ دِسل** عين لقات ميں بين لزت په زوال آنا هيم

کہاں ہیں اہل بہارا ورکباہے وعوت کل کہ دنصیب کل دکلتاں سے رویھے گئے

امیدوں کی نکست اور نوابوں کی پرسیانی کی اس سے زیادہ شاع اِنتھ سے کہا ہوسکتی ہے۔

یام اشعار عزبوں۔ کے ہیں ۔ اگران اشعار کو عزب کر میں رکھ کرانھیں کے مقام پر پڑھا ما سے ترایک اور حصوصیت واضح ہوتی ہے۔ روایتی عزل گویوں کی طرح فور شید آلا سلام محض ریزہ خیالی کے قابل نہیں ۔ ان کی غزبوں میں فضا اور نا نرکی وصدت ملتی ہے۔

بہت کم غزلیں ایسی ہیں جی کے اشعار میں کمی طور پرتا نرکا ربط نہ ملتا ہو، اور منضا دکیفیات نظرا میں مسلس عزل کے فور کو برت کا اور ایک میں موسے یا حالت کی مکن منزلیں حس تھیں دواج کے متعزبین میں عام ہے۔ نورشید الاسلام کی عزبوں میں کسی مضوص ذہنی رویے یا حالت کی مکن منزلیں حس تھیں سے ایک کے بعد ایک سامنے آتی ہیں ۔ ان کی عزبوں کا یہ اندازہ نہیں کھٹلنے سے بہاتہ اور جذب یا احساس کی شدت کو محتلف میں ایک کے بعد ایک سامنے آتی ہیں ۔ اس وصدت تا نزو فکر کے با وجود ان کی غزبوں میں 'منظیت' بہدائہیں مونے باتی میں کیسینے سے روک کوایک ہی رخ برتزا عباستے ہیں ۔

انسان دوستی کا ایک مثالی تصور جن کی جرای انسانوں کی زمین اور شاعرکے ول بیں بیوست ہیں۔ لہج کا اعتاد اور موسیقی کی مراندے ، پرانی علامتوں اور استعاروں کا نئی قوت سے استعال ای استعار کی ایم خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیات کے پہلو بربہاود واور ایس نایاں میں۔ ایک قوید کم شاعر بربہ کی میں مورند دیتا کہ اظہار خیال سمید ملکے شاعراند زبان کا التزام کمیا گیا ہے۔ عام طور بربہ غزل میں مورند دیتا کہ اظہار خیال سمید کے ساتھ کی واللہ مرووسمن السیم وشمیم ، خزال اور بہار کے الفاظ دوایتی طور بربحض زبان کو شاعراند رنگ دینے کے لئے

استعالی کے جاتے ہیں۔ خورشرالاسلام کہیں ہی یہ التزام نہیں بریتے ، وہ روایتی زبان کوخاعری کے لئے لائری بھینے کی بجائے نے الفاظ کو بھی شعرت میں دُھائے اور ہُرائے الفاظ کو بھی نے معنی اور نئی توس کے ساتھ استعال کرنے پر قادر ہیں۔ ان کی خولوں میں لیج کی مردائی اسلانی تھی ادرانغ اور یہ کے بے محابا اظہار کے ساتھ ہی مصفیت کی ہر رہی ہی آوان کے ادفعاش اور کا آر جرحا وکا ساتھ دیتی ہیں۔ الناشعار کو ہے :۔ ید دیکھ کرکے تجم و وجہاں سے رسم جہاں جوابی فم تھے غم دوجہاں سے روٹھ کے

تم صير في طرة زركار عزيزال مي ميرتي زلعن بتال مجدكونة جيرو ورشيدالاسلام كانتي عزيس اليني ول بعيس وحدت الركى بنايرنظم كها ماسكتاب ليكن محص اس سے بالكل بحث نهيں كالل ظر کہا جائے باغزل میں تو تحض یہ کہنا جا ہتا ہوں کھڑوں میں بھینا دندگی کی حقیقت کے احساس کا ایسا اظہارہ، جومرت ایک ميد في سعكن مقاداس مديد في كارياده مل اظهاران كانظمول مين بوتاب دسرواب، دل سوال مجوري انديد، ے واغی ، تجرب **ویرانی ، آرزو، وجود ب** تام نظمیر کسی یکسی طرح مجا فی ہیئت کی با بندہیں ۔ گمرعدید فہن اپنی تام پچیدگی اور پہاری لرسائداس بابندی میں می نایال ہے، دوسری ظیر مثلاً بزندگ اجنبی، اجنبی سے خروشر ایک تافر اوی القلاب نئی دنیا در پایس مبیت کے کاظ سے مجمع مدیمیں اور انداز بیان س مجمی روا بیوں کو ورٹے کا مبذر بحسوس مونا ہے گراس انخوان مراہی ب كلاسكى المنك ملتام والمندنظول مين مرام ارزو، وجود اورجبورى نئ ذبن كر برات اور محسوسات كى يحيد كى ادر دیت کوبڑی کامیا بی سے مبیش کرتی ہیں -ان نظموں میں جہاں زندگی براعتماد ،حسّن اور خیرسے عبّت کا حساس پیا ہوتا ہے، وہی مرکی ابنی ساری بوقلمونیوں کے ساتھ نظر کے سامنے بھی آجاتی ہے ۔۔ " سرباہے" میں جو مرکزی شیال ہے وہ جبریہ دور مے پہلے تصور میں نہیں آسکتا تھا۔ لیکن اس نظمیں ایک بفظ اور ایک ترکیب بھی ایسی نہیں ہے جس کو خیال کی جدت ۔۔۔ يطرف موكر مُرِاف سے مُرانا ذہن جوشاعري كى روايتي زبان كا وكرموقبول د كرسكے ۔ ان كى إيك تظم مسوال بعى ٢٠٠٠ يہ انج ٢٠٠ س مين وه النيخ خيال كوزياده بعيلا نهيس سك مين - ليكن وه زبان اورا نداز بيان كى كلاسكى آبرد كو قايم ركعة موا كم النا كري كزرت من كراني رود كى جوم سوال من صدق دل كرساته غايندكى كرير - ان كى جديد ترتظول مي بي الداليد المنت ایک ذاحیة فکربن گئی ب جب من موجوده ساجی آورمعاشی روحانی اور مذہبی اقدار کی طرف سے باطبیانی کائمی اساس و اوراس رومانی اور دمنی تا اسودگی کا اظهار می جویوار عما شرسه می روشی طبع کے امانت داروں کو پرداشت کرنی بڑتی ، ان كى ايك نظم " بياس" ، جو كانى روست ناس موجلى سے . . . . . وك أس كوكيوں بند كرت بين مين نهيں جات بن مجم ينظم اس سے وقع معلوم موق م كتفور اور ميلان كا متبارس يو بالكل فئ دور كى بچيد ونفسيات كى غايندگى كرتى اورأسى كے ساتدساتد اب الله كارساس كى دلاتى م كرشاعرفے زنده الى كى روايتوں سے ابنارشة سبير، توايد . نورشدالاسلام کی بنیر نظیس فلرنگیزی اوران میں کوئی نظم الیی نہیں جس میں کمسے کم الفاظ میں زیادہ معانی مطاق مرکز پرنداکے مول ینظمیں باوجواحصار کے ہم کوئی خارات دے جاتی جس میں المین ان میں کوئی نظم الیی نہیں جس میں مطاق میں المین خود مرکز پرنداکے باعث فرسم میں بہت ہے اس میں المین خود مرکز میں المین خود مرکز میں المین میں المین خود مرکز میں المین خود مرکز میں المین خود مرکز میں المین المین خود مرکز میں المین خود میں المین خود مرکز میں المین خود میں خود میں المین خود میں المین خود میں المین خود میں المین خود میں خود میں المین خود میں المین خود میں المین خود میں المین خود میں خ یشیدالآسلام کی شاعری اپنی طرف اس لئے متوجہ کرتی ہے کوہ قدامت بریتی کے دشمن موتے موسے سبی اپنی ثقافتی میراث کااترام شر لمحظ المين الله معلاب كوواضح كرف ك ان ك جند منفرق الثعاريها درج كرنا جا بهنا مون جن مي سرمر رايني حكم ايك كمل مضمون مي: .

جس مون کی تقدیرمیں سامانہ پڑھ ا ب نام عبا دت سحو شام کرس کے کامش محنت فرا درہے گی کب بک میری آنکھوں کا ہوہی کس قریب ملکھ جن بستیوں کو آگ لگانے چلے تھے ہم اپنی تنہاروی اینا سونہ در وں ہم بھی دنیا میں کل جراجہ گئے آئی ہے اسی موج سے دریا میں روانی ہے مریا میں روانی جم رقص بر انداز کا انجام کریں گے عین پرویز کی بیدادرہ گائب تک تیرا کھیا انھیں قریب سے ہم نے توروش دریا کے مارٹی میں وجعلتے رہے مع فاموش تیر ہم کھیا ہے میں وجعلتے رہے مع فاموش تیر ہم کھیا ہے۔

كوني في ال موق خواب ، كو في خدا ، كوفي صنع ك كي توجوجس كفيس عدل كوية البتهم وہ بدیماں میں کربردازداں سے دافد کے وه ساده دل چي کرخرون کورازدان جانا مرآدم قلم ہونے لگا ہے وجود آدمی سے میٹیتر ہی بهارس سراه تماست بمی کیا جوا گزری بشكل قامت آدم، بطرز رقص برى ييني بم پرده حري مشق سنم وقي ربي بچریم کیا گزری کر پائس حاشقاں کرنے لگا مع مبتى ب توبروا فن كاآ آب خيال اورمجين ہے توبجت یہ طال کا اے' فواے شاہد کر زندگی میں وہ مجد بائے تم مختت تضا ہوئے تھے جوگا ہے کاہے بدشوافوست ادا کے ہیں

یل تقرودیں کے ملنے والوں سے کراغوض یا کفرودیں کے لمنے والوں سے شق ہے ية إيك وإت كسي طورس بسسر كرجاد

ہاری تو دیگری کی حکایتیں ہیں تعلیف مسمجاری تیں زمیوں کو آسمساں کہتے كوئ فريب تراشو ، كوفئ حيراغ جلاؤ ويوانيون في براه ك كل سه لكالب مد كردون من كن خزاف علي تق بم

واغ دهل کے اب و ورومیں کی سے زنرگي نـ مبلت کيول کيريمي امبنيسي پ

يه اشعارا ليے نہيں ہيں جن پرشاعروں كى صحبت ميں واه واوكى عائد يا سرسري طور پران كوسناكر ياان برنظر وال كو ره جا ا مبائے ۔ شاعر افن نیم اظہار کا فن ہے اورجب مک اس کی کو ائ میں اس سے سکوت کی بلاخت کو میں شال د کرایا مائ اس ك تعركى ورى قلرى كائتات كوسمنا شكل ب، شاعوفودسمي ميركر عرسكوت اورنيم كواني مي ابنى ات كهتاب. ادر روع سمدكري اس كے اشعار كي معنوى دنيا تك سيون ماسكانے - يا اس شاخرى صوصيت موسكتى ہے - جواكم شاعر ے زیادہ نہیں و شامر کے ساتھ ساتھ اقد میں مو اوراس کے نظراس کے دور تک کے متعن شعری اکتبابات برگبری مو۔ اس دورمیں اگر کو کی محض تنقید و خلیق دو فول میں ایسی چیزیں بہدا کر رہاہے جوندمرت فنی اعتبارے وقت اورونال کھی بین، بلکہ اپنے اندرایسی فکری اور جالیا تی کیفیتیں بھی رکھتی ہیں جرہاری قوچ کو اپنی طون ایل کے بغیرنہ رہیں توہمیں اس کا احترام كرنا بإسه - نورشدالاسلام تنقيد ميں توايك خانس مرتب ركھتے ہى جيں ليكن ان كى شاوى بى اليبى نہيں جس كى طرف سے سوچتے دائے ذہب ہے احتاق بری سکیں اخریں یہ بہتا چاہتا ہوں کرورٹر الاسلام کی شاعری کی کمیت پرنہیں مانا چاہئے۔ اس کی کیفت پرفگر رکھنی مزوری ہے سنے معانی کی وسافت ، پرانے معانی کی ویمن قدم اور جدیدکا خشکوار تواز ن بخرات کا تفع مایل کی ساری بچیدگیوں ، گراشمور ، ایجا د واحتصار اور لیک تا زه ومنفرداسلوب آن کی شاحری کے امتیانی نشان میں -تنديك ما توما توشاعرى مى ان س مزيدا منا فول كا تقاضا كردى ب.

مرشية تكارى وميرانيق واکر محداد من فاروقی کاب لاک تهمرو انس کے فن مرثیہ تکاری پر۔ قیت ایک روپی آٹھ آنے زملاد و محصول ) مینی بنگار محکونہ

# ابن مروان اموی کے عبد کا ایک دبیار

(متحفظ، فرمر بال كراچي ميس)

(نیآزفچوری)

اس مرتب کرآچی میں جناب ممتاز حسین صاحب سکریٹری بلاننگ کی عنایت سے انھیں کی معیت میں مجھے فرمر بال میوزی دکھنے کا بھی موقع طار جس میں قدیم آثاری فاوون و لَدُوشِ اور نا در مخطوطات کا بڑا اچھا ذخیرہ موجود ہے۔ اس وقت میرامقصود بیال کے تام فادر مقف میں میں دیا كي تفصيل بيان كرنا نبيس للكصوف اس دينار بركفتكوكرناج وابن حرقال كے زمان كابرا نا درسكتے .

کیٹلاگ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن مروآن کے عہدے دود یزار وہاں موجود ہیں - ایک پرس عدم منقوش ہے اور

بہلا دینارمیں فنہیں دیکھا، لیکن مثلاً کے مطالعہ سے بہ علمام کواس میں ایک طوف بازلنلینی فرانروا سرقلس اوراسک دوم الله معددت منقوش مع ووسرى طرف صليب كاعمودى فشاك معددين اس كم ا دونبيس مين اوركام معيم منقوش ب. دوررا دینا رجیے میں نے دیکھا وہ سمی شرکا ہے اس سے ایک رخے پرعربی لباس میں خلیف کا قدر آرم نقش نظر آتا ہے دوس رخ بربغير إز وكى صليب سے اوراس ميں كلم منقور في جميس ، بد دينار ومشق ميں مسكوك موا تفا۔ اگر كالك كے يد اندراوات مجوي ( اور الن كغيريج موف كى كوئى وجنهيں ) قوميس مجھنا موں كه اصلامی عهدا ورضوصيت كے ما تھ عهد ابن مروآن كے مكوں ك سلسلة مين عجيب وغربيب ورافت م

وينال وردرتم كمتعلق عوام كاخيال يدع كريدونون نام عربون اورمسلمانون كي وضع كئ موئ مين - مالانكمة المهت قديم مين - درتم دراصل وبي ب جد فارتسى مين درم كهت تق اوردس كا حلن عروب مين زائد قديم سه جلا آر إنعاب دينارلاطين لفظ Denateus سے باگیاہے یہ دراصل جاندی کاسکہ تفاجووزن میں ایک بطل 1 میں کا کا اللہ ہواتھا عدكوجب اسے سونے كے سكتے ميں تبديل كيا گيا تواس كانام عصص علام الله على عصص علام الله على الله على الله سر إن نے اختیار کیا اور مجران سے عروں نے لے دیا۔ سورہ آل عمران کی آیت م ، میں ہی یہ نظا استعال کما گیا ہے :-ان تامن برینارلاتوو و الیک ) الغرض درم و دیناربهت قدیم نام بی جونارسی ولاطین سعری می آئ اوراسی نام سه وه لبداسلام ميں ہى دائج ومسكوك بوسط .

ظهوراسلام سے قبل عروں کا کوئی سکہ ان کا اپنا موجد و نتھا اور ان کا تمام لیں وین کسرے وقیصری کے سکول میں ہوا تعاقبیں

له للطبنى ذبان مين سوئے کو سعد معتصف کا مستقیم سے جیں۔

، درتم و دینآر کیتے تھے ، البتہ بیض ورتفاکہ معاطات میں وہ بسبت فارسی سکوں کے رومی سکوں کو زیادہ پند کرتے ہے۔ ظہور کے سلام کے بعدجب دولتِ اسلامی کی منیاد پڑی ادران کے تدن نے ترقی کی توانعیں ، ابت پیندنہ آئی کرسکوں کے اب میں وہ روم وفارش کے مختلج رہیں اور خود اپنے سکے مسکوک کرنے کا خیال پیدا موا۔

ں ہیں معاوتیہ تھی منقوش ہے۔ سیاسہ میں مقام میں منتقد سر دور

اسی طرح حفرت عمر کے ذما ندمیں جوسب سے بیپلاسگر ساجھ میں مسکوک ہوا بھا وہ بھی بالکل کسردی سکہ کی نقل بھی ان ان بیں سے بعض پر الحدالا ہو اور بیض پر لفظ عمر بھی منظوش تھا۔ ومیری نے بھی ان ان بیں سے بعض پر الحدالا ہو اور بیض پر لفظ عمر بھی منظوش تھا۔ ومیری نے بھی ان بیں عہد حضرت عمر کے ایک سکہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے حکم سے " راس البغل" نامے ایک بیووی نے مردی سکے مسکوک کے جن برشاہ فارش کی صورت منظوش نعی اور اس کے بنجے فارسی محط میں " نوش خور " درج تھا۔ اور ت باشا نے عہد فلفا و راش دین اور امراء العد کے جن سکوں کا ذکر کہا ہے ، ان میں ایک سکہ صلاح کا ہے جو رستنان سے تصبیہ سرک میں مسکوک ہوا تھا اور جس کے حاضیہ بر" بسم انٹر دبی "خطکونی میں منظوش تھا۔ دو مراسکہ ساتھ کا ہے جو انسان کے ماسٹ میں کے حاسف یہ کے اور اس برجی بہی عبارت ورج ہے۔ تیمراسکہ سات میں کا تھے جو بیز د میں مسکوک ہوا تھا اور جس کے حاسف یہ وہ انسان الزبر امیرالمؤمنین " بہلوی خط میں منظوش تھا۔

اسی آق شیار نے اپنی کتاب سیم می معدم مراح میں لکھاہ کمسلم فلفا دمیں اپنے تخصوص سکے طیار کونے کا خیال اللہ ہی میں بہد ہو گا ہوں ایک طرف معاقت میں بہدا ہو جا ہو جا ہو تھا ، اس سلسلد میں اس نے عہد معاویت کے بھی ایک سکتہ کا نقتی ویا ہے جس میں ایک طون معاقت تر آدم تصویر ہے ، دوسرے رخ برایی اورفلسلین منقوش ہے مراد یہ ہو کہ درمیان " M " منقوش ہے جربی تاتی میں مہند سے جوان اور ان کے درمیان " M " منقوش ہے جربی تاتی میں مہند سے جوان کی میں مندسہ جنائی میں مہند سے جوان کی میں مہند سے جوان کی میں مہند سے مراد خالباس کی تعیین ہے نقرتی یا برخی سکوں میں ۔

الغرض ظهوراسلام کے بعدنصف صدی با اس سے کھ زاید زمانہ تک برادئ تغیرفارسی ورومی سکوں ہی کی نقل جاری دمی ال تک کران کے تصویری نقوش میں برستور فایم رکھے گئے۔

عبدآلملک ابن مروان نے اپنے عہدِ خلافت میں متعدد اصلاحات کیں ، ایک یا کُنبَلَی ، یوناتی ، فارسی زبانوں کوچِ تھڑ م' وعِ آق میں رائج تھیں مسوخ کرکے عربی کو قومی زبان قرار دیا اور اسی زبان میں تام دفائر کا کام ہونے لگا۔ پرسلام جھ بات ہے ۔

دوسری اصلاح اس نے یہ کی کر رقمی اور فارسی سکوں کی نقل ترک کردی اور ان سکوں کے نقوش بدل کرعربی طرف کے اسکوک کرائے۔ اسکوک کرائے۔

اس سلسلمیں ایک بڑا دلچیپ واقعہ دمیری نے پر بیان کیا ہے کجب این مروان نے رومی نقوش کومٹاکرعربی فقوش

شان ی قرین آمیز فقر منفوش کرائ گا- یشن کرا بن مروآن بهت مترد د موا اور لوگول سے مشوره کیا کراس باب مر کیا طرف کل اختیار کیا جائے۔ ایک شخص فی مشوره دیا کہ امام محد باقر کو حریث سے طلب کرکے ان کی رائے ماصل کی جائے۔ برح نیداین مروآن کو یہ بات بہند دیتھی کہ وہ بنو باشم کے کسی مروار یا ام سے جواس کے حریف و مخالف تھے ، مده جاہے ، لیکر اس فی مجود موکر یعبی منظور کرنیا اور اپ عال مریز کو کہا بھی کہا کہ انھیں ایک لاکھ درہم دے کر نہایت عوت و احرام کرانا ورسن مروآن نے پر سکل میش کیا تو آپ نے فرایا کو "فکر کی بات نہیں اور اس برق ومشق مجود موکر کے گائے توجہ اور توسیف نبوی کر کسی کار گیر کو بلاکر سے درہم و دینار کا مقرب طیار کرایا جس میں دینار رومی کے نفوش کو کو کرکے گائے توجہ اور توسیف نبوی کا کسی اس کے بعدا بن مروآن نے بہی نئے درہم و دینار مسکوک کرائے تام ملک میں بھیلا دئے اور عام مکم جاری کر دیا کہ اگر کسی اس کے بعدا بن مروآن نے بہی نئے درہم و دینار مسکوک کرائے تام ملک میں بھیلا دئے اور عام مکم جاری کر دیا کہ اگر کسی ان سکول کے طلاوہ کوئی اور سکہ استمال کہا تو تن کیا مستوجب موگا ۔ اور اسی وقت سے دومی سکول کا جارت کی مروث کا میت میں دومی نشانات سے خالی تھے اور ان برصوت کامات و فرم موقی ہی منقوش ہوئے ۔ اس کے بعد غینے سکے مسلمانوں میں جاری مورے وہ سب رومی نشانات سے خالی تھے اور ان برصوت کامات و وہ میں منقوش ہوئے ۔ اس کے بعد غینے سکے مسلمانوں میں جاری مورے وہ سب رومی نشانات سے خالی تھے اور ان برصوت کامات و وہ سب رومی نشانات سے خالی تھ اور ان برصوت کامات و وہ سب رومی نشانات سے خالی تھوں کے در کامات و وہ سب رومی نشانات سے خال تھوں کے در کامی کی کھوں کی در کامات کو کامات کی در کی سکور کی کھوں کی در کامات کی در کامات کی در کار کی کوری کی کھوں کی کھوں کو کی در کار کی کھوں کی کھوں کی در کار کوری کی کھوں کی کھوں کی کھوں کوری کی کھوں کی کھوں کی کھوں کوری کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کہ کوری کی کھوں کے کھوں کی کھوں کوری کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھور کی کھور کوری کھوں کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کوری کھور کی کھور کی کھور

## باب الانتفسار

# عروب میں لوکی کوزندہ دفن کردینے کی رہم

يد بنل الرحان يمبي - دهاراوي)

قرآن مجیدی ایک آیت ہے : ۔ " وا ذاا الموعدة سنگلت ۔ بای ذیئ النست " جس عصنی مفری قرآن نے یہ کے بہر) الله حجید دندہ کا وی ویٹ اللہ اللہ کا کہ وہ کس گناہ کے بدا میں قبل کا گئ " یہ ترجہ مری سجید من نہیں آیا کی کو کہ وہ کس گناہ کے بدا میں قبل کا گئ " یہ ترجہ مری سجید من نہیں آیا کیونکہ ویس میں کوئی اس سے اس گناہ کی باز برس کی جائے بلکہ یہ گناہ تو اس کے والدین کرتے تھے اور العیس سے اس کی باز برس ہونی جائے ۔ ازرا و کرم اس باب میں اپنی دائے سے مطلع فرائے اور دالدین کا جذب کے بہت کیونکو اور دالدین کا جذب کی تھا۔ ابنی اولاد کو زندہ دفن کرنے کی اجازت دیتا تھا۔

گار) آپ نے بالکل درست فرایا کہ عام طور پرمتر تحیین نے اس آئیت کا یہی ترجد کمیا ہے اور نفظی ترجد یہی ہوتا ہے، لیکن بہ کاظ برم ترجہ یوں مونا جائے کو حب زندہ کاڑی جانے والی اوک کے بابت سوال کیا جائے گاکہ اسے کس گناہ کی سزائی قتل کمیا گیا ؟ اسٹ کس گناہ کی سزائی قتل کمیا گیا ؟ اسٹ کس گناہ کی سزائی قتل کمیا گیا ؟ اسٹ کس کا کہ اسٹ کس گناہ کی سزائی قتل کمیا گیا ؟ اسٹ کس کا مقدر ہے ۔

آپ کے استفسارکا دونمراحصّہ زیادہ تفصیل چاہتاہے۔ تاہم تحقراً حرض کرتا ہوں :۔ ۔ یہ بالکل درست ہے کے عہدجا لمبیت میں عواں کا دستور مقاکروہ اپنی لوکیوں کوزنرہ دفن کردیتے تھے ۔ لیکن یہ دستور نہ تنایک ا نہبت عام۔ اسلام سے کھرزا نہ چشیر اس کا رواج غالباً جہلا بن تیم سے مشروع ہوا اس کا آغاز کیونکر ہوا۔ اس کا تصّہ مترونے

ربان کیاہ کہ قبیلہ بنتی م حیرہ میں ہورہ الله میں میں میں ہیں۔ بی م سے مرون ہورہ من ریومرہ اللہ کرمکا و نعان فی سے برت الله کی کیا ہے۔ بین کی ایک سال دو جزید ادالہ کرمکا و نعان فی اس سے بہت سے مولیقی اور متعدد دو کیا میں گیر لیس -جب بن کیم دانوں نے اپنے الل و میں اور دو کیوں کی والی کا مطالبہ کیا، تو مانے کہا کہ مال تو میں دوں گا تہمیں نیکن جا داری ہوئی سے جانا جا جا جی ایک ایک میں مان میں کہ اور اس من میں نیکن جا داری ایک شخص عرف میں است میں ہوئی تھی، جانے سے انکار کردیا تعقیل کو بری ایک میں بیدا ہوئی تو میں است میں کر دوں گا جنا تھی تعقیل کر دوں گا جنا تھی میں بیدا ہوئی تو میں است میں کر دوں گا جنا تھی میں میں بیدا ہوئی تو میں است میں کر دوں گا جنا تھی دور سے میں است میں کر دوں گا جنا تھی دور سے میں است میں کر دوں گا جنا تھی است میں کر دوں گا جنا تھی دور سے میں است میں کر دوں گا جنا تھی دور سے میں است میں کر دوں گا جنا تھی دور سے میں است میں کر دوں گا جنا تھی دور سے میں دور سے میں است میں کر دوں گا جنا تھی دور سے میں کر دور سے میں میں کر دور سے دور سے دور سے میں کر دور سے دور سے میں کر دور سے دور سے

غاس پرمل بھی ٹروع کردیا احداس کا ختج دوسرے افراد قبیلہ غیمی کیا ۔ یہ روایت میردنے اغانی سے بی ہے میکن اس کی پنامہ پیلیم کرنا انتقال بٹات "کارواج قبیلۂ بنتیم ہی سے مٹروع درست نہیں ، کیونکہ ہے رواج دوسرے قبیلوز روشنگا فیسلۂ منز وخو آعہ ، مو ، میر 11ء آنا شا) ہے۔ حال میں ساویت ا ر یادہ تربی ہونا تھاکہ کو کی بیدا ہوتے ہی اسے ہلاک کردیتے تھے، لیکن سم کی بات یہ ہے کہ فرمت خود باپ ندانجام ند دیتا تھا بلا پال کے سپرد کردیتا تھا۔ لڑکی بیدا ہونے ہی باپ کہیں دور باہر علاجا تا تھا اور اپنی بیوی سے کہ جاتا تھا کہ جب میں او وال آرام مجھے نظر ندائے اور وہ غزیب مجبوراً ایسے زندہ کا رقم آئی تھی۔ بلکہ بعض مرد جب شادی کرتے تھے توعورت سے بیعمد سالیتے تھے ا اگر اس کے بعلن سے لڑکی بیدا ہوئی تو دہ خود ہی اسے زندہ دفن بھی کردے گی۔

ظہوراسلام کے بعد بہت سنة عرب قبابل نے اس سم کو ترک کر دیا لیکن بنی تیم عصد یک اسپرقایم رہے۔ حبیبا کمیں نے ابھی ظاہر کمیا کہ یہ رسم وہاں عام نہ تھی اور ظہوراسلام سے پہلے بھی بعض عقل و جسّت والے اس کے نامد تھے جنانچ معصورین ناجیہ نومولودلوکیوں کو قیت دیکر فریدلیتا تھا اور انھیں ہلاک نہ ہونے دیتا تھا، اسی طرح فرووق شاعر سا وا داکے متعلق مشہورہ کہ اس نے جارِسوئوکیوں کی عبان بجائی۔

اب رہا یہ سوال کی یہ رواج وہ ل کیوں قائم موا سواس کا سبب عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی فیرت اس بات ک اجازت ند دہتی تھی کدوہ اپنی لڑکیوں کوکسی دوسرے کے سرد کردیں اور یہ بات ایک حد تک درست بی ہے، کیونکہ فیرت کے معالمہ یہ عوب مرداورعورت دونوں بہت سخت تھے، لیکن اس کا یہی ایک سبب نہ تقابلکہ کچر ادریجی تھے، مثلاً فقروفاقہ یا معالمی برطا جواس کی اجازت ند دہتی تھی کہ وہ اپنے گئیہ کو بڑھا میں ۔ اس کا شوت نود کلام مجدر سے بھی ملتا ہے، ارشاد مواج :-ور لا تقالوا اولاد کم خشیبہ الماق نحن رزقہم وا با کم سے دافلاس کے ڈرسے اپنی ادلاد کوہلاک نہ کرو، کیونکہ انھیں

اور تھیں رژق مہونچانے والے ہم کہیں)۔ تیسرا مبب جذبہ وہنی تفالینی مشرکین عرب سمجھتے تھے کہ اولانہ کی قربانی سے وہ اپنے بتوں کوخش رکھ سکیں گئے، جنانچوہ لڑکیلا جن کی قربانی مقصود موتی تھی، فراً ہلاک نہیں کی جاتی تھیں بلکہ جھ سال تک ان کی پرورش کر لی جاتی تھی اور تھران کی قربانی ہوتا ہے: تھی یعین صور تور میں اولاد نرمینہ کو تھی قربانگوہ پر ذبح کر دیا جاتا تھا، جنانچ قرآن باک کی سورہ "الانعام" میں ارشاد ہوتا ہے:-معرف کی دیمنی اسی طرح تہت سے شرکین کا خیال ہے کہ ان کے معمود دوں نے قتل اولاد کو مستحد نقرار دیا ہے) دلینی اسی طرح تہت سے شرکین کا خیال ہے کہ ان کے معمود دوں نے قتل اولاد کو مستحد قرار دیا ہے)

( )

بطالبه \_\_\_عالقه

(جناب لطف الترصاحب - كريم مكر)

تاريخ كى كنابون مين بالسلة تفسيم افوام، بطالسد اور عمالقه كابعى ذكر آناه بدار را وكرم مطلع فراسية كدية قومي كوك مغين اوركهال يائي جاتى تعين -

نام يالقب بطليتوس بي تقا- (بطالسر جن مي بطليتوس كحرب مي تيم كومدون كردياكيا م)

اس فاندان کا مورث اعلى معدد على عام عام عام الله الله واقوس تقا (الاستهمار قدم) - يا اسكندراعظم كاليك

نوی سردار متعاجس فے اسكندريكو ترقى دى اور ايك براكتب فاندو إى قائم كما -

وہ بطلیموں جوہیئت وجغرافیہ کا اہر بھا اور جس کی کتا ہے بھی کی اتر جہ وصد تک عربی کے درس نظامی میں نتا ال رہا (اوراب می نتا بدہ بعض قدیم عربی را اس میں رائے ہو) ان سے علی داورا کھنے میں مقاحس نے سنا بیٹ میں بقام اسکندر یہ وفات ہائی ۔
عمالقہ یہ اس سے مراد عہومتی کی دو قوم ہے جس کا ذکر البہل میں بایا جاتھ ہے ۔ یکس نسل سے تعلق رکھے تھے ، اس کی تحقیق نہیں ہوسکی ، بعض ہور کی نسل سے بتاتے ہیں ، بعض کے نزد یک طسم ، حبوس اور خود وغیرہ قدیم اتوام عرب کی طرح وہ بھی عرب ہی کی ایک توم تھی ۔ عروں کا کہنا ہے کہ جب برجے آبل کی تعمیر کے دفت تر بان میں اختلاف پریا ہوا تو خداف عالقہ کو عربی زبان سکھائی۔ اس سے اور علاوہ افغائیوں ، فلسطینیوں کے فراعث مقر کو بھی انعمیں میں شار کے بیاں ہے کہ دو ان کو بیری قدیم قوم قرار و سیتے ہیں ۔ اور علاوہ افغائیوں ، فلسطینیوں کے فراعث مقر کو بھی انعمیں میں شار

مہا جاتا ہے کہ یہ توم عجآز میں بھی آباد تھی اور صفرت موٹی نے انھیں کویٹر آب سے نکالنے کے لئے اسرائلیوں کی ایک جامت امور کی تھی ۔ ایک ایک جامت امروکی تھی ۔ لیکن امروکی تھی ۔ لیکن امروکی تاریخ کی کتابوں میں جہال کمبیں عمالقہ مقرکا ذکر آنا ہے تواس سے مراد فراعت تھی

بى موتىمى -

# ماوروطن کے فلاح وہہونے کئے گئے

جائے افرامات نہایت نفیس بایدار اور نم دار او بی ویوناک باران منیز منتاک وول

ماس بال جديدترين طريق سے طيار كئے جاتے ہيں۔

گول چندرش جندوون مزر برائوط ) مطید (انکاربورشیدان بنی) گوکل چندرش جندوون مزرود امریت سمر

(نیآرفتپوری)

مركميم من قاتل كا قصاص بول جوتا به كرأس ايك كرس بربشاد يا حباتا به اوربعر مرتى رودو واكراس بلاك كردين بين -عام طور پريخيال قايم كياكيا ب كربلاك كا بيطلق نبايت اجها به اورانسان كوبهت كم كليف موتى ب ليكن اس باسبي كي افسانه نويس ، جارلس فرانسس باشركا بيان پرهئے جس نے ايك بارخوداس شظركو ديما تھا۔

مجدسے ایک اخبارکے نا بندہ نے کہا کہ "آج گیارہ ہج کرآؤ لی کا تصاص مونے والاہ ، جلوٹمھیں نفیات انسانی کے ایک خاص میہلوکے مطالعہ کا موقعہ لے گا اور ممکن ہے کسی افسانہ میں تم اس سے کام مے سسکو، لیکن ہمیں قسید خانہ میں شعبیک نوبج پہم پنج حانا حامے "

جوب بہر ہے۔ ہم اوگ تھیک نوجے قیدواندہ بر بہونے گئے وہاں بچاس تاشائی اور موجود تھے الین ان میں سے اکثر اخبار وں کے ان کی تھیک نوج کے دواندہ بر بہونے گئے وہاں بچاس تاشائی اور موجود تھے الین ان میں سے اکثر اخبار وں کے نامیزے تھے۔ اس لئے یہ وقت ابہر گراسی گفتگو میں بسر مواکہ قصاص کا بہتر مین طریقہ کیا ہوسکتا ہے ، کوئی بہانسی کو بہتر سمجھتا تھا ، کوئی زہر بلی گئیں کی رائے دیتا تھا اور کوئی بندوق کی ۔ میرے لئے جاکم یہ الیک بہلا اتھا ت الیں صحبت میں مثر کیا ہوئے کا تھا ، اس لئے فاموش سے شن رہا تھا اور جرت کر رہا تھا کہ ایسے در داک موضوع پر یہ لوگ کیسے مختلف دل سے گفتا کی ۔ مید

- ب وقت قریب آیاتونا بندهٔ اخبار نے جومیرے ساتھ آیاتھا کہا کہ "آؤ قریب کے کرہ میں فلیں " چنا نج میں بھی سب کے ساتھ اندر داخل ہوا ۔ میہاں بہوغ کرسب نے اپنی اپنی جیب سے وحسکی کی بوتل نکالی اور مجھ سے بھی کہا کہ اس صحبت میں ان کا شرک مول ۔ میں نے کہا کہ " میں مشراب نہیں بیتیا " ان میں سے ایک نے کہا کہ "اگر تم نہ بھو کے تو اپنی آپ کو قابو میں نہ دکو سکو کے بہر سب لوگ کمیا ام تن میں جو شراب پی کرقصا میں دمیلنے جارہے ہیں ۔ وہاں کا منظر ہی ایسا موتا ہے کہ جب تک احساس کو گاند ند بنا دیا جائے بروا شدت مشکل ہے "

می نے ترباک " میں پورے حواس کے ساتھ اس کو دیکھنا چا ہتا ہوں میں نہیوں گا؟

تعوری دیرمیں سیابیوں کا ایک دستہ آیا اور ہم کو ایک تطا رمیں کھوے ہوجانے کا حکم دیا آک بہاری جامہ تلاشی لی جائے اس سے قبل کسی قصاص کے وقت کوئی ٹایندہ اخبار حجوا ساکیم و جھیا کرنے گیا تھا اور اس نے تصویر سے فی تنی اس سے اب کی جاتی ہے کہ اندرجانے سے پہلے ہر تخض کے کہڑے دیکھ کے جاتے ہیں ۔

ہرجند ہا بات میری بچو میں بنیں آئی کو جب قصاص کا پوا مال اخبارات میں فکھ کرشایع کیا جاتا ہے تواس کی تصویر کی اشاعت میں کیا حرج ہے ، تصویر دکھ کر قدرتا لوگوں کوا ورعبرت حاصل ہونا جا ہے ۔ بہر جال یہ موقعہ اس بحث و گفتگو کا نتھا ۔ میں بھی سب کے ساتھ ایک قطار میں کھڑا مورجب سب کی حامہ الاشی موجی توہم لوگ کے بعد و کھرے تصامی کے کوے میں بہر پنج لیک ایک مفاد میں میں میری حالت خواب موکئ تھی میں باسر جاتا ہوں اتم جو جو دکھنا میں میری حالت خواب موکئ تھی میں باسر جاتا ہوں اتم جو جو دکھنا میں اسر جاتا ہوں اتم جو جو دکھنا میں میری حالت خواب موکئ تھی میں باسر جاتا ہوں اتم جو جو دکھنا میں میں میری حالت خواب موکئ تھی میں باسر جاتا ہوں اتم جو جو دکھنا

وس کے بعد جو کچھ میں نے دیکھا ، نہ اسے میں اپنے انرات کے لحاظ سے بیان کرسکتا ہوں اور شکعی بعول سکتا ہوں میں مجتاعا

لاندرصون ایک گرسی موگ جس پرقائل بھا دیاجائے گا اور آنا فاقا برتی روسے اسے الاک کردیں گے ۔ لیکن اندر بہونے کرد کھاکہ چاروں طون بچاس گرسیار کچی موئ ہیں اور سامنے درمیان میں ایک بڑی کرسی منبوط لکٹری کی رکھی ہوتی ہے اور کئی ایک تع چوے کے اس میں انگ رہے ہیں۔

ہدوں سے سے ایک یا دری ہی ساتھ تھا۔ آہت قریب ترآتی جارہی ہے۔ ایک یا دری ہی ساتھ تھا۔ مجرم کرسی کی طرف بڑھا اڑ فود بغیر کسی مکم یا ہوایت کے کرسی پر بھی گیا۔ میں نے زندگی کے ایسے نازک موقعول بربہت سے اُگوں کو صددرج مضطرب دیکھا ہے، لیکن اس شخص کے سکون کا عالم نہایت حیرتناک تھا ، یہ معلوم ہوا تھا کہ اپنے کسی فرنیڈ

ردی و دد مرد بہت ۔ اس نے کرسی بیشیتے ہی ہاتھ آشاکر گارد کے سپا ہیوں سے کہا کہ " ندا حافظ " اور اس کے بعد ہی نہایت تیزی سے اس کے ہاتھ پاؤں تسموں سے اِندھے جانے گئے ۔ اس کا جسم کساجار ہاتھا اور وہ خاموش نگا ہیں تجی کئے ہوئے بیٹھا ہوا تھا جب پس کے موجکا تو اس نے جیلرسے کہا کہ " میں آپ کا مبت شکر گزار موں کہ آپ نے میرے ساتھ انجھا برا اوکرا ۔ میری ماں کومیر آخرا زندگی کو ادا کرد باسے -

تسمكس دياكي اوراس مع بعدمي فوراً سكنل ديدياكيا -

ميں تے يہ تود كياك كُرسى كوغير مولى جيريا لكا، ليكن اس كے بعد جركي نظر آيا وه نافابل بيان ہے - بجلى كى رُواس كيك كي یں ۔۔۔۔۔۔۔ اور دہ انھیں کا یہ عالم ہوا گویا کوئی بڑا قوی جانورہے جو جوئے کے تسموں سے کس دیا گیا ہے اوروہ انھیں رفید میں دوڑگئی اور جم کی انتیاب میں اور جم کو گئی کہ اس کے کوشے فوٹ کی ایسا محسوس کررہے تھے کرسے فوٹ کی ایسا محسوس کردہے تھے کرسے فوٹ کی ایسا کی تھے کہ تھے

يهم پر جعينے ہی والا بے ير برتی رُوسِکے بعد دیگیے برابردوڑائی جا رہی تھی اور ہم لوگ ہردفعہ اپنی کرسیوں پر پیھیے کی طون سط سط جلتے یے م

كهيس يهم برنداكرك-

بم لنسب نا مقاكه اس طرح انسان كوكوئي تكليف نهيرٍ بيونجتي اورنوراً بلاك موجاً أسبه، ليكن اس قصاص كو ديكه كرمعلوم مواكديدسب غلطب واس كى تكليف كايه عالم تفاكويا اس كاايب ايك ريشه موت كامقابدكرد إب اورموت بر مرتبر این گرفت میں لا کر چھلے بر حیلے دے رہی ہے، جنبھوڑ رہی ہے، اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے جسم سے لیسید ميكة ومكيدا - كوا بجل كے جلع يركسي انسان كو عبونا جار إنقا اوراس كجبم كاعق نكل كل كرلباس ميں جذب مور إنتا اس کے بعد دور نا قابل برداشت منظرسا منے آیا جس کے ڈرک وجہ سے لوگ سٹرائیس پی پی کریہاں آتے ہیں۔ بعنی ایسی ،ا محسوس ہونے لگی جو گوشت میلئے کے بعد بدیا ہوتی ہے اور پیچرا مند ایسی تیز ایسی منعفن اور اس قدرا منالا بدیلکرنے وا

مرحند يمنطور إنج منط سائن را ، ليكن ايسامعلوم بوقا مقا كفنون گزرگ ، جب قصاص كے بعداس بر جم كولاش كى گارى وال كراب تال بروي يا مانے لگا، تومي نے اسے بجرد كھا ۔ وہ بالكل بجول كيا تھا اورايسامر في تقا مركولاش كى گارى والى كراب تال بروي يا مانے لگا، تومي نے اسے بجرد كھا ۔ وہ بالكل بجول كيا تھا اورايسامر في تقا جم کی کمال پھال فیمٹی ہے۔

## قصيره درمرح حضرت سرور كائنات

(محت الم كراهي)

شاحران کا جذبه نه دید کی تدبیر،
نه بلبلول کا ترانه نه نالاست بگیر
نه کوئی طالب جلوه نه نواج شب تنویر
نه انقلاب زمانه نه گروشس تقدیر
نه نوورت نه حکمت نهیئت و تقییر
نه کیسوئ رخ معنی نه نقط کی تصویر
نه کیسوئ رخ معنی نه نقط کی تصویر
نه کوئی معرک آرا نه صاحب شمشیر
نه کوئی معرک آرا نه صاحب شمشیر
نه کوئی معرک آرا نه صاحب شمشیر
نه کفظ کوئی معرک آرا نه صاحب شمشیر
نه کوئی معرک آرا نه صاحب شمشیر
د کوئی معرک کا تصور نه مقصب د تعدیر
د کوئی د معرک کرد تفدیر
د کوئی د مول برادے حدم کی حوقت نویر
د کوئی د مول برادے حدم کی حقدیر

دہی رسول وہی میرکاروان حیات کرجس کے نتاق کی محتن ن**ہ ہوسکی** تفسیر

مآخر مجوبالي)

کر باں دہ جس نے کہ دکھی ہے، تری نلف تا یہ کر ہیں رو عاشقی میں مری نفاء نہ إدھر ٹری نہ اُدھر بڑی یہ ترے کرم کا قصور تفاکہ مری خطا یہ نظر بڑی وہ ہے ار درد فراق کی، کہ ججم یہ زندگی مجر موجی دہ نفار و بندہ نوازے نہ تھی مجد پہ بڑی گریہ ہیں۔ نسجے سکے گا کوئی اسے، جوہا ہے عشق کے مرائی ہے کہاں کا نفع کجا خرد میں توخودسے بھی رہا بہتر تھے پاس اس کا خرورتھاء کہ یہ بندگی کا ظہور تھا کوئی جس سے بڑھ کے مزانہیں کوئی مشترجیے مواہیں وہ چوشتی وشن کا رازہے، جو دوائے دردِ نیا زہے

يمري المنات ب

### عطريتين

نِمَا ابن فضي)

```
ي بزم موج عطرو كل يه زند كى كأبن
                                              يەجپرۇ حيات پرجنول كانٹوخ بانكين
              نظرسے میوشی ہوئی جال شوق کی کرن
                            ر میں موں ہیں ہوت سرے بدت وربی ہیں۔
بیخلوت کل وصبا بہ کیف وکم کے دائرے
بیعطرمیں بسیا ہوا مرسے نفس کا پمیروں
                        بیشونیوں کے قبقے طیور کے بیا زمزے
                         يه ره سببيار آرز في دل ونظرت قافل
                        أردي موئی خمن جن سيموج بوسے دلېري
                        مبك مبك بوال جوال المياس بيعمن وفن كالمبت للري
                        یه انگفیس کعولتا مواست عور آذری
                         لبول کوچیئے ہوئے ۔۔ حیات نوکے زمزے
۔
نفس نفس سے دیکھنا تراوش حیات ہے
يمري كائنات ب
                                فسول بمعيري موئي يفلوتول كي جاندني
                                                يه عفي من مسمن التول كي عباند في
               فنطركو چرمتى ميوي بطافنوں ي باندني
                                يا كوچ شاب مين خرام سروازنين
                                يه عارضول بيضوفشان ساحتونكي عاندني
                         يه كُنْكُنا في مستيان حك أشمين مُلابيان
                         كاليون مي وتكى ___ باندنى كى جورياب
                         خمش تفرورس ده ساز بر کمنک اعظم
                         شگونے جام کے کھلے ۔ نومیکدے مہک اسٹھے
                         جواوك مس تقاردى وه داست حيث أشف
                        نه أنجبنس نه الخيال .... فرزمون كي دوريان
 كعفرنوكا فافلهام ميرك ساتمس
```

يشهرنك وآرزويه ببار كفزل كدب روش روش مهك طيئ بهار كغز لكد سة مست المقراب خارك فزلكت يقلينول كي أوط سے اشا و كرتى شوخان كمال ييب كف مجه يكارك عزل كدب یه انجمن در انجمن ، من نوا فروش روح فن رمنج سخن کارنگ ہے۔۔۔مری غزّ کِ کا اِنگیبن مركف سي مندبي سنعور كي تمل لاويش مرے جنوں نے ندرکیں لیول کی مسکر ہیں ہی دھرکنیں حیات کی مرے قیدم کی آ ہمٹیں نه يوجيد اس شب وطن \_\_\_\_ يدميرك كيسور يح سخن

جہاں جہال کھوگئے وہیں وہیں ہورات ہے

بهميري كائنات ب

يعيول سي كليكم في جاحتول كي شهرمي فسانوال إزنرك حقيقتول شمير الیک میم بی ترک می تراب بن کے آنکوی غزل فروش محبول مسرول كيتهرس یه رنگ و بو کی نعمًی، پنتمگی پیسے رنوشی معتور سبار کی۔۔ یہ دلفریب شاعری مثراب تمي تطافتين بسي موني وهآ تكوس وه رنگ رخ میخ فرن ملاحتین ، صاحبین خطوط میں وہ جسم کے سناب کی بلاغتیں لبول كي أف يع أزعى \_\_ كلاب كي مي سنكه هري

يە رندگى مجىي تمير كاحسين كليات *ې* 

يه ميري كأننات- ٢

یہ مرمیں مجتبے نزاکتِ خیال کے پشورتِ کے زاوئے پٹبکدے جال کے پیویم فسول زد يية يم فسول زده فراق اوروصال ك بجومیں شاب کے ہے محورقص دیرہے زمانه بالقرفة ال كميس ماه وسال ك مغتی حیات کی ب رية كي يكتني كرم تقي \_\_ كيمل كي بيرمازلمي که زمزمول کی آنج سے نكهار ب حيات كل يد مذب وسوزد نشير

```
سکوت گل میں قیدہے مرا" سرود انجمیں ا
یہ شہر میرے ف کر کا یمیرے فن کی سرزمیں میں فروغ کل ہوئی ۔۔۔ مرے شعور کی کلی ا
```

جوروپيس ميمول كومكلي كاالتفات م

جبین فارکا ابوشیک رہا جی بیول سے
انجوری ہیں احتیں میں بہت فارکا ابوشیک رہا جی بیول سے
بڑا می جنر ہے یہ انتشار وقت بھی '
انجوری ہیں امین فریس امین فران ہیں امین فران کی سے
یہ فصل اصطراب کی کسک یہ انقلاب کی
یہ گونجی سی فرہن میں ۔ صدا شکست خواب کی
سموتی روح میں نظی نظی نفس میں شطے ڈھالتی
سموتی روح میں نظی نفس میں شطے ڈھالتی
اسسیر کرتی وہر کو جنون کامیاب کی ، رور ر

يكوئ ازه كل كعلاكربرق ما دات س

يرميري كاننات ب

یہ بولتے سے میکدے مشراب اور تعرکے

یہ بی میکدے مشراب اور تعرکے

دیوجھ النے قافلوں کو آگیاہ وجرب ا

یہ میک میک بیٹر اسے مشراب اور شعر کے

یہ مرز و کی کشتیاں یہ ستیوں کے بادباں

مفییٹ اہل شوق کا — ہوا کے مرخ یہ ہے روال

ہیں گتے دلکش وحسیں یہ راستوں کے موڑ بھی

یہ ساحلوں پنجے دن حیات نوکی حہا ندنی

یہ ساحلوں پنجے دن حیات نوکی حہا ندنی

مراجنون کا مرال

یہ سے چلا مجھے کہاں

مرے لیوں ہا گئی جرسب کے دل کی بات ہے یدمیری کا ثنات ہے

#### وزات

#### سعادت نظير

انعين بحسمي بوي ذرب جان ركمة بن زبان جال سے اپنی یہ آن سے بول سکتے ہیں ہراک شنے کا تعین مم تھا اجزائے پریشال میں النصي كاشراكي ذوق كالبيغام "دنيا"ب ضوابطس انسیں کے روے گیتی جلوہ سالان فروغ لالد وكل مي بهار باغ وبستال ب زمیں کے سینے برامجرب انھیں سے کو وجس کھی إنسى نے ایک رہتے میں پردیاہے دوعسا لم کر زُمیں سے آساں کے ہے اِنھیں کی کارفرالی سمت عائي وسورج من محرماتي و آس مي ميك مين الربي ميول توكليا بي الكي مين انعيس سيرطون الوارك حثى ألميت بي كهيس جبش وخروش ان سئ كهيس متانه الكواتي یبی وہ نقش میں الانش ارزنگ ہے جن سے إنصيس كى كروملس مين منضيط اريخ دورال مي كا فل مرويس يه ذرّت بين مكر وطن مين ونيابين بفيض شُوق منزل گامزن مَين را و مسى پر قدم ركتا نهئيس اللكا ترقى كاوعسا لميس انھیں کے اکسین آغاز کا انجام" انسال ایے مجت جس کے احساسات کی اک اترجانی ہے خبی میں طاقتیں دُنیا کی جس کے آسافے بر جوابناآب رمبرع جوابنيآب منزل ب تلاطم خير طوفانون سے مكراكم بمكا سب انفیل ذرات کا عزم بلندی عام بونے دو قرید ال کے رہنے کا قرید ال کے رہنے کا

بقاکی آن رکھتے ہیں ، نبوکی شان رکھتے ہیں جوكات سي نظرك البي إن كو تول سيكت بي يبي ذرّات جب تفي نتشرونيائي امكال مين انعیں کے ارتباط إسمى كانام " دُنیا " ب روابطسے انسیں تے صورت مہتی نمایاں ہے المعين كے فيض سے بہنائ دشت و بياباب ہے انھیں کے دامن وسعت میں مصحرائے عظم بھی إنمى في كرديا وابسته إبمكيف سن كم كو يبين اچيز بجراي سيمستم إن كى دا رائى یمی ورک جہادِ زُندگا فی میں مشرارے ہیں عفر کنے میں میں کر شعلہ تو شہنم ہیں مفیلنے میں يبي ذرّے فضا ميں حسن فطرت كى فيلتے بين إلى سام والمرمحفل من المعنى سيعطف تها في خادفال حیات ان سے ہے نورورنگ ہے ان سے ني كي دانتانين بن كجدا وراق بريشان من انھیں کی اجماعی تو توں کا نام" انسال " کے وه اسال جس كے ادراكات توسع زندگانى في شعور الم جس كا حيماكيا سارك زان برد د جومحاج كشى ب، نه جومحتاج سامل ب رُخِ ساص براتا ہے ، رہ در کا براتا ہے ذراتطهرو! نداق دردمندی عام ہونے دو طريقية أو مائ ول سے دل كى بات كنے كا

اسی بیغام کا مر درهٔ تاسبنده ناشرید دوان کاحرب اول تفاءده ان کاحرب آخریم

#### فاسم شببرنقوی نصیرآ ادی)

یه تونهیں کہ اپنی وفا برغرورتھا ہاں اس به اعتماد مجھے کچه طرورتھا عشق کوناحق اس دُنیامی یاروں نے برنام کیا جیناجن کوراس شاہ یا مرنے پرمجبور ہوئے میرانگار خادر ماضی اُجرا کھیا اسدقت اِکولی نقش مجے متعارف

بعادت نظيتر)

سے وہ الیے کہ پردہ میں ہے میردہ میں نہیں کوئی اپنا بھی نہیں اور برایا بھی نہیں اُس کا کیانام مفاع انسوس کر پوچیا میں نہیں برسہارا ہے کہ اب کوئی سہارا میں نہیں یانظرکاکوئی دھوکاہ کرمیلووں کا فریب بانے! یہ کونسی منزل ہے؟ اللی ! کربہاں مجھ کوجس " اجنبی شوخ " کی یادی تی ہے اامیدی میں بھی امید کی کیفیت ہے

کردیاہے خودئی شوق نے بیگانہ ، نطبیر رہم کسی کے جونہیں ، کوئی ہمارا بھی نہیں

KAPUR SPUN.

ی ہے تیآر کردہ کیور سنینگ ملز۔ ڈاک خاندر آن اینڈسلک ملز۔ امرسر

# بأدرفكال

(امیرانسلیم کے بداشعار)

تسلیم نے اپنے بعد تین دیوان حبوا ہے۔ مفطم اجبنا ' رھا مالیہ سے مسلطہ کے کاکام ' نظم دل فروز ''
در اسلیم سے واسلے کے کاکلام ) میں دفتر خیال ' (سواسلیہ سے وسی جمری کاکلام) - اب یہ وکوا وین
ایاب بہ سے تسلیم شاگر دیجے نتیم و بلوی کے اور دابتان کھنٹو کے سب سے بہلے وہ شاعر دبھوں نے کھنوی رہی کے در دابتان کھنٹو کے سب سے بہلے وہ شاعر دبھوں نے کھنوی رہی کے در در بہتان کھنٹو کے سب سے بہلے وہ شاعر دبھوں نے کھنوی رہی کے در در بہتان کھنٹو کے سب سے بہلے وہ شاعر دبھوں نے کھنوی رہی کارنگ بدا کہا ۔

موسكے حب ك باياں وكيد ليں التفات جوش وحشت بمعركهال جى ميس آنا ئ ك اكد ون مركم بم بمتت ووسنس عزيزال دكيم ليس وصل کی شب می ادائے رسم حرا ان میں را فبع یک میں التاس شوق نبہاں میں را کام ایپنا کرم بیاری علتق س<u>ت آن</u> میں فریب نسخب و تاشیر در مال میں را واہ رے باس وفا اللہ رئی سر سررو برنفس ہماہئی عسیر گرمزاں میں رہا وے کل ستے جیب کے تکے کلشن فانی سے ہم كيا دكهات منوكس كوئترم عرايف بم حشرمیں لوٹ گذر کی بردہ پوشی کے لئے الكُليس كم مجمعارى إكرا الى سے ہم وصوندهم كرتموش سي جان اتوال بداكرول اب مبي تم اوُ تو ميں الكمعوں ميں سبريك نظ مثل شمع نه فانوسس ريا طبوه منطن اس نے بروا بھی کیا ہم سے توبروا نہ ہوا فلمت دُل ہے وہی لاکھ حبلا یا عسم نے ميونك ديني سيمبى اس تحريب أجالانه موا انجن میں ان کی جب ذکر دف بوسف كا یا دمیری آگئی منوسیسید کر رونے سکے ہے کب اُس نے ٹکامے اپنے پیکاں کھنیج کر ورد کی لذت سے جب دل آشنا موسفے لگا ام پر آنے گے وہ سامنا ہونے لگا ا و نے اتنی توکی اشریب دارسٹ کرہے روز مرتے بن سزاروں دیکھرنے کی مشن كرنبي عسالم تتعارات تويوعسا كمنبي اس کو کیا ضد تمی که اک دن بھی ففس میں مجوکو مرودة آمر كل إده سحب رف نادي کس مغہ سے کریں شکوۂ رخیش کرشب وصل آک بات یہ گراے تھے ہمیں یارسے بھلے امسید تونتی آپ کے انکارسے میلے كوحبوط مقاا قرار دون ول كوبهارك اجما تہیں ہے شوق میں ہربار وکینا، ت لیم روئ بار کوحسن کی آنگھ سے

## مطبوعات موصوله

تالیت کی اور و مرس آلیدن ہے پرونبسر خلیق انم کی جس میں اندوں نے وہ اُر دوخطوط کی اُکرد کے ہیں جاسوقت تک عالم ا عالت کی اور تحرسر میں اُکسی مجدور میں شا ل نہیں ہوسکے۔ ان خطوط کی تعداد ویم ہے جن کے مخاطب بعض مون وگ ال بين المعروف .. علاده خطوط كے غالب كى اوربين كريريمي اس ميں شابى مين كا تعلق مخلف او بى مباحث سے سے -اس کتاب کے مطالعہ سے بعض الیبی بامتیں بھی ہارے علم میں آوباتی میں جواس سے قبل امعلوم تھیں۔ منابیات کے سلسلدمیں فاضل مولعن کی یہ کوسٹسٹس بڑی کراں تدریج اور دا دکی سی سے انتخاصت سمما صفحات۔

تمت مار روبي - لفكايد ١- كمته شامره دلى -

من ارات اجود کلام بے جناب بس سعیدی کاجے مکتب مامد نئی دہلی فی بڑے ابتمام سے حال ہی میں شایع کیاہے - بیجود من ا من ارات اعزاد اور نظوں دونوں بڑتنی ہے، لیکن انداز بیان کے فاظ سے ہم ان کے درمیان کوئی خطامتیاز نہیں کمینے سکتے۔

ان كى برغزل الني ركم ركهاؤك لحاظت نظميه اورس نظم النيدنب ولجه كم فاظ سع غزل -!

مینی نزخزل میں وہ بخودی ہے جو اسے نظر سے مدا کردے ، اور نظم میں وہ مشاری جو اسد غزل نہ بننے دے ۔ میں بجتنا مول کرجب شاعر کی نظرت اکتساب سے مغلوب موجاتی ہے تو اس کا رنگ کلام کی البیا ہی موجانا ہے جبے ہم براؤلیتیا نہیں کہسکتے، مکین اجھا کئے کے لئے بھی کانی توجید وتعلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ کہنا غلط نہ ہو کا کہ تبل سعیدی کے کلام کوا جہا ہے

كي در ميس ببتسى وجيبات ف ماتى ميس -

"جنبش مر" برتو صرور محبور بوجاتے میں لیکن جنس قلب "برندیں ۔ ضامت ۱۱ مرصفیات ۔ فیمت جھ روبیہ روفیس نظیر صدیقی د ڈھاکا) کے انشاقیوں کا مجمید ہے ، جس کا آغاز فاضل مصنف کے ایک تمہیدی محلماً شہرت کی خاطر سے ہوتا ہے۔ اس بی اٹھوں نے اریخی وقنی نقطہ نظریے انشائیہ (، رید Essay) مکاری سرگفتگو کی ب وبڑى مفيدودلچىپ ہے۔اس كے بعدسب سے بہلا افتائيجس كاعنوان مظيرصدنفى مرحم سے خود الفيل كے مالات دلفیات کا تخرید ہے اور آخری انشائیہ شہرت کے فاطر ، میں نہائی ال کے دربیوں ، شاعروں اور مضمون تکاروں کی آل ذاى كم تحدول كا ذكر كم إكيا مع جن سي عسول قبول وشهرت ك في ان كودوجار مواجر أن . باقى بيندره افشا كيول مين مخلف عنوا ے، مخلف تحرابت وندگی پراظها رخیال کیا گیا ہے۔

اردو میں انشائیہ کی اری کی مثالیں درمیانی دورمیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن ایک سنف ادب کی حیثیت سے اسے ہما۔

التا بردارون ف اختيار نهي كيا اوروه اخركار مطرر داكيا-

زائة حال بين البت بعض اوريوں كو اس طرف قوم بوئى ہے اور میں بجھتا جوں كدان ا دروں میں نظیر مسدیتی مسب سے پیلاد ين جنون في انشائي المعنا شروع كيابه بي كركدده انشائيه لكه رسه يي -افتائد نگاری دیگراصنان ادب کے مقالم می آسان بھی ہے اورشکل بھی اسان اس سے کا دوحرت ایک ڈمنی لیک

معالية المتعالم المتع اورشکل اس سے کمم ومنی ایک اِنشا ٹرینہیں بن سکتی اس کے سے عمین فکرکانی نہیں بلکہ دکریمی ورکارے اور یہ ذکرا سان بر اس کی اولین شرط علی مفسرات و مرارت ہے اورادب میں آگر یہ ایک فیاص اسلوب اختیار کرلیتی ہے ، حس میں فلسفہ اُن الدادب کے تمام شعبے و مع طنز العرف مراح کے ایک دوسرے سے لتھے ہوئے نظراتے میں۔ فظیرصدلقی کے اکثر انشائیوں میں بہیں یہ تام باتیں تھیل کے ساتھ مل جاتی ہیں اور اسی مسن کے ساتھ جآسکو اُل بوسع كالمصيدية م كي خصوصيت خاصد ب - اس مين شيك نهين، بعض انشائيون كوم مسيح معني مين انشائية نهين كرسكتي الكن در دلچسپ" باروادب" خروري - افسوس ميدك اس كمصنف طبعًا كيرونجال مم ك انسان بهين بي اوراس ك نشاط عنصراس من كم بالمع قص - تعيت مير - من كابتن - باك كتاب كفر وس له بيوا تولى - دهاكه -ف بر مرم از ایک بفلط ب جناب مکیم عبدالقدیر انساری دیریط - مراس ) کا جس می انهوں نے بنایات استرک مرم الحط اس وقت دنیا کاکوئی سم خط ایسانہیں جوصوت ونلفظ کی تام مکن صور تول پر مادی ہو-لیکن اگراؤ وسم خطايسا بوسكتاب قوده درف لاطيني رسم خطب ببترطآ تكداس كعبض حروث من فقطر يا لكيركا اضا فدكرد إجائي-فاضل مصنف نے بیبے تفسیل کے ساتھ تا یاہے کہ اطبی رسم خطیں بدلیاظ تلفظ کتنے نقایس بائے ماتے ہیں ادر بران دوركريف كي صورتين ظامركي بين -یں میرین کے ہوں ہیں۔ پیمیلٹ اردو زبان کے تلفظ کوسسا منے رکھ کر لکھا گیائ اوراس میں شک نہیں کو اگر لاطینی حروف میں ضیف سا اضافه ایک لکبریانقط کاکردیا جائے تو اُردو باعربی کے تام الفاظ اپنے صبح تلفظ وحروت کے ساتھ لاطینی رسم خط میں لکھے جاسکتے ہیں لیک شايداس سے زياده فرورى مشانستعليق أردوائن كام كه اس مح وايرول دور دا ويوں كو كس طرح ائ ميں طام كيابات ہے، ہوسکتاہے کہ موصون اس برکھی غور کر دے مول ۔ یہ فعلد صصنعت سے مل سکتاہے ۔ قبیت ورج نہیں ہے ۔ صالی برجین شاعر اسیط مقالب داکوشیاعت علی سند بیوی کامس پر فاکوسٹ کی محکمری می تعی اورجواب کی بی ایسی مالی است رليبري اورمقاله نگاري كوئي نني إت نهيس، ليكن به لحاظ نوعيت و ترتيب منروراس ميں ندرت پيدا هوجاتي ١٥٠ و ١٥٠ شھامت على سندليوى كايد مقالديقينادس ندرت كاماس بهد حآلی کی بڑی متعارت بہتی ہے اوران کی علمی وادبی خدات سے کونیا واقعت ہے ، لیکن باوجود اس کے فانشل مولعت کے س كاب كو كوايى وبيل كرساته مبين كيام كراس كر و كيف كر بعرصوس موتام كراس وقت ك ما كال كمتعلق بادا وتون الا ببيت تشذ وناكمل تعار واتی وصفاتی حیثیت سے مالی کی زندگی کا کوئی ببلوایسا نہیں ہے جس پر محققان گفتگون کا کئی ہو پہان کے ان پر وسن اعتراض کے گئے ہیں وہ بھی کے لیں اور اس طرح . مسمع بھی s م 2 وفول کو پیش کرکے نیٹجہ تک بہونچے کو سنت - کی گئی سبے -من مجتا بول كريد كتاب مآنى برحرف آخر كى حيثيت ركستى ب اور أردوادب مي برا قابل قدر اضافيسيه -

میں مجھ اموں کر یہ کتاب طانی پر حرف آخر کی حیثیت رفعتی ہے اور اُر دوادب میں بڑا قابل قدر اضافہ ہے۔
قیمت چھ روپیہ ۔ تقطیع ۲۰ ۲۰۱۰ فیارک کھنو۔
میں ہوا گارہ فروغ آردو کام کا آتفاب ہے جیے جناب جلیل قدوائی نے مرتب کیا ہے اور اوار اُد کارش ومطبوعات
کلام عالم عالم سے ابتدا ہے۔ ۱۵ ، حسین ۔ ڈی ساواٹا وُن ارتعز ناظم آباد کواجی نے بڑے امتمام سے طائب کے حروف میں بال

جناب جلیل قدوائ ، غالب کے پڑانے چاہیے والوں میں سے میں اور ان کی اس فیرمعولی جاہت کا بھوت یہ کہ افول اس انتخاب میں نی میں میں اور ان کی اس فیرمعولی جاہت کا بھوت یہ کہ افول اس انتخاب میں نی میں میں میں انتخاب میں استخابی ۔ ابتدا میں انتخاب نے اپنے نظریً انتخاب کی بھی وضاحت کردی ہے جس سے ان کے حن ذوق ووسعت نظر برکافی والح

يركاب برى فكرانكيزي اورض ورت بكر برنجيده انهان اس كامطاله كرك بهتري متدن السان سبن كى

كوست شي كرس . قيمت بارة آن - سف كايته :- سلف كايته :- يبلي كيشنز وويران - ديل -

ر من من من مجوعه به جناب مسعود اخر جال کی نظوں اور غربوں کا ۔ جے خود انٹوں نے کتاب گھروائے ہر ہی ہے شاہع اور خ اس اور اپنے براہ می کیا ہے ۔ جال صاحب عہد حاضر کے خوشکو نعواء میں سے ہیں اور اپنے باز بات کے اظہار میں نصون چش اکر سابقہ سے بھی کام بھتے ہیں، وہ جو کہ کہتے ہیں، بہت سوچ سجد کر کہتے جیں اور موضوع سے نہیں ہے نے نظیر، ساسی اصلامی ا توں بھی تھی کی ہیں اور میب اپنی اپنی جگہ دکھش ۔ غزلوں میں وہ جگرت متاثر ہیں اور خوب کتے ہیں۔ قیمت ہارہ آنے ۔

و المرقی کا کال معاش مشرقی افریقه میں کی عصد سے مقیم میں جوایک جیشیت سے ان کا دھن ان کے مصنعت بیسہ دھم کی کا کال معاش مشرقی افریقه میں کی عصد سے مقیم میں جوایک جیشیت سے ان کا دھن ان می ہوگیا ہے ، انسان کی زنرگی اور اس کے بذیات بڑی صد تک بروردہ کا حول ہوتے ہیں اس سے ایک ایسے ادیب نے سائے جو فریا فسانہ نکارہے۔ ایم انگریہ کی دہ اسی بین منظری بائیں کرے جہاں وہ اپنی زندگی لبر کرر رہا ہے اور اس کی افا سے یہ جموعہ ہمارے سے بالکل نمی جین ور برنی چیز ہمیشہ ولیسپ مواکرتی ہے ۔

ان افسانوں کے مطالعہ سے معلیم ہوآ ہے کہ جرگندر إلى افراقیہ کے مبشیول کوکٹنی جنٹ کی نگاہ سے و مکیتے ہیں اورال م کس قدرگفل مل کے ہیں۔ افسانے سب کے سب بہت ولچسپ ہیں اور نہایت ساوہ وسلیس اٹرازیس نکھے گئے ہیں ۔ میں مجتماعوا کے مارے افسانوی اوب ہیں یہ کتاب ندمرت افسانہ بلکہ معلوبات کے لحاظ سے بھی بڑا مفید انسافہ ہے۔

قيمت دوروپيو آ عُد آنے - ملے كابتہ : \_ مالى بائنگ إوس - دبى

رور المرام المر

ابن طفیل کی بی کتاب ند مرف او بی حقیت بلک مفکراند انداز بال اورنظریخلیق کے خاط سے بین الاقوامی شہرت کی الکہ ب - اس سلے ملک کوشکر گزار ہونا جاہئے فی اکٹر صاحب موصون کا کہ انھوں نے اس کا تریمہ کرکے اُر دومیں ایک بڑی بائن ا کتاب کا اضافہ کیا ہے ۔ ایترا میں ابن طفیل کے نظریہ کا تجزید می کیا گیا ہے جو بہت ضروری کتا ۔ ترجمہ بہت صاحت وشکفتہ ہے ۔ قیمت ساڑھے مین روپیہ ۔

مایت به اردو اکادیم سنده مولوی مسافرخان - بندر رود کراچی -

ورم ارون کالیداس کامشہور ڈرامہ ہے جس کا اُردہ ترجہ سے پہنے مولی عزیز مرزام وم فی 1918 میں ا ورم ارونی تقااور ایک بسیط مقدمہ بی تربیکیا تھا۔ اب شورائے روابط فرجنگی بہت نامادر کی بسیط مقدمہ بی تربیکیا تھا۔ اب شورائے روابط فرجنگی بہت نامادر کی بسیط مقدمہ بی تربیکیا تھا۔ اب شورائے روابط فرجنگی بہت

نے اس کا فارسی ترجمہ شایع کیاہے اُور ترجمہ و ترتیب اور رح ونفسیرے ان تام خصوصیات کے ساتھ جوڑا نہ طال کی تسمید کا اقتضاء ہیں -

ترجمه فحاکر سیدامیرس عابری نے کیا ہے اور دیا جہ آقائ محتقی مقتدری نے تخریکیا ہے۔ اس میں مولوی عزیم مرتا مرحم ک مقدمہ کا فارسی ترجمہ میں شامل ہے جواز بس سروری تھا۔ کیونکہ جب تک اس مقدمہ کو نہ پڑھ دیا جائے سیمین مشکل ہے کہ کالیداس نے یہ ڈرامہ کیوں اورکس فلسفہ کے بیش نظر فکھا تھا۔

تریمہ زمائے حال کی فارسی میں کمیا گیاہے اور ٹوب ہے ، میکن اگرکلاسکل فارسی کی رعایت بھی لحوظ رکھی جاتی توتزیمہ کی زباد زیادہ آسان ہوجاتی اور عربی کے بہت مصرفتیل الفاظ تکل جاتے ۔

يدكماب ائب كحردت مي بيسه مليقد كرساته شايع كي كمي ب تيت بايخ روبيد وضامت ١١٠ واصفات -

وه المواکن می تالیف ہے جے سب سے پہلے انجن ترقی اُر دو دہلی نے تلات کی سنایع کیا تھا۔ اس کے بعد میں شایع کیا تھا۔ اس کے بعد معرف الرس واکٹر صاحب کرآئی جلے گئے تواب وہاں سے اس کا دوسرا اولیش شایع کیاہے .

کصری اجب واکر صاحب کرآی چلے گئے تواب و بان سے اس کا دور اولین شایع کیا ہے۔

یکتاب نقرتی کے عالات اور اس کی شنوی کنٹن عشق سے تعلق رکھتی ہے ۔ نقرتی ، عادل شاہی دور عکومت کا مشہور شاہ و رکھتی اس کا خاص فن بنا ، لیکن اس حقیقت سے دُنیا بے خبر رہتی اگر واکر صاحب موصوت یہ کتاب نہ نظے اس کا خاص فن بنا ، لیکن اس حقیقت سے دُنیا بے خبر رہتی اگر واکر صاحب موصوت یہ کتاب نہ نظے اور و نقا دول کے لئے اس کا مطالعہ ، زئب ضروری ہے۔ قیمت بانچروری ۔ لئے کابتہ: انجن ترقی اُردو باکتان کی اُن خطوط ونقوش کی مسلم میں بقول خود " تحریک باکتان کے ان خطوط ونقوش کی مسلم میں میں میں میں میں کی کوسٹ ش کی تھی ''

حالات ووا قعات تواپنی دیگه آیک ستنس چیز بین ، ایکن ان نے اسباب ونتائج کی تعیین میں اکثر اختلاف دائے ہوجاآ۔ اور یہ اختلاف بھی قرمبی اختلاف کی طرح کسی دلیل سے دور نہیں کیا جاسکتا۔ چنا نچ عبر آلوحید فال صاحب کی یہ کتاب بھی اسی " اختلات" کی داستان ہے ، جس کو اگر ہم ؛ ور نہ کریں تو بھی اپنی مبکد و و دنجیب صرور ہے۔ قیمت بچھ روپ یہ سے ملنے کا بتہ ، ۔ کمتبہ ایدان ادب ۔ ۱۵ ۔ کویر روڈ ۔ لامور ۔

منده کے حکم میرار و وسی این براب آشتا ق جعفری کا تذکرہ ہے اور موضوع عوان سے ظاہرے ۔ اس کا آخ ان سی معدد کے حکم میرار و وسی میراری مشتاق صاحب کے ایک مقدمہ سے ہوتا ہے ، جس میں انھوں نے بتایا ہے کہ مندہ ج اُردوشاعری کی بنیاد سنشلہ میں بڑی اوراس وقت تک اس پر بانچ دورگزر چکے ہیں ۔ مقدمہ بہت مفیداور پرازمعلوا ہے ۔ زمانہ حال کے اُردوشو اوست میں تذکرہ وانتخاب کلام بقینا شایع ہونا چاہئے تھا اور جناب مشتآن جعفری نے اس بڑی خبی سے انجام دیا ہے - کتاب ائب کے حروف میں بہت مداف وروش شایع کی گئی ہے ، سنخامت ممهم منات پر - سنن کا بہت و طبیر سنز اسرو گھا ف روڑ - سندھ حیدر آباد -

اُردو ترجم به تعین مین گبتا کے ڈرامہ کا شفاق حسین صاحب کے فلم سے - سراج الدولہ اور میجو بغر کے الدولہ الدیخ بنگال کی دو بڑی نایاں ہستیاں تھیں اور انھیں کے کردارکو اس میں بیش کیا گیاہے جرجمہ سان وشکفتہ ہے ۔ ضخامت الصفحات ۔ قیمت بھرے ملئے کا پتہ :۔ کمت میموامعہ نئی دہلی ۔

سان و شکفتہ ہے ۔ ضخامت ۱۱ صفحات ۔ قیمت پر ۔ ملے کابتہ :۔ مکتبہ جامعہ نئی دہلی ۔

افعالی مجومہ ہے جناب تلوک چند محروم کی ان نظموں کا جو اضوں نے بچوں کی تربیت اضلاق کے لئے تکسی نفیس جناب افراد میں سے ہیں جنھوں نے بچوں کی اتیں کمیں اور میں بیتیم الغاؤی کی صفت الحروم ملک کے ان شعاء میں اور میں بیتیم الغاؤی کی صفت ۔ اللّٰہ دہے ۔ افسوس ہے کہ آردو مرارس کا نضاب وضع کرنے دالے عشقیہ شاعری کا انتخاب تو طرور دیتے ہیں اور اپنے اور ایسی نظموں کرجھوڑ دیتے ہیں جو بچوں کے انعلاق کی اصلاح کے لئے ضروری ہیں۔ مجمع بڑی خوشی ہوئی ہوئی

ب ترقیم کی یہ کتاب بچوں کے نصاب کا ضوری جزو قرار دی جائے۔ قبیت ہے۔ لئے کابتہ بد کمتیہ جامعہ نئی دہی ۔ مرسطے اور اس کا عہد ازبان اُردو کی تاریخ میں اس عہد کو بڑی اہمیت حاصل ہے جس کا آغاز کل کرسٹ مرسطے اور انقس علم قرغالبًا ہم میں سے تہرخص کو میں اس کے خدمات کا اجابی اور ناقس علم قرغالبًا ہم میں سے تہرخص کو ہے ، لیکن اس کی تفصیل اس وقت تک ہے ۔ کمشدہ اوراق می کی حیثیت رکھتی تھی۔ جناب محدمتی صدیقی نے اہمیں

ہ ہوں ہوں ہوں ہے۔ کواس کتاب میں مین کیاہے اور اس قدر تقیق کے بعد کہم بلاسٹ ہواسے تاریخ اُرد و کا اہم **ترین جیزوت رار** بلتہ ہد

یہ کتاب چارحصوں میں نقسے ہے جس میں اُل کرسط کے حالات اس کا مندوستان آنا ، اُردو زبان سیکو کرتراجم اُت کا سلسلہ تروع کر نااور قیام فورط وایم کا کچ کے بعد خدمت زبان میں علی حصد لینا وغیو تام بانیں نہایت سیح آخذ سے اس کتاب میں درج کی گئی ہیں ، جن کے مطالعہ سے مبت سی نئی باتیں ہارے علم میں آجاتی ہیں۔ فاضل مولعت نے اس کی جمع و ترتیب میں جس کاوش و جانفشا فی سے کام دیا ہے اس کا صحیح انوازہ کتاب کے مطالعہ یہ بوسکتا ہے ۔ اس کتاب میں اس عہد کی متعدد الیفات کے ابتدائی صفحات کے فوق بھی و میں کے بین جس سے

أب كي اربخي أبهميت اور زياده بره جاتي بيء أ

یک آب انجن ترقی آردوعلی گراهد نے مجلد ننا کے ہے ۔ قیمت ؛ سائٹ روپیہ ۔ فتحامت . سم صفحات ۔

افتی کی باد بڑی دلیب چیزے ، غالبًا اس الئے کاس کی المنیاں فراموش ہوجاتی ہیں اور مرف وہ بیلج مست رفعہ انتیار مست کا فی نطعت انتیار ان " قرار شدیں توجی داشتان بھرکراس سے کا فی نطعت انتیار ان " قرار شدیں توجی داشتان بھرکراس سے کا فی نطعت انتیار ان اس سے بیان " مغلب رفتہ" میں یہ دولوں بائیں موجود ہیں ۔ نینی اگر مربری نگاہ سے اسے بیار ہے توجہ اور ایک و لیب انتیار کے دیار سے جس نے مندوستان کے ادب وسیاست اور نامی نظرے مطالعہ کیجی توجہ اور ایک قرن کی ذمنی ناریخ ہے جس نے مندوستان کے ادب وسیاست اور و نقافت کو اس مدتک متاثر کیا کہ اس شے بعض رشتے اب کے کسی نیسی بیجے تا کا م بیں اور غالبًا آیندہ بھی عصد دلائر ان کے توٹن نے پر فادر نہ موں گے ۔

یا کتاب فاحسل مصنعت کے ان تا نزات کا نیتجہ ہے جوجود ان کے ذاتی مشاہرہ و تجربہ سے تعلق رکھتے میں اور روایتی اخلاقا راک بھوریں

مِنْ بسین مصافی بریدا موئے ، سرکاری الازمت الى ملى تواسى نوعیت كى اور اب صول نبین كے بعد مى وہ اسى

زی تصابیعت سے اپنا شوق پوراکررہے ہیں ۔ چنانچہ" عظمت رفتہ " یمی اسی توحیت کی تصنیعت ہے جے ہور تاڑ" ویادہ مودوں ہوگا۔

ا المراق المراج میں جن اکا برا دب وسیاست کا ذکر کہا گیا ہے ان میں سے اکثرے نام سے تولوگ واقف ہیں لمبکن ان کے کا علم مثنا پر دوہی جار کو ہوگا۔ اس کے جناب برتی کی تصنیعت ایک ایسے تاریخی مذاکرات سکی حیثیت رکھتی ہے جس کی قبت میں میں خارمی ہے اور ایک وقت ایسا آئے گاجب وہ فائی زماند کی خیرفانی آریخ کی میت افتیار کرنے گاجب وہ فائی زماند کی خیرفانی آریخ کی بیت افتیار کرنے گی اور برتی کا نام بھی اس کے ساتھ آمر ہوجائے گا۔

کتاب بسیر بر بر بری برد اس میں وسو نواوی صفحات مرتعداده ده بر برکتاب مصنف سے ممنابی وشا مراجی کے ستر

ی میں ۔ را باسوں محدصا دق خال اختر کی اُر دو نمنوی ہے جس کوڈاکڑ نورالحتن باشمی نے مرتب کیا ہے اور مکتبہُ کلیال لکھنو ک کریں معرب اِشا بع کیا ہے ۔

انحتر، عبد نواب غازی الدین حیدر کے مشہور شاعرتھے اور غالبًا دربارسے بھی وابستہ تھے۔ بیعلاوہ دواوین فائس و وکے اور بھی متعدد امربی و تاریخی کما بول کے مصنف تھے۔

عرصہ ہوا پیشنوی مولاء حریت موہانی نے شایع کی تھی لیکن اب وہ نایاب ہے، اس کئے ضرورت تھی کہ اس کو دوہارہ بع کیا جائے، کیونکہ اس کو شارق راول کی شنویوں میں سے جوند مدف تطافت زبان وبیان بلکہ تعبیات شاعوانہ کے کیافائے پی خاص مرتب رکھتی ہے۔

واکط صاحب نے ابتدامی اس کی جانیم وصیات کوفل مرکرے ایک مرتب کوانی کوبلی توبی سے انجام دیا ہے ۔

منوی ہے سترت کا صنوی کی جودبین کا صنوک کی جودبین کا صنوک دورا ول کے مشہور شاغر تھے (حراکت انھیں کے شاگردھ)

الکی نامید - اب ڈاکٹر فراکس فرنسی میں طبع آزائی کی اورایک بڑا ذخیرہ کلام اپنے بعد جھوڑا ، اسی میں یہ منوی بھی شال کی نظر من نامید - اب ڈاکٹر فراکس فرنسی کے شام کا میں کا میاب موجانا ہے اور بعد خراجی بسیار اپنے مقدم کا میاب موجانا ہے ۔

منوی میں کوئی خان استاس کے میدانہیں کہ اس کا بلاٹ عام ذوق کو ایس کرنے والاہ اور کافی و کھیب واکو گھا۔
استدا میں قصنہ کا خلاصہ دیدیا ہے اور این تنفسیلی رائے ہی اس کا بلاٹ عام ذوق کو ایس کردی ہے۔ قیمت دورومیہ و استعارت خان میں کہا کردیا گیا ہے۔
استح سیدافر علی شاد سے آور کے شہور تاریخ کوشاعر ہے ۔ افعیں کی بعض منظم ارکوں کو اس کتاب میں کہا کردیا گیا ہے۔
مملے اشاد مرحم نے اس فن کا بڑا گہرا مطالعہ کیا تفا۔ اور تاریخ کوئی کاکوئی بہلوایسا نہیں ہے جے انھوں نے ترک کردیا ہو۔
مہمت کم حفرات نظرت کی طوف ہے یہ ذوق نے کر آتے ہیں کیونکہ پیفن شاعری اور دیا شی کا افتالا اسے اور ان دونوں جماع عاممة الور و و بات نہیں ۔ اس فن ہے دلیس لینے والوں کے لئے یہ کتاب بڑی آجی شعل را و ہے ۔
جماع عاممة الور و و بات نہیں ۔ اس فن ہے دلیس لینے والوں کے لئے یہ کتاب بڑی آجی شعل را و ہے ۔
یہ کتاب محفل کمتر کی اردو ہا کروا و بی سند کی سے فی سکتی ہے ۔

حذ ق نیاز کاوه معرکة الاراتعال جس می انفول کے بتایار اللہ یعنی نیازی ڈائری جواوی وتنقیدهالیر کامجیب توبید وقتری ا ب کی حقیقت کیا ہے اور وہ وٹیا پین کیول کردائے ہوا اس کے اسے ایک بار اس، سالہ کوشروع کروٹیا اخیر کک بڑھ بینا ہے۔ پیروپور و كليد انسان خو وفيصله كرسكتا بي كر زمهب كي بإندي كيا اليان سير حس مين محدت وتقاست كاغذو طباعت كافاحل تام منی رکھتی ہے قبیت ایک روبیبر (علاو دیجہ دل) المالي سب تيت دور وير (طاره محول) 'ما لهٔ و کاعلب فراست البد عفرت فيآزم فاس كتاب ميس بنايا به كدفن شاعرى كس قدوم شنكل اس کےمطا معہ سے ہرایک شخص ازانی بات کی ماخت قن سبعة افدا بي ميدان بي يرب برك شاع ول في بي عو كري كها في لان كى كليرول كود يجوكرا بنه يا دوسرب شفى كيمستقبل وثيثا ال دوراس كالمفرية المول في دور حا فريد بقل كارشو المفاوش جلًا اُدوال، مهوت وجات وغیره برمینبین گو نی کرسک سیم . یا ب وقیرہ کی مام کو باعث در کو کریش کیا ہو ۔ فک کے وجوال شاعول کی قیمت ایک د دیم (طا و هممول) من امن الدانس مردری ب مقيمت دوروي (علاه و معول) تقاب أقديها كي كيدر فالب كى فارى شاعرى غزل گو فئ المنتيم ري كي المعرر تعن اضاول کا محد عرب برای به کرمادسه مکتبک بادیان اوراس كي خصوصيات ير بناز فتي ويكا المات لاا كمسقتى وخرو الرقيت اورعلائ كرام كى زندكى كيابيه اوران كا وجرد بارى معاثرت کوایک مقاله تمت الين روسي واجناع بات كري الركس درجهم عائل بيريم بان بالدف الثارك تهت ربيمس پير (علاد ومحسول) مَدُّ وه محمول وكافات الدافسانون كامرت ببب بندويتين تتني والاده محسران أتقاديات حصراول صفرت یّناز کے انتقادی مقالات کامجومً ارت منامن بر به مأرد و نناع ی بر ارینی بتعرف ار دوخ ل کوئی کی عدد به در ترقیال اور موتمن بطقر-نظرمیال نظام شاه الب ابراً بادی میدمحد تمیرسوزد نواب آصف الدولد فراق گورکه پوری فیند - رافن گورکه پرری کی نناع ی برنقد و تبعید معافل د بیرتم مهم ۱۳ مناح د جديات بعاثا فالواق انتفاويا بت حصيروم ماعرا الحام بعث باز دران و بندهٔ خال کا زیرس تا وی كريوه برواب الخاب بالله إوامي عصيهة ات ت فارسى زبان في بيداكش برمور منا شانطر ادبيات واصط افقا الرات فال ولمنواتفا يداري

انون اوج ومقيقت تكارى يرفامنا ومقالات اس يرعد العفرت نيا فسم وشالمية

كركهي لعجل مقالات ثمان بني وتمصوره والك

بلاا سرج وب بنس دكمناء

## يجنوي فزي ممم وله

ویا کے سنٹان مبسن کارکا جو بلی بنرجس میں ونیا کے سلف اسلام کیظ ارفته اور تندن اسلوم کے بلند تھ ، ویش کہا گیا ہے تا کہ سلمان اپنے منتقبل کی تعمیر کے دقت كى بنا يا مومن ك مطالع ك الي كالرسنا ازحد الكدد زرين كوز بول بأين جن برسم حكومت كى بنياد قائم بوئى تتى -قبت أنوروبيه (علاده محصول).

### سالنا مراوله

مرمن بنبر) مومن مبرختم بوديكا عنا ا و راسسر <u>راي \_</u> الكبهت زياده تقى اس كے دوباره اشاعت فروری ہے قیمت یا نیردیے (علاد ومحمول)

### جنوسي، فرسي

(شرقی سطی منبر) 1901ء اس ماناے کے دوجه إس بيل حصر ايران عراق معر ملطين وغيره مالك مامي ئى يىابىت دوران كى موجود وانتعا دى **حالات برردۇنى ۋانى گئى بر**- د ومىر يەقىھىلى بىلى جىگا بعثر شم حکورتوں کے انعلاب کی تاریخ اوراس کے اساب کوظا برکیاگیا ہے یہ سے (ملادہ محمد

### جنوبي فريي ١٩٩٩ء

نگا د کا اضاح تبرح می تقریباتیس اضامت بهترین و بل قلم کے ما ل بیں ۔ اس ما لنام کی تعدمیت یہ کو کئے مطالعہ سے کی اہوم کی جاملیا ہوکہ افسا ڈیکاری کے گئے اعول ہیں اور لمجول كاممارى فداركيرا بواجامية - (فينت جاررويه)

# ه 19 ع درازدان الم 1900 على الما المراجع الما كابرا

ال روايان اسلام ابيتاريخ اسلامي الجزو العلوم اسلامي وعلمائي اسلام بسرك مسترس عم ں زمائہ بندی میڈے کراس وقت کی اللوم وفنون برتیجرہ کیا گیا ہے۔ ادر یہ تنا پاکیا تام ملم حکومتوں کے تیجرے دے کوان سے الرمسلم حکومتوں نے علوم و فون کی ترقی پر کیا م عرب وزوال كودكها ياكيابي بيمالنا منرم أم يكي تاب إس كعلاته ما وكله المديك كالبرام دادك فع ير الماري العامك قيمت بالجروب (ما و ومعول الديراني ملى مدمك داري كاي مرح ميت الجروب اعلاوا

## بالنامة الماء ومرندي

س مل تام الابرنقاد اوب في حديدا ب اور أتخاب كام حسرت ايساكياكيا سے كدا ب كوكيات حش د کیفیے کی عزورت نه موگی سسرت کی نناموی کامرہتہ معلوم کرنے کے میں اس کا مطالعہ نمایت فرددی ہے قمت چادرويے (داددمحصول)

## نمت جار روبر(طاوه<sup>ح</sup> فآتب بنبرجي مرزاكنا يماده لكه وا النصوصات الكل خازادك

بالاروه الم اسلام وتعلمات اسلام كالميح مطالد روائتي اهول مصرث كرفائص فتلي انطاقي تقط تفطرت منفيح اسلام تنبر-قِمت و چار د و سربي

تكارس بارتخى منهي اوبي دور غزيج معلوما كابن كاعنه بتخس كم لوفهدى وكويايا كم

امل تتعروندابب غائم ير- قيمت سير آغ رومیه (علاوه محصول)

(وصاف سنن مبر؛ غزل - قعيده مثنوي رُبا في مراثيروغيره تبله اعنبات سحن بر

نومرالاعم



ومبت في كابي

بجنزت يب

ئَبَالِلَانَهُ بَيْنَةً دَشَّ دُونِ

## الإنفتانيان فالمهوري

مر السيان

ایدشرنگار کا فران اور مقالات ادبی بها مجره میس اس بیان در شخال ادر پاکیزگی این کیمشرس فاسکاروں کے عاد و بست بینای بسار قریم مالاکا مزیمی نظراتی المونیان برخالات مگرای سمجروادب ایسیت کمتا موال بدشین متعدد افسان و را دبی شاق ایسیت کمتا موال بدشین متعدد افسان و را دبی شاق ایسیا فران کے کئی میں جرسی اید ایسینوں میں اور میں اور اس

مكتوبات نياز

المرقم شرنیاز کے تام وہ خطوط و مذات کار ملاست بیان، دیکینی اور البید بن کے کانلسے نن انشا، میں الکل بیل جزیں اورون کے رائے خطوط فالت بھی تجیکے ملوم ہوتے ہیں میت ہرمقہ کی سے جور دو پر رافعہ

شهاب كى سرگذشت

حفرت نیادکا و مدم الفائی افعا نه جاددد ذبان می باهل مبل مرتب میرت نگاری کے امول پر کھاگیا ہے اس کی زبان تختی ل اس کی نزاکت بیان اس کی افغات ما لمیہ سرحال کے درجہ تک بہو تختی ہے۔ یہ فیدیشن نا بت صبح اور نوش خطاب

مراب و جوابات مرابور میں جن سائل پر صنرت نیآز نے مرابع در مراب کی مقرفررت یہ ۲۰۱۶ محالیک مرابع در ۲۰۱۰ انسان مجوری افتار دو مسیح علم د مرابع کی رفینی میں ۵۰۱ دن دور دور دور مرابع

ب او۱۲) دعاد ۱۲۷) قربه (۱۵) تفان ۱۲۷) بر زرخ این ایج چه این و ۱۸۱) دوست و ارونت در ۱۹) م از ۲۲۷) ایام مهدی در ۲۱۷) در محدی ادرمراط

منه در د منیره مفامت ، مهمنی معانده و بیزدنیت با نجروبهای سب

د علا د ومحصول)

جالستان

ی بیز محادی افران و مقالات کا و مرافر و مرجی برخن بیان : درت و در کیکی ایس کی میشوی خا و کاروں کے علاو و بهت میابی کی و معاشرتی سائن کا حل بسی نفر است کی برافراند ہر مقالہ ۱۱ بنی بگر سجر ہے ۔ است کی میشیت رکھتا ہے ۔ اس ایر لیضن میں معددا فرانے اور خال کے مجے ہیں جو پہلے معددا فرانے اور خال کے مجے ہیں جو پہلے

> بھت بانجرب بہاسس ہے در دہاوہ معول ڈاکس)

من ویروالی ذبی تفرن کوخی کردیے والی بنی اسانیت موانا نیآد نخبودی کی اورا دورتعینف وصحافت کا یک بغیر فافی کارنا جس میں اسلام کے صحح منہوم کو پیش کارک تا بنی فری انسان کو انسانیت کرنی اور افود

مام کے ایک نے رشتہ سے والبتہ ہونے کی دیں، دی گئی ہوا در فرمب کی تعین و و نبی ملتا کو درم کے مفوم او کیب مشریبات کی وطمان ای اور نبیا تی فقا کے مفوم او کیب مشریبات کی وطمان ای و دوری کی فقا

فَوْكِ مَا يَتِ لِدُلْكَ وَرِبِهُ وَرَفِيلِهُ الْمَادُمُ فَالْمِنْ كُفْ كُو مُنَابِ تَمِتْ مِاتَ روبِيكِ إِس مِي عاد وعمول مُنَابِ تَمِتْ مِاتَ روبِيكِ إِس مِي عاد وعمول

حمن کی عیب آرایی سندوری و درسے افرانے

صرت نمآزے افیا فول کا فیرانارینی جو م

مسراتاری اوران ایرو مه ایران ایران



(غیضریاران منگارات کے الیت آیا معید فی کایی)

ا۔ جن حفرات کا چندہ دسمبر طلع میں ختم ہور اب دہ اخیرہ سمبرتک زرجدہ عندہ مردمے مسارف ویطی سالنامہ) وردیش آرڈر بمیجدیں کے توفایرہ میں دہیں گے کیونکر مبورت دکیروی بی وی 10.85 کا جائے گئی درانفیس ڈاکنا نہ کوکیارہ دو بچیکردی بی وصول کرنا ہوگا - اگران جندہ کے ساتھ کم از کم ایک خریدار کا جندہ اور جبی باتھ شائی ایس کی نبیعت این روب ہے ہے آب کومرت ایک وہد میں مل حاتے گا ، اگراب اپنے یاکسی دوست کے لئے جا ہیں کے ۔

۳ - وہ حضرات جن کاچندہ دہمہوئیں جمانہ ہو تا وہ بھی اُیگ نے ضریعار کا چندہ عشلے رہیجے کرنے الب نمبر' معایتی قیت میں عاصل کرسکتے میں \_\_\_ بشرط یک ' اقبال نمبر' کے مصارت جہٹری کے لئے ۸ رکے ٹکٹ بھی بیں۔ ورد ہم اس کے محفوظ میونچنے کے ذمہ دانہ ہوں گے ۔

م - ایجنی صاحبان سے اتباس ہے کوہ اپنی ضرورت کے بہتی نوزیم کوجلدا زجلد طلع کردیں کو ان کوکتنی کاپیاں درکار مولی درند بعدکو دو بارہ فراہمی مکن نہوگی -



داین طون کاصلیبی نشان علامت ب مرکب اس امری که اس اه مین ختم بوگب داین طون کاصلیبی نشان علامت ب المختروری

| سناره ۱۱                                                                                                       | فهرست مضامين نومبر الته واسع            |   | بياليسوال سال<br>م         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|----------------------------|
| رغ عنقا بها- دوستاندهد- دفتراشهزای<br>مت الاکرام- ڈاکٹر متین ازی<br>مسعود اختر خبت ال<br>البسوی منشآ این قسینی | منظوات : - مآتی جائش دور<br>طالب جربوری | 4 | کھ آسود کان خواب کے اے میر |

ي كيلي دوسال كا ورمرن اغلام آحمصاحب كمتعلق مين في بن خيالات كا اظهار كياسة الد اس إب مين اخبار جلان لامور اور بعض دوسرے پاکستاني جرابد في جرائ ذي كي عاس كو ويكد كمعض حضرات كويت مجين كاموقع طاسم كديس احدى موكيا بول يايدكها يل بدا حديث بول - نيرعوا م كوافويش كجونهيس كهتا البكن مجهجيرت موقى م چان عبيه موقراخبارات برك وه اب يك ندمجهم ميك اورندميرا فقط نظر-میں نے اس وقت تک جوکھولکھا ہے وہ صرف مرزاغلام آحرصاحب کی ذات تک محدود ہے ، اس کے عقاید سے میں نے کوئی ک<sup>ی</sup> نہیں کی اور نداس کی طرورت محسوس کرا ہوں اکیونگرس مدیک اورالطبیعیا تی عقاید کا تعلق ہے ، ان کے میش نظر میرے مسلمان ہونے ہی میں شک ہے جہ ما ٹیکہ میرااحدی ہوجانا کہ وہ توالیس تخت منزل ہے کہ اگر میں اپنے ضمیر کے خلاف ان تام حصت پر کوسلیم کو توسی میرے کے وہاں کوئی جگرنہیں کیونکدا حدیث نصف سے زیادہ عل وافلاق کی گرمیش کا وام ہے اور بہاں ، ارد صغرے جی كن درج يج ب احمدی جاعت کے مالات پرفزر کرنے کی تحریک سب سے پہلے تجرمی اب سے جندسال قبل اس وقت بدا ہوئی ج

میزاصاحب کے فلات دوموالزام یہ ہے کودہ اپنی آپ کومہدی موعود اورٹیل کیے گئے میں سواس کو میں نے کہی قابل تھم نہیں مجھا کیو کم میں مرے سے این روایات کا فایل ہی نہیں تا ہم میزاصاحب کے مالات زندگی کے مطالعہ کے بعدمیں اس نتی برطرہ ہونچا کہ وہ روایات متذا ولہ کی بنا ہروا فنی اپنے آپ کومہدی موعود یا مشیل سے مجھتے تھے اوراگرائیدا سیجھنے اور مجھانے کے بعدا معموں فاکھ بائل جاعت مسلما نول میں بہراکردی تواس کے فلان مجھے اعتراض جوقہ مولیکن ان لوگوں کو کہتے کا کوئی حق ماصل نہیں جوجود مہدی ہا

ادينيل ميع كفلبودكي بين كوئيول كوجوم محية بين-

INTRODUCING
INTRODUCING
INTRODUCING
INTRODUCING
INTRODUCING
the knitting wood made by man
INTRODUCING
INTRODUCING
INTRODUCING
INTRODUCING
INTRODUCING
INTRODUCING
INTRODUCING
INTRODUCING
INTRODUCING

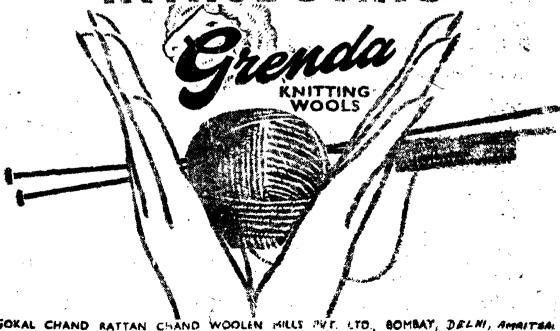



يْرَى سے چِشَاں جِهاف إدر داك مدى سے مدى ما ف كے سے تام بُرے سنسر بالغرم داك كم مند دملقوں من بِسٹل زونز ميں بان دستيہ گئے ہيں مطاربية مكل اور جي جي ا كيئے ' بتے ميں زون نمرورج كرنان مجو ليئے ' آپ كے خطاته يٰ مبدى مبني گئے۔ اس خود جب خطائميں تو اپنے بنے ميں بِسْل زون نمرمرد رئيس ۔

ان النام من الموقع ما مع المنام المنا

# ميآركافيات رسسك ابن

(تورشدعاصم)

ملاسط - افساز میں بلاٹ کوکافی اہمیت حاصل ہے گولیض کے نزدیک بدھروری نہیں کے مرافساز میں بلاٹ ہو۔ مہلے دورم اليه افسان جن من يلاط يوم بين لكه عات عقد . بلك اس كوم كزى حيثيت عاصل موتى تنى كراب بلاط كى الميت كم مؤكى عدام حققت كالعرّات سيدوقا والم من من الفاظ كرساته كياب - مع بلاط جوافيا : مكاري كفن من بيل مسب كيه تعام إب حققت دیادہ وسیع اورفیرمین مظہوم بدیا ہوجانے کے بعداس نے اپنے افرکو زایل کردیا ہے لیے تاہم اس جزیے امکاردہیں کیا جاستا بالم كوافسان مي اب يم ببت ابعيت عاصل مع كيونك افسافيين كالخصارة ياده تربلات برمة تاسيه اوداس كيغيرافسانة نبيں مه سكتا -حقيقت يه سب ككوي افسانهي ايسانهيں بوناجس ميں بلاٹ نہ بو نواه اس كي اجميت شمني بي بواوراس ات انت ميں بميں كوئي ال نبسي كرب ك افساند ب بلاث مي وولوں ايك دومرے كي وزنده نبسي معطف

كمان كم فاسك باد كت مين روارول مكالمول اور مخلف مناظرت ريك ببوا ما استهار افسان كالميل مريك مهان مے سے بلاٹ بہت مروری ہے ۔ بغیر الباٹ کے کوئ کہائی شروع ہی نہیں موسکتی ۔ بلاٹ بجلے خواجے یا وال محرف مورد دوی النبيس كرسكتاك من كماني مون .... ليكن افساء من جوادر مبهت سى جيزي موتى في ميم سب س كرية نبيس كرسكتي كريم كباني مهدوقات على الله كالعرف يدى ب و- مكولي ايك واقعه كوني ايك موقع كوني يك حيال كوني ايك عنيه كوني جنواتي يالنساتي تحميك إفسا في كارك دمن مين ايك موضوع بيداكرتى ب-افسان ثكار اس موضوع كويسيلاكراس كاليك وصاني طياركرا افسادكا يد بنيادى خوال ياتصور مس افسان المصن كا جذب بديا جونات وتعيم د . Thame ) كبلا اسي - إس تقيم كي

بيلى مونى شكل بلاط الم

افسان کے اچھے بلاط کے لئے چندایک باتیں بہت طروری میں رسب سے بہلی فرید کو اس میں مہت زیادہ بھی فریال نداود ورد پڑسے والے کی طبیعت ان بحیدگیوں میں اُ نجہ کررہ مبائے گی اورا فسا نہے ۔ اُٹرکوٹٹیس سنگے گی لیکن اس کو اِکٹل سپارٹیم خبوناجاسية ايك بود وكاوط الرياية مي بوتراس سه افسا نكونقط موقع كي طون عاجات مي بهت مدد لتي ب اوراس ولجبيئ مبهت برماحاتی عدد اس كے بعد بربهت ضرورى مي كروافعات كى ترتيب اليى موكروه اپنے فطرى اقتضاكے مطابق ايك خاص مقام برماکنچتم مول ۔ یہ احساس - بوکہ واتعات کوکسی خاص مقصدے لئے موڑا گیاسی ۔ اضارچونکہ ہاری اپنی

سله فن اخساد فتكاري شعره « رب رميه أن اندار نتكاري - وقاهِ فليم - ص اه

ردبرانا غيضروري محقة بي -

المان كياب فاكر في التي فاروق والرفوا لحن باشي \_ عد التقيقات والكر دراية شادان - صدر

ار المراد المرد المرد

کرداروں کے معالمہ میں یہ امریمی قابل کا ظاہر کو و خیالی نہوں۔ طاء اعظ کی مخلوق نہوں کر گاہ کر ہی نہ سکتے ہوں ہ نیک کام کرتے ہوں ان میں کسی قسم کی کمزوری نہو کرواروں کا اسسسی وُنیا کا ہونا طروری ہے ، ورنہ وہ ولجبی کوسٹے ہ اورا قسانہ سے جنتے مرتب ہونا ہے ، اِاضلاقی مبنی ملت ہے ، اس کا پوری طرح انٹریش صفے والے پرنہ ہیں بیا ہے۔

کردارول کوافسا ندیں سپن کرنے کے تین طریقے ہیں۔ بہلایہ کرکردار کا تعارف افسانہ کے تشروع ہی میں ہوجائے اور بردات سے اس کی تعسدبن ہوتی جائے۔ دوسراط لیقہ یہ ہے کہ واقعات خود بخود کردار پر روشنی ڈالئے جائے ہیں اور جب افسانہ ختم ہوجا ہے توساط کردار نظووں کے سامنے آجا تاہے۔ تیسراط لیقہ ان دونوں کی درسیانی کی کڑی ہے، یعنی کردار کا تعانف شروع میں کراد جا تاہے۔ بقیہ واقعات کے ذریعہ ہوتاہے۔ اس طرح کردار کی تھیں ہوتی ہے۔

کرداروں کوکامیابی کے ساتھ میش کرنے سے لئے انسانی نفسیات کے مشاہرہ کی بہت طرورت ہے۔ جب یک افسانہ نگار انسانوں کے میں جول ان کی نفرت ان کی مجت ان کے رشتوں ان کی ذہنی ساخت اور نفسانی تواج شات سے واقعت نہ ہ وہ کروار پیش کرنے میں کما حقہ کامیاب نہیں ہوسکتا۔ الغرض کرداروں کومیش کرنے کے لئے مشاہرہ کی وسعیت اور تجربہ کی گہراؤ کا ہونا بہت صروری ہے۔

نیآ ذک کرداربہت جا ندارہی، اس سے بہت جہتاہے کہ ان میں مشاہدہ کی توت کس قدرہے، اور داتی تجربہ کتنا وہیم برشا کی قوت پر ان کوخو دہی از ہے ، کہتے ہیں :۔'' انسان کو دیکھتے ہی بچھ جاتا ہوں کہ یہ واقعی انسان سے یا نہیں ہے ، ادر برا مجمع ہے انہوں کہ یہ موات عید بر دشن موات یا ہوں کہ یہ اور اضلاقی حالات بھے بر دشن موات یا ہوں ہے کہ اولین نگاہ میں ایک انسان کے تام نفسیاتی کیفیاے اور اضلاقی حالات بھے بر دشن موات ہیں اور بہت کم بیلی دفعہ کی قائم کی جو ل ارک مجمع بر لئے کی ضورت موتی ہے ہے " یہ ایک ایسا دعوے ہے جس کا شوت اسکانسانی میں جا بچا المنا ہے ۔

نیآنے اکثر کردار ہاری اپنی زندگی کے بینے باکتے ، ہنستے ہوئے کردا رہیں۔ رومانی افسانوں میں المبتہ انفول سفے دیوآؤل اور دیوی سے کردار ہیں۔ ماران کی نشبیات ہیں افسانوں ہی کا دور ہوجاتے ہیں اور دیوی انسانوں ہی کا دور ہوجاتے ہیں اور انسانوں کی طرح مجت کرتے ہیں اسسانوں ہی کا طرح نفنوں کے آئے بہر ہوجاتے ہیں اور انسانوں کی طرح نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کہ گئے تام پا بندیوں کو مٹانے اور بغاوت کرنے پر آما دو ہوجاتے ہیں۔ اس سے بہر ہم رومانی انسانوں کے کرداروں کو دیکھتے ہیں کہ ان میں جان ہیں ہے کہ نہیں ۔ مد کہکشاں کا ایک سانوں میکواں ملکہ مردوں کو اپنے ملک میں آئی اجازت نہیں دیتی ، اس کی مبتی رہی نہیں ہوتی ادر کسی اسلام

المع كنوات نياز مصرموم وجن ها مد عد تقاب أترما في كابد من مه

The second secon ، كى تلاش ميں رمتى ہے ، اس كے عذبات كى شدت كا احساس اس كفتگوسے ہوتا ہے - " ميرا بدن اب سروسے ، ميرا نون خود ر میں جاجا آہے ۔ متیرے اِنے میں کوئی آتشیں میول نہیں، تیرے مین میں کوئی وزخت ایسا نہیں جوابنی شانوں میں انگا ہے بِإكريب لورتوانغيس فاكر مجيے وسے ميں اسے سينے سے لگا کرول کی نبش مي کمی اور مؤتٹوں سے حبوکران کی بنش میں مجے وسائش دارت محسوس کرول .... معلى ما دوراس وقت تك ميري نوابكاه مين آف كاداده ندكرمب تك تو مج يه نه بتاسك كمنبل ايك بدل کے لئے کیوں سردھنتا ہے - ایک معنوراکی کواپنی آغوش میں لے لینے کے لئے کیوں اس درج باتیاب نظر آباہ ایک فاختہ کے ائے دوسری فاخمة كيا چيزمست مو موكرسنا ياكرتى بيد. " اوركيروه اكيل سمندركى آغوش ميں اپنىكشى حيوط ديتى ب ادكى دوسرك ساحل برجاكراس جكه كى عام افريتين بعول مائ - آخريبال اس كوكميا تكليف ب سے تام تعمیں میسر میں اگر کوئی چیز نایاب ہے تومرد کی ذات ہے. اس ایک کمی کے باعث اسے وُنیا کی ہرستے میں کمی کا اِصلا ہداہے اورجب شہرا دہ قمرسے الماقات ہوتی ہے تود ہرمس کے ساتھ اپنے تون کے اندرایک عجبیب برمزاح حدارت نفوذکرتی موئ باتى كمراس كى سجومين نه آنا تقاكه وه حيون والى چيزوه اس كاسم سيمس بون والى شركيات .... الكردار كي نفتا ا واضع كرف اوراس كے احساسات كو واشكات كرنا ہى ايسا فن عيجس سے كردارميں عان بديا ہوتى ہے -اس افسان ميں نآزنے ریآن کی جوانی کے ساتھ برلتی موئی نفسیات کواجھی طرح میش کیا ہے -

اس انساند میں اگرشہزادہ تروفیرہ کے نام بدل کرانسافل کے نام رکھ لئے جائیں اور آسانی اجول کواس دنیا کا احل بنادیا جائے ، تواس ساری کہنانی میں ہمیں انسانی جزیات کی مکاسی نظر آتی ہے۔ اس میں کوئی چیز ہمی ایسی نہیں جہاری مجد ے بالا ہو۔ اس افعانے کے پڑھے سے پت حلااے کے نیازافسانی نفسیات پرکس قدرعبور رکھتے ہیں اوراخیں علم ہے کاگرانسان كونطرى تقاضے پورے مذكر في دكے جائيں تو كيراس كى كيا حالت موتى ہے۔ "كيو بيروسايكى" ميں كروار تكارى سے وياوہ واقعات کوشاعواند انداز میں میش کرنے پرزورطبع سرف کیا گیا ہے، "اہم اس میں بھی سایک کی تنہائی کی وج سے جوحالت ہے اس کو اعظے برائے میں میٹن کمیا ہے۔ اسی طرح ومنیس کے مذبر رشک کی نوب مکاسی کی ہے ، اوراس کے مذبر شک سے افسانے کو آعے مرحانے میں مروبی ہے، عورت کی فطری کروری ہے کو دیکسی دوسری حورت کے حسن کو دیکھ کرمروا شت نہیں کرسکتی ہے - ومیس نے جب د کمیا کسائیکی اس سے زیادہ حسین ہے تواس نے اپنے میٹے کیونی کوجیجا کددہ اسے زخمی کرائے مگرجب وہ اس کے مشق میں مبتلا ہوگیا تنودانقام يي پرآاده موئ اورفالبريكر في كرد كيونيكي وجه سايكي سا انقام لينا چا متى ب- اسكا يوفتره كه :-" سائيكي، ولنين كے بيط كوب قرار كرك زنده رست يہ ناكلن مين فالبركرا ب كاعورت انبى دى را زكوكس طرح مضمر كمتى ہے-ان روما فی افسا فرن میں کروارهموا اپنے فعلی رجان کے مطابق بڑھتے چے جاتے ہیں - گرمعا شرق افسا فوں میں مبعض كرداراليد بي جن مين تايان متديلي افساند كه دوران مين واقع موتى ب اليد افسانون مين كردار كى تبديل كم في منوسس دجو إت ميش كرتے ميں -

ور المراق و المراب المرضيالات كوبدك ربع بن - اس في افسان من مي كسى كردارك خيالات من الرتغيروكما المرقع

له تكارستان، ص ١٠١ - عه تكارستان، ص ٢٠٠

انسانی فطرت کا فاصد کے کو اہشات جن کو بہت زیادہ وبایات کے اگران کو زرامی اُسیرے کا موقع کا تو میرود احتوال سے
اجاتی میں ۔ یہی حالت آسلم کی ہوئی ، پہلے اگروہ وُسیا کومردووسی اُن تو اب وُسیا کو اپنا نصد اِللین بڑا لیا اور دونوں یا تعول سے
است میٹے لگا۔ سود ، سٹر ، مکروفریب کوئی چیز اس سے دبی ، آخر کا روہ مہت سی دولت اکٹی کرنے میں کا میاب ہوگیا۔ مگر کا ٹورک زیا ایک بار ہی چڑھتی ہے ، اس کا کمرزیا دہ دیرنہ چل سکا اور آخر کار اسے نودکشی کرنی پڑی ۔

اد جلگاری میں بھی بوسف کے کروارمیں جرتبدیلی واقع ہوئ وہ بھی اس طرح نہایت نایاں حادثہ (مینی بوسف کی شدیجت بلن کا گریز) کی وج سے تھی اور حقیقت یہ ہے کہ چنگارتی میں بوسف کے سلاوہ ابن اورمس گار فرن کے کروار بھی تھب ہیں۔

اطرع " شهيد آزادى" " از دواج مكرر" " ايك شاعرى مجنت" وغره وغره مين كروار بكارى اچمى ب-

نیآذکے دوافسانے "محلّہ کی رونی" اور" میرب وائد" ایسے میں جن میں زیادہ توجہ کروار گاری برحرف کی گئی ہے ۔ ان میں مات کی اہمیت بہت ہی کم ہے ، اس بنا برافتر ارینوی ان کے ارم میں تکھتے ہیں : ۔ " دونوں رکھا نیاں) معیار انسانہ محکّری فات کی اہمیت بہت ہی کم ہے ، اس بنا برافتر ارینوی ان کے ارم میں تکھتے ہیں ہے ساتھ ہی بعض لوگ الیے میں جو کردار تکاری ہی کو انہ کی رون کہتے ہیں ۔ سبخ میں مرکور دارگاری ہی کہ ان میں موجہ میں باط سرے سے ہوتا ہی نہیں ، مختر انسانوں میں باط سرے سے ہوتا ہی نہیں ، مختر انسانے کی دوج بحرد بتا ہے ہے۔ اور وہ ان میں حقیقت اور زندگی کی روح بحرد بتا ہے ہے۔

وجالستان من ١٨ - عاد تحقيق وتنفيد الترارينوي - تلا تحقيقات

The state of the s

ان دونوں افسانوں میں بم دکھتے میں کم نیآزنے زندگی کی روح عبردی ہے - پڑھتے ہوئے واقعی معلوم ہوتائے جیسے بھان داروں کو دیکھ ہے میں۔ محکد کی رونی " میں مہرز آن سکیم ہی مرکزی کروارے جو ہرایت جی میرمین کالتی ہے گھر کھر کو اس نے لاب میں مبتلا کررکھا ہے ۔ یہ کروارٹگاری کی ایک اعلیٰ مثال ہے ۔ " میربے دانہ"کا جیرو سیدنطافت سین کی زبان حب چل کلتی ، تورکن میں نہیں آتی ہے، اس کی بیوی فے زلام کے إره میں پوچاتوم کی شکایت کرنے گئے۔ بُرا ڈا نوں میں موسموں کی فیضی اراینے ان زمانوں میں جمور وجمولنے اور بکوان بکارنے کے تذکرے کے مبتی فرب میری نے ٹوکا اور جوشا ندہ کے بارہ میں پرجہاتو پھر ی گئے اور چکیوں اوران کے علاجوں کا فرکر کرنے گئے۔ یہاں تک کی وہ کھک کریا ورچی خاند میں دہائی گئی۔ افسانہ نہایت ولجیٹ ہے ارپڑھنے سے گہراتعلق رکھتا ہے محض نیآز کو کروار تکاری پرج وسٹرس مے اس کی وہے سے سے ساتھ انسان اس زانے اچھے داری افسانوں کی کراسے -

ں اسا وں مامرہ سے ۔ وہ افسانے ہوا تغول نے پیروں اورمولوبیں کورہ نقاب کرنے کے لئے گئے ہیں وہ بھی کردارٹکاری کے لحاظمے کم زور نين - ايك اضانه مصلمة كالسوني " ايراب جس من اللول في فرق شاه كرداركوبيت اليي طرح بيش كيام، اس كن بس طرح عقید تمندوں کا علقه اپنے گرد مبدا کمیا اور تاریکی میں اپنے « فرافشاں» چہرہ کی زیارت کرائی اس امرکوایسے ولچیپ انواز

من میش کیا ہے کوفق شاہ بالکل بے نقاب موگنا۔

كرداروں كے بیش كرنے ميں نیآزنے تین الزقيوں سے كام مياہے۔ سميرىبداند """ مخلسكى روفق "" وبافعالم اور ملكيم وكار وفرة ايس انسانے سي جن بن سين كرواروں كا تعارف كرا إيب - اور كيرانصين انسانوں من أجمالات" براگ كابردگ" ورقيك « فرید زمیال» وغیرد ایلے انسانے بی جن میں کروار کی خصوصیات شروع سے ہیان نہیں کی گئیں بلکہ افسا نے تحد بخود بعدیں انکی نقاب كمثِّا في كرِّناه به يكيلن " وزدواج كمريِّر" سودائ خام " يع كمكشَّال كا ايك ساني " ين قربان كا وحَن " اليه اضاف جن جي كرداد كالمجد ببإن افسائے كآماز ميں ہے اور باتى اضانہ كے ذريد را منے آتا ہے۔

البتدييض اوقات كرداركو أبجار في من توزف عبس اليي باتدل كابيان كماسه جدوق بركرال كزر قى بيرا يكوم وسابكي ير كيون كي ال وتين حرقهم كي كفتكوكيون سي كر في جر- اس كي ايك ال سيرتوقع نهير كي طاسكتي - اسى طرح " زبروكالك بجاري میں شہزادی کا کروار دکھائے ہوئے ماحل کی مروانیس کی ۔جی نہیں مانتاکہ شہزادی مندرمیں بیجا سے وقت اس قسم کی جواگا اُنْسَاكُوكر سكتى۔ بالخصوص اس صورت میں كوكئ اشارہ ان دونوں كے الكيلے موقے كے بارہ میں موج دنہيں۔ اس كے بوكس يا بناؤ كيابي كشهزادى كى بعاك دن لوك ات ديكين كوالدات تع ـ

ابسی جندایک خامیوں کے باوجودیم کم سکتے ہیں کو ان کی کروارٹکاری نہایت اعلیٰ درجہ کی سے ۔

مكافي .. مُكالموں كومى افسا فول ميں بہت اہميت ماصل ہے - كرواروں كى گفتگوسے ان كنيالات واحساسات كا پتيميلاً ے ۔ اس سے کردار نکاری میں بیت مرد بی جاتی ہے ۔ گرکروار نگاری کے علاقہ مکالموں کا ایک بہت بڑا نایدہ یہ ہے کہ افسا: میں روح پیدا ہوجاتی ہے اور احساس موٹے لگتاہے کہ کروار جیتے جاگتے اوربولنے جائے ہامی طرح کے انسان ہیں - بہی افسا کی بڑی کا میابی موتی ہے کہ یہ احساس ندجوکہ انسا نہ نوشی ہے ، بلکہ ہولمحسوس ہو کہ ہے واقعہ سے اور بھاری روزگی فرندگی سسے تعلق رکعتاست - جس طرح کردادنگاری میں نیاز کومهارت عاصل سے اسی طرح مکا لموں میں ہی وہ کامیاب نظراتے ہیں۔ان کے قریبات افسانوں میں مکالمے بائے جاتے ہیں اور یہ ایسے فطری اثرازے قلم بند کئے گئے ہیں کہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ مکالمے لکھنے کی کی م مشوری کوسٹسٹن گی گئے ہے ۔

موسی ما در میں غور کرتے ہوئے دوچیزول کا دھیان رکھنا ضروری ہے - ایک یہ کر اس میں سوال وجواب کا سا ا مدازمو اوربر كرد ارجند نقرول سے زیارہ ایک ہی وقت میں باتیں نے كرے - مكالموں كی سيح تعريف گفتگو ہے - اگرایک ہی كرداء كى التي كئى صفحول برئيسيل موتى مول ويكفتكون رب كى - بلك تقرير موجائ كى جوافسان كارى كالكربيت برانقس ب-دورى تأبل مؤرات عدي كرمكالي استفرياده مد مول كدافسا فكابيانيد انداز إلكافتم موكدره مباسع اور افسان والمدين جائر افسانديس مكالمون كى مثال اس تل كى سى ب وكسى خوبرو كرمين جبرو بروشنا معلوم موتاب، الريدى مدسى براء وإكرة رمتابن جانا ہے اوراس کے حن کوخواب کر دیناہے اسی طرح اگر مکالے صریعے براھ جائیں تو افساند کے قوا زان کوتھیں مگتی ہے ۔ ان دو ہاتوں کے علاوہ گفتگو کے موقع ومحل ا**ور کرو**ار کی **غر**تربیت اور **ذہنی** صالت کا کیافار **کھنا** بھی خرورت ج نيازن مكالمون من ببت اليهي ورج كام ليام - ان كا انداز اكثر اليها بوتام جي دو آدى لفتلك كررم مين است مِمْ تَعَلَمْ نَهِين بِلَدَا فِسَادُ مِينَ اور فِاشْنَى مِرْهُ حِاتَى هِ - مِ شَهِيدَ آزَادَى ﴿ مِن اقْبَالَ اورسعادَت كَالْعَتْكُونَهَا يَتَ پرنطف سے۔ اسی طرح " شبنمستان کا تعالی گؤہریں " میں بھی مکالے بہت ولچسپ ہیں ، کہیں کہیں اگر کرد ارکی ہات لمبی بولئ مع تووه محض كسى غانس جواب كى وضاحت كے لئے - اسى طرح مد مصل على كا صوفى في " ايك شاعر كى مجتب ويد مان عالم اور ملكنم ركار" مدورس مجبّت " و چنگاری " ما دواج مكرد" وغيره افساف مكالمول كي وجرس بيت دلچسپ موسك بين - مربعض جكه نياز دران ك رومیں برجائے میں اورکسی کردارے ایک لمبی سی تقریر کرا دریتے میں جرمکا لموں کی روج مے منافی ہوتی ہے۔ " فریب خیال اس نتيم اورعباس كى گفتگواسى طاز كى يەر بايخ صفول كى اس گفتگو مى صوف ايك دفعدتيم بولى ادرايك دفعه عباس- يدايك ببيت برى فامى ب - مكراس تسم كى كفتكوئي سنا ذبي اوراس سدان كفن يركوني حرن نهين آنا -منقصعه ودندگی کا عام تجربه لیم کرج دیزشدت کے ساتھ محسوس کی جائے اس کا اظہار مین اوقات بے ساخت ہوجا آہے۔ امسس الطسارمي اكر المختلف نشعوري كوت شين شايل كربي جاميرة وون تلف اختيار كربيتا ب. ناول اور افسانه كي تعربین ہی بہ سبر **کروہ زن**رگی کی تصویر موستے میں - اس سئے زندگی میں اضاف مکار کوچ بُرائیاں یا بھلائیاں نظرآ میں گئ ان کا اظہاراس کے افسانوں میں ضرورواہ باجائے گا۔ نوا ہ وہ شعوری طور پرافساندمیں اپنے احساسات سے بیچنے کی کتنی ہی کوسٹ كيول فكرسة "- برافساند مي افسان كارك نظرات كاراه بإجاز جنك لازى امري اورنظر ايت كف خيالي نهي بعدة بلك اب ماحول احساسات اورخورون كركانيتيه موت ين واس علي تيم بفيرنسي ترودك كريكة بي كربرافسانه كاكوفي ندكوني مقصد خردد

، اوب کی برصنف کے مئے آج کل کسی یکسی پینام کا حال ہوتا مزودی خیال کمیاج آیا ہے اور اس وقت تک کوئ اوب پار و تواہ

Introduction to the study of literature. 6.164 &

الله ستصدر و المتابويا نفرت عظيم تبين مجها جانا جب تك اس كاكوئي ندكوئي اصلاحي مقصد ندجو كري كل اصلاحي مقصد اورا وب ك المذى كومترا ووسمجها جانا سب العين اس إن برببت تورد يرا خطوس ها لى نهين مقصد برريا و و نورو نه كي وجست اكثرير المناب كه مقسدا و ببت برغالب آجا تا سب بهارت إلى اكثر افسان اليه طفي مين و في افسانويت كم اور مقصد كي وضاحت رياد المناب بها دب كى دوسري اصناف مين مقسد بهت الحجي طرح كل ل كرسائ آئ و من مقسد، بدا نهين كيا عبا المكرفن كي المان إبندون كرساته وابسته به اور فود بخور بدا موجا تا سب بها كرسائ آئ و من مقسد كي المستن كي عبا المكرفن كي المامي مقسدكواف الله كي دوح مجو كواس فتروع كيا جاتا به و بال افسانه مين اوراف الوي وكاشيات بالكل تبييم متعمل المسائي مقسدكواف المنافي وكاشيات بالكل تبييم متعمل المنافي المنافي والول كريش افساف مقعد كي وجو الى دو افساني المنافي والول كريش افساف المنافي المنافية المنافية المنافي المنافي

نیاز کی نظریں سب سے زیادہ اہم کام فرہب کی اصلاح تھا۔ وہ بھی بیروں مولویوں اوران کے بھیلائ ہوئے عقاید کی اپنی ہوکہ وہ اس کام کو بین فرض اولین تھے سے اور بھراس مقصد سے کے سرگرم کارکن کی حبیت سے کام بھی کیا تھا ، اس کے اور کھراس مقصد سے کے سرگرم کارکن کی حبیت سے کام بھی کیا تھا ، اس کے اور کھیں اس کے میں جن میں کی سولی یا پیرکا ذکر موتو وہ اپنی افسا نوب کو برقرار نہیں رکھ سکتے بلکہ اپنی افسا نوب کو برقرار نہیں رکھ سکتے بلکہ اپنی افسا نوب کی بدیا طنی اور بیوی کے بارہ بیں اس کی شقاوت کو بدن نقاب کیا ہے ۔ دوسرے میں ایک بیرکی دعا کاری اور مانفت کا بردہ چاک کیا ہے ۔ تعریب میں ایک بیرکی دعا کاری اور انفت کا بردہ چاک کیا ہے ۔ تعریب میں ایک بیرکی دعا کاری اور انسان کا بردہ چاک کیا ہے ۔ ان سب افسا نوب بن مقصد افسان کی میں مقصد افسان میں مقصد افسان اس رنگ ہے ہی کہ بیں افسان اس رنگ ہے ہی کام بیری کا میں مقصد سے باک بیں ۔ انسان میں مقصد سے افسان اس رنگ ہے ہی مقصد سے باک ہیں ۔ انسان میں مقصد سے افسان اس رنگ ہے ہی مقصد سے باک ہیں ۔ انسان میں مقصد سے افسان اس رنگ ہے ہی مقصد سے باک ہیں ۔ انسان میں ایک توازان بایا جانا ہے ۔ اس طرح " دو تھنظ جہتریں اس میں ایک توازان بایا جانا ہے ۔ اس طرح " دو تھنظ جہتریں اس میں ایک توازان بایا جانا ہے ۔ اس طرح " دو تھنظ جہتریں اس میں ایک توازان بایا جانا ہے ۔ اس طرح " دو تھنظ جہتریں اس میں ایک توازان بایا جانا ہے ۔ اس طرح " دو تھنظ جہتریں اس میں ایک توازان میں افراز بیان میں انداز بیان بہت میں طرح " جن میں ذری میں میں ایک توازان میں افراز بیان بہت میں صوری ہے ۔

یوں تو انگریزی تہذیب ومعاش کے انداز انبیویں صدی ہی میں برعظیم بند و پاکستان کے فرجاؤں پر بینے شروع ہوگئے۔ سے انا ہم ان کے افزات بیسویں صدی میں انگریزی تعلیم کے عام ہوجانے کی وجہت زیادہ تایاں معورت انستیار کرنے ۔ آردوک انسان تکاروں نے اس کوشدت سے محسوس کمیاہ دبساط بھراس کی تخالفت کی ۔

نیآذیمی ان رجمانات سے متاثر ہوئے بغیرہ رہ سک، انفول نے مکی افسانے ایسے لکھے جن میں مغربی طرزتعلیم اور تبذیب کا مشکد اُڑا یا ہے۔ نیآزعور توں کی تعلیم کے مخالف نہیں گراس کے برے افرات کے خلاف تھے۔ ایک میگر مندوستی آن کی فیش پرست مورت پرکڑی تنقید کی ہے اور آخر میں تعلیم کے بارہ میں لکھا ہے ،۔ مدتعلیم بے شک عور توں کے لئے طروری ہے ، لیکن اس کیلئے

عد باست اضاف ميدونا وظيم س معد عدد مارت اضاف من ٢٠٠

یا لازم نہیں کے پروہ بوکرسوسائٹ کا تفری عفری جائے۔ " شہیدا دی میں نیاز ہیں بناتے ہیں کورت کا سے اللہ میں بناتے ہیں کوورت کا سے میں بناتے ہیں کووٹ گورت کا سی کھی منا ہونا جاہئے بلک اپنے گھری زندگی کووٹ گوار بنا تا ہونا جاہئے ۔ " فری بخیال" میں ان فیجا فول کو آرٹ ہا تقوں لیا ہے جو اپنی سوسائٹ گرل سے شادی کرنا جاہئے ہیں جو بخت کا اظہار سے باکی کے ساتھ کرسکے اور ساتھ کھیم سکے اس سے اضوں نے کم تعلیم یافتہ گرفدمت گزار ہوی کی فضیلت کو برای کی افول کے افول نے کم تعلیم یافتہ گرفدمت گزار ہوی کی فضیلت کو برای کرنا ہوئے " چنگاری" میں انفول نے مغرب کے تعلیم یافتہ فوجا فول کو لوٹ والی عور کول کا فرکم کیا ہے ۔ " از دواج کم کرد" میں می انفول نے سے بایا ہے کہ ہوی کو میں نہونا جاہئے بلکہ گھرکے معاملات کو شخصے والی اور خاوند کی بانار مین بنایا ہے ۔ " انہوں کے دورت شعر کینے والی اور خاوند کی بنار مین بنایا ہے ۔ " انہوں کو مین شعر کینے والی اور خاوند کی بنار مین بنایا ہے ۔ " انہوں کو مین شعر کینے والی اور خاوند کی بنار مین بنایا ہے کہ بہری کو صون شعر کینے والی اور خاوند کی بنار مین کرنا ہوئے ۔ " کہ بنای کے میں ساتھ کو مین شعر کینے والی اور خاوند کی بنار ہیں ہنا ہے گئر کے معاملات کو شعر کینے والی اور خاوند کی بنار ہیں ہنا ہے ۔ " انہوں کو مین شعر کینے والی باخدی کی بنار ہیں ہنا ہے گئر کے مین کی دورت شعر کینے والی باخدی میں بنا کا سے دورت شعر کینے والی باخدی کو بنار ہوں گیا ہوئے کا دی دورت شعر کینے والی باخدی کو بنار ہوئی کے میا ہوئی کے دورت شعر کینے والی باخدی کو بنار کی بنار کی دورت شعر کینے والی باخدی کی بنار کی دورت شعر کینے والی اور خاوند کی بنار کی بنار کی دورت شعر کی بنار کی کو بنار کی دیکھوں کی دورت شعر کینے کی دورت شعر کی بنار کی کو کو بنان کی دورت شعر کینے کی دورت شعر کینے کو دورت شعر کینے کی دورت شعر کینے کی دورت کی دورت کو دورت شعر کی دورت شعر کی دورت کی دورت کی دورت شعر کی دورت کی دو

نیآز نکاح کوعیاشی نہیں سیجھتے بلکہ اسے ایک معاشرتی فرمہ واری کہتے ہیں۔ ایک جگہ گھتے ہیں۔ '' یہ خیال رہے کہ آپ ٹا دن کررے ہیں' عیاشی نہیں تے۔ ''بیوی'' و تعلق حذیہ شہرہ ان ہے اتنا نہیں ہے جتنا ''مصلحت عمانی ''سے ہے۔ اس کا صاحب حسن وجال ہونا اتنا طروری نہیں جتنا ٹوش خصال ہونا'' اس خمال کو اضافوں میں اضوں نے اپنا خاص موضوع بنایا ہے۔ اوپرجی افسانوں کا کوالد دیا گیا ہے ان میں ہی یہ جیز اِنی جاتی ہے۔ '' شہاب کی سرگزشت کمیں تو ان الفاظ کی بوری وضا مت شہاب کی ایک گفتگوئیں کرا دی گئی ہے۔

کلایکی اور رو مانی افسانوں میں تومقسد بہت بلا مجتلا ہے نے ہوں نے زیادہ ترکبت کی نفیات سے ہی بحث کی اور تابا کوفعرت کے تقاضوں کی مخالفت نامکن ہے ، حورت کا بغیر روکا رم نایا مروکا بغیر دوت کے زندگی برکز امحال ہے اور یہ کم بت کسی با بندی کو برداشت نہیں کرتی - ایک دوی مرو پر عاشق موسکتی ہے - اور ایک ویونا ایک عورت کے لئے جوہین ہوسکتا ہے ، لیے افسانوں میں انعوں نے شاعری اور تخیل سے زیادہ کام میاہے اور یہ افسانے کسی مقصد کو واضح کرنے سے زیادہ ذم نی آسودگی کا

سله كمتوات متدسوم من لاب عه كمتوات مشدادل سنيه و .

بنة بن گرفزان آسود كى احسول بنى قوايك مقصد به مسجاد آيدر ، نبآز اور مبوّل كافسا نول من اگركونى اداسلامى بن قرن بوليكن كم از كم وه بهارت دلول كو دنيا كه تام بطیعت اور كیف آورها حرست آسننا توخرور كرتے بین به بیره زنرگی كا رفت بولیكن كم از كم وه بهارت دلول كو دنیا که تام بطیعت اور كیف آورها حرست آسننا توخرور كرتے بین به بنده تا به اگراست بلنده تقصد به كها جائت توجودى به نه افرات بن كه نباز كم توبان كه نباز فم تو بنا دي بين اب اگراست بلنده تقصد به كها جائت توجودى به نه افرات بن كه نباز كه نباز كه افرات بن كه نباز كه نباز كه نباز كه بنده به تقامنول كولود كرت بين - ان سه دون آسود كى بى شعورى بلاگ بى اصلات كى داف اشار بين معاشوكى نقيد بى درسوسائى كى اصلات كى داف اشار بين في بين درسوسائى كى اصلات كى داف اشار بين في بين د

می اورلنگرسو محتیب سے نیآ فطریًا شاء مزان ہیں۔ اس لئے اضوب نیعین افسانوں میں تمیل کی ونیا آباد کی اور اس لی دنیا کی بے حدر کمین اور فتاط انگیز تصویری اپنے ابتدائی انسانوں میں بینی کیں ان افسانوں میں عورت کا فکر غالب ہے اور ن میں وہ کہتے ہیں مدلیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کھورت اور اس کا ذکر تکال دینے کے بعد آپ کے پاس رہ کمیا جائے گا۔ کا تنات سی دوسری جیزایس ہے۔ جس سے آپ اس کی رون کو قائم رکھ سکی ت

"وادر اسین پر بپونیخ بی اس حمن کا ایک نهایت پاکیره و پرشاب فون میری بیخوری و وارد کی کا قران خیرمقدم کا ریا بی اس کو اپنا بی خیرمقدم بخیول کا کیونکه وه میری کا لری کے خیرت بی انگی از رین اس کا ترانتی کبول کا کیونکه اترت بی اس کی آواز قدم سن می اور کون وانت کی کرون زبان ہے ۔ تورین موسیقی اورایک جسین عورت کی مرورکت ایک تعق اس کی آواز قدم سن می اور کون وانت ب کرمن کی اگر کوئی زبان ہے ۔ تورین موسیقی اورایک جسین عورت کی مرورکت ایک تعق بہ جس کا سازنسائیت اور حرف نسائیت ب وه با تد بلاتی ب توگویا دو این نقش ترنم بنا دی ہے۔ دبلتی ب توانی پائد ب

« يداكي لذت مينجسم ايك تسكين سيمشكل ايك تحرب مري ايك نوسندا ولأب

ان سب مثانوں سے نظام موتا ہے کہ میآز عورت کو دیکھتے ہی کچو اسے کھوباتے ہیں کہ ان کو وُنیا کا کوئی ہوش نہیں رہاوہ معورت کے معروباتے ہیں کہ ان کو اینا ہے ۔ گرمیں بغض اشاری مورت کے حسن ہی کوسب کچھ میں اس کی سفات کو قرار وسنے ہیں ۔ ان اشامات کے بین نظراسی صین عور کے من سیت من میں عورت کا حسن میں میں مورق میں میں مورق میں اس کی سفات کو قرار وسنے ہیں ۔ ان اشامات کے بین نظراسی صین عور کے من سیت میں اس کا افسا نوں میں کئی بگر افلهار موتا ہے یہ دووں نظری بنا برمتنا و نظراتے میں لیکن اگر نیاز کی شخسیت کا مطالعہ کیا جائے تا کی اندو میں عورت کی میں اس وقت من ظام ہے منا تر ہوتے ہیں ۔ گر دب وہ فکر کی میٹ تانی نظرت کے جارہ میں عورت کی ہوت کی میں دوعورت کی ہوت کے بین ۔ اس عالم میں دوعورت کی ہوت کے باری وی ایکن کی ایشار اور میت کے جذاب کی قدر کرتے دکھائی دیے ہیں ۔

مُدایک مقطع بت نراش سمیں وہ عورت کی محبّت اورا نیار بی کواس کا اصلی حسن بناتے ہیں۔ شہآب کو غیرفانی بنانے والآنسونی کا سین او کیوں کی ندھیں ، بلکدایک عورت کا مجسر تھا ، جس کا ملبوس بھٹے پُرانے کیرشے سے وہ ون بحرکی کمائی اپنے اندیھے شوہر ماسنے میش کرتی اور اپنے دونوں چھوٹے بچرں کو جو بھوک سے بنیاب ہوکو اس سے دیٹ لیٹ جاتے تھے۔ باتھ سے عالمہ و کرق جاتی

بارسے افسانے ص ۹۹ ۔ که گارشان ص ۱۸ - که مکارشان می ۲ - تگارشان می ۱۸ - تگارشان می ۱۸

اسی افساندیں ایک فقوقابل غورہ - "عورت نام اس کوشن جہائی اور ناسب اعضاکا نہیں بلکہ اس کوشن مصفات کا ہے " فلا سرے کون صفات سے خدمت گزاری موادہ ، یہ ایسا فقوج ، جس پران کے بہت سے افسانوں کی بنیاد قایم ہے - " فریب فیال" کی جمیرہ نیادہ پڑھی تھی نہو گرایئے شوہ کی خدمت کرنے میں اپنا سب کی نثار کر دہتی ہے ۔ " افران کا بھی بیپی مال ہے - " افران میں بھی ہورے کام کرتی فلا آتی ہے - اس کے ساتھ کی افسانے ایسے میں جن میں از دواج کمرز کا بھی بیپی مال ہے - " افران میں جن میں افران کے ان عورت کی افران افران کی ندوں نے ان عورتوں کی خدمت کی ہوئے اور کھرکے احول کو بہتر نہیں بنا سکتیں بلکھون افسانوں افران اور کا جو ان اس میں کو بھی کرتیں اور گھرکے احول کو بہتر نہیں بنا سکتیں بلکھون افسانوں کی خوال اور بہتر ایس کی اور ان میں حورت کے فصر العین کی دورت کے فصر العین کی دورت کے فصر العین کی دورت کی فصر العین کی دورت کے فصر العین کی دورت کی فران میں درج کم دورت میں قرابی جو نوابی اور فدمت کو درا اور درج کم دورت کی فران ہے ۔ " شہید آزادی " میں حورت کے فصر العین کی دورت کے فیمن العین کی دورت کے فیمن العین کی دورت کی فیمن کی دورت کی میں اور کی دورت کی فیمن کی دورت کی میں اور کی کردا ہورت کے فیمن کار میں تو درج کی دورت کی میں اور کھی تا دورت کی میں اور کی دورت کے فیمن کی دورت کے فیمن کی دورت کے فیمن کی دورت کی میں اور کی تو بھی تو دورت کی میں اور کی دورت کے فیمن کی دورت کی میں اور کی تا دورت کی دورت کی میں اور کی دورت کی میں اور کی دورت کی میں دورت کی میں دورت کی میں اور کی دورت کی میں دورت کی دورت

ان افساف کے علاوہ ایک اور مقام ہرا کنوں نے ضرمت گزاری کے بارہ میں اپنے خیالات کا کھلم کھلا ہر جارکیا ہے ہوت میں ہوی کا بان اس سے نہ کھا نا کرمبادا اس کے فاوند کو بان نہ لنے کی وجہ سے تکلیف ہویا بھر حورت کا فاوند کے انتظار میں کھا انکہا یا بہتے بہ کوشس شہل کراور لور ہاں دے دے کرسلانا ، یا محنت و مشقت کے برمبب با تھوں میں بڑے ہوئے جہالوں کو بھی فادندے جھبہا تا وغیرہ کے تذکرہ کے بعد عورت کو قابل کمس رو حانیت ، صاحب نعلق قرار دیتے ہیں ، حورت کی خدمت سے بھی دہ اس طرح با تھوں سے حکیتی جانے والی حلاوت اور آ تکھوں سے شنی جانے والی مومبقی قرار دیتے ہیں ، حورت کی خدمت سے بھی دہ اس طرح

ك المرستان، ص ١١١

بني موجود ٢٠ - مثلاً ١٠ انتظام على خال" - " بهشت حقيقت يا افسالهُ فردا " وغير ا

بی و بودسید ملا اس کی ایک خوبی یکی ہے کہ وہ مجت کے واقعات کو اس فنکاری سے بیش کمرتے ہیں کہ پڑھنے والمیں کوئی آبجان کو کی نیان کے اس فنکاری سے بیش کمرتے ہیں کہ پڑھنے والمیں کوئی آبجان کو کیفیت بیدا نہیں ہوتی، ان کے بہت سے افسانے مبنی مجت کے گرد گھوشتے ہیں کمرانھوں فے مبنی مجت کو بہت زیادہ آبج اس سے لذت اندوز ہونے کی کوششش نہیں کی بلکہ جہاں بھی مجت مبنی حذب کے بہت قریب آجاتی ہے ۔ وہاں سے محف ایک اشارہ کرکے بہت جاتے ہیں کرافسانہ جاری رہتا ہے ۔ یکھی نہیں ہواکہ وہ ایسے مواقع کی تفسیلات بیش کرنے لگیں ، او بڑھے والے کے عذبات میں قلام بر پاکرویں، جیساکہ ابعد کے بہت سے کھنے والول کا شعارہ ۔

" شبغتان کا تعلق گوبرس" میں جیں مون احساس ہوتا ہے کہ ملک انہیں سنے سنے زفان گزاری ہے اوربس اس سے زیادہ کچونہیں اس لئے قاری ان کی لات اندوزی میں شرکی نہیں ہوسکتا۔ اس طرح " شہیدآزادی" میں اگرمیہ رابعر کی عصمہ ت مانے کا ذکرہے " مگرانداز بیان ایسا ہے کومبنی تعلقات کا ہلکہ سا پر تومسوس ہوتا ہے۔ اس طرح سکیو پڑاور سامیگی" کی ملاقاء

كابيان ب وعلى بذالقياس -

نیاز کے اضافوں کے بلاٹ بڑی حدیک بے عیب ہیں۔ کرداد نکاری نوب بنداور مکالمے پر مزہ ہیں۔ رمزیت سے بولا یوا فایدہ اُٹھا پاہے ۔ نقط عوج اور فاتمہ بالکل ناگز ہراور قدرتی معلوم ہوتے ہیں۔ ان کے اکٹرافسافوں میں وحدت تا ٹرموج دہے۔ نیا آ افسا فوں میں چندچیزوں کی کمی بھی محدس ہوتی ہے مثلاً ان کے افسافوں میں مقامی رنگ کا فقدان ہے اور سیاسی شعور کا کمیں نیا ہی اُفسافوں میں مقامی رنگ کا فقدان ہے اور سیاسی شعور کا کمیں نیا ہی جاتا ۔ تاہم ان کے افسافوں میں جو فامیاں ہیں وہ اس قدر قلیل ہیں کہ ان کو آسانی سے نظرانداز کیا جاسکتا ہے۔

مدکمی معندن کی کامیا بی کا بڑا راز یہ ہے کہ وہ جو اثر بڑھنے والوں کے ول و د ماغ پر پیداکرنا جا ہتا ہے ، اس میں اسے کسی صداً کامیا بی جوئی ؟ پڑھنے والا اس کاکس حد تک ہم خیال بن کیا ؟ - اگر صنعت کی ادبی تخلیق میں یہ خوبی موجود ہے کہ اس سے بر وجھنے ا مثا تر ہوا ۔ اُس پر اِلک وہی جذبات اور کیفیات طاری ہوں جمسنت پیدا کرنا جا ہتا ہے ، تووہ ایک کامیاب آرمسٹ کے جائے کا ہے یہ نیآزکو اس فن میں کا ل در ترس حال کو وہ قاری کو اپنے افسانے کی فضا میں کم کردیتے ہیں اور اس کے دل و دماغ پروہ کی فطا میں کم کردیتے ہیں اور اس کے دل و دماغ پروہ کی فطا میں موجوباتی ہے جے وہ پیش کم زیا جاہتے ہیں ۔ اس اعتبار سے بی نیآزایک کامیاب افسانہ نگار ہیں ۔

سله فن افسا دیمگاری - میدوهٔ دعنیم و ص ۲۲

# قدرت کے معض ولحبیب حقابق موالی موالی موالی موالی کرشمے

نیآزفتیوری)

یہ فیال ہے نہیں کہ مبنی زیادہ بدنی بربیونی جامیں گے ہوا تھنڈی ہوتی جائے گی۔ سات میل کی بلندی کک قدید آخاب کی ا مڈی کے گئی بہاں تک کہ آئے حل کرم امیل پر وہ فقطہ انجاد تک بہونچ جائے گی، فین اسے آئے بھرکری کے گئی گئی آفاب کی ارت سے بیوا ہونے والی بعض کیسوں سے مہیں واسطہ بڑے گا، کمن همیل کی بلندی پر بھر ورج حوارت گرف کے گا حتی کہ وہ فقطۂ فادسے ، او گاری نیچ یک بیونچ جائے گا۔ لیکن اس سے آئے دھاج مومیل پر درج حوارت بڑھ کرم 18م درج یک بھونچ جائے گا ان تھیب بات یہ ہے کہ ہماس حوارت کو موس نہ کوسکیں کے کو کہ گرمی کے موس ہونے کا مبب یہ مقاہم کر جو اس کے ذرات اس سے ہم کرمی کو بھی محسوس نہ کریں گا اگر

وإلى بي جوا بوق و هميل كى بلندى پرحرارت و برووت كا يا عالم بوكسورى كے دُن پريم جل كرفاك بوجائي اوراس كے خالف دُخ پريم جل كرفاك بوجائي اوراس كے خالف دُخ پر منجد موكر ره مائي -

ہواکوہ وکی نہیں سکتے ، بلک صوب موس کرتے ہیں اس کے تموج اس کی جنبش باہرکت سے ۔ لیکن یہ تموج اس برائی اس کے مواج کے گری ہوتا ہے ۔ اس کے دوسب ہیں ، ایک سورج کی گری ہوتا ہے جو درجن کی گردش اپنے محدر پر المولی طرح ) یسورج کی گری سے ہوا بلی ہوکر اوپر کی طوت اُسٹی ہے اور اس کی جگہ پر کرنے کے لئے نیچ کی تعدیدی ہوا اوپر آتی ہے اور اس طرح ہوا میں ایس برا ہوجا آہے اور اس طرح ہوا اس آلدی ہوا ہیں ۔ اگر ہوا کا سبب صوب سورج کی حراست ہوتی ہوا اوپر آتی ہے اور وہیں سے جواج والی بنان مراح ہوا کا سبب صوب سورج کی حراست ہوا والی بنان کے سامنے ہے اور وہیں سے جواج والی ان اس کا میتے یہ ہوتا کہ اس ایک معاص مقام پر اس میں جنب برائی جنب کرم مقول سے تعدید کی طوب متعلی ہوتی ہو اور ہی بیجان موسوں کی بیاتی ۔ ویکن ہوا کی جنب کرم مقول سے تعدید کی طوب معمول کی طرب ہوتا ہے ۔ وربی بیجان موسموں کی بید کی کا سبب ہوتا ہے ۔ اور بی بیجان موسموں کی سبب ہوتا ہے ۔

بیل پہنچہ ہو اور بادل موں یا گائے کی طرح سفید بادل۔ سب بانی کے بخالات میں جنمیں موا ادبر لے جاتی ہے خشائی لاف یں یہ بخالات ہم کو نظر نہیں آتے میکن حب کرم موا تھنڈی ہوجاتی ہے تودہ دیرہ برت اور شہم کی صورت میں نظرآئے گئے ہی ادرجب اس کے سبب سے نظرند آنے والے مجبور شے حصور کے قطرے ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں تو ہم اسے کرا کہتے ہیں۔ یہ تقارے اتنے جھور کے مورث میں کہ اگر انفیس ماسکے کے ایک جمیم میں جس کمیا جائے تودہ بانچ ارب سے کم نہوں گے۔

فعنا، ہماری آ کھوں کو دھوکا بھی دیتی ہے۔ ہم کو آسمان اور سمندر نبا نظر آ آئے، با دل سفید دکھائی دیتے میں المرا دودھیا نظر آ آہے ، توس قرح رنگین نظر آ تی ہے ، جل کے کوندی جیئے اور کیئے دکھائی دیتے ہیں اور یہ تام مناظر در اصل موالے کوشے میں۔ آسمان اس کے نیا نظر آ تا ہے کہ ہوا ، دوشنی کی نیکوں شعاع کے کراسے فضا میں بھیلا دیتی ہے اور بارہ میل کی لمندی تک ہی رنگ نظر آ آ ہے ، اس کے بعداس کا رنگ نبخشنی ہوجا آ ہے ، اور ، ممیل اوپر جاکردہ بالکل سیاہ ہے جہاں دن کو تا رہے نظر آ آسے تیں ۔

شفق ہی بھا کی بی شعبدہ کاری ہے۔ صبح و شام کے وقت آفل بہت نیا ہوتا ہے اور اس کی شعاعوں کو زمین مگ بہونچنے کے لئے زیادہ سفرکرنا بڑے ۔ ہوا یہ کرتی ہے کواس کی نبلی شعاعوں کیاں رطفعہ کردیتی ہے اور صرت سرح شعاجیں سلطے آجاتی ہیں ۔

ہوا بنا ہربہ بنی اور سبک چرمعلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقاً وہ پڑی وزنی چیز ہے، وزن کے معنی بینہیں کواسے ترا ذہ یں تولام اسکتا ہے، بلکرون یہ کاس کا وہا وُچیزوں پر ویسا ہی پڑا ہے جیسا کسی دو سری وزنی چیز کا - جنا لچہ آپ کو یہ شن کم حیث اسکا وہا کہ اس کا وہا وُ اس کا دہا وہ اس کا دہا وہ اس کا دہا وہ اس کا دہا وہ کہ اسکتا ہے اور پر رسے ہم بر قواس کا دہا وہ میں اسر دو سروزی کی کوئی چیز رکولیں تواس کا وجھ آپ نحسوس کریں کے لیکن اور کی بہوئی ہے اور اس کا وجھ آپ نحسوس کریں کے لیکن اور اس کا وہ اور اس کا وہ اس کے وزن کا آپ کو پہر نہیں چیل ۔ کیوں ؟ اس کے کہوا کا دہا وہ آپ کے اور کے میں ہما وہ اور اس کی جا تھ کے جمعی ہما وہ اور اس کی کے تھ کے جمعی ہما وہ اور اس کے اس کے وزن کا آپ کو پہر نہیں چیل ۔ کیوں ؟ اس کے کہوا کا دہا وہ آپ کے اور کی کھور کی دیا ۔
اور اور اور بی اس کی یہ دیا وہ اور کی کھور کی کھور کی دیا ۔

## غالب كانفساني مطالعه

ر آن فتيوري)

قالب اُردو کے سب سے مقبول وجوب شاعری ان پربیت کو کھا گیا ہے اور خداجا نے ابھی کتنا کے کھمنا باتی ہے لیکن یہ انجری الیس کن سے کان کے کلام وشخصیت کوجس قدر اُسان دھام نہم بنانے کی کوسٹش کی گئی وہ اس قدر ہے وہ کہ یہ اعتدا د انجری مفکر وفلسفی بنا ایک نے انجیس شام آوارہ مراج کے نام سے یا دکیا ۔کسی نے اُن کی شائزی کو اپنی شام آوارہ مراج کے نام سے یا دکیا ۔کسی نے اُن کی شائزی کو اپنی شکست کی انجم میں اور درج وہ اُن کو ویدمندس کے ہم مرتبہ بنایا ، بعض نے اُنھیں ویل وصوفی کا نقب ویل اور درج وہ کری کوان کا میا اور درج وہ کی کو نگ وہ اُن کی وہ اُن کی دوار سے بہتر اِن کی اُنا عت درج کی کونگ وہ اُن کی دوار جیال کرتے ایک نے کھیں فارسی میں طاحب العمل کا شاگرہ بنایا اور کسی نے بہتر ہے دیا ہے ۔ غرض کو فالب پر اس کی جو کہ کھا گیا دوسے بہتر جانے تھے ۔غرض کو فالب پر اس کی جو کہ کھا گیا دوسے بہتر جانے تھے ۔غرض کو فالب پر اس کی جو کہ کھا گیا اُن کے دوسے بہتر جانے تھے ۔غرض کو فالب پر اس کی جو کہ کھا گیا اُن میں برخور کا ای سامت ہے ہوگھا گیا ۔ اُن سامت ہی ہوگھا گیا ۔ اُن سے برخینیت مجوی کہا می متفال وہ ایس سامت ہی ہیں ۔

م اس بات کویں بی کہ سکتے دیں کہ فاع کے قول دفعل جس مطابقت ہو اطروری نہیں ہے ۔ وہ عام طور پر جو کھا کہا ہے اس پر ل نہیں ہواکرتا ۔ چند یک کوچیوڈ کر دُنیا کے سارے بڑے شاعودل کی کیفیت ہیں دہی ہے ۔ اُرد وسلامنی الرتبت شاعوہ الحقال ، جب یہ سوال کیا گیا کہ سآپ کے اضعار نے تو ہندوشان میں آزادی کی روح میونک دی ہے میکن آپ اس سلسلہ میں کچی تی ہ وجد نہیں فریاستہ یہ اضوں نے جااب دیا '' شعر کا تعلق عالم علی منص ہے ' مینا فی جب شعر کہنا جوں عالم علی میں جا ہوں مراتعلق عالم اسفل سے ہے ۔ ظاہرے کہ اقبال کا یہ جاب حکیمان نہیں بلک محض شاحرانہ ہے ۔ اور وہ اپنے کر دارہ بدم مطابقت کا احرّات عود اس طور چرکر کے ہیں :-

اقبال برا ایدنشک ہے من باقد میں موہ ایتا ہے گفتار کا فازی تو بناکردار کا عنسازی بن نسکا

م بر برات کا اتوال و بیانات کے سلسلہ میں زیادہ مختاط رہنے کی نرورت ہے اس منے کہ وہ ایک بنوٹ بازشاح ہیں۔

دم پر برتیرے برئے ہیں اور اپنی خودداری واٹائیت کے باوصف مصلحت کو باتھ سے نہیں مبانے رہے۔ ان کی شخصیت اکے

دم پر برتیرے برئے ہیں اور اپنی خودداری واٹائیت کے باوصف مصلحت کو باتھ سے نہیں مبانے رہے۔ ان کی شخصیت اکے

الم ح اکبری نہیں برت ور برت ہے مستزاویہ کہ وہاس بربرابر بردہ ڈالنے کی کومشنش کرتے ہیں اور کسی مبارات ہوری طح

اب نہیں ہونے دیتے ینتیج جولوگ ان کے سامت بیانات اور آن کی ساری تخریروں پرنوانیس ساحت وہ کسی ماصر شعر

الرقان میں ان می متعلق بڑی کم وہ کن اور غلط رائے قائم کر لیتے ہیں۔ مثالاً غالب نے اپنی فارسی شاعری میں اکٹراس

اظهارخيال كياب ك:-

فارسی بین ابینی نقش إن رنگ رنگ رنگ گذر از مجوعهٔ آر دو کرب رنگ من است گر ذوق سخن به دم آئیس بودے دیوان مراشهرت پرویں بودے فالت اگر ایس فن سخن دیں بودے آل دیں دائیزدی کتابیں بودے بیا دریدگر ایس حب بود زباں دانے مزیب شہر خنہا سے گفتنی دارد تكاد - نوم ركاسة ان الشُّعارس بعض اصحاب نے ینتیج تکالا کروہ اپنی آر دوشاعری کوفارسی سے کمترخیال کرتے تھے جیائی جستفس فاللّ كى فانتى شاحرى برقام أشاياه اس في ذكرة بالا شعار كا حوالضرورد ياب اوركيا بواجبى ب كرانعين اشعار برمور مرك غالب كى فارى كو أردوكلام يرترجيح دى ب - ارچ سائده ك " تكار مين ايك صاحب في اد برك التعاريدي و بم كونفركسى معقول دور ك مرزاكى رائ كونمكراف كاحق برونبس بهونجنا- ديبي بانظيرد ماغ جس كى كاوش كا ميتجه ودون مجوع داردواورفارى كلام) بين الم ونقشهات رنگ رنگ كافعال ديالهاوردوس كوتجوط يا ويك كوكواراب ممون بي جواس انكاركون يرائ ورست نهيل معليم موتى -كسي شاع كقلى أميز بها ات كى ائيد سيخفيق وتفقيد كاحق اوا بنييل موا- اس قسم ك شاعوانہ بیانات اوب میں بڑے گراہ کن نابت ہوتے ہیں، غالب کے بیانات بی برگزام والی نہیں کوبغیر جانچے برکھے ان پرعرور كراباطاع، وه انتبائي مسلحت كوش وقت شناس اور دوربين وي عق اور موقع على عاظ ركوكر اكر كينا كما عات تع لكر يركام اس حسن وخوبى سے كرتے تھے كدووسرول سك فئ أن كي مصلحت مبنى كا اغرازه كرنامشكل تعاريبيض معاطات ميں ايسانجي بواب كم تعلي اپني ميلي دائے بينى پڑى ہے اس كے آن كے يہاں مبت سے اپنے بريانات بھي مل جاتے ميں جوان كے اقوال كى ترديدكرت ہیں ۔فارسی کاام کو اردو برترجی دینے سے پہلا ان کے بداشعار بھی دہن میں ریکنے جاہئیں :۔ و فكرميري كبراندا زاست رات كثير \* مستحلك ميري رقم آموزه بإرات فلميال مرت ابهام به موقى باتصدق توقيع مير اجال باكرتى به تراوش مسل آج مجدما نهيں زيان سي شاع نفر كوئے وسٹ كفار رزم کی داستان گرشن لے ہے زبال میری تینے جمروار برم کا الترام گرکیج ب قلم میرا ابر توہر ار فلا برب كربي اشعار أردوشاعري كم متعلق بي اوران مي مرزاف ابني أردوشا عرى كفني كمالات كا أظهاركياب -جس طرح انفول من فارسي مين يه اعلان كيا تفاكر:-م زحریفال بونن تتعروسخن اسى طرح ايك أردوشومي يميى وعوى كيام كمان ككلام كى واوروح القدس عي آسانى سينبيل دس سكة :-يآ ا بول اس سے داد کھ اپنے کلام کی روح القدس الرج مراجم زبال نهيس اً ردو عزل کے ایک مطلع میں تو انھوں نے اردو شاعری کو فارسی کی حربیت ہی نہیں بلکریٹک فارس بنایا ہے ۔ كوئ جود عيد رئية كودكر مورشك فارسي كفة غالب ايك إربر وكلات مناكريون بلكيني فارسى اشعار سے بھى اندازه موتاب كروه أردوشاعرى كواپنى ميراث سجينے لكے تنے اورائے اپنا مرز تربن ور ذخيال كرك عادت كے لئے جمور مانا جاتے تے ۔ س كيسنديده نوست عارب نام ا کر دخششی دو د این من است جاوداں اِش اسے کہ درگیتی ا سخنت عمر جاودان نبن امنت اے کرمراث خوار میں استسی اندرار دوكران وباجامك است

اب اگرفارسی کے ساتھ اُرووکے یہ سارے اشعاریمی سائنے ہوں توکون کے گا کفالت اپنی اُردوشاحی کوفاوسی سے ارسي سے ۔ استقىم كامكم لكاف كے لئے خالب كے اقوال كو أن فارسى، اردو دونوں كلام كي روشني ميں ديكھنے كي طرورت سب ں جینتے پر بہر پخامشکل کیے۔ یہی نہیں بلکہ اُن کی میرت وکلام کے دوسرے ببلوڈ ں کوبر کھنے کے لئے بھی غالب کی نشرونظم دونوں انايرمطالعددركارب - أن كمندرج ديل أردواشعار وكيف إل

ہے - ان عمدرہ دیل آردواشفار دیکئے :-دوار بارمنت مزدورسے سے نم مل نکیج فرسے عرب ہی کول نہو بندگی مراجی وہ آزادہ وٹود بیراین کہم کے اسلام عرائے درکسب اگروا نہوا مِكَامَةُ زَوِيْ بِمَنت بِ الْفُعِلَ الْسَلَّالِ مِن الْمُعَالِيُ الْمُعَالِيُ

ان اشعار کے ساتھ دلی کالج کی پروفیسری کے سلسلہ میں الم من صاحب کا دا قعد معی ذہن میں اسجار المح ، تور اثرازہ ہوگاکم غالب میں خود داری و انامنیت کوٹ کوٹ کرمغیری جوئی تھی ساور ان کی خیورطبیعت کس سے سامنے وستِ سوال پڑھلنے **والی** ہنی اکن حب اُن کے بیش قصاید اورخطوط پرنظر ڈائے تو وہ تیے درج کے بوشاری ادر بھاط نظر تنے ہیں۔ مہرحین دگر اندول في اكثر بالمنظر مي معى يد وعوى كياب كاخوشا الدون كاشعار فيس مدهلاً إد

مع کیا کروں اپنا شیوہ ترک بنیں کما مانا۔ روش مندوستانی فارسی کیے والوں کی مجبرکوسی آتی کم باطل بعالوں کی لع كلفنا فروع كرين - مير تصيد وكيوتنيب ك شعربت إدَّك ادر مرح كاشعركر - نرَّين مي يومال (بالمنقة) لین اُن کی بعض تخریب ان کے ان بیانات کوصاف حیثان بین ۔ انفول نے فاری بین زِد کھے اور اُردو میں گیارہ تصبیب كم بن - ان كعلاوه متعدد محمد قطعات معي بين - ان من غالب في ملك معظم انكلتان رئبادر شاه طَفْر واب مصطفئ فالثلثة واب صدرالدین آزرده ، واجدعلی شاه ، واب در سفنعلی فال وخیوکی نهایت مبالغدامیز تعرف کی ب - اس سلسله س سیار پخت كرمرك كا والديمي المناسب نه مؤكا - أن كے اس تعرب ا

بم سخن فهم بي غالب كي طوفدار بنس وكييس اس بهرك س كبدت في ترحكسهر الدازہ ہوتاہے کہ خالت اپنے ایس وحوے سے بیدا شرہ حالات کا وش کرمقا بد کریں کے میکن جیبے ہی اس سلسلمیں استاج ودق بهادرشاه ظفرف إز برس كى توانفون فى معدرت امد لكوركيجيد إجس من يواشعارهى شامل من :-

مانا كدهاه ومنصب وتردت نمين في ية تاب يه ممال يه طاقت نبس معط سولمت داو ركواه كي عابت تبين سيج وجزانبها فالأرحفرت نبي مجع

آزاده روبون اورم مسلک مصفح کل مرکز کبی کس سے مداوت نہیں مجھ كيا كمسه يشرك كففركا غلام مون استاونت سے ہو مجھے برفاش کا خیال جام جہاں تا ہے شہنشاہ کاضمیر میں تون اور رہیتہ فاں اس سے مدعا

يهيں تک معالم نهيں ہے بلک اپني بعش تحرير ول ميں تو وه واتن گرا گرمعلوم بوت ميں۔ ٨٧ ر فوم و الله اين امية ب تفته كو فكي بي :-

\*\* میں نٹری دا دادرنظر کا صلہ ما نگفتہیں آیا۔ بھیٹ ملفظ آیا دوں ۔ روٹی اپنی گروہے نہیں کھا گا۔ مرکارے ملتی ہے ۔ دقت زموست میری قست اورمعم بہت "

واب كلب على خال كوايك خطاميل للعقي بين :-

« او صیام میں سلاطین وا مرا خیرات کیا کرتے میں - اگر حسین علی خال کی شادی اس صینے میں جوجائے

ادراس بوطع الماج فقركوروبيل على قواس جيفي بورع

اب اگرکسی کے سامنے اس قسم کی تحریب ہوں قودہ غالب کومض کم اور نوشا آمری خیال کرے گا کیکن یہ خیال درست ا صبح نیجہ کک پہونچنے کے لئے اُن کے سارے اقوال کونظریں رکھنے اور اُن کے ماحول دنفسیات کا تجزید کرنے کی خرورت ہوگی۔ اسی طرح اپنے استا دے متعلق غالب نے پہلے لکھا کہ :۔

"بردفطرت سے میری طبیعت کو زبان فارسی ایک لگاؤ چاہرتا تھا کی فرہنگوں سے بڑھ کرکی کا مافذ کھر کو طرا بارد مراور مراد برآئی اور اکا بر پارس میں سے ایک بزرگ بہاں دارد ہوا۔ اور اگرآ او میں فقر کے مکان پر دو برس رہا اور میں نے اس سے حقایق و د قایق زبان پارسی کے معلوم کئے۔ اب مجھے اعرفاص میں فض معلمہ حاصل ہے ؟ اُرد و خطوط کے علاق و آن کی فارسی تحریروں میں اس پارسی بزرگ کا فرکر کیا گیا ہے اور طاعبدالصمد نام برایا ہے نود کھنے ہا " طاعبرالصمدایران کے ایک امیر زاوق ملیل القدر منے وہ ترو کے رہنے والے اور نسان ذروشی تھے اور این آ با تی اسلام قبول کو نے سے بہا اُن کا نام بر مرد تھا وہ عد الله میں میرو میں در اور ایک اور ایک آباد میں وارد ہوئے۔ میرز ناات نے انسی دوبرس کے اپنے بہاں تھہرا یا در ایک آباد میں وارد ہوئے۔ میرز ناات نے انسی دوبرس کے اپنے بہاں تھہرا یا در اس سے تعلیم ماصل کی "

لیکن دوسری مگدانیداس بیان کی تردیداس طور برکردی که :-

" مجد کومبرا و نیاض کے سواکسی سے تلمذنبیں ۔ عبدالصرعض ایک قرضی نام ہے ۔ چو کدوگ مجے ب استا داکھتے تھے اُن کامنم بند کرنے کے لئے ایک فرض استاد گھوا لیا "

اب کوئی ان کے بیلے بیان کواہمیت دیتاہے اور دوسرے کوسری خیال کرتا ہے۔لیکن ایسے لوگ بھی جی جودوسے بیان کو سطنی اور میں جودوسے بیان کو سطنی اور بھی خواس کی ایسی اور بھی اور بھی اور بھی اور بھی کا اس کی جانے ہیں ۔ جنانچ اب تک یہ بہت طاہر اور بھی واقعی غالب کے اُستا و تھے اور قاضی عبدالورو و صاحب بضد جیں کہ فالب نے عبدالمصمد کا نام بینی سے بیا ہے۔

خالب کی خطوط نگاری یا آردونش کے متعلق بھی اسی طرح متعنا دبیا نات سلتے ہیں ۔ ابتدا میں جب آب کے خطوط کی اشاعت ا مسلم آیا اور ان سے احازت مانگی کئی توانعوں نے بڑی ناک بھوں چڑھائی اور کھھا :۔

\* اُردوخلوط جوآپ جِما پنا جاہتے ہیں ہیمی زائد ہاں ہے۔ کوئی رقعہ ایسا ہوگا کہیں نے قلم سنبھال اورول لگا کو گلما ہوگا۔ ور شمون کریربربری ہے۔ اس کی شہرت میری محنوری کے شکود سکے مینائی ہے ؟ \* رقعات جہلپنے میں ہاری خوشی نہیں ہے۔ لوکوں کی سی ضد شکرو • اگرتمعاری اس میں خوجی ہے قیصامب مجیسے تی چھو۔ تم کو اختیارہے ۔ یہ امرمری ضلاف دائے ہے ؟'

بعدازاں جب اُن كے خطوط جب كريسك اور اُن كى توقع كے خلات معقول خاص دعام موكر اُن كى شہرت وعزت كا سبب بن كئے توانھيں خطوط كے متعلق يوں لكھاكہ :-

له وط بنام مثيو زاين آرام - عد خط بنام برو بال تفتد .

"مرزاصاحب میں نے وہ طرز تحریرا یجاد کہاہ کم مراسلہ کو مکالمہ بنا ویاہے ۔ برزان قلم اتیں کیا کرو- بجریس دخط بنام مرزاحاً معلی قهری مصال کے مزے نباکرہ" ان متضاد ہاتوں سے اُن کیمصلحت اندلیتی اورعافیت بینی کااندازہ لگانا مشکل نہیں ہے اور عافیت بینی کااندا نہ ہلگانامشکل السامعليم بوتاب انفوي ني ابن نهب كمنعلق بجهال وجهكروكول كومغالط ميس داناجا باع وقت واحل كم مخلف تفاضوں کے تحت انھوں نے مختلف قسم کی ایس کہی ہیں کہیں وہ شیعہ اثنائے عشری نظرآتے ہیں کہیں رافغی اور مين اوراونمري يعنى كرائن بوق كا دعيك كرت من - ذيل كح يندافوال ديكه د-دخط بنام مكيم سيدا حقين مرمين على كا غلام اور اولادعلى كا فانتزاد بول" "صاحب بنده عشري بول ، برمطلب كے خلتے بر١١ كا بهندسه كرا بول، غداكرے ميرابعی خاتمہ اسحاعقيده دخط بنام مرزا حاتم على) بربو- بمتم ایک آقاکے غلام ہیں " « مدا کے بعد نبی اور نبی کے بعدام - یبی ہے خرمب می اسلام والکرام علی علی کہاکرو فارغ البال ر باکرو " دمیرمبدی مجروح کے نام ) ا نے بین اُروہ فارسی اشعار - نمنوی ابرگہر بار اورکئی قصیدوں میں بھی غالب نے بذوہی عقیدے کے سلسلہ میں اسی تسمیکا ظہام خیال کیا ہے اور امامت کومن البُّدمثلت کرنے کی کوسٹ شن کی ہے اور ان اقوال کی روشنی میں انھیں شیعہ انتارے عشری ہی کہنا مناسب معلوم مواج - ليكن شيكل يه آن برقى يك كعام شيعول كعقايرك خلان وه تعمون كم يمى دلداده وكرويده بين -يه مسايل تصوّن به تراسيان غالب مخصِهم ولي سمحة جونه باده نوار بهوما عمالتِ وحضرت مول لا فخرالدَین کے ہوتے مولانا نعرالدَین عرف کاتے صاحب سے بعیت تھے اور اُن کی علی زندگی مامطورپرتسی ك مطابق هي - نود المصيرين ك :-« شاہ محداعظم صاحب خلیفہ عظے مولانا فخرالدین صاحب کے اور میں مرمد بہوں اسی خانوان کا '' مدسی میونی بول - بیداوست کا دم عبرا موں : (مرفراز حسین کے نام) « مروسليم وتوكل ورضا سيوه صوفيكا ع بحد سه زياده اس كون يحف كا " (بنام مجروح) اس قسم کے بیانات کی مائید آن کی اس ٹر باعی سے بھی ہوتی ہے جس میں انفوں نے خود کو اورائنہری لینی کوسی بٹایا ہے:-جن وگوں کو ہے مجمع عدادت گری کہتے ہیں تھے وہ رافضی و دہری دمری کیونگر موج که موف صوفی، سنسی کیونگر مو ما درالنهدی بعض اشعارا ہے ہیں جن میں وہ حرف مواحدنظ آتے ہیں مثلاً ،-ہم مواحدیں ہما واکمیش ہے ترک رسوم التیں جب مطالب اجائے ایاں مؤلمیں ایسی صورت میں غالب کے زبر کے متعلق کوئی رائے قائم کردنیا آسان نہیں ہے اس کے اے تحقیق و تربی سے کام النے کی مرورت مو کی ایک جگہ ان کا پر طرز علی زندگی کے سرمیلویں نظراتا ہے۔ ایک جگہ استے کے حوال سے تیرکی شاحواد عظمت کا احراف اس طور بركوسك خود كوتمير كامعتقد سات بين :-فالت اینا می عقیده ب بقول اسع کاپ ب بهرو ، ج معتقد میرنمیر اور دوسری مِلْد یه فکمکرکه : -

" مهائی نداک واسط غزا کی داود بنا - اگر بخیت بدی تومیرد تمیز اکرا کیتے نفع اور وہ بد ریخیة مفاقو محمرة كيا بيك دخط منام نبی نخبش حقیر)

ر تمیرومیرنا دونول کوانیے سے کمتر خیال کرتے ہیں عرض کر خالت کے اقوال وہانات نحواہ وہ اُن کے اشعار میں ہول یانشرم منبابت گراه کن بیده - أن مين دفتي مصلحتون اور دور اندلنيدون كابرا وخل سم - اس كه أن كي ترديد يا الميدسيم بيليم اكي دوري تحريروں برنظر دال ليني جائے - غالب نے اپني خسيت وكلام كى اكثر تقصيلات وجزئرات ابنے خطوط ميں محفوظ كردى ميں اوراس مي شہر مہر کہ اُن کی روشی میں غالب کی سیرت و شاعری کو سیجنے میں بڑی مدہ اتی ہے انکین اُنہوا وے بھی دراصل انجیس کے بیانات نے پیدائے ہیں - اس لئے اُن کے متعلق کوئی رائے قائم کرنے سے پیلے اُن کے برقول کوفارجی و داخلی وونوں قسم کے عوامل ودلايل كى كسوقى بربركمنا جائية اورجله اقوال كے ساتھ يات كبى ديون مين ركھنا جائية كر كان بر مومن ايكا فركا فتوكى لكانا آسان نہیں ہے ، جہاں اُنھوں نے ایے متعلق دوسری بائیں کہی ہیں دہاں یہ بھی کہ گئے میں کہ :-كارم عيب افتاه بريس سنسيفية مارا

كافرنه بووغالت ومومن نتوال كفت

یات کی کمیل کے لئے، یا درکھئے

ب ملزے ڈاک خاندران انیڈسلک



کے آسودگان خواب کے باسمیں میر ناستخ وانش کے مرفن

مئى التهارع كه ما بهنامه « نكار» ولكعنو) ميں محترى جناب شيخ تعدق حسين ايروكيث كا ايك مضمون « آسودگانِ نواب « شائع بوا ہے جس میں شیخ صاحب نے میری جیند" دانستہ یا نا دانسته علطیوں کی طرف توجہ فرائی ہے ۔ یبجث اس سے بہلے روزانہ " قوی آوازہ (لكونو) كوصفحات برماً إلى عبد اور مين اس سلسلمين حتى المقدور ابني وضاحت بيش كريكا مول ميكن من تكاريك عسفات مين اس بحث كي آغازس عجراس كي خرورت بيدا بوكلي كديس الى وضاحتى كولول كواس سلسلمين الما دول جواس سے بيد مرمري طور بر میش کی طاحکی ہیں۔

مختفرطور بریس شخ صاحب کے مضمون کو بجث کے ال حقتوں میں تقسیم کرسکا ہوں :-

ا - النع كى قرر كُولُفاف " برنهيس ب بلك محد" كسال " يس ب جو بات ك قريب ب اور يقر مدرس" قديمة كم مقابل إلى مكان مين م

م - اور - گُوگُفاٹ میں اسنخ کاکوئی فاندانی قرسستان نہیں ہے -

س - آتش كى قرر مادهولال كى چرهائى تهيى - بلكه ما بولال مى كيدهائى برب جود چوشيون سے آگے ہے -

م - تمیری ترد بقول نادم سیتا پوری) امام باژه آغا با قرمین نهیس به بلکه «مصی کی بغیا ، مس ب -ا جڑے ہوئے لکھنٹو میں میں میں سال ا دھویک "آسودگان بواپر" کی جوبتیا ل بسی ہوئی تقییں اس وقت بھی ان **کی برادی کا** منظرنا قابی دید مقدا وراب تو فود زندوں کو اپنی خبر میں ہے مردوں کی خبر کمری کون کرسے ؟ اُردو کے نہ جانے گئے بڑے بڑے شاعر ادراويب لكھنۇكى خاك بيں بل كرخاك بھوگے كيكن شابدح پدكے سوانة توكسى كى قرير پارج مزارسے : قركا نشان - يى وجد بے كوللھنۇ ك" ار إب شعروا دب" بريسون ناتنخ ، آتش ، سودا اورمير كي قرون كونلاش كمرت رب مكرآن ك "يَح مَنْج برنهين بهونج سك مرنا مونيج رودا ہی کوسے میج ابل لکعند مروں اس تذنب میں رہے كمان كامزار آغا باقرك الم بازے ميں ہے يا نود مرزا رفيع سودا كام بارے یں ۔ چینقولِ مرزا کاظم حمین محشر مرحم کینگ است طریق کے قریب تھا اور اب اس کا اام و نشان مجی نہیں ہے پنانچة عكي إركر يه فرض كرديا كميا كميا كروار فيع سودا آغا با قريكه الم م بارست بي بين ونن دول كر لبكن " قر" كي فشاعهي بها

کبی ۔ ہوسکی ۔ الكل ايسا بى مسلد " ناسخ مرى قركام جربهت دون مختلف روايتول كى كودمين پرورش پاتا ريا ... ، ورسينينشا وحسين یضوی مرجوم د اڈیٹر ا منامہ خیا بان لکھنے) جن کے بارے میں کہا جا تاہے کوشعواء کے مزادات کی تحقیق سے کافی دلیے تھے تھے تھے تھے

اسى تذ برب كا فكار موسة - تحرير فراق مين :-" تا سیخے والدین کی قروں کے نشانات دریائے گومل کے دورے کا سے پر کو گفانے کے متنسل ابھی اے

جاتے ہیں، ووقرین تکسته ایک دوسرے سے منصل من زموج دیں۔ دوان کی اوح ن پر حسب دی ارکبین مجاہیں ۔ گر پر جلیل آن خی سلامان اسلام ۔ بیکر اطبر ام اسخ عصابیم

ب دوقون ارتیب خود اسخ کی ہیں۔ دمعلوم یہ نمالی کیونکر سیا ہوگیا کہ ان قبول سیمتعمل ایک تیسری قبی ہے اور اس برمعرعة اریخ جو دناتی کا کہا ہوا تھا۔ معرفہ اریخ بھی بنا باجا آہ مہم صحیح معرمہ نہیں بناسکے، گر آنا ضرور بتلاسکتے ہیں کہ اس سے اقفاق ہے اور قرین آنا ضرور بتلاسکتے ہیں کہ اس ہیں اور اس کے الفاظ سے ۔ ہم کو اس سے اقفاق ہے اور قرین قیاس بھی ہے کہ معرفہ اریخ خود اس نے کا ہوسکت ہے الیکن عینی مشاہدد کے بعد سیاجیت ہونا ہے کہ اس کے متعمل کوئی قبر نہی ہم کرنا براے کا کہ ناتی مکسال ہی میں کوئی قبر نہی ہندا اس صورت میں جب کہ کوئی معتبر شہادت موجود نہیں ہے، تسلیم کرنا براے کا کہ ناتی مکسال ہی میں دفن ہیں ۔ دم مقد ع م دم سام دنیا بان لکھ نواہ و سمبر للسل کی جار فبرا۔ شمار و نمبری)

سیرشہنشاہ حمین مرحم کے اس بیان سے اتنا تو نابت ہی ہے کہ "کو گھاٹ "کے قرستان میں ناشنے کے "والدین" کی قبوں کے علاؤ می قبرانسی مجی تھی جس کے متعلق "مزار نا آئنے " ہوئے کا خیال ظاہر کیا جا آتھا۔ شہنشاہ حمین مرحم نے اس قبر کے عدم وجود کا نداز النا می کیا ہے جو بھینا ملاق کے بعد کا مشاہرہ ہے اور ملاق کے طوفانی سیلاب میں گومتی ندی کے کمناروں پر آباد مکانات کوج نقصان انجا تھا اس کی یاد اکتوبر ندواع کی طونیا بی سے تازہ کی جاسکتی ہے "اب رہاشنے صاحب کا یدفرانا کی ا

معراس قبریکے علاوہ دیاں 'آسخ کا کوئی خانوانی قبرستان بھی نیس ہے'' اصارشنی مراحب کی اس'طن ٹکارٹن'' کیغیز نہر کہ تار محرب سین

درامل شیخ صاحب کی اس طرز نگارش کی غمازی کرتاہے جس میں انفول نے مرف استح کے وج مزار گور پدر جلیل آتنے

فكركرك أتني كى والده كامعريم ارسخ نفراندا زفرإويا

بيكيراطبرام ناتنح والموانة

ریداخارشیخ صاحب کے اس جلد کے عظیم مقاصد کی عکاسی کرتاہے کہ:۔ اورس " قبر کے علاوہ و إن تاسخ کا کوئی" فاندافی قبرستان" بھی نہیں ہے"

جہاں تک ناسخ کے مفامانی قرستان کا سوال ہے، ہمیں ناسخ کے مالات زندگی بریمی نظر ڈائل بڑے گی اور یعقیقت ہے ؟

ہ کھنوی الاصل ، نہیں تے فین آباد اجرائے کے بعد کھنوا ہے سے ۔ شاوی بیاہ کیا نہیں ؟ اس لئے کسی اولاد کا ہی والی انہیں ہو اجتنا " محقوفا ندان " کھنوا کیا تھا ہیں " کو گھاٹ " کے قرستان میں زیر فاک ہو گیا۔ کم از کم تین قروں کا تدکر و و امت اوز انہ سناہ حمین مرحم فی بیاہ میں بیاہ ہو گیا ہے کی طنیان سے بہلے دو ایک قروں کا دجود ریا جو اور سام میک وہ امت اوز انہ نشاہ حمین مرحم فی بیاہ کی بیاہ میں بیسلے کی طنیان سے بہلے دو ایک قروں کا دجود ریا جو اور سام کا کا نزاز انہ انہ انہ ترستان تھا۔ مذر جوبی بول اور کا محقول کے دو ایک قروں کا دیور کی کھنوگوں کی دیاں ہو اور کا محقول کی انسخ اس کی بیاہ کی ترکوں کی دیاں ہو گا انتقال بیست کی دور ہو تھا تھا کہ کہ کہ انسخ ایک کا براور و ای تھا کہ انسخ انہ کی دور ہو تھا ہو کہ انسخ ایک کہ کہ دور ہو ایک تھا ہو کہ انسخ ایک کو دیا گئی اور دول کا تھا ہو کی دول کی دول کو دول کی دول ک

اَ بِس جَكَد نه باستُ توان كى قرر خيا لى كنج سرك اس مكان ميں ہونى چاہے تھى جہاں ان كامسكن تھا۔ بيرجى بيں تينج صاحب كي معلمناً ہنیں کرتا اور نہ مجھے اس برکوئی احرارے کہ ناسخ السال میں دفن نہیں ہوئے۔ مزار آتش کے بارے میں میرے حافظے اور شخصا ئے یں کوئی تصناد نہیں ہے اور نیمس نے اپنے مراسلے میں کمبی اس سے ایمار کمیا کہ آتش اپنے مکان مسکونہ چرط مائی او حقوال والم اوالل) ن نہیں ہیں ۔ اورمیری الکل بجرمیں نہیں آیا کشیخ صاحب نے اپنے مضمون میں پدلکنے کی خرورت کیوں محسوس فرائی۔ مع مزار آتش کے بارسے میں شایر نادم صاحب کے مافظے نے دھوکا کھا یا ورنہ خواج مدالرون عشرت نے تذکرہ " آپ بھا" من وام حيدرعلى أتن كى قبرك مالات بهت مجيم فلمبندك مين منزكره كصفحه ابرد و تحرير كرت مين ولا تنج كة ربيب يشيون سه آگ " ا دهولال "كى چراها ئى مشهور يه داصل نام ا بولال تعا) ا بوك بجائ احمد

شايركاتب مساحب كى غلطافهمى كانتيج بوائه

ينيخ صاحب كى اس بحث كا ماحصل سرف" مادهولال اور ما بدولال مكلفظى سيح بدليكن شيخ صاحب في سياق عبارت "سي کی دیر داری بھی میرے مرعاید کرنے کی کوسٹنش کی ہے حالہ کا پھود انہوں نے تذکرہ 'د آب بقار' صفحہ ۱۱ کی چوعبارت نقل کی ہے' مِن نواج عشرت ني ادحولال" بن لكهاسة ميرك باس" آب بقا" كا ببيلا ايركين (مطبوع نولكشوريدي لكهنو فروري هلواغ) دے اس میں بھی صفحہ ، میر " اوصولال" ہی لکھا مواہ " امولال" نہیں ہے ۔ لیکن یافظی نزاع بھی ایسی نہیں ہے جسے نواه طول و یا جائے ، توا دیکشرت مروم گزشته لکھنٹوکی زنرہ تاریخ نزور تھے گھرٹینے صاحب کی عظمت سے بھی انکارنہیں کرا جا سکتا۔ واقى طور برمين ان دونوں بزرگوں كے تول كومانا موں \_ بقول شيخ صاحب كے اصل لفظ ما بولال " بى بوكا \_ ليكن" آب؛ بقا "كى ب كروفت عام طور بين ا وهولال ، كى چراها كى مشهور موجكاتها اس الع اس دوركى يج نشا نرسى كرف ك الع فواجع ترت سف لسائی ا دھولال میں لکھا جوعوام کی زان پرچر مرجکا تھا۔

ينع صاحب كم مضمون كاسب لي الهم بدوغدا على ميرتقي تميرك مزاد كامسكدي \_ اورشيخ ساحب في اس بن كي بنيادمير م راسار كوبنايا بهجس من آغا باقرك المم باره من سوداك باك «مير» كي قرصي كميا تفاسيه مراساء إلل الك مرسرى مراسله چشایع ہونے کے بعدمیری افارت بنیں گزرا۔ اورجبشن صاحب نے اس العلی کی طرف قوم دلائی توساع اپریل الا 19 ع کے

زاند توى آواز ، كلعنوس من فاس كاعتراف كياكر .-

وشيخ صاحب كاكمناه كود مزادمين كي شببت دن في ينكهاسه كدارم باردة آغا باقري ب المحصيف حرت مے کمیں نے ایسی بات کس طرح لکھودی شاید کاتب نے " سودا الکے بجائے "میر" فاصد ا مولا الا اگر رواروی میں میں نے لکھائے ۔ تو مجھے اپنی سیا دانستہ اور لاشعوری ' غلطی پر انسوس ہے۔ اگراشاعت کے (قومى آواز - ١٩٠١ بريل التواع) بعديه مواسله ميري نظريت كزواجونا قويقينااس كالعيع كرويتله

متذكره مراسله اكرح برمسري قسم كامراسله تقاج قلم برداشة لكه كرجيجه ياكميا تفاله ليكن مججه ابنيط موش وحواس ببراتنا اعتا دفرور ، كيس في آغا باقرك وأم باره مين مير كي قبركا ذكر كبي نهيل كيا جوكا بلكه يد ايك روزا اخبار في التابتي العلى م مير كي قبركا ذكر كبي الربي على جائ كممير، بي قلم الله مسودا " كريجائ " مير" نكل كياتو بيمي نامكن نبيس به اور مين سحبتنا مول كديمعمولي فلطي كسي بيت ئے تنبقی مضمول کی بنیاد نہیں بن *سکتی* ۔

نیکن یہ تسلیم کرینے کے معدمی کرتیری قرآما إقرے امام باطور میں نہیں ہے۔ " مزارتمیر" کی تھی کیجی نہیں - اس سلسانیں باشار الت اور ال المنت واقعات كي م في فالماشخ صاحب ككي مع فينج برنيس بيوني ديا اورانعول في شينشا وسين مرعم كرس معيل آكة رسليم في دياج شينيت وسيك مروم نه اسف مقرك بي " بم كور فريبال مين" ومطبعه يوسفى بدين فركى مل لكعنو) شاران كيا تعا-

شہنٹ اہ مرحم نے محض اپنی ایک خاندانی روایت کے سہارے" میر" کی قبرکو" معری کی بغیہ" میں دریافت کیا تھا۔ آور شیخ صاحب بھی اس قیاس کے موید میں - لکھا بے شیخ صاحب نے ۔

ساس معوس شوابری روشی سی ہم یہ باور کرفے برجبوریں کر حفرت تمیر کی قرد مصری کی بغیہ میں تھی نکر امام باڑو آغابات س

ناتنے کی طرح « مزارتمیر "کامعتر بھی تقریباً جالیس سال سے من کمیاجا رہاہے گراب یک عل نہیں ہوسکا۔ شہنشاہ سین مردم جدو جہد اس سلسلہ میں بڑی حدیک قابل ستایش ہی جاسکتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ صحیح منزل تک وہ بھی نہیں بیونچ سکے۔اس سل میں سب سے پہلے ان 'دافسا خطار ہوں "کا تذکرہ حروری ہے جھوں نے اس تحقیق وجبی کا احل بریدا کما تھا جربڑھتے بڑھتے مخلف مکایا دروایات میں تحلیل ہوتا جیلاگیا۔

سب سے بیلے اس" افسانہ طوازی" کا آغازہا دعلی مآ ہر بربرطر مرجم کے "موجوم مضمون" سے ہواجس کے متعلق یہ شہت دلگا تھی کہ یہ مضمون مرجم ماہنا مدمعیآر لکھ منومیں شامعے جو چکاہے اور اس مضمون میں مآمکی مرجم نے خدائے سخن تمیر کی قرکوج بی انٹرٹر ا کا لج کے سامنے دیل کے حجیت کے نیچ بلند باغ روڈ کی حدیر اس قبرستان میں بتایا تھا جہاں کچھ قرس اس وقت تک موجود تھیں۔ اس ساسلہ میں ایک ضعیف عورت کا قصتہ میان کمیا گیا اور مشہور کما گیا کہ اس "ضعیف،" نے تمیر کے قرکی نشاندہی کی تھی۔

اس حکایت نے جس طرح برشہرت بائی تھی وہ ''من وعن'' دیساہی واقعہ تھا جیسا مہدی حن احسَن مروم نے ''واقعات انیس' با کھا تھا۔ چنا نچرسب سے بہلے پنڈت منوہرلال رُتشَی کی نظراصل مسئلہ پر پڑی جواس زانہ میں "جو بلی انٹرکا کے ''کے پرنسل تھے انفول نا " معیار'' کی فائلوں میں حامی عروم کامضمون ٹلاش کیا گروہ تھا ہی کہاں جو لمنا ؟۔ مجبوداً انھوں نے ماہنا مد "خیابان' کے ایڈیٹ سیٹنہ شناہ حسین مروم کوایک خطالکھ کرادھ توب ولائی۔ زنشی صاحب نے اپنے خطامیں لکھا تھا:۔

و مارسی خال مرحم بنی معیارا کی کسی قدیم اشاعت مین و ضعیف کے واقعہ کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے - معیآر کا وہ برجہ میں نظر سے نہیں گزرا ، لیکن میرج بدی حسن ساحب احسن نے واقعات اخین میں اس واقعہ کو ایک نوط میں یون تخرر فرایا ہے !-

معيب من گرفتار مونا خاتو اسى صاحب قرير ، سرعاكر با تعالى في جيدا ان كانام كيا ب ؟ - اس فيها ان كانام كيا ب ؟ - اس فيها ان من نهير من نهيد من نهيد من نهيد من نهيد من نها دو بدخ دى من نهال مقيدت من قرير فات كو تهكا . - - - من في اي دل من اس مزار كو من مرحم "كامزار مقدس طركرايا - والله اعلم بالنواب"

بنده - مؤمرلال دُمَنَى - ۲۰ جنوری مستواری دا به دا مدد خیایان می مکھنگو -جنوری شرف شدید بارشاره غیرس)

کر دبیش اسی فیم کا واقعہ حا مرحلی خال مرحم سے نمسوب کردیا تھا اور اس مانے کے ساتھ کرما معلی خال مرحم نے اس کے شاق کوئی مضمول با بدنا مدر معیار " میں شایع کرایا تھا ، گرو معیار "کی فاطیس چھال ڈائی کئیں اس فسم کے کسی مضمون کا خانہ چلا جانج شہنشاہ حسین مرحم نے لکھا ہے :-

ا بروجوست کوشش کے معیار کاوہ پرچ ورتیاب نہ ہوسکا، جس میں مارمردم نے نسعیف کا واقعہ تحریرکیا تھا "معیار پارٹی" کے کیف کہن سال ارکان سے استفدارکیا گیا لیکن کسوانے اپنی نظرسے اور مارعلی فال کے فلم سے اس واقعہ کو لکھا جوانہیں دیکھا "

(صفحه ا - ۱۱ - ۱۱ مريم كورغربيان من مطبوعه دسفي مريس لكهنو)

تیری اس فرضی قبرکا چرجا کی اس طرح کما کیا کہ بہت وفول تک پرینا رائ می اس کاطواف کرنے رہے اس نامہ نبرنگ رامیور نام 1913 با 27 قارع میں جب « میرمنر» شکالا تواس « مزار » کا نوٹو شایع کی آیا ہی سی « ریادے لائن » کا بالائی مقد فاص طوب میں گیا تھا اور تصویر کے نیچ « میر "کا پیشہور شعر لکھا ہوا تھا :۔۔

مر باف میرک آ جست بود املی مک ردتے روقے سوگیا ب

بلکن یه " دریافت سم مجھ زیادہ ونوں تک زندہ نہ رہ سکی ۔ چنانچیس دجالب وہوی مرحم نے ۱۵ مِنی موسود عرف امر مہتت " المدر من لکھا :-

مدریل کے جھتے کے بنچ والی قبر ح حضرت میرسے دو غلط طورا برائد وب کی واقی ب وہ درمقیقت ، اب وسی علی خال کی قبر ب قبر به بدیسا کران کے راواب صاحب معفور ) کے لئاس من مشیخ مسیر بخش صاحب و جوہ کے بیان سے نابت ہوتا ہے ۔ دسترہ سرم کی بیار میں میں ا

اجتماع مون چندسال سے ہونے لگام ادراس کا آغاز (جیسا کی جو کیفض اہل محلہ سے معلوم ہوا) یوں ہوا کھا باقرمتا ، کے بیش ہوا تھا ہوں کے ایک واس کا سما اُلگا کے بیش ہوا تھا ہوں نے ایک بیٹی یت سی کی اور اس میں قبر فرکور کو د پر بیش شاہ من کا مزار تصور کرکے ان کو اس کا سما اُلگا و منفر کردیا اس وقت سے یہ عرس کرتے ہیں اور اس کی آلدنیاں بھی شاید خود ہی لیتے ہیں ۔

حقرت شاه صاحب معلواروی مظلم دشاه سیمای صاحب مرحم) کانمال بانکل معجم به کرت سقبل اس قسم کی روایات کمی شده است می روایات کمی روایات کمی روایات کمی روایات کمی روایات کمی روایات کمی دوایات ک

" یُخ نُدجان شآد پیروآمیرکی نسبت " ادُیرِ جَتَ " وسیدجالتِ دادی ) فیمنعدومین احباب سے یہ روابیق سی بیٹر گر " خوج بیں ایخوں نے …. کیفے (میچ نام پڑھا تہ جاسکا) کے بالمقابل ایک ام باڑہ غالبًا ام باڑہ الماس علی خال مرجم یں اس فرض سے اقامت اختیارکر بی تنی کرمیال سے ان کو اپنے روحانی استاد حفرت آمیرکی قرم وفقاً فوقاً جانے میں سہونت بہنجی تنی "

یہ روایت تواتنی فلط تھی کرمیرے محترم شیخ علی صن مروم میشد اس کی تردید کرتے رہے۔ فیخ علیمین مروم جریاست محود آباد بس مناسب مبدیلہ بیرفایزرہ علی تقے، شآدمرح مرکسلی و معنوی جائشین تھے۔ مجھے ان کی فدمت میں بارہا ماضری کا موقع طاہم -شآومروم کے نازان میں اس کے اور ان کے بھائی ٹینے بادی من مروم کی اولاد کے سواکوئی بھی شاتھا۔ شیخ علی من مروم کا انتقال بنا قبل انقلاب سکاما کے بعد ہوا ، کئی کمآبول کے مصنف تھے۔

اب رہا مدموی کی بغیر، میں قرمیر کا وجود، یہ خود شیخ تصدق حمین صاحب کی تحقیق نہیں ہے اور اس قبر کی دریافت کا سہوا مرت سید شہنشا ہ حسین مرحوم ہی کے سرمے - جنھوں نے اپنے والدسید سجا تحسین مرحوم اور دا داسید فدا حسین قدا مرحوم (وفات صافی کا سنا تھا کم تمیر معری کی بغیر، میں کہیں دفن ہیں -

شہنشاہ حین مرحم نے اپنے دعوے کی تائید میں جہال لکھ تُوکئی بزرگوں کے نام گنائے ہیں انھیں میں نواج عشرت مرحم - اور حکیم میران صاحب مرحم کا ذکریمی کیا ہے ۔ خاد عرف ت مرحم فالماست ہر سلاسی کی بقید دیات تھے اور حکیم میران صاحب کا انتقال توشا پر سنون کا کے گرد وہیں ہوا۔ اور جس کا بج رہم گرمز مباں میں ) مندرجہ ذیل واقد لکھا ہے وہ یقیباً نساون ہے لگ عبگ شائع ہوچکا تھا۔ شہنگاہ حسین مرحم اس کم بج کے صفی ، اپر تحریفر اللہ ہیں :۔

"شَخ محرجان شَاذَ فَ مِيرَقَى مَيرِي قَرِ" مَكِيم مِيرَن صَاحَبٍ ) كَوَالْمُ مَرى كَافِيه مِين حَدِيثِل في تقى اور كوف برجيد معلى كم بنين المؤاجن الداهن الوركوف برجيد معلى كم بنين المؤاجن الوركوف برجيد معلى كم بنين المؤاجن المركوف المركو

كاش بناب ميرن معاحب آغام وم ياف ومغفود كم كفية مع معابق وصد كوادا فراكر قرى ثنا وت تودكرات الت

بی نہیں بلک خود میرے بزدگ شیخ تصدق صین صاحب بھی اس ذمد داری سے عہدہ برانہیں ہوسکتے جوتھ بیا تمیں جالیس سال ے " قدیم لکھنٹو " کا گہرا مطالعہ فرارہ ہیں اورلکھنٹو کی شخصیات اور عمالات کے متعلق اتنی وسیع معلومات رکھتے ہیں کہ شاید ہی کوئی ان کا ایک اس کے متعلق اپنی کسی ذاتی تقیق وجنجو کا ذکر شہیں فرطیا ہے ان کے "ایقان" کا مرکز این شنبین اور میں مروم کے دیا ہے وہ اشائی میں جن کا تفصیلی ذکر انفوں نے اپنی کمنا بجہ رہم کو رغربیاں میں) میں کیا ہے کم میرکی قر

دورری شہادت نواج عبدالاؤن عشق کی ہے ۔آپ نے اس خیال کی الید مجد سے ودک ملکن جناب کی ذاتی تعین کرور میں کہ میر مغفور مصری کی بھیت مدفون ہیں ۔ دصفی او میم گور فریبال میں )

جی طرح بدبات شک و شبہ سے بالا ترہ کے فعدا نے سین میرتھ تمیرکا انتقال کھنوی میں ہوا اور میں میرو فاک کے گئے بالک اس کی یہ ہوں ہوا اور میں میرو فاک کے گئے بالک اس کی یہ ہوں ہوں ہوں ہوں اور میں میرو فاک کے گئے بالک اس کے بیمی ایک حقیقت ہے کہ آج تک تیر کے مزاری میں سے بہتم کا کھید میں ۔ ندمیاں المآس کے امام باڑھ میں ۔ اور خدمتری کی بغیب میں اشہنتاہ مرحم کی جدوجہدایک مخلصانہ اور قابل ستایش جدوجہد میں مزوم کی میرو جہد میں محمد ایک مخلصانہ اور قابل ستایش جدوجہد مرحم کی میرو تھی لیکن مجھے اس سے قطعًا اتفاق نہیں کہ تمیر کی قرر محمری کی بغیب میں ہے اگر ایسا (اور بقول شہنت احمد مرحم کو تمیر کی قرر کے متعلق مرحم میں مرحم کو تمیر کی قرر کے متعلق مرحم میں مرحم کو تمیر کی قرر کے متعلق میں ہوں ہوں گئی تا ذہی مرحم کو تمیر کی قرار کے متعلق میں ہوں ہو جا ہے۔ گھر قباس ہو جا ہے۔ گھر تی سے بزرگ اس قبلی نشا ذہی سے اغماز نہ کرتے ۔

## اگراب ادبی و تنقیدی لرئی چرط منت میں توبی سالنا مے پڑستے

اسنان تن تنر قیت باغ روپر علاوه محصول - حسرت نمبر قیت باغ روپر علاده محصول - مومن نمبر قیت باغ روبر علاوه محصول (جد عطیه ر) لیکن دست آپ کونتیر و روپر میرس محصول ل سکتے ہیں اگریت قم آپ تنگی میجویں - میرس کارلکھنو نگار - تومیرست.

#### واسوخت امانت

ر **ڈاکٹر**گیان جیند )

متاخرین شعرائے فارسی میں جب معالم بندی کی از یادہ بڑھی تواس مطلب فاس کے اے فالی یا وحشی بروی نے واسوفت كى صنعت اختراع كى - أردوف كي اس صنعت كوفيول كيا ، چنائي تمير دسوداس في كراميرمينان تك متعدد شوادك واسوخت ملت بين . واسوخت كى دنيامبت تنك عديدا يك بنده في موضع پرتنل عدجس كى بنابريد صنف سرامردوايتى بوكرده كمى عدد واسوقمت كويا غزل ميں بيان موف والےمتعدد معالموں ميں ايک خاص معالمہ كوا حذاب كے ساخد بيان كرناہي -عاشق كى تمناعة تاب وب تشكيب موتى ب ليكن محبوب اس سعد اعتنائى برته ب يزل كاعاشق مرا بإتسليم ونياز موتاسي وه معم ستودل کی بات بیان کرسکتا ہے دیکن محبوب کے سائن اس کا شیدہ ہی رہتاہے ع سرتسلیم مے جومزاجے یارمی آئے۔ اس کا

مسلك سوداف واضع كردياسه :-

احتجاج كى كونى دفعينهي عشق اورمعشوق كى جناب مين اينى جان كى بازى لكا دينا عاشق كافرس اولين ب .

یسب مثالی عشق کے تقاضے ہیں لیکن اس فسم کاعشق شنوات تمیر کے مہرو کرسکتے ہیں ، آتش واک وفاک سے بندانسال نہیں ِ دُنيا مِس عَشْق كى چِنگارياں الكھول ولول ميں كھيوڻى اوركبتى رئى ميں ليكن قيس وفر إو دو جارہى موتے بيں اس كے لئےجس رياضت اورصبط نفس کی خرورت ہے وہ متاع عام نہیں - عام انسان کو وفائے بدائے وفائی ہے تو وہ یہی کہتے برمجبور موگا،-

توسيم سرمائي تواپنائهي يبي طورسبي تونهين اورسبي اورنهين اورسبي

عَالِيَا انتين كِ مُرِيْدِيكًا مِعلله ع ﴿ "آن شَبِيرِ وَكَا وَ إِلَمْ تَنْهِ إِنَّ جِهِ " جب كسى ابل نظر كم ساخة برها كيا تواس في كِهاك اب آسك مرتب بشرهن كى كما نرورت م - بدمدرع كالدينودالد ، كمل منتيه بدرمندرج إلاستع كمل واسوفت بعى ١٠٠٠دد مج کئی واسوختوں میں اس شعرکو باندھ اگمیا ہے، جنائیہ امانت اور جاتی صاحب کے واسوختوں میں بھی پیشعر منقول ہے، روایت م كم يىشعرسوداكاي اليكن ان كىليات يى اس كاپتانيين -

مَّير وسودواك زيا ندين مرشيه ابل سيت ايك سيدى سادى نيم ا دبى تسم كى صنف تعاليكن انيس ك وقت كك وه ادبيت كالمالك پربیونج گیا - اسی طرح تمیروسودا کے بیال واسونت بی ایک تقرش نظر تھی جس میں عاشق ناکام محبوب کومبلی سا آ مقا کہ میں نے تجیم مجبوب برنایا ، طرزم بوق سکوائی ، گری بازار نجشی اور سے دخاکی ۔ اب ہمارے ساتھ وفا شعاری کرور نہم کسی اور سے ول لكايس كے- تميروسوداسي ميكسى دوسرے سے دل الكاف كان كان كان مارس موقع تے إس دهمكى كانتج كيا جواريد بردة خفاي ب المتن كرز النه تك ببولج كرعاشق واقعي إيك دوسرك معشوق سه كارو بأرول كرف لكتام، السيحي دهمكي اورهيقي دباؤ كساك

مله آب ميات مص ٢٠٩ - باردوازدېم شيخ مبارك على لاجور -

مجوب اپنے طور وطابق برلنے کے لئے مجبور ہوجا آئے اور مجرعاشق برالطاف کی بارش ہونے لگتی ہلیکن دوسرے محبوب سے واقعی عشق کراواس کی روایت کالازمی جزونہیں قرار پایا ۔ اس کی تین صورتیں رائج تھیں : ۔ ۔

ا۔ ماشق کسی دوسرے حسین سے دل کاسو دانہیں کڑا تھا، صرف دھمی کے طور پرمحبوب سے کہنا تھا کہ ونیا میں ایک سے زیادہ مین ہے۔ میں کسی وفاشعار سیکیچن سے دل لگاؤں گا۔ امیرمینائی کہتے ہیں ہ۔

و توسيم كما ال بهت مجمع مع معتور جوال معمم مي كاليس كر مسينون مين كوني الخت عال

ا بہتری دوسرے کو دل نہیں دیتالیکن محبوب کو بھڑے دیتا ہے کہ ہم نے اب ایک اور حسین سے دل لگا لیا ہے اب ہم تیری ا بات نہیں پوٹھیں کے ۔ بیشن کر محبوب کے ہاتھوں کے طوط آرط جاتے ہیں اور وہ ان سے تھرداضی ہوجا آہے، یہ ان جاتے ہیں کو مع کے کسی دوسرے سے عشق نہیں کیا ، یمنس چرب زبانی تھی ۔ ر

جس کا الزام وہ محبوبہ اول کے سروکھٹا نظا۔ اس طرح المنت کے عہد میں واسوفت کے انجام میں ایک زبردست شدیلی آجاتی ہے جس کو واضح کر دینا ضروری ہے۔ اجمائی واسوفتوں کا انجام حرمنہ تھا اور امانت اور اس کے مقلدین کے یہاں طربیہ جرات اور مومن کے عہد تک واسوفت غم وفقتہ، زجرو تو بیخ "کنی وناکامی کے مضامین برختم ہوتا ہے، محبوب سے سلح نہیں ہوتی، عاشق دانت میس کر یکت اسلیم سے رفصت ہوتا ہے:۔ "کنی وناکامی کے مضامین برختم ہوتا ہے، محبوب سے سلح نہیں ہوتی، عاشق دانت میس کر یکت اسلیم سے رفعت ہوتا ہے:۔

نیکن المنت کے دوریس عاشق کا حال یا جعل کامیاب ہوآ ہے اور سادہ نوح تحبوب ان سے راضی ہوجا آہے۔ نواب کلب علی خال ناظم نے واسوفت میں بھی بادشاہی طنطنہ برقراد رکدا، دہ واسوفت میں اہل دل ہونے کے با وجد والی لک بھی باقی رہتے ہیں ۔ میوب دوم کودیکھ کرمیوب اقال آخم کی ہزار نوشا سرکرنا ہے لیکن بیسٹ بانہ بدد اغی کے ساتھ دستگار

بات بو منه رسی شکل جائے وہ اصلانے کے کوہ ٹل دبائے گر قول میسا را نہ سطے، ساری منه دیکے کی باتیں ہیں ہو ماری منه دیکے کی باتیں ہیں ہوں ماری منه دیکے کی باتیں ہیں ہیں اور میں ہو

ساری حدریت ن برید یا دیا یا استراج شاعری نهید - یبال معالمی عضق محض مکم سرفار ورضائے سلطانی معکم عاشقی بریتنار موز این کا یہ استراج شاعری نهید - یبال معالمی عاشق میں شاہی سی کوزمیب دیتی ہے توشین شاہش کو قطع کلام ہوگا ، لیکن واسوندت ایانت کے تعارف سے قبل واسوندت کے مداری سے قبل واسوندت کی مداری کا مداری مداری مداری کا مداری ک

کی ہیت کے بارے میں چندالفاظ بے محل نہ ہوں ہے۔
ابتدامیں واسوفت میں کی کی میں ہوتا تھا۔ بزرکے پہلے جدمعرع دیک کانسیس ہوئے تھے، ٹیپ کا شعر دوسرے قافی مع ابتدامیں واسوفت میں کی کی میں ہوتا تھا۔ بزرکے پہلے جدمعرع دیک کانسی طرح تمر نے سب سے پہلے واسوفت کو مستس کمی میں یہ فارسی میں ہوتا تھا۔ جس طرح سودانے مرشہ کو مستس کے علادہ مسلسل غزل میں ہمی واسوفت کے مضعور جامد پہنایا اوران کے بعد مسترس واسوفت کی معیاری کی قرار پائی۔ مسترس کے علادہ مسلسل غزل میں ہمی واسوفت کے معیاری کا اضافہ کو باندھ کئے ، چنانچہ آتش اور موتمن کی واسوفت میں غزلیں متی مسلم باندھ کئے ، چنانچہ آتش اور موتمن کی واسوفت میں ختلف عناصر شال کرکے واسوفت کو آددو کی طویل اصفاف سخن مشلم مرشید کی موج دہ تشکیل کی اسی طرح الآت نے واسوفت میں مختلف عناصر شال کرکے واسوفت کو آددو کی طویل اصفاف سخن مشلم مرشید کی موج دہ تشکیل کی اسی طرح الآت نے واسوفت میں مختلف عناصر شال کرکے واسوفت کو آددو کی طویل اصفاف سخن میں ا

تمنوی، مرتبہ اورتصیرہ کے زمرہ میں رکھ دیا۔ المت کے عہدسے واسوفت کے کئی اجزا ہونے لگے، اول تشبیب میں مشق کی تبایکاریوں یا جذب مشق سے اپنی آآسشنا کا طویل بیان موتاب من طاہرے کر اس بیان کی تھر کی شنویات تمیر کی طویل توصیف عشق سے ہوئی ہوگا۔ اس کے بعد مجبوت طاقات اس کے مطاب کے ایم دس میں بیس ہی جین ہے ملین ہر بہار کے بعد خزال ہے۔ آسمان کسی کی مسلسل شاد کا می گئی تاب نہیں ہوسکتا۔ مبوب ایک عاشق کی تدسے آزاد ہونا جاہتا ہے اور تنوع کی تلاش میں مختلف خرج اروں کو دعوت افل کے دیتا ہے اور عاشق اصلی سے کنار دکتی ہوجا آہے ، آخر کار شام کا دل عشق بینید کسی اور سے لگ جاتا ہے ، تب وہ مجبوب اول کے ایس جاکر ایک طویل رق و قدے کرتا ہے جس میں برحمی ہو ہو ہا جاتا ہے ، میں میں برحمی ہوتا ہے ۔ اول کے پاس جاکر ایک طویل رق و قدے کرتا ہے جس میں برحمی کے مہتمکنڈ سے استعال کے جاتے ہیں ۔ اس موقع پر محبوب دوم کا بڑا بمند آہا ہی مرابا ہیں کیا جاتا ہے ۔ میرنے لگتا ہے

آزاد فی لکھاہے کہ " پیلے امانت نے میراورشاعوں نے واسونت میں سرایا کو داخل کیا اے بیسے نہیں کو کھشعا کہ اللہ میں جرات کا جو واسونت کی کمیل انت کی مرمون منت ہے میں جرات کا جو واسونت کی کمیل انت کی مرمون منت ہے النت نے واسونت کو مرینے کی میں بندش دی۔ ان کے بیاں الفاظ کی وروبت میں کئی موقعود ربر و بی شکوہ لمناہے جمان ول انتقاب خصوصیت ہے۔ ان کے بعد المیرمنیائی نے واسونت میں کچھ اور زیادہ کینگی اور روانی دکھائی۔ جمال کے نطوب شاعی کا تعلق ہے مصوصیت ہے۔ ان کے بعد المیرمنیائی نے واسونت میں کچھ اور زیادہ کینگی اور روانی دکھائی۔ جمال کے نطوب شاعی کا تعلق ہے

الميرك واسوفت المنتس داوه اده بلنديس-

المت في تين واسوخت كليم جن مين سے ايك ناميد ہے۔ يہ واسوخت ايك سووس بندكا تفا۔ ايك دوست فيكس بها في بيا مشہود واسوخت في ايك من الرات في الراق في الراق مين تصنيف كرائر و الموفت في الله مين تصنيف كرائر و كيا۔ اس كے دوان ميں تين مرتب شدت سے عليل ہوئے ۔ سلاميم ميں عتبات عاليات كى زيارت كو كئے ۔ ايك برس بن كيا۔ اس كے دوان ميں تين مرتب شدت سے عليل ہوئے ۔ سلامی می عقب كى اس ميں يہ واسوفت ما اور وائي تين المحفو واليس آئے اور واسوفت كو كمل كيا۔ سلامی ہيں ايك محفل خاص منعقد كى اس ميں يہ واسوفت ما اور وائي تين المجاز عليات كے درميان ہے۔ اس طرح واسوفت ميں عام بندين المجاز ميں درسيات كا تيرا واسوفت ديوان ميں شامل ہے اس ميں عاار بندين ۔ يہ ان كويل واسوفت سے اس حدثك مشاب بيں۔ امانت كا تيرا واسوفت ديوان ميں شامل ہے اس ميں عاار بندين ۔ يہ ان كويل واسوفت سے اس حدثك مشاب اداس كا وقت ارمعلوم ہوتا ہے۔ امانت كا انتقال و مرائم ميں ہوا۔ واسوفت امانت كا خلاصہ يہ ہے :۔

الم الشعرول کی تمہید مرعشق کی تنباہ کاری اور جال سوزی کا بیان کرکے اس سے محفوظ رہنے کی دعاکرتے ہیں۔ یعشق کے بند ہے سے بالکل بفریق کہ ایک رات نحواب میں ایک حبید سے اختلاط اور وصل ہوا - ثوراً آ نکوکس کی اس کے بدی سے بالکل بفریق کہ ایک رات نحواب میں ایک بری رونط آئی اور مسکر ام بھے سے انتھیں شہید کرمے غالب ہوگی۔ اس کے دم بھی خالے ایک روز ایک درمیں ایک بری رونط آئی اور مسکر ام بھی سے اختلاط کا ملسلی شرق اس کے وجے کے میکر لگانے لگے ۔ ایک روز ایک ورمی ایک بری رونط آئی اور مسکر ام بھی سے اختلاط کا ملسلی شرق وا ۔ چونکہ اس مکان میں وصل کا موقع تد تھا اس کئے اس وصل سے کا مرال ہوئے ۔ صبح خام میں لے اس کو دست برید دکو اپنے مکان میں لے آئے اور احداب کی صحبت اس اس کی دوس سے کا مرال ہوئے ۔ صبح خام میں لے جاکر انتمال کا دراس کے بعداسے اپنے ہا تھوں سے بھا اور اس کے بعداسے اپنے ہا تھوں سے بھا دوراس کے بعداسے اور اور اس کی تعمل ہوئی کی ۔ افشاں ، کا جل امتی اور لا کھے سے آداستہ کیا اور تو ہوئی اس کے بعداس کی تعمل ہوئی ہوئی کے افتال کی برینے لگا اور را توں دوسوں کے تحریل کا کہ وقت موئی ہوئی گا ۔ المت سے بے اعتمال کی برینے لگا اور را توں دوسوں کے تحریل کے بحدال کا بے۔ اس کے بعدالی روز چیڑنے کے لئے بحد بھا ورکھ ہوئے کے لئے بحد باول کے بعدالی روز چیڑنے کے لئے بحد باول کے بعدالی روز چیڑنے کے لئے بحد باول کے بعدالی روز چیڑنے کے لئے بحد باول کی بات کی دوستوں کے بھانے کی اور اس کے بعدالی روز چیڑنے کے لئے بحد باول کی بات کی دوستوں کے بھانے کی را آت نے ایک اور گل تازہ سے دل لگا با۔ اس کے بعدا کی روز چیڑنے کے لئے بحدالی روز چیڑنے کے لئے بحد باول کا بات اس کے بعدا کی دوستوں کے بھانے کی اور کا کا دوستوں کے بھانے کی اور کا تھانے کی اور کی کا دوستوں کے بھانے کے لئے بھوئے کے اور کا تھانے کی دوستوں کے بھانے کی اور کی تازہ دسے دل لگا با۔ اس کے بعدا کی دوستوں کے بھوئے کے لئے بوئے اور کی بات کے دوستوں کے بعدالی دور تھیں کے لئے بھوئی کے دوستوں کے بعدالی دور تھیں کے دوستوں کے بعدالی دور تھیں کے دوستوں کے بعدالی دور تھیں کے دوستوں کے بعدالی دور تھی کے دوستوں کے بعدالی دور تھیں کے بعدالی دور تھیں کے دوستوں کے بعدالی دور تھیں کے بعدالی دور تھیں کے دور تھیں کے دور تھی کے دور تھیں کی دور تھی کی دور تھیں کی دور تھی کی دور تھیں کی دور تھی کی دور تھیں کے دور

<sup>»</sup> آب مات من امع - له مقدم ديان النسّ ارتفاقت فرزه المانت -

ے پاس آیا اور اس سے کہا ک<sup>رد</sup> میں نے مجھے جوب بنایا اور آرایش سکھائی اور توشے سے وفاق کوشعار بنا اہا '' اص نے جل کرخود کو كي ديت بوسة كها الا توجا بتناب كميس اس مكان كي فيديس كحث كرمرد بول يواس برانعول في جرا بي حلد كميا مديس في ايك تجديد کیں زیادہ حسین سے ول لگا دیا ہے جس کا سرایا ہہ ہے ۔ ایک روزمیں تھیے اس کے سامنے لے جا ڈس گا۔ اس کے آگے تیرے منوسے إسبى مذيك سكے كى ميں ترے سامنے اس كى كمل آرائيل كرول كا اور لمبوسات وزيورات سے مزين كرول كا يسين یں ایک شاندار بلنگ اور ایک تخت لگا موکا۔ میں اورمیرا از دمجوب بلنگ پر لینے کا ادادہ کریں گے۔ تو گھرجانا جاہے گاتو تجھے جانے نہ دیں گئے ۔ کھرہم والان میں مختلط موں کے اور تورات موصی میں ایک جار بائی پر پڑا حسدے انکاروں میں مجف گا اس تذلیل پرمحبوب زاردار رونے لگتاہے ۔ یہ اسے ڈھارس دے کرکہتے میں ک<sup>در</sup>اب چلتا ہوں نیامجوب انتظار میں جوگا ہ مجدب اول انغیں روک لیتا ہے اور کھر قساقیمی کے بعد دونوں محض ایک دوسرے کے رہنے کا پیان کر لیتے ہیں - اس کے بعد کی عباقی **ہیں۔** 

المانت رعایت اِنفظی کی بے اعتدالی کے لئے بدنام ہیں۔ اِس واسوخت بیں بھی رعایت ِلفظی کی کٹرت ہے۔ اس کی مئی شكلين بين مراعات النظير تفنادا ايهام ، ذوالمنين وغير- جونكه يراس زانه كا مراق تفااور الربكمنواس برشداته اس كئ ہم اس مبلوپرا عتراض کرنے میں عن بجانب نہوں گے - یہ بی اتت کی مشاقی تھی کہ انھوں نے اس صفت کو اس قدرت کے

سأته نبا إمثاة إنى كالازم مين فيل كشعر طاحظ مون :-

آشائ وبى دېمون سے بكا بول كىسىدا دل کومرغوب ہوتی میاہ سے یانی کی ہوا روز الاب بدوہ نام وبونے کو کس

وصوك بالتوآبروك يحي برابارايسا

ايبام كى مثاليس كهراوردليب بي :-

مارسی رکھتا ہے وہ آئند سے آئندرو ۶ حکنی باتوں سے اسے جھالیا سب نے ایسا بیت برکرتے نے مابی تو ہوئی گل کاری عربولادہ زہرہ جبیرطعین سے کیا گاتے ہو

مظم كى ابتدامين المنت في مدمت عشق من عنف اشعار لكه مين اشف مير الراسخ كى مُنوليل كى مهدمين نهين ملتدليكن ان اشعاد کا وہ مرتب نہیں جو مُنویات میرس ہے۔ واسونت کے پہلے مصرع عشق کے مال سے بارب کوئی آگاہ نرمو

ين ايك كيفيت عيد ليكن و دآك قايم نهيس رئنى - المانت كويا بجوعشق لكف كلَّت بين :-

چمن دہریں وہ سبزقدم ہے یہ جرع یہ وہ صحاب کا اللہ عمدا صوب ساف اس کے مقابلہ میں تمیری توصیف عشق میں عضب کا والہانہیں ولبتکی اورعقیدت ہے -

ء عنق ہے ازہ کار تازہ نوسیال ع مجتت نے ملمت سے کا راحا ہے نور

میرمی عشق می جان سوزیون کا بران کرتے میں لیکن ان کے بہال ایک عجیب عقیری موفی درویشاند کیفیت - بجی نگاموں میں ایک لگن موتی ہے۔ صاف معلوم ہوا ہے کہ وہ اس عزیز ازجان سراید کوسینے سے ملحرہ کرنے کوطیار نہیں۔ واسونست کہنے کوتو ہجر مجبوب کی ہے و فائی ہر دل شکنی وا پوسی کے جذبات پڑشتل ہوتا ہے لیکن اسے وافلیت سے دور کا سرو کارنمیں موتا - یہ فارجی شاعری ہوکررہ جاتا ہے - اس کی ادبی اہمیت نے تو اس دانہ کی زنانہ آرائیش الباساور زورات کی تفصیل میں مثلاً محبوبۂ اول کی آرایش میں ان واز ات کی حزورت بٹرتی ہے ۔سنگھار کا سا ان ۔ حناکما تیل ۔

إفشال كاجل مشي - لاكمنا-

زورات ، الماس كاجيبكا- بالميال - موتيول كى بليبيال - إقوت ك بندك - ميد كى دهكيمك - الماس ك فورق جوالا فكرى - كنكن - مهيرك ك كريك على بند - سوف ك حيلة - آرسى - سوف ك مبرك عبرك - طلائى حوّا جوامرك مبيول والا - بيولور ك كيف -

محبوبهٔ دوم کی طیاری میں کچھ اور بھی زورہے ۔ اس زمانہ کا خاق حسن ہمیں عجیب معلوم ہوتاہے کہ جسم کوج ہری کی دوگال بنا دیا جائے ، لیکن اہل دول میں میچ دیست ورتھا پٹانچ میر حسن سنے بھی اپنے ہمیرو اور ہمیروش کوجو اہریں غرق کردیاہ ہے ۔

سرا باہمی بڑے مفصل ہیں لیکن اپنے خصوص رنگ میں جس کی وجہ سے اعصارے حسن کا ادازہ نہیں ہو الملہ شاعر کی توہ مبالغہ ، برواز تخییل ، تشبیہوں کی ندرت اور فراوائی کا قائل ہو جانا برا اہے۔ رہی سہی کمررعا برت نفظی اور ضلع جگت سے پوری ہوباتی ہے۔ عاشق کے مکالے بھی قابل غور ہیں لیکن یہ مکالے کیا ہیں بدلیس کے وکیل کی جانب سے پڑھی جانے والی فرد چرم ہیں یہ ایک شہدے کی جہر جہا جماع معلوم ہوتے ہیں جو وہ اپنے پنج میں گرفتار کسی اغوا شدہ حسید کے ساتھ کرے ۔ عاشق کا میروئ کا مجبوئ دوم کے گھر سر قابل کرنے کا منصوب وہ سفیہان ایز پرسی سے جوایک شقی القلب صلا دایک گرفتار بر ندرے کے ساتھ یا ایک عیاست معلوکا رفزاب کسی غرض مند برس اور کی کے ساتھ حل میں لائے ۔ نام نباد عاشق کے زبانی جلے کی درشی۔ تندی اور برا دیکھر میم جونی کی درشی۔ تندی اور برا

وسے وں اس کی جبس کے کہمی وموں کعنِ پا توسماجت سے قدم برمرے دے سرکو تحفیکا پاؤں آخر کو مرا اور تری پیشانی سے جمیں کہتا ہوں وہ اک دن تری پیشانی سے

اس زجرد توبینے کے در سیان عامشق منصوب ظاہر کرتا ہے کہ ایک ڈن تجد کومجبور بہ تازہ کے گھر مرغوکیا جائے گا' اپنی تذلیل تواحتیاج کہ یہ کا توصاحب خانہ ڈائٹ دے گا۔

مجد سے کرسگذا ہے ہودہ معدا کوئی کلام ، بس جلودپ ربوہ وتی ہے مری نیند حرام نام اس گھر کا سے نے میں نہ برنام کرو سن کے اس بات کوہو جا سے جواس م ناچار کشن کے رعب سے کھ کر نسکے کھر تکر تکر تکر ا چار باقی کوئی جہتی ہوجو دالان میں یا ر ، مند بیٹ وینا وہاں بڑر ہے تو با دل زار قیقے سن کے مرے نال و فر باید کرسے گزرے دات ایسے کہ دن اپنے بہت یادکرے

ایک سادہ دوح ، گرزور، وُنہا میں ننہا عورت کواس طرح زبان کی حیّری سے ملال کرکے عاشق و مسل کا خراج تھیلہی دسول کرے ، نیکن یہ فریق ِ ناف کی حیّری سے ملال کرکے عاشق اس سے کہیں زیا وہ کرمے ، نیکن یہ فریق ِ ناف کا دبی عشق نہیں وہاؤکا سودا ہے ۔حسینہ اگرب راہ ہرجا بی نے وفا تھی توعاشق اس سے کہیں زیا وہ ہوس دوست معلوم ہوتا ہے ۔ است تبوب کے جزبات کی کوئی پردانہیں اسے توبدن کی مجوک کے سلے غذا جا ہے ۔ وہ اپنی زور نعمت پر بلا تمرکت عرب قابض رہے اوربس ۔

ہمیں حیرت ہے کہ یہ کیسے کردارہیں ، یہ کیسا عشق ہے اوراس کے یہ کیسے طریق ہیں۔ یہ عاشق منوی فریب عشق اور ا بہارعشق کے عاشق کی طرح ہوس اعصاب کا اجرہے۔ یہ دوسرے مجبوب کا زور باندھ کر بہیروئ کوجس طرح مجرس میں لآآ

> له میں نے دومطبوعہ نشنے دیکھ مصرع ہوںہی ہے اور فیموندں ہے ۔ غالبًا ہوں ہوگا :-ع میار مائی ہوتجین کوئی جوالان میں یار ۔ یا ع جاریا تک ہوتجین کوئی جوالان میں یار

ن بن اس اتنا ہی فلوس ہے جتنا فریب عشو کے ممروک اس سوانگ میں جب وہ فرگرفتار سکیم کے سامنے مصنوی عشق اتنے كرك يه مين سفي اك ماري اشك آكھوں سے كرد كے مارى الغرض اليا زور علايا، ہیکیاں لیتے لیتے غشش س یا جسم تقتراسکے رہ گیا اک بار جھا گئے سارے موت سے آپار ادر اندر سعے حال یہ سیدے:

دل میں بھڑکا کیا بجھوسنے بر بینعسی آتی تنبی ان کے رونے پر نبط کرکے ہنسی کو اور دم کو كهولا أبست خثم برنم كور

اس عبد کے لکھنو کی تصنع آمیز سوسائٹی میں عشق اسی فن کا نام تھا۔
دست کے معشوقوں کومدا بھڑے ۔ اب آرا اتے ہیں حوب کل جھڑے ۔ داذل۔ تمنوی سوشق، اس داسوخت میں میروئن کون سے - ظاہرہے کہ کوئی شریق زادی نہیں ۔ لیکن ند یہ خانگی سے نبیشہ ورطوالین - خانگی ون توان کے گھرکمیوں معمل تی ۔ اِزارِحسس کی صنس ہوتی توان کے گھرآنے سے قبل اپنے ظاہر کی طون سے کیوں اتنی لے شیاز اورآ اليشس سے كروں سے كيوں اتنى ناواقف موتى اور اكران كى طازم موكر ان كے كھريني تى توائفيس كيوں تغافل كے ناز أعمانے پڑتے۔ یہ کردار نواہ خانگی اور بازاری کے درمیان کی کوئی مخلوق ہوائیکن اس میں کوئی ٹرک نہیں کہ وامونوتوں کی ہمیروش اہل طرب **ہوتی سیے۔** 

الميرمينا في في ايك واسوحت مين بالكل مى برده أشفاد ياب :-

غيرات ترب اسء و كواك ربع بي ترك صاحب مقد وركول رمع بي وصل دولت پر ترااب بت خود کام رہا ہم توہیں عاشق مفلس ہمیں کیا کام رہا

جيسي روح وييے فرنتے - اگرماشق تاش بيں اے تو محبوبه مطربہ بي بوسكتي تفي - سودائے والوحت ميں وتي كي رطابات کے بوجب محبوب ایک لوکا یے ع ﴿ وَاوَ وَا جَامِتُ امرد کو وِل سی رحمت ہے "

نيكن لكفتومين ايس كى كنوايش د تفى - إن مان صاحب في تخيى من جوداسونتى للحى ب اس كا تحبوب مدكر مودا فعائل ب

يونداظهارعشق ايك مبلّم كي جانب سيسبه . مرح ويتا

واسوفت كى افتراع اس ك كالمي تقى كم محبوب كى بدء وفائى برعاشق أيوسى اورب زورى كا اظهار كرسا ديكن آخر مين تو یکیفیت بالکل اکھاڑیجیا طیس تبدیل موکئی سمعلوم نہیں وا۔ وفت اس رنگ بیں کیوں مفیول ہوئی ظاہرہے کہ اس میں مہبرو كى جوكفتار وكردارسي أسع حشق سے دوركا واسط نبيس ريحيوب سروائى اور معمت بانته يدر عاشق حن كاستباد يا بيان ديده يم عاشق کی پرفریب تقریر کے سامنے جس طرح بسیائی قبول کرلیتی ہے وہ بھی کوئ نیز ں رد کا بہنے ہیں ۔ اس سے کہیں دیادہ نطری کہیں زیادہ ڈرا مائی، امیرتیناتی کے واسوخت مصفیرانت بارکا انہام ہے جہاں ماشق کا طویل وعظ پربیکم برا فروخت موجاتی ہے ادرالماسع بى آرسه التقول ليتى مد عرض واسوفت كامعالميسرسرفيرفطرى مد وس كاعشق نظل عشق مدات الت ك العنوس مي اس قسم كا بخرة شايدميكسي كو بوا بو-

معا لمدعشق کے بیان میں حذبات نکاری کا سہانا موقع تقا ملکن وا موفقت کا ماشق اس شے تعلیف سے رہے ہو ہے۔ واسوخت مين چتى بندسش ، نزاكت تخييل ، زورمبالغه ، اسستاداندمشّ تى باي جاتى بيديكن متاع باطن د بوتوجا مردوش نكد کس کام کا۔ واسونست کی ادبی تھیت حرف اس کے معاشرتی بہانات میں موسکتی ہے جرنانہ لباس وآرا بیش تک محدود ہیں یہ معاصر سمانی کے اخلائی زوال اور ہے راہ روی کی آئینہ وار میمی ہے ، لمیکن یہ آئینہ واری اس سمانی کے لئے باعث فرہیں۔ بہرطل واسوفت کے جوعنا حربی کیفیات ہیں وہ اپنی کمکی صورت میں امانت کے یہاں بھتے ہیں ۔ یہ اسلوب اور پیونسوع بہیں لیسسند ہوکہ نہ ہو اپنے زمانہ میں اپنے علاقے میں اس نے مجر اور فراج مخسسین وصول گیا۔ اس کے بعض النوس ر مشہور میمی ہوئے :۔

مہوری ہرسے ہیں۔ یہاں گرہ کھل گئی دل کی وہاں انگیامسکی بب نازک سے صداآنے لگی بس بس کی دبط رہنے لگا اس شمع کو پر وانوں سے آسٹ نافی کا کمیا حوصلہ پیگا نوں سے ہم اضی کی ایک صنف شعر کی حیثیت سے واسونعت کا مطالعہ کرنے پر مجبور ہیں اور واسونمت المانت اس نوع کی بہتر ہے تا بندگی کمتی ہے۔

بعض البم كتابيس سلسائه وببيات كي

الدوس ما من الما منات كافاكه - جان آبرز كمشهور بفلك كاترجه به وفيسرسيا متشاحس كفلم سه مع بسيط مقدم كروب منه به مع بسيط مقدم كروب منه به ساحل ورسمتر ويوب مرايستنا مسريل باحث ما الرك ويوب من لا معلم المعنى المعنى

## باب الاستفسار سيدرياض الاسلام صاحب - يوني)

## ابل قرآن اور ابل عايث

ال دوان جاهتول میں سے آپ کس جاعت سے تعلق رکھتے ہیں اور کیوں ؟

من جامتي حيثيت سے يا مابل قرآن" من شال مول اور يا" ابل مديث" من بلكمين تواني آب كوسلمان عي نهين مجتا معزدكياسلام ام صوف كلم شهادت بالعراية إاقرار توحيد ورسالت كانهسي للداسوة نبى كى پروى مي باكيركى افلاق ، أورجي وقت لمن اب معامى برنكاه والله بول توجيم اب آپ كومسلم كيت يا يجي بهت سرم آتى به اور كيد ايسانحسوس كرنا س منبت سعم واسلام كودا غداركرر إجول -

تقاآب مج مخترس موال كا مخترس اجواب ي ليكن غالبًا مناسب مه وكا اگراس سلسلمين ايك شخف الف كى جنيت سے ال

باعتول كمتعلق ابن خيالات بمي اس جكه ظام كردول

" ابل قرآن سے مراد وہ لیک میں جماسلام وشراعیت اسلامی کوقرآن سے مجنا چاہتے میں اور امادیث کواہمیت نہیں دیے۔ مِيهِ كُمْ عَنى ينهِيں جَي كروه ان احاديث كامِي نَعَلُوا زَاز كرديتِي جِي جَن سے به مطابقت قرآن رسول المدرك اتوال وكر دارير تِی ب اہم وہ مجور وا دیث کو تنقیدسے الاترنہیں بھتے اور مض اس لئے کان کے تبض را دی تَقد ومعتبر تھے ان سے انتفاد

ابل حدیث کا کہنا یہ ہے کے قرآن کا سمجنا آسان نہیں اورہم احا دیث ہی کی روسٹنی میں اس کواچی طرح سمجدسکتے ہیں بنابل ۔ سے استفاد ضروری ہے جوکانی جہان بین کے بعد جمع کی گئی ہیں اور ان کی صحت یا سدم صحت برگفتگو کرنے کا ہمیں کوئی

بروندد ابل مدیث فرآن کی اہمیت سے انکار کرتے میں اور دابل قرآن اصاویث کی اہمیت سے ، لیکن فرق یہ ہے ک ان میلے براہ داست قرآن سے استصواب کرتے ہیں اورجب کوئی مسئد ایسا ما ہے آجا آ ہے جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے تو المجبوراً اها دين ييجبجوكرة مي ليكن ال كاصحت بإعدم صحت كافيصلدوه خود ابني عقل س كريد بين اورتف جامعين ب ادر اود ا کا مخصیتوں سے مرعوب نہیں ہوتے۔ برضافت اس کے اہل صدیث ، قرآن کے مطاعب کک اما دیث ہی می سے مید خیا جاہتے ہیں ، کیونکر قرآن کا انج نرین علم رسول التاریبی کرتها اور انفیس کے افوال کوسائے رکو کرندشا و فعدا وندی جامكتاسه. غرض بر تقاطونان دفيع احاديث كاجس كورد كے كے التے بعدكو انتقادي علم مديث وجود مين آيا۔ احاديث ك مراة (صیح ، حن ، صنعیف ، مرسل ، منقطع ، معضل ، شاذ ، عزیب و فیره) مقرر کے گئے اور داویوں کے تقر اور فیر تقر مونے کے میں علم اسماء الرجال وجود میں آیا۔لیکن ہا وجود اس تام جھان بین کے یہ روایتی الرج را لکل صاف و باک نہ موسکا میہاں اس وقلت کی تام معتبرکتب امادیث (بخاری وغیرو) من جی سراروں مدینی ایسی موجود میں جو اصول درایت کے لاآ فطعًا ناقابل قبول مين الدراس سلسلمين بي اختيارالم الومنيف إدا آجات مين جنعول فاين عمد كي مزارول اماد میں سے سرف سترہ احا دیث کو قابل اعتاد مجما اور باتی مب کورد کردیا۔

ان حقایق کے بیش نظرابل مدیث کا برسلدیں اعادیث سے استنادکرنا بقیباً خطرہ سے فابی تہیں فاصکراس صور میں جبکداس کی تصدیق فرآن سے مہوتی ہواورعقل بھی اس کی مخالف مور اسی طرح ابل قرآن کا قام ا ماویث کونظران كردينا بهي مناسب نهين - كيونكه ان مين بين اما ديث اليي عبي بين جن كورسول اعترس نسوب مميل مي كوئ قباحت نہیں موتی اور اگراہل قرآن مرت اپنی ذاتی رائے کواصل چیز قرار دیتے ہیں اور بلافرق وامٹیاز اکابرسلعن کے اقوال وآ كورد كرديتي بين قوميري مائ ميں به ان كى زيادتى ہے اسي ظرح اكرابي حدميث كا اصراريه ب كوان تمام احاديث كومعي اق رسول ہی جھوٹا چاہئے جن میں جبرسی کی بروبال خورشہ مائے انگور کی پیایش، حرروقصور کی تفصیل جہم کے مانپ بھپوؤں کی آ اوراسی طرح کی اور بہت سی خرافیاتی بائیں ہائی گئی میں اور انھیں کے ماننے پرنجات کا انحصارہ تو نجرا مسلام نام رہ جائے صرف جنت الحقاء كاجوكم ازكم اس زمانك لوكول كوتوكيمي نفييب مونا نهين-

خود میرامسلک اس باب میں یہ ہے کہ جوا حا دیث حقل و درایت پر پوری اُنتر تی ہیں ان سے میں انکار نہیں کرالکن ووکسی بہلوسے رسول المٹرکے کردار اور شان نبوت کے منافی میں تومیں ہفیں تسلیم نہیں کرتا خواہ وہ بخاری کی موں یاصحاح سن

یا کسی اورمشد کی۔

يقينًا اب وه زبانهمين كدانهم نوتهم اهادين كينتيج كرك كوئ متفق عليه ميح مجوعه مرتب كميا جاسكي مليكن بنيادي اصوا

كى حيثيت مصيمين ان اماديث كوسا فطالا ملتبار قرار دينا جاسئي. (١) جوكسي تسم كى بيشين كوئي اخبارعن الغيب إمهرات سي معلق ركعتي بين -

(۲) بین سے الرائیلیات کی تصعیق وصراحت م ن کے ہے۔

رس) جوحقایق تاریخ وعلم کے منافی ہیں۔

دم ، جن مي ابعرالطبيعيات ( يني مشرونش عذاب وقواب وغيره ) كمتعلق مادى تصورات سے كام لياكيا ہے -

رھ) جورسول الشركے بلندو يكره اخلاق كے منافى بن -

أذرى اسفاليني

(جناب ملك عطاءالرب صاحب - لامور)

مجع ياد براته كجس زاني قاضى حبداتفغار مرحم حيدرآبادت روزانه بيآم كالخ تقاس وقت آب ف

کی صاحب کے استفساد پر کھا مقاکہ اخبار پرآم کے سرورق پرچشعر درج رہنا مقاوہ آذری اسفرائینی کا ب ادراس میں مجاسف ملآم کے پرآم کا تعرف درست نہیں، وہ شعریہ ہے: ۔ بال گروہ کہ از ساغر دفامستند نا پیام رسائید ہر کیا ہستند اکرز جمت نہو تومطلی فرائے کہ آذری کس زانہ کا شاعرہ اور اس کا کلام کہیں ل سکتا ہے یا نہیں ۔

( مُكَار ) لفظ آذری سے فلاہر ہے كہ وہ آذركا باشندہ تفاج تركتان كاكوئى قصبہ تفا۔ اس كاسن ولادت معلوم نہيں ، ليكن جنكه وہ در بارسلطان شاہ رخ ميرزاكا من بيدائيش الائ جنك اس لئے آذرى كھى قريب قريب اسى زالى من بيدائيش الائ جنگ ہے ، اس لئے آذرى كھى قريب قريب اسى زالى من بيدا ہوا ہوگا۔ من بيدا ہوا ہوگا۔

مرزا مرزا ، تیمورکا چوتها بیماتها اورتیمورکی دفات (عندیم) کے بعد دہی اس کی جگر خت نشین موا ، شاہ آخ میرزا کی دم تسمید یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس کی ولادت کی اطلاع تیمورکواس وقت می جب وہ شطریح کھیل رہا تھا اورسٹ ہ پر من کی شہ

يررسي ممي

بسی زاند میں جب آفرتی ، دربارشاہ آرخ میرزاسے والبتہ تھا، جج کرنے کاخیال اس کے دل میں پیدا ہوا ، ایکن جب وہ جے سے فارخ موکروٹا ، توسا مل جند پر اُترکیا اور میں سے دہی ہوتا ہوا دکن بہونجا اور سلطان احمد شاد بہنی والی دکن کے در با کی رسائی موکئی میں اس نے بہن نامد لکھنا شروع کیا بعد کوجب اسے اپنا وطن یا دآیا اور خراسان جلاگیا ، وہی بہن نامد کی تحریر برستور جاری رہی مگراس طرح کروہ جو کھولکت تھا دکن بعیدیا کرتا تھا۔ ہما آوں یا دشاہ کے بہوئچ کراس وار اُن اُن اُسلی ختم ہوگیا اور بعد کونظیری و ساتھی اور دومرے شعراء نے اسے بودا کیا ۔

م مدید میں میں اور اصل تصبیدہ گوشاع مقعا ، لیکن عزلیں تھی اس نے بہت کہی ہیں گوان میں تغزل بہت کم ہے ۔۔ اس نے ایک شنوی بھی " مرات " کے نام سے کھمی متی جو جارحصّول پرشش تھی ۔ اس سلسلہ میں ایک بڑا دلجیب تعلیفہ شیواجی مربشہ کا کھی

شن ميجة :

۔ جس وقت وہ اور کیک آریب کے مقابلہ پرروانہ مور ہا تھا توبیعن لوگوں نے اس سے کہا کہ یہ توجان ہو بھوکرہ ہا ہو میلی یہ بات میں کرشیوا جی نے آذرتی ہی کا یہ شعر ٹرچہ ویا۔

گرخصم بے شمار شود آفر تی مقرس سائلس کے جال ستاند وجال می دبر کیست

(جان دینابھی دیساہی ہے جیے جان لیناء ان دونوں میں کوئی فرق نہیں )

اس سمعلوم موتا م كو ورتى التي عبدكا برا مقبول شاع تقااور مندومسلمان دونول اس سكالة م كاسطان رراً منك .

فارسی شعرار کے قدیم تذکر ہے

(جناب ميرطا سرعلى صاحب - ناگيور)

میرید ایک مصن کے پاس جن کے والد بڑے ملم ووست بزدگ تھے ، فارسی شعراء کے چذیران تذکرے موجدیں

A Maria

جن میں سے اکرنے ابتدائی و آخری صفحات کرم خوردہ میں اورصاف پڑھے نہیں باتے۔

میں اس سلسلہ میں فارسی کے قدیم تذکروں کی ایک فہرست مرتب کرر یا ہوں ، ورجابتا موں کآپ اس کام میں میری مدوفرمائیں اور شواء فارسی کے لبعض اہم تذکروں کے نام سے مجھے آگاہ کردیں تاکمیں برمعلوم کوسکا کم ج دخیرہ بہرے دومت کے پاس موجودہے اس میں کون کون سے تذکرے کایاب ہیں۔ اس سے محینے اپنی فہرست کی طیاری میں بھی مددسلے گی ۔ میری مرتب کردہ فہرست زیادہ ترعبد آخری سے تعلق رکھتی ہے۔ توریم تذکروں کا علم مجھنہیں ہے۔

(اسکار) آپ کے دوست کے بس جوننے فارسی شعاء کے تذکروں کے موجود ہیں، ان کا نام معلوم کرنا زیاد ومشکل نہیں اگر آپ غورسے ان كامطالعه كرس -

ورسل می مستدرین می او کا ذکرید ان کوسا شنے رکھ کر تذکروں کا سن تالیف آسانی سے متعین کیا جاسکتا ہے اوراگرآپ به تکلیف گوارا کریں نو کھی بہ آسانی تذکروں کا نام مجی معلوم ہوسکتا ہے ۔ مکن ہے تلاش سے خود ان تذکروں میں کوئی عباستایسی مل جائے جس سے اس تعبین میں آپ کو بدول سکے ۔

ر با ترتیب فہرست کامئلدسواس کی زیادہ آسان صورت پیتھی کہ آب اپنی فہرست کی نقل مجھے بھیجد بتیے اور میں اسے حکود کرکی اضافہ کر دنیا اگر ضرورت، ہوتی "ناہم باتھیں ارشاد چند قدیم تذکروں کی فہرست مبیش کرتا ہوں جن سے صاحب فرانہ کامرہ " ۔ زبھی استفادہ کیا۔ یہ ب سفيجي المنتفاوه كياست: -

. من اللباب "\_\_ محدوق كار بس ميس رودكى سے فرانظامى كنوى ك كے اہم شعراء كا وكركياكيا م ليني وكى صدى کے آغازسے ساتویں صدبی چیری کے امراک ۔

اً سام میرزائے صفوی کاجس میں دھ و میر تک کے شعراء کا عال درج ہے ۔ ب سر دولت شاه سمفرندی "

سو- من ضلاصت الامتعار " \_\_\_\_ ميرتقى كا تنى كابوسيه وعشيس لكما كيا تفا-

ام من مفت اقلیم " مرزا اللين دازى كاجوسندان من مرتب دوا تفار مرتب الله من مرتب دوا تفار مدن الله كالي در كالي در برايونى كرجس كر اخرمي شعاد عبداكبرى كاليي دكركيا كياب-

الابقائ كاسب من آغاز شعري الدري مداكر بادشاه تك كي شعراء كا عال درج م q - ° مجمع القضلاو" \_\_\_\_

ه - " تذكره ميزاطا برفصية إدى" - بوسن الم كاليف ب-

معمراة الخيال " \_\_\_\_ شيرال الاجدشك الله إلى متيب كمياكم النفاء

\_\_\_ مروش كاجوعافيا لتسالط من عام موا. 9 - "كلمات الشعراء"

معدعلی خال متین کشمیری کا جربها در شاه سے اکرعبدمحد شاه ک کے شعراء پیشنل ہے -وا معلات الشعراء"

عظمت الترتيخ للكرامي كأجو لمتك للنظريس لكعاكيا تفا-اا۔ "مفینہ بیجر" \_

\_ آزاد ملكرامي كاشتاك ه . ١١٠ مر بدسطيان

\_على قلى فال والد داغتاني كل (العلامير) سوا- " رياض الشعراء" سراج الدين على خال آرزو (مهم الشه )كا -سها- مد مجمع النفايس

ها- " تذكره شيخ مح على حزيس ي حزي صفالم في كا دهلا المين

۱۱- " سروآزاد" \_\_\_\_ آزاد للگرامی کا دست المه المه )
۱- " سروآزاد" \_\_\_ عبدالولی و دلت آبادی کا دست الله )
۱- " مروم ویده" \_\_\_ شاه عبدالحکیم لا موری کا ده الله )
۱۸ - " مروم ویده " \_\_\_ شاه عبدالحکیم لا موری کا ده الله )
۱۸ - " مروم ویده " نزگر میرا کلیم این مثلاً . " تذکرهٔ ناظم شریزی " سند کدهٔ طاطعی " فالیس المآشر" این کے علاوہ تعین اور قدیم تذکره میرا طالبر فسیرآ با دی " \_ " عرفات " د تقی آومدی ) -

رتم) سيمرغ، غفقا ، ثبها

وصرت الوجود وحدت الشهود

(سید بادنناه - گرهی شامو-لامور)

إس فارسى ادب مين بها استمرغ اعتقاك الفاظ بار بارآئي بين اكيا ان كا وجودكسى زاند مين تفا -م- فلسفة تصون مين وحدث الوجود وحدث الشبود كا ذكر بار بارآيا بالكن التي القن الفاظمين كسجمنا مشكل م واضح الفاظمين الس برروشني ولك -

(منگار) سیرغ اور حقا، ایک ہی جیزمیں - فارسی میں اسے سیرغ کہتے ہیں اور عربی میں حقا ( شاید اس سے کردہ ایک دمازگردن طایر حیال کیا جاتا ہیں ہے۔ عربی میں حقا و مونت ہے حتیق کا اور وہ اسے معنوی میں ایسان کے صدوجہداورا سے شکلات کا ذکر کما گیا ہے ۔ کہیں نہیں ہے - ابن حربی کی ایک کتاب کا ام بھی و فیلے موجہ سی انسان کے صدوجہداورا سے شکلات کا ذکر کما گیا ہے ۔ شاہنا مدمی اس کا شاہنا مدمی اس کا فکر موجود ہے ) ایرانی عوام میں یہ روایت مجلی آئی ہے کہ وہ ایک بہت بڑا طایر تھا جسے ذال نے پالا تھا۔ میں اساطیری جیزہ اسے ایک بڑی کھانے والا طایر خیال کیا جاتا ہے اور سعاوت وخوش نمی کی علامت ہے ۔ مارسی میں ہما اس کا سامیری جیزہ اسے ایک بڑی کھانے والا طایر خیال کیا جاتا ہے اور سعاوت وخوش نمی کی علامت ہے ۔ مارسی میں ہما ، شیز فی کھوڑس کو بھی کتے ہیں ۔ جہرام کور کی ہوی ، بہاں تک کا گراس کا سا یکسی ہر بڑ جاتے تو وہ با دشاہ ہوجاتا ہے - فارسی میں ہما ، شیز فی کھوڑس کو بھی کتے ہیں ۔ جہرام کور کی ہوی ، سیات کہ کہن اور بھین کی دور کی کا نام بھی ہما تھا ۔ ہما توں بھی اسی سے ماخود ہے ، جس کے معنی خوش بخت کے میں ۔ اسفند یار کی بہن اور بھین کی دور کی کا نام بھی ہما تھا ۔ ہما توں بھی اسی سے ماخود ہے ، جس کے معنی خوش بخت کے میں ۔ اسفند یار کی بہن اور بھین کی دور کی کا نام بھی ہما تھا ۔ ہما توں بھی اسی سے ماخود ہے ، جس کے معنی خوش بھی ہمیں ۔

وصد الوجود اور وصد الشهودس كوئى فرق نهيس وصدت الوجود كامفهم بيب كرفدا ام ب وجود مطلق كا اوروه تمام موجودات عالم مين مركوزب وصدت الشهود يمى وبى جيزب سوااس سكركاس كاتعلق مشايده سه به ليني ونها كى برجيز وبيني فظر آتى ہے اسى ذات بارى كا برتوب - يا دولۇل اصطلاحين دراصل ايك بى چيزيين اختلاف صرف نظريه اورنظر كام - موجود و زاندين بعى ضدا كا تصور قريب ايسابى ب فرق حرف يا سے كصوفيد اسد و تعال لما يَري كيم بين يعنى بركروه ابنا ادا ده برا بعى سكتا ہے اور فلاسفد اسے ايک ايسى قوت تسليم كرتے ہيں ، جافقة إرفطرت ايريكس سركاني برقادر نهين و

#### حضرت أني جانسي)

خیرول کی قسمت اپنے آپ مط جانا سہی آپ میں دیوا نا سہی آپ میں دیوا نا سہی عیش کی رو داد میرے کم کا افسا نا سہی ایس میں جینا سہی میں جیات سے میں جیگا نا سہی حیلت سے میں جیگا نا سہی

باطل آن کے جوریے پایاں کا افساناسی عقل کی بات آپ دیوانے کوسجھائی گے کیا یادعیش رفتہ کیا متری خوشی کی بات ہے جب امیدیں مشکیل کیؤنڈ گرکیا موت کیا ہے۔ تو واتف ہیں اپنے اقیدار حشن سے

تُصَدِّ كُودِي مِوكِيا آنى المحواب دل كأمال خواب مخاو نازيس اك اورافساناسبي

حوسق الأكرام)

تثمع بن کرکس نے بخشامیوز پروا نہیجے ہول مانا چاہتے تھے کم کے دیوانہ مجے دیکھتے میں اہل دنیا کیوں حریفات مجے كت مي جي فم كبيس وه رات وملي ب دل کتے بچے تب کہیں یہ شیع جلی سے گریمہ دوں کی نازک جے ط سے ڈیٹیس ول اکثر لمیں کی کتنی ہی کرویاں مرے منانے ک تقبیرے موج بلاکے میں کیسے سہتا ہوں تراع قرب ببوغ كريمي دور ربتا مول مين ان كوياك بجي اكثر أواس رجما مول كراب وشي كاتصورتبي إربواب بلا کی چیز غسم انتخار موتاہے برار آرزووں کا مزار ہوتاہے مكوت بى مكوت معموال معجواب ك مكونهين كسى جركم فيقتول سيخواب تك مرے شانوں پہنی گیسو نرے ہرائے میں اینی دِنیاکے خدا ہم مبی میں انبے دشمن بخدا ہم بھی ہیں

زندگی کی رات ایکینے وسے بدافسانہ مجھے خيرود ركع لي جنول في لاج ورن الاحقل ا يُن كَرِيتَ فود بول بل انبيهي اخلاص كا وس رات كا جا دو نكسى صبح سب قوطا اغبيام نمناكا بنه احساسس ولاقر ينانون كرمقابل لاكه موست بن تواناني جَن مِن گُريُّ شَبْم سے فعن دُه گل تک د جانے یوچھ کیکے مجھ سے ناخب داکتے ے اپنے فان کا مقعبود امتحال نشا پر نه مینے دے گی یہ نیر کی طلب حرمت دمسكرك مطاؤ نظر مرى جانب یہ کہ کے ڈوب گیا آج صبح کا تا را، وه أبُك تعارهُ لرزال البحس كما نام آنسو يه طرز گفتگوسم ميس ات سمي توكس طرح طویل ہوکہ مختریہ زندگی کی ر بگزر ول براس ما وفي كما كما دستم ومعائبي كسى آدم كى تميس بعى ب تلاش ددسروں سے ہوگلہ کیا حرمت

### (ڈاکٹر مثنین نیازی)

افعیں توحشر کمی ہے خیال رسوائی ہمیں نوشی ہے کوئی بردہ درمیال ندرا فضا میں گرنج رہی ہیں کہانیاں غم کی ہمیں کو وصلۂ سندرج داستال ندرا ہوا بلطے ہی برزخسہ ہوگیا تا زہ بہارعشق کو اندیشہ خسندال ندیا سیرے بغیرزندگی ہوگئی اس قررتیاہ جیے کسی نے دفقا جسم سے وح کھنچ کی شدی غم سے ہول ٹرھال ہوئی کہاں تھے تی اے وہ اُس کی بے رخی ائے وہ اسکی بیرخی شدی غم سے منظر باغ میں دکھا گیا، برق سے خود آشیاں ٹکراکسیا افٹر افٹر گرمی رخسا ریار آئینے کو بھی بسینہ آگسیا میرے دل کو مل گئی تسکین سی نام تیراجب بول پر آگسیا بجلیاں ٹوبٹی گی طوفال آمیں گے وقت تعمیہ بنشین آگسیا بجلیاں ٹوبٹی گی طوفال آمیں گے وقت تعمیہ بنشین آگسیا بجلیاں گری رہیں بہیم متنین

#### (طا**ت جے یوری**)

شکوے زباں بہ ایسے بھی آ آکے رہے گئے ہم اپنے دل میں آپ ہی شواکے رہ گئے ان پر مجبی اک مگاہ کرم اے گرا نواز! دامن جو مترے سامنے بھیلا کے رہ گئے سط کر جیکے ہیں دارورس کی جومنہ لیں چھ دور وہ بھی ساتھ مرے آکے رہ گئے

#### (مسعود افترجال)

ندسیم و در کی ندلعل وگهر کی بات جنی جنی اگر تو متاع مهنر کی بات جلی او هرکی بات جلی او هرکی بات جلی جو داغ دل بوت روش فروغ شام بوا کھلے جو درخم و طلوع سحر کی بات جلی در مورک دل فیار نمی می او است جلی او است جلی او است می خوش می بات جلی می مورک شام می بود کی خوش مولی فونظر کی بات جلی می می مورک شام می بود کی بات جلی می می راس ند آیا قفس نصیبول کھلے عجب اداسے مرح فیم بال دیر کی بات جلی جی کی می راس ند آیا قفس نصیبول کی بہت جلی توغم بال دیر کی بات جلی جی کھی راس ند آیا قفس نصیبول کی بات جلی جی کھی راس ند آیا قفس نصیبول کی بات جلی جی کھی بال دیر کی بات جلی جال آج اسی راگذر کی بات جلی جال آج اسی راگذر کی بات جلی جال آج اسی راگذر کی بات جلی

#### (جونت رائے رغباً بلسوی)

انسان مرنه جائے تو گونیا میں کیا کرے کس کے ساتھ فرض مجت ادا کرے اے دوست ، تیری عمر تفافل دراز باد اک دن کی بات ہوتو کوئی التجا کرے مرز خص سے چرافع تمانی ہوئے مورائے میں کون کیے رہنما کرے کے معلاکریم کوجس کا فرنے آزام وسکول لوٹا آسی کی یا دسا مان تمکی ہی ہوتی ہے غبار لادوکل ، موج تکہت بن کے اعتمان ہے جمن سے گرد اُٹھی فاک پروائے نہیں اُٹھی غبار لادوکل ، موج تکہت بن کے اعتمان ہے جمن سے گرد اُٹھی فاک پروائے نہیں اُٹھی

# وكان رغم دل

نَضَا ابنَ نِي )

اینی ہی کو بہ یہاں تصمیں ہیں بروائے روستن دیتی ہے سررات جراعوں کو فریب دن مي تعيى ياوك اجالول كيفيسل طاقي مي سىلىدىلىك فوداينى سىطلب ميس منزل مجه كوك آياكهال بريشعونسم ول سركم سيال من جيائے موے روحوں كاملال وہی تمی ہوئی نیورمیں زمانے کی تھکن حسن کے منبتے موئے تاج محل افسردہ أفأبون كي طرف بريفنا موا وست زوال زمرين ووب بوسة ابه كرسيان ودب ما نائبي إك الزام أتجزائبي تحال ایک فعاے کو مگر روح ترس ماتی ہے كس قدر تيز بوني آتش ايام نه پوچېم رات کرتی ہے شاروں کے بیلینے سے وضو اورطرمعتاسه انرهرا جودكمانا بون جراغ اولمنا ہوں اعبی احول کے انگار ول بر كس كواندازه ب مالات كي سنكينى كأ الهي عيواو مي بهارون كي كسك إلى ب وجرح كم مذوكديد ومدان بي شاداب بي حبم كتن منوش فكرغلامون كالهوجوش ميرب بیٹی ماتی ہے اکھی سانپ کے دھوکے میں لکیر ية شبستان سياست سي كر رخمول كى وكال التے ناسوروں کوسینے میں جھیا وُں کیسے ؟ ليس فراد كرول سانس تعمى ماتى

سل دہرکے اندا دیکوفاکیا مانے علتے اسورول سككتے موئے وافول كوفريب رامبررات کے یول راستہ دکھلاتے ہیں يسكلنا بواخوابول كاحريرى محمل نظراتا نهين اميدولقين كأساحل شدت إس سے كمهلا إساچ رول كا جال بربسى كى وبى سوئے موتے استھ ياشكن ومن پر مرده اسکاموں کے کنول افسوه مرككون غلمت فن فكرى قدرس إال إتهالة ادب وشعرك آذر فأف تركهائي بدئ طاير كاطرح عشق برهال البيمي بدني مير كفيتون يدبرس ماتي م بياس كى آخے سے علتے ہيں لب وكام دوج يون عبلا مؤكاكبمي حاك شب غم كارنو تشكش مي رون جلاما مول بعباما مول جراغ كي نفر مهرر حسين جاند جان ارول ير يصله ديكمه إنتكا بول كيمنسلط سيني كا موم كل كي قسم ركهولون مين اجا قي ب المبي لوط منهيل م زروش تعرن كاطلسم ا دمیت ایمی سواسلاک آغوش میں ہے و جرات فكراء و البيدكي وين وهمير سانس فيانجى طبيعت به گزرناپ گرال سَ فِرَانٌ لِحُ مِن إِدِول كُومِجِلًا قُل كَيْبٍ ؟ ورد كي فيان كليج مين جيبي ما ي ب تنكب ميرك لي وقت كادا ان طرب مے کے احساس کے بدرخم کماں ماؤں اب

## مطبوعات موصوله

عموم قرآن کے ساتھ چلارہ ہیں۔ قرآن کے بڑے ساحب بھیرت عالم ہیں اور سالہا سال سے وہ اپنے مش کو کامیا ہی کے عام اس کے ساتھ چلارہ ہیں۔ قرآن کی تعلیم و تعلم کے سلسلمیں ابل قرآن ایٹ ایک فاص مقابت ابند مسلک ایکے میں اور روایات سے استنادے قایل فہیں۔

پرویزصاحیے اسی سلسلمیں مفہوم قرآن کی تصنیف شروع کی ہے ،جس کا پہلا پارہ بغرض تبھرہ ہم کو داہم ۔ یہ فرآن کا فاقعلی ترجیر ہے اور نہ اس کی کوئی تفسیر ملکم حوث اس کا مفہوم ہے جونسلسل کے ساتھ اس طرح پیش کردیا گیا ہے کہ ایک سنق خدن مدامد ت

صنيف معلوم موتى ہے۔

پرویزصاحب کی یہ جدت قابل تعریف ہے اور قرآن کے افہام وتفہیم کے لئے جونئی راہ انفوں نے نکابی ہے وہ زیارہ فرایا فہم چور میکن صرورت تھی کرعبا رت زیارہ آسان ہوتی اور فارسی حربی کے مشکل الفاظ و تراکیب سے احترا زگیاجا آ ، ناکسمونی بڑھے لکھے وگ بھی اس سے فایدہ اُٹھاسکتے ۔

چیائی بلاک کی ہے اور بڑی پاکیزہ ودیدہ زیب - کاغذیمی بہت دبیزِنگایا گیاہے - جم ، هسفی ہے اور قیت تن روبی

يقينًا زياده ب- ميزان سيل كيشنز في سناه عالم ادكث لا بورس مراسلت كي عائ -

معالع فی المند بینتمہ مولانا شبلی کی مشہور تذکرہ شعرائع کا جس میں شاہیمہاں کے عہدسے کر عہد حاضر یک نظام معالع فی المند قابل ذکرفارسی شعراء کونے لیا گیا ہے۔ مولا کا شبلی نے کلیم ہمدانی تک بیورخ کو اپنے تذکرہ کوختم کردیا تھا، لانكداس كے بعد مبی شاہم ال كے آخرعمدسے الكر بہادر شاہ ظفركے زان كر بعض بڑے توش فكر فارسى شعراء ليهاں أ تے تھے ، جن کا تذکرہ اس کتاب کے فاضل مولف جناب شخ اکرام الحق صاحب کی کماب کا موضوع ہے۔

اس میں جن جن شعراء کو لیا گیاہے ان میں نسمت خان عالی افتیل ، غنی کا نعبری ، نادر علی سرمبندی مبدل ، غنیمت ، یں ، میرزا مظہر، واقف ، خالب ، گرائی، شبل اور اقبال خصوصیت کے ساتھ قابی ذکر ہیں ،

فاضل مولف نے بڑی جامعیت کے ساتھ اس فرض کو پوراکیاہے اورس اسلوب وہجے سے ان شعراء کے کلام کا جا برہ نیاسی اس سےمعلوم ہوتا ہے کہ وہ تودفارسی شاعری کا بڑا اچھا ذوق رکھتے ہیں۔

لمين كس قدر افسوسناك بات مي كوايس اجبى كتاب اتنى غلط شايع بد - سرحند كماب كم شروع مراحض غلطيول كى مِت كردى كُئُ ہے ، ليكن حب كتاب بين سيكڙول غلطياں پائي ما يكن اس كا صحت مكن بنيين و اور اس كا حرف ايك بي ج ب كه اس كى تام جلدى المف كرك دو باره اس كى كابت كران جاب ادرجا بجاهارت برمعى نظر في كى جائد كا تجم ٢٤٧ سفات م اورقيت عيد منكاية سعبد اشاعت الاكرام نشررود ممان.

روول میں ار و جناب رفیق اربروی کی الیت م میں بنایا گیا ہے کداردوشاعری میں مندوں کی خدمات روول میں مندول کی خدمات میں میں مندوشاعوں کو بیا گیا ہے اور ان کی تعداد جی ۲۰۰

ببوخبی ہے

ام تذكره كي يخصوصيت مجه ببندآئي كه انهول سفراست رديف وارحرتب منبين كميا بلكه ايك سلسل مقاله ك صورت مين ثموع سے اس وقت تک اُردوکی تریجی ترقی کا ذکر کرتے ہوئے جندو شاعروں کے '' **Core کھکا ماماک ک**و بڑے سنیقہ آسنسس كى ماتھىينى كياہے.

یر کتاب ناصف تذکرہ مے مندوشعراد کا بلکہ اور درزبان کی اہم تاریخ بھی ہےجس کی ترتیب میں فاضل مولف نے برطی

يركم أنسنيم بك طبولكمنوس مجري لسكتى ، يضامت تقريبًا . وصفى تسب ورطباعت وغير كافى بنديده-ود ایک مذکره و تا برخ کی میثیت سے بھی ویکیے جاسکتے ہیں ۔

عبدا ِنما َ حب ایک فاص رنگ شکرسام به طرزان پرداز ہیں جس کی شوخی تحریکی ہیں ہر سمجھنے ہر سمج مجدد کردیتی مج كدوه صرف ايك متقشف مرميي انسان بي أب بنك وه اين قباري مولويانك الدرايك ندفره ول انسان عي سانس ك رباح-

نخامت و دسوسفيات - قيمت نهر - ناشر السيم يل ويور تكفينو -

معالات ملبري جمود يه مولان فر تكبري الخريد مقالات كاجن من مبيلا اقبال كافتر وبيام است معلق الماد آخرى رك موجوده طرزت بدرير .. در ميان كم مقالول ميل الفاظ فبتداء رافض الفاظ كي لغي تحقيق فاص المبيت رکھتے ہیں ۔ مولانا اَفْتر بڑے دہیں المطالعہ انسان ہیں اور بڑا اچھا ادبی دعلمی ذُوق رکھتے ہیں، ال کے مضامین سے دومجبوسے اس سے پہلے بھی شایع موصلے میں اور الک نے انھیں بڑی عزت کی نگاہ سے دمکیرا ہے۔ بدائی رہی ادبی ذوق ریکنے والول کے لئے بڑی مفید تالیف ہے اورامپدے کہ اہلِ ڈوق اس کی قدر کریں گے ۔ منخامت سم اصفحات قرت کی کانٹرزنس کب طریع تلفتہ -مجوعه مع جناب عطاء المتد بالوى ك نتين خرمي مقالات كا - بيها مقاله قرآن بأك كي معتقل الم المساحد ع فرورال منتبع مثانی "ے اور تبیرے میں مثلہ ولادت میج برگفتگو کی تی جناب بالوی کو بتیب اسلام اور سیت کے ساتھ قرآن سے خاص دلمیں ہے الیکن یے دلحیوعض تقلیدی نہیں بلکہ مفکرانہ بھی ہے دوروہ ہرات کوفود سمجھنے کی کوسٹ سنٹ کرتے ون اجناني ان مقالات سيحقى ان كيفيدو فكرتركا في روشي رثي يه -

ييل اور آخرى مقالدمين توكوئ خاص بات تنهيس اور حافي وحبى باتون كود برا دياكيا هيم اليكن مبيع مشابي كم مناسله بررائلون كم

البته ايك شئ زاويً فكرس كام مياس، بوكانى دليب سيدليكن قابل قبول نهيس -

پاتی صاحب عصدے ایک زبردست دیمی دورتشولیں سے گزر رہے ہیں، بینی ایک طرف انھیں ڈرہب، سیرہی عبیت ہے اور دو مری طرف عقل آرائی سیمی اور ان دو نول میں تطابق بیدا کرنے کی کوسٹ میں وہ نبض او قات اس مسرل پر بیو نے جا تیا جب ذمهب وعقل دونون خم موكراك تيسري انبوني چيز موكرره جاتے ہيں ، تاہم اس سے انكار ككن نبيس كه جركيد وه كيلت سي ببرت صداقت وقلوص سے لکھتے ہیں ۔ ہوسکتامے کہ آیندہ کسی وقت ان کی یہ ذہنی اکھن دور ہوجائے اور وہ فرمیب والحا دیں سےکسی ایک ك موكرد بياس منامت ١١١ ومعات عميت عارديد - ناشر: -نسيم بك دولمونو -

و یکآب تاریخ ہے اُردوانشائیہ نگاری کی جس میں سربیدسے کر ماخرتک کے نام قابل ذکرانشائیہ نگاروں کا اسم تعارف کماتے ہوئے ان کے انشائیہ کے منونے بھی درج گردئے ہیں -

یصنف ادب اردومی اضان کاری اور داستان فیسی سک مساقد ہی وجد میں آئی و لیکن اسے بہت کم لوگوں نے اختیار کیا

ادر آخرکاروه نیم مرده سی موکرره گئی- موسکتا ہے کہ یہ زانہ اس کے احباء تانی کا موادر اگر میے ہے تواس میں شک بہیں کہ یہ کتاب اس کے احباء تانی کا موادر اگر میے ہے تواس میں شک بہیں کہ یہ کتاب اس کے احباء سے سب سے بہای کری ہوگی ۔ مفامت ۱۹۸ صفحات ۔ قبیت سے بر۔ امتر زیسے بک طور کھنے۔

اس گرساں مجوعہ ہے جناب سلیان ارتب اڈیٹر متباحیدرآ آدائی نظموں اور غولوں کا بھے انخبن ترقی اُروو حیدرآباد

اریت و حدد آآباد کے نوشکو نوعان شاعوں میں سے ہیں، ان کی شاعری کی عمرمیں سال کی ہے اور وہ نود ہم مالے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنی عمرکا نصف حقد انھوں نے شاعری میں صرف کردیا ہے اور یہ زانہ ایک ذہبن وحساس انسان کی مشق شاعری کے لئے کم نبس ۔

وروال - قيمت عكر - ضخامت مهرصفحات -

و السبب المتعام ہے جند عزوں کا مجموعہ ہے جند الحبن ترقی اُر دوعلی گڑھ نے نہایت اہتمام سے عالم میں شایع کیا ہے ا عالی ہے ۔ خورشدالا سلام دنیائے تنفتد میں اول اول ایک نئے درختاں سارہ کی طرح نموداد ہوئے ، لوگوں نے اس کی مرختانی کو دیکھا اور حیران رہ گئے ۔ نیکن اس کے بعد ہی لوگ اسے مجول علے ، کیونکہ اس کی گردش کا مرار کچھ برل گیا تھا ۔ اب
کافی طویل عصد کے بعد وہ مجموج ارسے سامنے آئے ہیں اور بالکل نئے افق سے ۔

کافی طویل عصد کے بعد وہ مجر ہارے سامنے آئے ہیں اور بالکل نئے افق سے ۔ غالب براتنا کھ لکھا جا بکا ہے کرا ب اس کے متعلق مشکل ہی سے کوئی نئی بات کہی جاسکتی ہے ، لیکن فاضل مصنف نے

آخر كالفكركا أيك ايساً نبا بهاو نكال لباحس كاتصورهي آسان يزيمفا-

اس تماب میں اندول نے سب سے بیلے غالب کی زندگی پر روشنی ڈالی ہے جوزیادہ اہم نہیں الیکن دومسراب جسمیں مبلی مشہور شعواء فارسی کا کلام سائے رکھ کر غالب کی شاحری کا مرتبہ متعین کیا ہے ، مہبت دلجیب و مفید ہے ، اسی طرح تیس باب میں غالب کی فارسی شاعری کا تقابی مطالعہ کرے اس کی بعض اہم خصوصیات سے بیث کا گئی ہے ، جو اپنی جگہ بڑا خیال فروز ہے الیکن مدیر سے زیادہ اہم اس کا نیسرایا ہے جس میں بہت کھل کم امس کی شاحل نہ انفرادیت کا جا بیزہ لیا گیا ہے ۔

· غالب کی فارسی شاعرلی بر ماتی کے تذکرۂ غالب کے نعدید دوسری کتاب ہے جوغالب کے سیجے شاعرانہ موقف کوہا سے ساننے - مال مل مل مل ملک کے مطاع در وقایل کے نعدید کا ملک کے مطاع میں مالی میں مالی میں مالی کا میں مطاع کی مطاع کی

لاتی ہے اور جس کو بیڑھ کرہم بڑی سہ تک ملکن ہوجاتے ہیں۔ قیمت چھروبید ۔ کتابت وطباعت وغیرہ نہایت آبندندہ ۔ مرم مرکز میں مجبوعہ ہے جناب خورسٹیدآلآسلام کی چیندا ردوغزلوں کا جیے انجبن ترقی اُردوعلیا گیڑھ نے طاب کے سردت میں

ر حاک نہایت نفاست سے شایع کیا ہے ' خورشیرالآسلام نے ڈنا کے انتقاد میں اول اول ہی اینا فاص مقام پیدا کردیا تھا الیکن ایک مثناعر کی حشیت سے وہ کیا ہیں معالی مند میں اور سی سیاست کے سیاست

اس كاعلم ايك مخصوص صلقه كيسوا ادركسي كوند تفار

مر خید ایک اچھا نقا دا شعر کینے کی جرائت کم ہی کرتا ہے کیونکہ دومشکل ہی سے اپنے کسی شعر کو معیاری کہنے کی جرائت کرسکتا ہے ایکن اس مجدد کے دیکھیے میں اور یہ اجتماع بہت مجیبے غریب ایک ہی قالب میں مجتمع نبی اور یہ اجتماع بہت مجیبے غریب مرتب

فورشدالاسلام کی غرابی بھی ان کے اشقاد کے لب وابی کی طرح پڑی مدت اپنے اندر رکھتی ہیں، جن کا تعلق نے اوہ تراسلوب بالن سے ہے۔ مد اظہار خیال دعذ بات کے لئے ہمیشدایک میازادی پیدا کر نے میں بچے راحلی کے اصطلاح میں زاوید منفرم کمنا جائے۔ جناب جنول گور کھیوری نے اپنے مقدم میں نور شیرالاسلام کی نصوصیات شاعری پر بڑی تعلیف بجٹ کی ہے ، حال کہ سہتر ہوتا اگر یجود مغیرکسی تعارف و مقدم کے شایع ہوتا اور لغیرے و انگیس کی لاگ کے لوگوں کو اس سے تعلف اندوز مونے کا موقع نمتا ایک بات اور میں ہے ، وہ یہ کہ اگر اس مجود کی اشاعت میں جلدی نکی جاتی توزیادہ مناسب متنا ، "اکہ ذخیرہ میں ہی کھا ضافہ ہوجا آ ، اور خود خور شیدالاسلام کو بھی زیادہ زرت نکا ہی کا موقع مل جاتا۔

ان مجلیت جامع بیند مواند کری اج عصرت کی بندر بنے کے بعد کم و بین دوسال سے سیر نیلنا شروع موا ہے - ہم کونہیں م معتم معلوم کہ اس کے بند موجانے کے کمیا اسباب سنے ، تاہم وہ بر کچر بھی رہے ہوں ، اس کے بند مور نے کا افسوس سے کو مقا ، کیونکہ وہ اُردوک ان چند مخصوص اسسایل میں سے تھا جن کا مقعدود ادب فروشی نہیں ، بلک میرے معنی میں ادب فوائی تقا بڑی خوشی کی بات ہے کہ '' احیاء تائی ''کے بعد بھی ویسے ہی سنجیدہ ، وزئی اور معقول ہوتے ہیں میساک اس کے "عہد بنتین ' میں شایع ہوتے تھے۔ اُردومیں اجھے رسایل کے خریدا رہمیں امید ہے کہ اس کی بدومی زندگی زیادہ بایدار 'ابت ہوگی ۔ اقتصادی اُکھن اس کے سائے نہ ہونا جائے اور میں امید ہے کہ اس کی بدومی زندگی زیادہ بایدار 'ابت ہوگی ۔

میل سرکا عید ارضی میر میرون مجلس حیدرآباد کابرا مقتدرسد این رساله و اس نے مال بی میں ایک می بخرار وی علیمی اس میر میرون میں اوراس میں شمک مہیر کے تذکرہ کے لئے وقف کیا ہے۔ اس کی ترتیب بیں جرب جیسے اچھے اور شہورا بن قالم نے مقتدلیا ہے ۔ اس فاص غیر کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مولوی صاحب (مرحم) کو اُردوز بان کی تعریب کے اس کا مطالعہ ناگزیر ہے ۔ سے گزرنا پڑا اور مجاہد اندازے انموں نے تام مشکلات کا مقابلہ کیا ہے ۔ یفصوصی غرابا نب میں نہایت اجھ کافذ پر شایع کیا گیا ہے اور بین روب پر میں اُردو مجلس ۔ حایت کمر -حیدرآبا و وکن سے مل سکتا ہے ۔



"اركاية:-"رين" (. Rayon) ر تعلی فون 2562 - برائے سلکی دھاگا اورمومی (سیافین ) کاغست

المراز والمراز ير مديرا لاهل سيعن براحت وتفاسع كالذوفها الم فاص بنهام کیاگیاہے ۔ قیصہ دورو پسر ( علاوہ معیولی)

CLE CHICK SENDENCE المال المنظل المالية ا المسكوا الله المنابع المساكل المساكل إلات سن و الله المعول)

منب نيآدن مى قاب يى بنايا بى دن فاحى كى تعريمى وراس میلان می درسی شامول نے بی میڈکو میں کیا فی ج يُون اخل نے دور حاض کے میں کا بوشع ا حق ، حق مسید فرو کا کام کرما نے رکھ کو قتال کیا ہے۔ مک کے فرجوان شاہولیہ الله المراح المرام وركاب مرت دورو به الموادد كالمرادد كالمراد والمرادد كالمراد والمرادد كالمرادد كالمراد كالمرادد كالمرد

الاستال السكمطاع م اكستمن انسان اندى ما فعداد، لل كيرول كو و كيوكر اپنے إو وسرے عن سيمستنبل ٥ د نعال، مومت وجامت وفيو پريشين گوئ كرمك فيست أكيب روبي (مظاور معول)

تابك نادى فامرى فولعكا ادر ای کی خوصیات برنباد می القاتراء فیت کیاں ہے (ملادہ صول)

فآذ قيدى كم تمن الماؤل كالجرميس برايا كماسي بندس کک کے إد إل طرفت اورها اس كرام ك ز رقى كيا : ادران کا دجو باری ماخرے و رحما می جدید کے کمی درج مرحا کہ برزالد والے افغارے کالاست ان افرا ( لکا الديم فيت المحترب (طلعه السمل)

بمرطاستغيارات رکی علی اور او کی لمالت کا ایکسیمی فقو بیت مین رید ہے مادويسول

انقادیات رستدادل مناری پیده کنده فادی داریخ شده را درمیزنگون کا در بهدیزقال شددین کو هیمیان تصبیحه به این انتخاب این می از در ا ایت الاحتفال بازی از ایری بیشتر در این از فیدی ک فام کام تعدیم و ۲ شدیر برا درمی تحتی این این

ح الحالا إلى  



Marie Janes Marie Janes Janes

المادیر المادی المادیر الماد

جود کا کیسر ورک

FIAMA











يمثث في كابلا

بهزيب

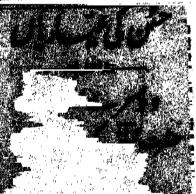

1





بان کوفنت کن ادر مت سے میریب بناسیے میریس کے لئے اچھی زندگی

#### آینده اشاعت سالنامه کی مولی اوروی بی عظیم میں روانہ موگا

داہنی طرف کاصلیبی نشان علامت ہے کے اس امری کرآپ کاچند اس ماد میں ختم ہوگیا

الخبير:- نيآز فيورى

| واع شاره ۱۱                                                          | هرست مضامين وسمبرطلنه                                                                                           | <u>چالیسوال سال</u>                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| رنس . ـ ـ سيدسدين هن ـ                                               | يسمت المتدعاقيد ٧ كروعل كي سيح                                                                                  | لاخلات میں میاز میں میاز میں میں میاز میں |
| ۔ ۔ سیشفقت کاملی<br>شارق ام لیے<br>امیش بہا در فگار<br>رضا نقری وآبی | ر منظومات ۱۸ | مکومت اسلام کا محکمته مربد<br>باب الاستفسار                                   |

#### ملاحظات

ڈاکٹرسمپور آئنددسابق چین نمسٹروینی) کاخیال ہے کہ مندوستان کے ہر باشندہ کونواہ وہ اللہ اللہ کا مواہ وہ کا مواہ و ے مطابق ) جب کی یہ جذب دل میں پیدا نہ ہو مینے معنی میں وطن یا دنس کی مجت جاگزیں نہیں ہوسکتی ۔ اس سلسلہ میں جو مزاد تعریجات سامنے آئی ہیں ان سے کو بغلا ہر ہی مشرقے ہوتا ۔ اس میں اس کی کا بد مطاب مندومسلمان دونوں سے سے ملکن بیگلہ درامس ان كومرف مسلمانوں سے ب .

اس ملسلمي سب ست بيلي غورندب امريد ، أل المستمرد والذرجي كامقصود كياب احترام كوئي ايسالفظ بنين جس کامفہوم متعین موجکا موادر حیات انسانی کی سر ریات یں مائل ہو استام کا تعلق جذبات انسانی سے سے اور انسیس کی زعیت کے فاعد اس کا مفہوم مجی بدل رہتا ہے ۔ کے محافظت اس کا مفہوم مجی بدل رہتا ہے ۔

سمبورنا مزدى في اس لفظ كا استعال كسمعنى بين مواجه ويدارد المدار الماسة وي مروند يدمثال ميش كرك كرده إو دمكت ا کوا کابر مہند میں تصحیفے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں؛ اشارتاً عامرور بنا دیاستہ کہ احترام سے ان کی مراد کیا ہے۔لیکن اگران سے دریافت کیا جائے کوکیا وہ اور جگ آئیب کا احرام بالکل اسی طرح کرتے ہیں جیسے وام چندجی یاکرش جی کا، تو وہ بقینا اس سے انکارکروں کیونکہ مہندو دیو الا کے افراد کا احرام بالکل دوسری چیزہے جس کا تعلق خانص عبودیت یاپرساری سے ہے اور اکابر ولک وقع کامترام محض صفات انسانی کی عظمت سے تعلق رکھتا ہے۔

معلوم ایسا مبتلب کسیور آنندی نے یہ اِت پی کھی کرنہیں ہی۔ اکابر مبندے ان کی مراد فا لبا مبند وستان کی تمام دہ بڑی ہی مستیاں ہیں جنعوں نے دیوتا کوں کی شینت اختیار کی ہے اور انفیں کے احرام کا مطالبہ وہ مسلمانوں سے کرتے ہیں۔ لیکن وہ کیا احرام چاہتے ہیں ؟ - اس کی صراحت میں ایخوں نے کائی احتیاط سے کام دیا اور اور نگ زیب کا دکر کرکے بات کارخ میل دیا۔ اگر مسلمان اس کے جواب میں بیکہیں کہ وہ بی واحرام اسی طرح کرتے ہیں جس طرح سمبور نائند اور نگ زیب کا احرام کو تھی مسلمان اکا بر مبندو نرمب کا کافی احرام کرتے ہیں می کروہ مطمئن ہوجا میں گئی احرام کی تلقین فراتے ہیں کا اور اس مزیاحرام کی نوعیت ظامر نہیں کرتے ہیں اور اس مزیاحرام کی نوعیت ظامر نہیں کرتے ۔

اس باب میں یہاں کی نہا سبھائی اور جنگ آن ہے حتوں کی میں تعرفیت کروں کا کیونکہ جو کہاں کے دامیں ہے وہ زبان ہی ہ عن ان کا عقیدہ ہے کہ بعارت میں صف انھیں وگوں کر رہنے لینے کا حق حاصل ہے، جو امید جاتی "کہلاتے ہیں اور ایک فیرشوں کر یہاں رہنا چاہتا ہے تو اس بھی ہمترو شرب اختیار کرلیا چاہئے ۔ حالانگہ وہ حاشتے ہیں کہ ہمتر وکوئی فی ہب نویں بلک مض موشل نظام ہے جو حقاید خربی سے کوئی تعلق مہیں رکھتا ، یہاں تک کہ اگر ایک جندو رام چیتر جی اور کوئی کی تو ہیں یہ آاوہ موجائے اور گائے کا گوشت کھانے کے تو بھی وہ برستور مہندو ہی دہ کا آنا ہم وہ اپنے دل کی بات میں اور کوئی کی لیگی ہیں اور کوئی کی لیگی

میمپورنا نزدی بڑے فاضل انسان میں ان کا شار اہلِ فکریں موناہے ، کانگریں کے اہم دگی ہیں اس سے مہا سبھائی دہان می میکن دہان میں میں ان کا شار اہلِ فکریں موناہے ، کانگریں کے اہم دگری دہ نوش نہ ہول کے میکن دہان میں میں کا دہ نوش کا دہ نیستا مستوں سے لربز ہوگا۔

اس وقت جبکه انتخاب کا مرحله سامنے - به ، دن کا مندوستان «مها پرتشوں «کعظمت کا جذباتی سوال اُشاکر مسلم وفیرسلم» تغریق کے پہلوکو نایاں کرنا مناسب نہ تنا۔ اس بحث کا تعلق ندین جذبات سے سبے اور ایسے موقع پرکوئی بحث ایسی حجیرو بنا جو مندومسلم مغایرت کی یاد دلائے قطعًا مناسب نہ تھا۔

یہ اکل درست ہے کہ مندو جہا پرشوں کے ساتھ مسلما ذن کی عقیدت کوئی ذمبی حینتیت اختیار نہیں کرسکتی، بالکل اسی طرح جیرے مبندو اکا ہر اسلام کو اپنا ذہبی بیشوا نہیں جوسکتے ، لیکن یہ اختلات کوئی ایسا اختلات نہیں جو انسانی تعلقات کی راہ میں ابل ہو، اور اگرکوئی شخص بیجٹ اس لئے جیڑا ہے کہ ایک ملک کی دو قوموں کے درمیان مغایرت کو اور تقویت بہونچاہے تو اس کا یہ فعل بقیناکہمی قابل تعربیت شیم عاملے گا۔

كانْكَ يه باب كسى اورك زبان سي كلتى اور يبورنا ننداس كى ترديد كرف والول مين موق -

#### ادارہ نقوش کے خاص مسب





GOKAL CHAND RATTAN CHAND WOOLEN MISLS PYT. LTD. BOMBAY, DELHI, AMRITSAR

# ملک محرجانسی کی "بر ماوت"

ر بروفديغصمت الشرطاقيد)

ادان کی رکبیری ، پوربی ، گوسا برسلی داس یا علت محدجانسی کاسی بوربی نبین کرین کے کام کوسیجینے کے لئے من من مرح کی فقروں مدر دو مرد مرده برجائے گا ملکم کی منابع کا کام مردوں مدر دو مرد مرده برجائے گا ملکم کی منابع کا کام

بیشه زیره او برابواری گای . " بنجاب بین اُر دو" میں شج آن ادر سنین عثمان کا ذکر تغصیل کے ساتھ موج دے لیکن ملک محدجالیسی کا وکر صرف منعنی طور برکیا گیا ہے ۔ وکر صرف ضمنی طور برکیا گیا ہے ۔

مران کو ایر بری جوان استیما سب کیونکه ال سکر این میمین بهبی سمجتان فاتباس وجسے ہے کا نعول نے پر اوت کی رات کی ر زبال کو ایری جوان استیما سب کیونکه ال سکر خوالی کے الایاق وردو برج جاشا سے نکی ہے ، حالانکہ «پیاوت ا برج بجاشا میں نبیں بلکہ اداروہی میں ہے جومشرتی مندی کی ایک شاخ ہے ۔ تو دجاتیں نے پیدا وقت میں اس نبان کو معا تنا ہی کیا ہے :۔

آدِ الله بين الله عنها رہے کی کھو ميناش جو بائل کے

سه فار ندمیالی خرشای بر برمیس و در بردان می هاراس فی نفاد اس فی نفاد اس ایما می برگام میں ابرکی در کلی ب بینوم کریات نیرسای بهردی بمل بوق میش در در براوت کا سن صبح سائنده و روی منافعه برد برداند ایماس تامیخ کومیح مان ایا حریات س کامطلب به جواکد ابرکی تخت شینی در در برای از ایک می رویس جائیتی کورن نیرتیابی جدد کاشاه کینامحل نظری - المرام مكسيندف اودهى كے ارتقاد پر روشى دالے موئ لكھا ہے ك ...

مندوستان میں صوفیوں نے تبلیغ مرب کے سلسلہ میں جندوشان کی مقامی بولیوں کی ج خدات کی ہیں وہ کوئی طبی جی است میں بات نہیں ۔ ان صوفیوں نے اپنے عقاید کی توضیح وتشریح کے لئے نہ صرف میہاں کی زافیں استعال کیں بلکہ میہیں کی سنت می مدت می دوں میں گھرکی ۔ دوں میں گھرکی ۔ دوں میں گھرکی ۔ دوں میں گھرکی ۔ دوں میں گھرکی ۔

ر میں کا تصلیم مختصراً ہے ہے وہ منوبرکنیسرکے داجہ سورج تبعال کا دوکا عقا۔اسے ایک دات بر این آئی کرمہارس شہر کی داجہ کارمی مالت کی زوائل میں ان کے میں مناز میں ان کا دوکا کا دوکا عقا۔اسے ایک دات بر این آئی کرمہارس شہر کی داجہ کارمی

مرحو التی کی خوابگاہ میں نے کمیں، دونوں بریار ہونے برایک دوسرے برعاشق ہوگئے۔ پیصتہ بھی جو بائی میں ہے اور اس کے بعد دد اسے -اس تحقہ میں صوفیوں کا تصور عشق بین کمیا کیا ہے اور معشوق ختیقی سے اونیان کے عشق کی تصویر تمثیلی میراید میں کھینچی گئی ہے - مرکا وتی . تطبق کی تصنیف ہے قطبق کے سعلق بھی بہت کم معلومات حاصل جیں -ان کا اصلی نام شاید کچھ اور ہو وقطبق تحلص معلوم موتا ہے - یہ شنے بر آن جیتی کے مربی سے اور بقول ما محتی خسی شاہ

 والى جونبور ان كا سريب تحف قطلبن في يقصه و ويده (مطابق سن العام من العامة عند مانظ محمود شرائ كاكهنام كم مسين شاه شقى كانتقال سنطاع مين بوا تعااس اليم بيرب خيال مي قطبق كاسر ربيت علاوالدين حسين شاه والي نمكاله موكاجس في 199 مع مطابق <u>شوم ما چ سے ها و چ</u>ه مطابق المشاع کی کومت کی ہے۔ یہ باد شاہ جندی اور نبکالی ادبیات کا ایک سرگرم سربہت تھا « بناب میں اُردو سی طانط محمود خال شرانی فے مطربیام داس کے والے سے اس کا قصر مختدراً لکور اے ایک مرانی ماحب کا ع بيان محل نظري كدر تعليق اس سلسله كاغالبًا بهلا مندى شاعري جس في مسد افسان تكارى كي بنياد والى يكيونكم معنول مين اوليت كاسهرا ما داود كريمرك -

بهر حال اس سے انکار مکن نہیں کہ جاتشی سے میبت میل صوفی شعراد نے اور حی میں عشفیہ قصے لکھنا مشروع کردئے تھے۔ مانٹی کے بعد میں یہ ردایت فاہم رہی اور ان کے بعد جو تھے لکھے گئے ان کی فہرست طویل ہے ۔ جن میں سے چند کے نام ، جین :-

ينخ رزق آوللد والمتوفى منشدهام عرت نرتجن اور يرياين -

دوست محد ا سوورع مغایت شهراع) پریم کمان -

رس) شِنع عثمانَ رشِلة لعَ عَدِيرًا ولي -رس (شِلة لعَ عَلَمَانَ رشِلة لعَ عَلَمَانَ عَبِيرًا ولي -

شیخ نبی جونپوری (سیمالاند) گیان دیپ -

قاسم شاه دریابادی د میسوایی بنس جامر-

ورمحد ( سم سرسراء) وندراو

ييم نثار، شخ پوري رسه عليم) يومف زليا -

معيد بهار (سن تصنيف المعلوم) رس آتناكر-

ما فط نخبف على شاه (<u>هسم مراع) برام جيگار</u>ى -

فاصل شاه (مسماع) بريم رين

ليكن بداكي مسلم جقيقت م كران إم عشقه كهانيول مي دربد ماوت كل سريد كي ديست ركهتي م ينود جاتشي كي كي تصنیفیں تبائی جاتی ہیں مثلاً آخری کلام اکھادے وغرہ - ان دونوں کورام جند شکل نے مرتبہ، کرے نا یکے کیاہے۔ سری الا بریکادکو جاتھی کی ایک کہا تھی جے انھوں نے " مہری باسیسی" نام سے شائع کیاہے۔ دیکن اب اس کے کئی سنے ل کے میں جن سے امرکا اصلی نام کرانا به معلوم بو اب.

سيدآل محدث عاليى كى منديع فيل فهرست دي ع :- (١) پداوت - دم) اكفرد ف - (٣) سكفواوت - (١٩) جمپاوت -(۵) اشاوت - دن مشکاوت - (۱) جراوت - (۸) کروانامه - (۹) مورائی نامه - (۱) کمبرانامه - (۱۱) کمونامه دمه ویمین نامه (س) بدی نامد : (س) آخری کمان (اس مین قیامت کا بیان ہے) - بروفیسر عسکری نے بقول اگروال یونام دیے ہیں : ا (۱) مراوت - (۱) سکرات نامد - (۱) بوئیس نامد اور (س) مولی نامد - سالارجنگ کے کتب فاند بیں جرج ترا کی جما ای کتاب

سله بنجاب مین آردو ... ناه بقول حافظ مُتودشيان موس الين ك زوردار حقيم وه جي تيجيزين كيفوسس كيمس وجال بيان بجراوا اره امد ساتعلق ركت بين - شهزود كى قاش مين مندن أوفران ناك اسلاميدكا ذكركيات - سل ان عشقيد كها نيول كعلاده اودهي میں خرب وسلام برجھی کئی کی بیں لتی میں فلہورعلی شاہ نے تولد ا مرمیں بغیر اکرم کی منظوم سوائنوری کاسی ہے ۔ اس کے علاوہ عبدالمصمد کے كى شاڭردىنے معزچ ئامەتھى لكھا ہے - موجودہے۔ متری اگروال کے خیال کے مطابن جیزاوت ہی ہے ، شکل صاحب نے جائیتی کی ایک تعنیف بنیاوت کا بھی ذکرکیا ہے بہوال نودجائیتی کی تعنیفات میں بداوت اعلیٰ اور مقبول ترین کتاب ہے اور اسی ایک تعنیف نے جائیتی کو بقائے دوام کا خلعت عطاکیا ہے .

چراقت کومدی والوں نے اپنا ایا ہے ، حال نکہ اس کتاب کی زبان اور تھی مہندی سے اتنی ہی مختلف ہے مبنی اُردوت لیکن عصد کک مہندی والے بھی اس کی اہمیت سے ناوانف تھے ، حالانکہ پرا وَت جائیتی ہی کے زمانہ میں مقبول ہوگئی تھی۔
کہا جا تا ہے کہ ان کے زمانہ میں ان کے مرید پر اوت کے دوئے جو پائیاں کاتے بھر نے تھے ۔ ایک دوایت ہے کہ پراوت کی شہرت من کر خود شیرشا ہ ، جائیتی سے ملنے جائی گیا تھا یہ ان کے مگر بینگ اواکان کے مگر تھا کرے درباری شاع علاوں فراسی شاع میلاوں کے مگر تھا کرکے درباری شاع علاوں در علاء الدین ؟ ) نے بیکالی میں اس کا ترجمہ کہا تھا ۔ اس کے بعد علام ان جو تفسیر پراوت نامی ایک کما ب فارسی نظم میں انہی ماقل قال داری نے بھی پراوت کے گھر مصنا میں فارسی میں بازیدے ۔

یقیقت ہے کورمہ تک بہندی ادب میں جائیسی کو کئی مقام نہیں دیا گیا۔ گارساں وٹاسی نے جائیسی کا دکرایا۔
مین اسے مندو مجھ کراسے جائی وآس لکھا ہے۔ گرتین نے الاملاغ میں وہ وی اورن ورناکیولر اور کیرآن بہندوستان کیر
موافت کو ایک فابل مطاعہ کتاب بتایا ہے۔ سدھا کرتیزی اور جارج گرتیزی نے الافاع میں بدماوت کے ۲۵ ابواب کو،
مزح رایل ایشیا مک سوسائٹی آف بٹکال سے شایع کیا۔ اس کے بعد سم 12 میں شایع مجھا۔ اس کے بعد مہندی میں اس سے
کہا ووردو جائئی گرنتھا ولی بن نام رکھا۔ دوسرا اولیش مع ترمیم و اضافہ صولے عیں شایع مجھا۔ اس کے بعد مہندی میں اس سے

كمي اونش نكلے اور وتباً فوقباً مندلي زبان ميں پدياوت پرمضالين نكلتے رہتو ہيں ج

اے ۔ جی شرق نے سم واج میں سرجارہ کر بریس والے نا کمل ترجے کو کمل کرکے اسے وابل الیتا فک سوسائی سے شا کروایا ۔ اُردومیں میں اس کتاب پر تقورا بہت کام ہوا ہے ۔ سے کہ فاسم علی صاحب رسیس بر ملوی نے مطبع نولکشورا سے پر اوّت کا منظوم ترجہ شایع کمیا تھا، اس کے بعد فوک ہے میں مزاعنا بت علی بیک عنایت نکھنوی نے پر اوّت مع ترجب مدید اوت بھاکا مترج کے نام سے مطبع اعظی کانپورسے شایع کیا، ترجمہ تحت اللفظ ہے اور حواشی میں مفرد الفاظ، مشکل مطالب تاریخی کمیریات کی مربری تشریح کی گئی ہے ، مطبع و الکٹور کھنوسے اسی نام (بر اوت بھاکا مترم) سے معملوتی برساد باندے اور ترجمہ مع متن شایع مواہے ، اس کے دیباہے میں بھارتی پرساد یا ندے کھتے ہیں :۔

' پر اوت کے ترجے منظوم فارسی حرفوں میں دولنے کمر من کولے ہیں۔ ایک پر اوت اُردومصنفہ طا ابوالقاسم (غالبًا وی محدقاسم علی ہیں جن کا ذکراو پر مرحکاہے) دوسری پراوت اُردومصنف ضیاءالدین عبرت اور غلام علی حشرت

....اس کی تاریخ تصنیف تو کلی تاریخ میں درار حمین خال کھتے ہیں کو : "ضیادالدین عبرت نے یہ فصر کا اس کا نام شع و بروانہ قبل شمع و بروانہ کی نام سے کھی تھا اوران کے انتقال کے بعد غلام علی عشرت نے المسالی میں اسے کمل کرک اس کا نام شع و بروانہ برل کر بدیا و ت کا لفظی ترجم بنہیں بلا صون کہا نی کا خاکہ انونہ کے باکھ انتخاب کیا ہے اس میں اختلات کی کانی گنجائیں ہے اور صرف نفظی ترجم براکتفا کیا گیا ہے۔ ترجم نے اپنے ترجم کے لئے جس نسخے کا انتخاب کیا ہے اس میں اختلات کی کانی گنجائیں ہے اور صرف نفظی ترجم براکتفا کیا گیا ہے۔ ترجم نبال برجبرالباری آتی اور مولوی حجفی فی دیوبندی نے ناق اللہ مشکل مشکل میں میں میں میں میں میں کانی کی ہے۔

ہ ہو ہیں، می در دوں ، حرف جرد ہیں ۔ وہ نویں صدی تہری سے کچھ سال بیلے بیدا ہوئے تھے سیج اربیخ کا تعین مشکل جامیتی کے مالات زندگی بہت کم لمتے ہیں ۔ وہ نویں صدی تہری سے کچھ سال بیلے بیدا ہوئے تھے سیج قاریخ کا تعین مشکل ملک محد تھا اور مختلف - ان کے مقام بیدایش کا مجمی کام بہیں البتہ "آخری کام م کی دافعی شہادت کی بنا برکہا جاسکتا ہے کہ وہ مدنوں کے مقام بیدایش کا مجمی کام بہی کہ ایک قصد ہانام ہے ۔ بطور نہمان آکر مقیم ہوئے اور وہیں کے ہور ہے ۔ مدنوں کے فاقش میں جواو و ھرمیں ضلع لائے ہر ہی کے ایک قصد ہانام ہے ۔ بطور نہمان آکر مقیم ہوئے اور وہیں کے ہور ہے ۔ ان کی مطابق ما آئیل نام او آن تھا ۔ مدنوں کے مطابق ما آئیل نام او آن تھا ۔

ے سی ہے دسمد سد بن عید اور سے ای ای بار اختاہ وقت کی ہے اور کی دیا ہے۔ منقبت فلفائے راشدین بادشاہ وقت کی جانئی نے اس کتاب کی ابندا ختنوی کے طرز پر حدسے کی ہے احدے جدد ندت ، منقبت فلفائے راشدین بادشاہ وقت کی مرح کھی ہے مدح کھی دے سرداشون جہانگیں اور اس کے بعد بیٹر تھی ہے مدح کھی دو انتیال کا مرید بتا ایہ جو ارتی اعتباریت اس میں شیخ دانتیال کی مرید شیخ ہونے کا دعوی کی اعتباریت اس میں شیخ دانتیال کی مرید شیخ الدواد ان کے مرید شیخ بر بان اور ان کے مرید شیخ می الدین (جے حاصی نے موجدی لکھا ہی) صحیح ہے ۔ سرحن سکری نے در موجدی کی خوات میدی کی ہے اور سیتا بت کرنے کی کوسٹ میں کی ہے کہ اس مہدی کی ہے اور سیتا بت کرنے کی کوسٹ میں کی ہے کہ اس مہدی کی ہے اور سیتا بت کرنے کی کوسٹ میں کی ہے کہ اس مہدی کی ہے اور سید میں جو نیوری ہی ہیں اور شیخ نی الدین نامی بزرگ عائمہ ہے نہیں میان چونکہ جانشی نے واضع طور پر شیخ برآبان (مبرانی)

له غالبًا اسى مرح كم مِشْ نظر بِيل فركعام كر جالتى جبالكرك عهد من تقع جد إلكل غلط مع - على علامه مد على علامه م

کوگرو موجیدی کا اکو ایعنی مرشد لکھا ہے اور چونکہ شنے بر ہان الدین سیدمی قبدی کے مرشد نہیں بلکدان کے مرجہ کے مرجہ تھے اس لئے سیرس عسکری کا بیان محل نظرے۔ اس کے ملاوہ معلُوتی برشاد إندے نے جاتئی کے سلسلۂ ببعث کا ذکر کرتے ہوئے شخ دانیال اور حفرت خواج عفرکانام علیدہ ملیدہ مرشدوں کی جنبت سے دیاہے جو صریحیا غلط ہے ، حفرت فوا جر تحضر سے مراد سنجمین خطرعلیالسلام میں ۔ مبدویوں میں بیمشہورے کہتنے دانیال کی انافات حفرت خفرسے ہوئی تھی اور انفول فرحفرت تخرسے ہوایت باکرسر محتج لپوری ك دعوى بهديت كى تصديق كى ما تسى في مرف إتنا بنا يام كريسن وانبال كى الماقات حفرت خفر سے مولى جائين وانبال سے بہت نوش موے اوران کی طاقات سیدراتے (حامدشاہ صوفی) سے کرائی، ببرطال یا طے شدہ امرے کہ مالیتی فرق مہدویا كے بيرو تھے، اس كے بعد انعول نے ايك بندس انبے ك حيثم مونے كا ذكركبائے اور ابعد انبے طار فواج تاش دوستوں وسف ملک اسلار امیان سلوف اورسخ برا کی تعرفی کی ہے۔ اس کے بعد انفول نے جائش مگر کا ذکر کرے اس نظم کے سلسلد میں اپنے میٹروشعراء سے معذرت جاہی ہے اور اپنی کوتا ہیوں کے لئے عذر خواہی کی ہے ۔اس کے بعداصل کہافی مروع موتی ہے

بداوت کی کہانی ، وست آن کی ایک قدیم اور مقبول عوامی کہانی ہے۔ دد پر تھوی راج راسو "کے باب مراوتی سے" میں بھی لیم کہانی عدور می بہت تبدیل کے ساتھ بیان کی گئے ہے سے نسکرت کے کئی نظمیہ قصوں میں مہروئن کا نام بداوت رکھا كما هي مندنا يوسي من ما من مهوي الك سنكرت كهاني كانام من بد ماوت مي و بقول مرش و مرد دين و راجتهاك كا يكت ولكاني

ه وصولا مارورا دو با سے ۔

"ارینی عتبارت" بیراوت "کے بعض اجزا انکل غلط بیں معلاء الدین کا بد آوتی کے لئے حیوظ برحملہ کمرنا ایک فرضی قصیب كريل الله الفضل اور محرقاسم فرشد في على على الله واقعد ك فرضى موفى كل سب سے قوى دليل يوسي كم علاوالدين الله كا كرم عدر مورضين بر ماو في كر وجود سے ما واقعت ميں امينج سرو حبول كي دوائى مين خود علاء آلدين جامي كے ساتھ تھے انھول في اس لائى كا حال بهي قلمبند كيا به ليكن كتني تعجب كى بات ب ك خفر خال اور ديول ديوى كى داستان عشق منظوم كرنے والے اميخسرو، بولود تى

کا ذکرتک ٹرمیں کرتے۔

ادبی اعتبارے بداوت کا درجہ کانی بلندہ ، حالتی فعظیٹ اودھی زبان استعبال کی ہے جو آج بھی بول حال کی زبان ہے المسى وأسِ في راماين ميں جوزبان استعال كى براس پرست سكرت كى كبرى حجاب ہے، ليكن حالى في والى زبان استعال كى جو بول جالٍ كى زبان تنى دورانعيس دود هي زبان برجاكمان قدرت مامسل تنى - حبب وه باغ كى منظركشي كرنے بين توب شاري ولول اور سیلوں کے نام فرواً فرواً گناتے میں ۔ گھوڑوں کی تسمیں بیان کرنے پر آتے ہیں نواتنے نام بیش کرتے ہیں کہ ان ناموں کو پھنے کے لئے فرس نامد کے مطابعہ کی خرورت بیش آتی ہے، اسی طرح بے شار سازوں میرندوں دور الوان معت کی لمبی تہرست اس بولصورتی سے بیش کمتے ہیں کہ ان کے دو دومطاب نتکلتے ہیں۔ انھوں نے معشوق کا سرایا مختلف حکھوں بر مثری کامیا بی سے بیش کیا ہے، مِيْ زَفْتُوري في " مذبات عِماشًا " مين البيد اشعار مبش كئ بين جويد آوتى كر سرايا سيمتعلق بين - يدروا دومقا ات سي ليالكيام ایک مقام تووہ ہے جب طوطا، رتن سین کے سامنے پر آوتی کا سرایا بیان کرناہے اور دوسرامقام وہ جب را کھوٹیتین مرعلاء الدین کے سامنے پداوتی کے حسن وجال کی تعربین کرانے ۔ نیآزنے ان اشعار کی معنوی ہو ہوں پر بڑا نوبضورت اوِر خیال انگیز تبصرہ کہائے۔ حال کا ارہ اس میں ایک بے مثال چیز ہے جس میں سربیدند کی رعایت سے اگ متی کے در دہجوری کو بڑے دردانگیز براید میں میان کیا ہے .

سله غرامهالاسلام مرتبه محدكم آلعني صفيد. ١٥٠ -

یوں توبیہ اوت میں جاتشی نے مندو دیو مالاسے اپنی واتفیت کا تبوت مختلف مقامت بردیا ہے دیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ب فے اسلامی اور غیر ملکی کمیمات بھی استعال کی ہیں -

ملفائے راشدیں کی منقبت کے تحت مالیسی نے چید دینی اصطلاحات کے مراد فات میندو دھم کی منا سبت ہے استعمال کی منظ انتھوں نے حضرت عثمان کو بنتھ کو اور دین اسلام کو تبھر کہا ہے۔ ایک منظ انتھوں نے حضرت عثمان کو بنتھ کہا ہے۔ ایک کہتے ہیں ،۔ ورکا ہم بیجی لاگ ایک کو بول (ہمیں صوف ایک گنبول کے لئے بیج گیا) اس میں آدم وکندم کی بیج ہے، جب رسی تن ایک کو ساتھ لے کرسمندر کے سفر پر روانہ ہوتا ہے تو اس سے خیات ما گئے ہوئے متاہے" جانس افس درب جنہ ایک انس دہ مور" مان کے جہاں جانس دہ مور" مان کے جہاں جانس سے حصر میں ایک حصر میں ایک حصر میں ایک حصر میں ایک حصر میں اسکند میں اسکند میں اسکند دوالقرنین ) سکندر اور تلاش آب حبارت خاتم سلیمانی عدل نوشرواں وشا بوسکندر سے متعلق بھی کھیجات کمی میں ۔

اس مضمون کی ابندا میں یہ بتایا گیا تھا کہ پرا قت ایں محترسین آزاد کے بیان کے برمکس جنہ جنہ عربی اور فارسی کے الفاظ اس مضمون کی ابندا میں یہ بتایا گیا تھا کہ پرا قت این محترسین آزاد کے بیان کے برمکس جنہ جنہ عربی اور فارسی کے الفاظ اللہ بیں ۔ وہ الفاظ یہ بیں : - دین - عدل وفتین ) آیت ۔ سامبی دشاہ) ، محتاج ، عادل ، دنئی دنیا میں رہا ہی معود نی دنیا ) ۔ ور بالا (دربار) ۔ سلطان ، سلطان ، سنطانو ۔ اور گی ، مرمید (مرشد) بیر، روسن (روشن) ، طبل (بالتحکیل بنا ویا) ۔ درباک (کیندے کے لئے) ۔ گھوڑا وی کو اس مناور کی ہیں ، سمند ، گرنگ دجے بعول آزاد ، اگر نے سرنگ بنا ویا) ۔ در دہ اس مناور کی درکت کا پیلے رنگ کا کھوڑا جے عربی میں اصفر کھی ہیں ، استعمال موراج بیں جفیف تغیر کے ساتھ جاری دربان کی دور افغاظ اس قسم کے لئے جس ۔ پدادت میں مندر کہ ذیل محاور ۔ استعمال موراج بیں جفیف تغیر کے ساتھ جاری دربان میں مندر کہ ذیل محاور ۔ استعمال موراج بیں جفیف تغیر کے ساتھ جاری دربان

یں کمس ل گئے ہیں۔ مثلاً- ارک آنکوسون اچھارا ر راستہ ہیں سونا آجھانا) کلئے اور شرکا ایک کماٹ بان بنیا (اُر دو محاور د میں بجائے گائے کے بکری ہے) جس کر کھائی رہا ہو گوٹکا (جیبے کوئی کڑ کھائے گوٹکا بوجائے ، گوٹکے کا کڑ کھالینا)

بريل بيم نه آجه خيميا ( موشيوا ورمجت جيميه نهيس سنة )

انتی بها محکا کریانی در انتی کنکا بهان ) ایک بچوان بر که کرولا (آومی کا قول تیجری که ج

## حضرت بفست برگاوری کے ادبی انتفسالا

## اور اسا تذوینحن کے جوابات إ

(رَمَّتُنِسَ مِنَا ثَي نَبْكُلُورِي)

#### (1) مولاناشا<u>دآن ملگراهی</u>

(۱) چونکه قافیه کا دارو ما زند ای بر به اس این اور کئے " کے قوانی صیح بین سے میں چونکہ اضافت توصیعی ------پر هی جاتی ہے اس این ایائے بطنی بدا جو کر دو (ی) بیدا ہوگی اور کئے میں بین دو (ی) میں ایک ری) کا اظہار بفيورت جمزه كيا جاتا ہے۔ آپ "سے" كى دى) كوموقوت آلا خرفراتے ہيں ميں اسے ناسجوسكا كريد موقوت ليسے ہے ، ساكن بعدساكن كوابل صرف موقوف كمية بين جواس افظ مين نهيس مي - بجائ ول - بائ ول - كم قوافي منائ دل سائے دل میح بی گئے کے اعداد بساب بل جال جالیں ہیں -

(ع) روی اگرمتحرک موجائے یا ہوتوانحتلات حرکتِ ماقبل روی نه اُردومیں غیرستھن ہے اور نہ فارسی میں بلکہ بلا ال جاہزیج عندُرِی . شاکری بسرسری مقوافی درست ہیں مکیونکہ (ر) جوروی ہے وہ متحرک ہے مشیخ شیراز سے

ہ آدمی را آدمیت لازم ست عود را گریو نباشد ہینرم ست دم، روی متیرک ہے اس نئے لازم کی زائے کمسوراد رہنرم کی زائے مضموم ہونے پر بھی فوافی میں کوئی عیب نہیں۔ (س) جلادُن . بلاوُل ين آب (ل) كوردي تفرك مان كرتين ياجا رحرون ما بعدروي فرارٍ ديتَ بين -اوراس مين كويي سرج نہیں۔ یا ماہ رت لزوم آلا لیزوم کی مہدئی اور باتی تروت رصل ونٹروج و مزید والا تُرہ کے بعد دیگیرے ہول کے ورز ان کے قوافی - سِناوُں - بِلگاوُں - سِناوُں دِغیرہ بھی موسکتے ہیں اور اس صورت میں الین روی ہوگا - ر

(مم) إليَّ مظهرِ كاقافيه إليُّ منفى سے بيج نہيں ۔ بيا ہم كوئى كے - ايرانيوں كے نزديك توبائے مختفی محض اظہار حركت كے ك موتى بي اردو اورفارسي دونول مين بلئ مختفي كوكنجي روى نهين بتات تساتيم سيسموموام جنانج كروج مين ده) مخض اظہار حرکت کے لئے ہے ورنہ اصلاً کاف اور یے ہیں۔

(۵) دس اوربس کے ساتھ قافیہ بنس اور کھنیں جی نہیں کیو کھ نون حرف قیدہے ۔جس کا اختلاف اجایزہے ماسی طرح سائن

اويآس كا قافيه درست منهيس.

( ٣) پياسى اور آداسى كا قافيه بهائنى - كائنى - رو بائنى كے سائد بيج بے كيونكدان توافى ميں سسين حرف روى سرى اور (ی) حرف وصل ۔ ان کے بعد کوئی اور حرف حروت قافیدس سے فارسی اور آردو میں نہیں جس کی مطابقت کیجا روی مضاعت بعدروی اصل آیاکراسے بیے سوئت اور دوخت میں داؤروی اصلی اور (خت) روی مضاعف ہیں -

(٤) مجابصيغة ماضى اوريجما بصيغة امريس الف روى م - روى كولفظاً با معنا مخالين بونالازم سب ، اوريسال معنوى وخلاف موجود م برزا قافيهم ميح مد ايطاونهين ب-

(A) كمتولي منجمولى - وفي - بولى مين الم حرف روى يكيونكر حرث روى كي خوفي يرسيم كدوه لفظ كا حرف اصلى مور إصلى حرف کے ہوتے موے حوف واید کورو کی بہیں بتاتے میں اور بہتر محل اس کا لفظ کے آخر میں مواہد ان قرافی میں لام حرب اصلی اور (ی) وایرمیں سے ہے بہذا (ی) حرف وسل ہے اگران کے ساتھ جی۔ دی مری قوافی لائیس قو

حرف روی (ی) جو گی مجرمعنّا ان یاآت کا مختلف جونا لازم جوگاخبکه یه اصلی نه جول -فن بنون مشدّد می توضیح بے اسی دمِدسے فنون اس کی جمع لاتے ہیں عربی میں مادہ کسی لفظ کا تین حرف سے کم نہیں ہوتا

م . فارسي وال منة دكومخفف تعى كريلية مين -

محدويت والركسي كاعلم في توبلا اضافت بني موزا عامية مثلاً مرسه المن ولا والتحسين مي وال ساكن في كوم حذي إضافت وال ہی باقی جاتی ہے علم کے لئے بحالت ترکیب یا مرکب امتزاجی دیے میں معنویت کی صوورت نہیں ہوتی اکٹر بجیٹیت ترکیب بيمعنى بى مواكرة بين اليه اسادكامونمسى بردال بدناً كانى مونايد رشعراالبند وزن كى محدورى سع جزء اول يتم میں اضافت خواہ مخواہ لگا دیتے میں ۔ اگر کسی مخص کا نام محمد اور اب کا ام پیسف بوتوان دونوں کے در سان اضافت انبی مولی - خواه مخواه والی اضافت کانام میں کیا بتاؤں - مولوی اور محدوسف کے درمیان ری) پر اضافت وج بدل کے موكى ويني مولوى اورمحمد لوسف بدل ومهدل منهيل وبغيراضافت برهيس توبتركيب فلب صفت وموصوف مول سكم يا مولوی محدوست میں (ی) پراضافت بیانی مانکر کھ او تھت کو مولوی کا بیان کیئے یا محدوست مولوی کا

Alexander the great عبد محسن noposition. التي في على المال بونيس موسكما (رشد للمنوى) - ال المال المال المال بونيس الموسلة المرسلة الم لينى بنيس موسكنا كرتعلق " بيان" سے رہ اورجب " خوش "ستد الله الله الله مال بنيس موسكتى كمنا مولا اور

(١١) قافيد كا دارومدار للغظ براور تاريخ منحصركتابت برسد - الهذا شرقًا عزبًا كا فافيرً كاش يجع ـ به كمرشرقًا ورغرين لكمنا علط اسى طرح زمان كا قافيه آناً - اور مانيل كا قافر الهاوغ في درست مند وركا بن سك بدك كي فرورت كوي - إ

### (١) خفرت وروكاكو باي

سوال - جلوب منوفي م قافيه موسكة بي، ميكن حبوول منونون مم قافينيين الدسكة اس كى كميا وجرب ج جواب \_ أردومين جمع لا فاعده يد ب كرج الفاظ حرون علت إلى المنظمة في يرتنم موسقين الن سے حروف علت إلى مختفى ا **حذف كركے علامت جمع بنى يى - إو - ن انگادينے بين تافيہ بن محذوفات كالمحاظ مايز نبيل اس وجه سے علوا** كا قافية غونے سے حلووں كا فافير نبونوں سے جائے نہ موكا ، اس الله كرحرف روى كا تعين اس بيں مكن فهيں - اين الفاظ جوسب سابق المعن يا بلية مختفى برحم جول اكران كاد ومرس الفاظ سي نبت دى جائة تواليسي صورت مين ال المئ ننبت سے بدل دیا جاتا ہے صبے منوف کا در حلوے کا اور یہ جائز جوگا۔

س - الف ساکن کے بعدالف وصل کا سقوط جائزہ یا نہیں ؟ مثلًا ع فرش یا انداز کیول سبزہ کیگانہ ہے ، سبروز ن فتعلن فاعلن الخ

جے ۔ ببرعبگر کرسکتا ہے بشرط یکہ وہ حرف اصلی نہ ہو، آپ نے مثال اور وزن کچھ اس طرح لکھا ہے کہ احجبی طرح بڑھنے می - بسرعبگر کرسکتا ہے بشرط یکہ وہ حرف اصلی نہ ہو، آپ نے مثال اور وزن کچھ اس طرح لکھا ہے کہ احجبی طرح بڑھنے میں

نہیں آیا -کہیں دب کرالد نہیں آئے گا خلافِ فصاحت ہوگا مثلاً ۔ ہمارا ذکراگرکرکے وہ خفا ہوتے یہاں الدن کا گرناخلاف فصاحت ہے باوجود کیہ گرا دیا جا تاہے ۔ یا ۔ جارا اس سے اگر ذکر کردیا ہوتا۔ اس میں لفظا سکا ہمز ہ وصل نہیں گراہے بلکہ الدن اضافی گراہے جو اصلی نہیں ہے ۔

س - ایک کے ذاتی متروکات وقیود شاعری کیا ہیں ؟

ج ۔ اِں ۔ واں ۔ سے حتی الامكان برمبر بہتر ہے یا ، یوفقرہ ، ان کے بال : جائے ۔ میں اس كواچھا نہیں بمجھا۔ صاف بال بونا چاہئے عبد الرون صاحب عشرت فے اپنی كابوں سے جو كھ لكھا ہے ان كی پابندى ضرورى ہے -

س - ائ مرقره کے بانچ مددلینا جائے یا جارسکرے ؟

ج \_ يوں تورت كے (.. بم) لئے مائيں كے ليكن جب (ت) مات وقف مين بوقو (ه) مائيں كے -

س - آیسے الفاظ جن میں ہمزہ مستقل ہو جیسے ماشاء آپڑان والدکا ایک عدد لینا جایزہ یا نہیں ؟ ج - بعض اشادوں نے ایک عدد لیا ہے اور بعضوں نے نہیں ایا۔ اس کے حسب موقع فایدہ اٹھانا جائے الکخرے یا مذخکر فائیرے س - مجہبیں ۔ کلچین - ناتوان - بے زبان ۔ شاندار - قرآن نواں - ایا ندار - جاندار میں اعلان نون کرنا جائے یا اخفاء نون ؟ -سے ۔ مجببیں ۔ کلچیں - ناتواں - ان میں نون کا اعلان محاور سے خلاف ہے ۔ شاندار - قرآن خوال میں آخری نون کا اعلان

ما ترزنهیں - ایا ندار - جا ندار - اس میں نون کا علان محا در سے میں داخل ہے -س - اُر دومیں حرون علت کا مرقوط توجا ترب سکن آپ کے نزدیک شخی الفاظ کون سے ہیں ؟

ج \_ بعض وقت سقوط مأتريم بلكر بركلم (كا) العد كرانا نهيس عامم !

#### رس حضرت اختر نگینوی

س - سه آج بوسہ تحقید دیتے ہی بنہ گا است جال کی ترا وعدہ نہیں مول کرمی ال جاؤل کا بوسہ دیتے ہی بنے کا صحیح ہے یا دیتے ہی بنے گی ؟ ج - " بوسہ دیتے ہی بنے گا" یا " دیتے ہی بنے گی" میری رائے ہیں اس میں دتی ولکھنو کا افتال ان ہے ، شاو لکھنو والے " دیتے ہی بنے گا" بولتے ہیں - کمر دنی وائے " دیتے ہی بنے گی" کہیں گے ۔ مثالاً حضرت استادی ضیح الملک کا شعر الاحظہ فرایئے نے

میں موسی کے میں میں گئی دم پر پاک دل کو رفو کئے ہی بنی میں۔ میں انجام پراٹ نی سے دکیھنا آپ کو آخب رمیں ندامت ہوگی دکھینا اور آپ میں شرگر ہے یا نہیں ؟۔

ج ـ " ديكيمنا "آپ كے ساتر نظم مونے ميں شركر بے كاشائر ننرور بے - ويكيمناكى جكد و كيف مواتو ياشد ند مواا -س - لخت ول - الخت مكر - راحت نظر يه الفاظ مونت ك ليَ بطور مونت استعال كرنا عامم يا مذكر ؟ ج \_ ينت ول \_ بخت مِكر مِركرد اور راحت نظر مونث استعال مول ك إ دل مراجان مری داغ سویدا این ۔ مری اور آینامی شرکرہ ہے انہیں ؟ ج ۔ "ابنا" سوائے معنی معرون کے یہ ایک محاورہ ہے جرمیرا اور ہمالا کی بگہ بولاجا تاہم سے وہ ذان می تھیں اوے - تم کہتے تف وست دنیا میں نہیں داغ سے مہتر اپنا كرديا مجه بينودشوق شجده نے كيا، ينهيں خبر-يدہے سنگ آسستال آبينا وه دل کو خوشی ہے کہ بیاں مونہیں سکتا ۔۔ یا مونہیں سکتی ؟ ج ۔ یہ وقی اور لکھنومیں مختلف فیہ ہے ۔ دئی میں مونث کے ساتھ ضمیرمونث اور نذکر کے ساتھ سمیر فرکر ستعل ہے لیکن لکھنو میں اس کے خلاف مونت اور نزکر دونوں کے ساتھ ضمیر نزکر کا استعمال ہے جوشع لکھا ہے اس میں خوشی مونث اور بیاں فررے اگروشی کی طون صمیر بیجائی جائے گی تور مونه س سکتی "كميس كے اور اگر سایل كی طرف ضمير لے جائے كی تو ہو نبين سكتا كمين ع إ- استعال ابل دملي - لكهنودا في مرطالت مين مونهين سكتا كمبين كم میکشی وقف تھی بہاراں کا مستعال درست ہے انہیں اگردرست نہیں توکیوں ؟ ج - أردوز إن مين " بهاران مفيح نهين - بهارنصيح معلى كهين تجبوري قافيه بهاران بتركيب استعال موتو خيرمضايقه نهيس جيسے فصل بهاران - ابربہارا دفيره - بغيرتركسيد بهار جامع -ببدا ہواہے حب سے یہ دردِ مِکْر مَحْقَ ج - مرب غلط ب - خرو محمد موتومضايقه نهيس - اس محل برن مجه كى ضرورت ندمرے كى إلفظ يه اس كامفهوم بيدا كررياسي! جے میں ہا تھ سمجھا تھا وہ مالی آسستیں نکلی ۔ یا نکل ؟ ج - عصر مضيح الملك مرحم كام وه مونث كرساته ضمير مونث لات تني ، آسين مونث م اس الع نكلي درست م س ۔ ہے حق نے دی دخترمہ پارہ نظام الدین کو جس کی احباب فدا ہیں تو اعزہ مفتوں دوسرے مصرعه میں اس برکا محل ہے یالجس برکا۔ اگر دونون ورست ہوں توان کا محل استعال کیاہے ؟ ج \_ مصرية أنى مبر اس يركا محل ، و اگريها مفرع مين (وه وفتر) يا ايسى دفتر موا توجس بركامل موا -س- ع رجمی سے کیا ہے جلدی میں ایمی سوانہیں جاتا۔ میں ایمی سویا نہیں جاتا۔ مجمد سے ایمی سویا نہیں جاتا ان دوفقروں میں معنّاکیا فرق ہے ؟ جے يدمي ابھي سويا نہيں جاتا يديني ابھي جاگ را مول - ابھي مندنہيں آئے گا - مجمسے ابھي سويانهيں جاتا - بعني منيد اربى ع ليكن كسى تكليف يا مجبورى سے البى نهيں سوسكتا - يا منيد فدانے كى وجدسے البى سويانهيں جانا -

مرشیه نگاری و میرانیش ·

مورید المراقی کاروتی کا بے لاگ تبدرہ انتیں کے فن مڑیہ ٹکاری پر قیمت ایک روبید آ کھ آنے (علادہ محصول)

منجرتكار لكعنو

## حکومتِ اسلام کامک مربر ربینی ادارهٔ جاسوسی و خبردسانی)

بنیاز فقیوری )

جاموی اور خررسانی نیتی کے فاظ سے ایک ہی چزہیں کیکن ان کی نوعت ایک دورے سے مخلف ہے جبہ فطرت انسانی ہورہ بات معلوم دیواس کا جانیا مقتضائے فطرت ہے، لیکن جب اس کی باقاعدہ کوسٹ ش کی جائے تو وہ علم وفن کی صورت فتیار کرلیتی ہے اور اس وقت تو اس فن نے اتنی ترقی کر بی ہے کہ تام ممالک میں اس کی با قاعدہ تعلیم کا جب قایم بی جہرانی ہورند با تیں وارس ملک دوسرے ملک کے تفیہ سپنیا ات کو سمجھنے کے لئے کو وروں روب بیرن کر اس کے دیائی امرکیہ نے اس خوص سے جو محکمہ قائم کیا ہے اس کی دست کا اندازہ اس سے جو سکت کے ایم کا ایک جنگل محفوظ کرتے ہوں کے دور موال کے ڈاکر کے صرف سے طیار کرائی اور اس کے چاروں طرف مو اکم کو کا ایک جنگل محفوظ رکے فار دار تاروں سے اس کو محصور کر دیا گیا۔ اس عارت میں دس سرار آدمی کام کرتے ہیں اور اس کے دوم زار میر ہورہی ہے۔ رکے فار دار تاروں سے اس کو محسور کر دیا گیا۔ اس عارت میں دس سرار آدمی کام کرتے ہیں اور اس کے دوم زار میر میں محکمہ ترید اور جا سوسی کو دی نئی چر نہیں ہے ویم فارس ورومہ میں جی اس سے کام لیا جا تا تھا المیکن صکومت اسلام میں اس کی منباد امیر محاور بیا سوسی کو دی نئی چر نہیں ہو تا ہیں ورومہ میں جی اس سے کام لیا جا تا تھا المیکن صکومت اسلام میں اس کی منباد امیر محاور بیان سفیان کے عبد میں طری ۔

یونتوعبد بنوی میں بھی رسول النز کے بعض احباب واصحاب کفار کمد کے ارا دول سے آپ کومطلع کرتے رہتے تھے ، لیکن س کا تعلق محض خبر رسانی سے تھا پیلسلد کسی ذکسی حد تک خلیفہ اول کے زمانہ میں بھی جاری ریا اور حضرت عمر کے عہدمیں اسے ریا وہ ورحت احتیار کرلی کیونکہ آپ اپنے عال کا احتساب کرنے میں مبہت سخت تھے اور صوبوں کے تیجے حمالات سے آپ

خبررينا جامع سفي ليكن يكوئ باضا بطه خبررساني يا جا سوسي نديهي-

امیرمعاوی کے زانمیں البتہ اس نے ایک ادارہ کی صورت اختیار کرلی تقی اور اسی کانام محکمہ برید تھا، جس کا اولین قصد لمیف اور عمال کے درمیان سلسنهٔ مراسلت ومواصلت قائم رکھنا تھا، بعد کو سرصوب میں ایک خاص شخص دجے صاحب آلبریر ہے تھے) اسی غرض سے امور ہوتا تھا تاکہ وہ صوبوں کے امراء وعال کی نگرائی کرتا رہے اور وہاں الی عسکری حالات، ہے اور رعایا کے مذبات وخیالات سے ذریعہ تحریر آگاہ کرتا رہے ۔ اس لحاظ سے صاحب البرید کی حیثیت نامیندہ خلافت اور مال کے نگرانکار کی سی تھی ۔

جب طآہرابن الحسین نے (جو امون کاگورنر فراسان تھا) خطبہ میں امون کا نام طرف کردیا اور صاحب بر پینے اس بر حراض کیا توطآ ہرنے کہا کہ تجدسے سہو ہوگیا خلیفہ کو اس کی اطلاع نہ دئی جائے ، لیکن اس کے بعد لگا اُر تین اِرطآ ہرنے ہی رکت کی توصیاحب ہریدنے کہا کہ اب اطلاع دیٹا میرے لئے ضروری ہے ، کیونگہ اگر میں نے نہ لکھا توجی اس کی فیریخ اِرک شرکت کی توصیاحب ہریدنے کی ، اور میں معتوب موجا وُں گا۔ یہ س کی مطآ ہرنے کہا ، بہترے لکھ دو۔ جب عالی اور خلیفہ کے تعلقات میں کدورت بدیا ہوجاتی تنی تو بھر خلیفہ صاحب بریا کو والب بلالیتا تھا، الکل اسی طرح جب میں سفارت خانے توڑ دئے جاتے ہیں ۔ جنائج اس زماند میں جب ما مون کو جواس وقت والی خواسان تھا، پہت جلائین نے بیت تواز دی ہے اور بجائے مامون کے وہ اپنے بیٹے کی ولی عہدی کی بیت اوگوں سے لے رہاہے تو اس نے بھی خواسان ہی ایتن کا نام خطب سے بکالی ویا درسلسلہ بر پر منقطع ہوگیا۔

این و اس سلیست سان ری در سام بری سا بدید. عدعه آسید میں یہ سالد زاده وسیع موگیا ، بیان تک کا بعض خلفا ، نے کھام کھلا اپنے وزراد کے ساتھ اسے تخبر امود کردئے تھے اور یہ مکر دیدیا تفاکہ کوئی وزیر بغیر فجر کی موجود کی کے کسی سے کوئی بات ذکرے - اس قسم کے حاسوس معدوسک عال اور قاضیوں کے لئے بھی ما مور ہوتے تقع جردوز کے روزمفصل حالات سے آگاہ کرتے تھے -

عال اور و سبوں کے سے بی سرم اور سے میں ایا تھا، تعنی جب خلفاء امراد کوئنزی عطا کرتے تھے تواس کا ایک مقصود یعی ہوتا ماسوسی کا کام کینزوں سے بھی لیا جاتا تھا، تعنی جب خلفاء امراء کر ارفلافت میں کنیزی تحف میں بھیج تھے تو ہرایت کردہ تیستھیا۔ بھا کہ وہ ان کے حالات سے مطلع کرتی رہیں ، اسی طرح جب امراء در ارفلافت میں کنیزی تحف میں بھیج تھے تو ہرایت کردہ تیستھیا۔ دہ ابوان خیل فت کے کوائف سے انسیں باخبر رکھیں ۔

مد بدوقی جواس خدمت بر امور بوتے تھے ضلفار کے بڑے مقرب مواکرتے تھے بیاں تک کہ وہ بغراطلاع اور دو کھی۔ کے مروقیت فلیف سے مل سکتے تھے (ور انھیں حاضری کے لئے امازت حاصل کرنے کی ضورت دیتی ۔

ہروفت ملیقے ہے گی ہے ہے (ووہ سیل ما طرق صف ہو ہوں ہے۔ بیغی امراء اورصاحب برید کے درمیان خاص علیات ونشا نات بھی مقریہ ہوجائے بیٹے ہو اگران سے مراسلات کے

المن المنظمة المان مرت عبري و جاسوسي بي سے ذبخا بلک نجري و برى راستوں كى حفاظت ، و شمنوں كے ذرا يع مواحلًا الله كى تعبق برايكوں كي المانتيں اور خراج و ذبكو ہى بالدين بہر تمانا ، تخار و امراء كے فعلوط بہر تجانا اور اسى قسم كى متعبد و فعرات الحام

سالاد مصارف ، سم لا کھ درہم کک بہونج کے اور عبد عباسید میں ، او ھا دینار تک الاد مصارف ، سم لا کھ درہم کک بہونج کے اور عبد عباسید میں ، او ھا دینار تک پرایو مواصلات میں اونٹوں کھوڑوں اور سرکاروں کے علاوہ گاڑیوں سے بھی کام نیا جاتا تھا۔ سڑکوں برجا کہا
جگریاں میں تھیں جہاں اونٹ کھوڑے اور سرکارے بدل دئے جانے تنے ادران کی گردنول میں گفتشاں لاکا دی جاتا ہوائے۔
تھیں تاکہ ان کی آورزسے لوگوں کوان کے بہونچنے کاعلم ہوجائے۔

سین مادین کارواج سب سے بہلے معزالدوا عباسی کے داند میں ہوا۔ اس خیال سے کربغداد کی تا کہ جریں ملمان ملد سرکاروں کارواج سب سے بہلے معزالدوا عباسی کے داند میں ہوا۔ اس خیال سے کربغداد کی تا کہ جری ملمان ملد اس کے مجاتی کی آلدولہ کو بہوئین رہیں ، اس کو مہبت تمیز رفتار آدمیوں کی شرورت موقی اور انفاق سے اس کو دوا و می تفسل اور مرعوش ایسے مل گے مجوایک دن میں ، مها فرسخ ط کر لیتے ستے، چنانجراس نے انھیں کے ذریعرسے ترسیل خطوط سرّم کی اور بعد کو ہرکاروں کے ذریعر سے خررسانی نے زیادہ وسعت اختیار کرلی۔

علاوہ ان ذرایع کے کبوتروں سے بھی خبررسانی کاکام لیا جاتا تھا، ہرجند اسلام سے پہلے بھی اہم قدیمیدیں یہ روان بایاجاتا تھا، لیکن بعد کوعہد اسلام میں اس نے بڑی ترقی کرئی۔ سب سے پہلے موسل میں اس کا بخرچ نثر وع ہوا اور بحرفلفا وفاطین کے عہد تک بہت وسیع ہوگیا۔ اسکن دوند اور بغداد کے درمیان زیادہ تراسی ذریعہ سے خبرس سیجی جاتی تھیں۔ بعد کو اسلام کے زائد وسطیٰ میں کبوتروں کی نسلی حفاظت ادر مقر، شآم وع آن وغیرہ میں متعدد بردی کی تعمیر براتنا زور دیا تی کہ ساتویں صدی مجری تک ایولی مکومت کے زمان میں خبر رساں کبوتروں کی تعداد دوبہزار تک بہوئے گئی۔

خبرسانی کی معض دوسرک ذرایع بھی اختیار کئے گئے۔ مثلاً یہ کہ فیظ کو بانس کی نکی بدر کھکر اوبرگھاس لبیٹ دیتے تھے اوردیا میں مھور دیتے تھے اور کمتوب الیہ اسے لے لیتا تھا۔ جب راستے خطرناک ہو مباتے تھے یا محاصرہ کے درمیان قلعہ کے اندر ہاہر کوئی خرمیونجانا ہوتی تی توخلوں کوئیر کے ذریعہ سے تھے۔

اس کے علادہ او نیخ اور نیخ ملیوں ، بہالٹریوں باہر جوں برمشعل، آگ کی روشنی یا دھویں کے ذریعہ سے فہریں بہونجاتے تھے۔ چنانچہ مجاج بن یوسف نے فروآین اور واسط کے درمیان بہی سلسلام مواصلات قائم کردکھا تھا۔ دن کو دھویں سے کام لیا جا آتھاور مات کو آگ کی روشنی سے ۔ اس کے اشارات بھی مقرر تھے جن کی مددسے پورا پیام سجد لیا جا آتھا۔

> ورسطور فی اور موزری بارن خوریات کی کمیل کے لئے یا درکئے حرب آخر

> > KAPUR SPUN.

بی ہے۔ تیارکردہ کیورسپنگ ملز-ڈاک خاندران اینڈسلک ملز-امرے سسر بإب الانتفسار

ارم (جناب سيدمبارك حسين صاحب - بجاوليور)

إرْم ك متعلق كما ما أيم كروه شعّاد كى بهشت عنى - جنا يُدراك الم صرية :-شدّاه في جب إرم بنايا يارب ايسا تو نه تفاكه تجعمو بهايا يا ب اس شعرين غالبًا اشاره م قرآن إك كي آيت و ارم وات العما واللتي لم خلق منلها في البلاد " كى طون اوراسى ك فارسى اور اردوك شعراد ارم ببشت كمعنى من استعال كرت ين مين جانسا جا بها بول ككيا واقعي آرم كم معنى جنت كے بين اور كلام باك ميں بد لفظ كس معنى ميرم ستعل جواہم - نيزيد كرشتر وكس قوم كا با دشاه كس زانيس بواج اور ما وكالعلق ارم سكيان و سام الفلاارم كى منوى تحقيق مجى

(نظام) سب نے اوم کا ذکر کرے ایک بڑا تاری و آناری موضوع جیزر یا جس کی تغصیل کے لئے ایک وسیع وفتر درکارہے۔ آگیم دند تا ہے۔ رہا۔ مخفراً وض كرّنا مول -

اس میں شک بہیں اُر دوشعراء نے لفظ آرم، بہشت کے مقبوم میں ادر فارسی شعراء نے مین کے مقبوم میل متعال کرائے نے نفظ ارم، بہت ۔۔ پریخانہ سرگوشہ از روئے خوشس پریخانہ سرگوشہ از روئے خوشس

ليكن اس لفظ كے اصلى معنى ينهيں ہيں -ي الفظ عربي كام اس تيم كوكية بي جومناره بي نشان كي طور پرنفسب كردياجاتاب، اس اليسمجه ميں نہيس آنا ك لغوى حيثيت سے كيوں اس كا مفہوم جنت قرار يا يا - اسى ا ده سے ايك لفظ أرومت كلى عجو ين وروت كے مفهوم مين تعلى ب ليكن اس كا ارم كرمقهوم سے كوئى تعلق نہيں -

كوية وسمن كوده بتت كبيل مط ندكيا باغ الم كى طرح اس میں آرم بمعنی گلش وجنت استعال نہیں کیا گیا بلکہ آغ کو آرم سے مسوب کیا گیاہے جوبعض کے نزدیک ایک مقام کا نام تفا اور بيض كے نزديك إلى قوم كا - (اس كي تقيق آينده سطور من لاحظرو) غالبًا نامناسب نه موكا وكراس سلسله مي جنت ، فردوس ، بيشت وعدن كابعي ذكركروا وك -

ا اس نغوی تقیق سے یہ بات ظاہر بوجاتی ہے کہ آرو و فارسی شاخری میں ارم کا افغاد بات یا باغ کے مفہوم میں محض ممانی

میثیت رکھاہے ۔ حس کا تعلق قرآن پاک کی اس آیت سے ہے :-

" الم تركيف قعل ربك بعادٍ إرَم وات العما واللتي لم خلق مثلها في البلاد"

کیونکربیش روایات سے معلوم موتائے کر قوم عاونے مقام آرم کی ایک جنٹ ارشی طباری تھی اور بھدکو لفظ آیم ہی جنگ کے مفہوم میں ہست عال ہونے لگا۔

اس نفظ كي تاريخي وآثاري تقيق كم سلسله من متعدد سوالات بمارت ساخ آتے بي، مثلاً ،-

١- ارم كسي مقام كانام ب ياكسي قوم كا-

و - قوم عاد كس زانيس إي جاتي تلى ادراتم سي اس كوكور تعاق تقاء

س - كيا لُتُدادنام كاكويي باد شاه كزرام اوركيا واقعى اس مف كوي بيشت طيارى تقى .

م- كلام مجيد من أوم عآد كى جس تباجئ كا دُكركيا كياس، اس كى نوعيت كياطلى -

ان میں سب سے زیادہ اہم سوال بہ ہے کہ ارم کمنی قوم کا نام ہے یاکسی مقام کا۔ ایس اب میں مشرق ومقرب کے ملاء کے در مبان کا فی اختلان ہے ، اس لئے خودری ہے کہ بہلے کسی بنیادی دعوے کوسائے رکھا جاسے اور بھراس پر خورکیا جائے چنکہ اس گفتگو کا سلسلہ قرآن کی ایک آیت سے شروع ہوتا ہے ، اس سئے مناسب میں معلوم ہوتا ہے کہ انگسل جنیاد اسی کو

اب آیئے سب سے پہلے اس آیت برخورکریں (آیت اس سے بہلے درج ہو کی ہے)

اس آبت کا ترجبہ کرتے ہوئے بیض نے عاد اور ارآم کوایک ہی قرار دیاہے بینی ان کے نزد یک افغا آنام ملد کا بدل ہے اور دوؤل سے ایک ہی قوم مرادے ۔ بیش نے اسے ترکیب اصنافی قرار وے کرعاد کو آزم سے نسوب کیاہے ۔ دیمی ایم والے عادی اس صورت میں ارّم مقام کا نام قرار پائے گا۔ اول الذکر مفسرین نے " ذات العاد" کا مفہوم قوی میکل بدن قامت انسان فاہ کیاہے اور موخرالذکر مفیدین نے " لبندستونوں والی عارتوں" کا مفہوم ایاہے۔

کیا ہے اور موخرالذگر مفیدین نے البندستون والی عارتوں "کا مقبرم بیاہے۔ اسی آیت میں آئے جل کر" لمرنجاق مثلها فی البلاد" میں "مثلها" کی ضمیر بھی اس تعین میں کوئی مدنہیں کرتی کیونکہ اس کا مرجع عاد اور آرم دونوں موسکتے ہیں۔ اس لئے بقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکنا کر آیتِ قرآئی میں آرم سے مراد قوم ہیا کوئی شہر - اس لئے اس صورت میں جم کو آناری وارتی قرائن سے کام لینا بڑے گا۔

اس مدتک توسب کو اتفاق می کم مادایک قوم تنی فوق کی نسل میں سے ،جس میں مودمبعوث معتقد ملیکن الم مست اس کو کیا تعلق میں اختلات با باجا آہے ۔ بعض نے اس کی جائے وقوع وہی بتائی ہے جواسوت اسک کو کیا تعلق تھا اور آرم کہاں تھا اس میں اختلات با باجا آہے ۔ بعض نے اس کی جائے وقوع وہی بتائی ہے جواسوت اسک تو تا ہے ۔ باقوت نے اسے دمشق کا قدیم نام بتایاہے ، لیکن فرادہ قرین قیاس بات یہ ہے کہ دہ میں کا آیک شہر تنا جنوبی

درم به ماده می برت بست می برده می بردم و به ماردرم و به بین به برد به بوت ، شداد اور شدید - شدید کے مرفے بیدی مها منا ہے کہ ما دنام تھا اس توم کے مورث اعلی کا جس کے دوبتے بیدا ہوئے ، شداد اور شدید - شدید کے مرفی رشت آدفر انروا بوا اور اس نے شہر مدتن کے بنوند کا ایک باغ طیار کرایا جس کی دبواروں کی انبیٹیں سونے باندی کی تفعیں - لیکن چونکہ اس نے مود کی نافر بانی کی تفعی اس نئے اسے اس جنت ارضی سے تطف اندوز ہونے کی فرصت کی اور نہایت تیز آندھی نے شہر اور باغ سب کو تباہ کردیا۔ اس کا ذکر سورہ واریات میں بھی موجود ہے :-

" وَفَى عَادٍ ا وَا ارسَالًا عَلَيْهِم الربيح العقبيم الربيح العقبيم الربيم العلم المورى) الما وحب بم نع عآد برايك تباه كن آندهي امورى)

(2)

### سورهٔ مرنز کی تعض آیات

(سيداساعيل حيدرآ باو دكن)

كرمى جناب اليربير **صاحب** " نكار"

ت بیم ۔ سورهٔ مدر کا دوتین آمیس ایسی بیں جن کی تفسیری مفسرین مم خیال نہیں میں میں منون موں گا اگر جناب والا ان آمیوں کی تفسیر نگار' کاسی قربی اشاعت میں فرادیں ۔ آمییں یہ میں :-دو قبل کے فطہر "

«ونيا بك منهر» «ولا تمنن تستكثر»

سی سیرکود کھینے کے بعد میہا آئیت سے یہ سنب ہونا ہے کہ آیا مفرت محمد ملم اپنے کیڑے دقیل نزول وحی نزکورہ) پاک صاف نہیں رکھا کرتے تھے ۔۔۔ اور دوسری سے بہ شبہ ہونا ہے کہ کیا حضور اکرم صلع کسی براحسان کرکے یہ توقع بہ کھا کرتے تھے کہ بس شخص پر احسان کہا گیا ہے وہ زیادہ مقدار میں والیس کرے گا۔ الغرض ال آیتوں کی صبح تفسیر بے فرادیں تو خالیا یہ شہبات رفع موجا میں گے ۔ ٹیزاس امر مربعی روشنی ڈالی عبائے تو باعث

اہ اسی عبد کے فن تعمیری ترتی کا ایک عجیب وغریب طود سر مارب بھی تھا۔ یہ ایک بند تھا جے دو پہاڑوں کے درمیان پائی روکنے کے مختر تعمیری گیا ۔ ان اسی عبد کے فن تعمیری ترتی کا ایک عجیب وغریب طود سر مار با تھا۔ تھا ورجس سے متعدد مہر میں نکال کرئٹر وادیوں کو میراب کیا جا آ تھا۔

معاادرجس سے معدد بہرین کال درسروادیوں یوسیرب میا جا، علاء اسٹرانیوں بڑانی سیاح نے رج سیع سے ایک صدی قبل ایاجا اتھا) لکھائے کہ ارب بڑا عجیب وخرب شہرہے جس کے مکانوں کی جتیں اسونا ا استی وائٹ اور قبیجی تیروں سے اواستر ہیں اور جن میں بڑتے تی منقش طون پائے جانے جی ۔

#### امتنان موگاک آیا حضور اکرم صلم فی ایسے فعل یا افعال کا اداکا ب کیا ہے جن کو بعد میں قرآن فے حرام قرار دیا۔ زمت دہی کی معافی جائے ہوئے۔

(سکار) سورة مرشر کی سورت ہے اور نزول وی کی ترتیب کے لحاظ سے دوسری ۔ بعنی سب سے پیلے سورة علّق کی ابتائی پانچ آینیں دا قراع باسم ربک للذی ۔ انخ ) ازل ہوئی اور اس کے بعدسلسلة وی بند ہوگیا ۔ چنانچہ آپ اسی فکرو نشونی میں غار قراء کے اندر مشکف ربا کرتے تھے کرچھ او کے بعد سور و مدشرکے نزول سے سلسلة وحی بھر تروع ہوگیا اور

اوراس کے بعد برابرجاری رہا۔ آپ نے موشیا بک تعلیر اور ۔ " لائٹ نے تکش کا ذکرتوکیا لیکن درمیانی آیت" والرحیز فا انجر" کوچوادیا مالکہ رجز، نبتوں کی عبادت کوئمی کہتے ہیں اور آپ کواس پر اور زیا دہ چوکتا ہونا جیا ہے تھا کہ کیا رمول افتد بہت بمی

پوسے تھے جوان کو اس کے ترک کا حکم ویا گیا مال نکہ در اصل بیاب رُجَز بھی گندگی وگنا ہ کے معنی میں استعال ہواہے۔

آپ کے دل میں جوندشہ بیدا ہواہے ، اس کا سبب حرف یہ ہے کہ آپ نے ان آبتوں کو اضدا و معانی سے سمجھنا جابا اور

آملیمی و نقساتی حیثیت ہے اس برنگاہ نہیں کی ربینی پاکی کے مقابلہ میں آپ کا خیال سب سے بیلے ناپاکی کی طرف کیا اوراس
طرف و بہن مقل نہیں ہوا کسی کو پاک وصاف رہنے کی اکب کے بیمن نہیں ہیں کہ وہ یقینًا اس سے بیلے ناپاک و ناصاف تقا

آپ نے نود اپنے بچوں کو بار ہ پاکی وصفائی کی برایت کی ہوگی المین کیا یہ ہرایت آپ نے اس وقت کی ہوگی جب آپ افسیں
گذرد وناصاف و بھی ہوگا۔ بلکہ بار ہا نفیس صاف و تھرا و کھو کر بھی اظہار مسرت کے طور بر کہا موگا کہ باکی وصفائی برمی آجی

یہ ترجہ غلط ہے لائمتن کے معنی اکفوں نے کئے ہیں "کسی کو اس غرض سے مت دو" اور اس ترجمہ سے خیال ادی اشاہ اور روپ پر بیپ کی طوف مشق ہے - اس کا میچ اور روپ پر بیپ کی طوف مشق ہے - اس کا میچ مشہوم ہے مطابق بحلی گرنا مولا کا اشرف علی نے دینے لینے کی تنسیص کرکے اس کا حفہوم شنگ ومحدود کردیا - اس سلے میری دائے میں اس آبیت ہے معنی یہ بین کرکسی کے مسا تھ کو فی مجلائی اس امید برنہ کروکر وہ اس کی بڑی قدر کرے گا اور تھا دا احسان انے گا۔ وہ بیٹ کی بیٹ کی اس مورت میں رسول اوٹ کو تلقین اسلام کی ایٹ گاگی ہے اس کے اس کے ایت کی جا بیٹ کی جو کہ اس سورت میں رسول اوٹ کو تلقین اسلام کی ایٹ گاگی ہے اس کے اس کو پہلے ہی آگاہ کرو یا گیا کہ موالی کے ایش کی بایٹ کی

ا (رِجْز (کیسرہُ لآ) اور گرجز (برضرہ لآ) کے معنی قریب قریب ایک ہی ہیں:۔ گذگی المائی اگناہ اورچونکہ عبادت اصفام بھی گمناہ اس لئے اس بھی گرجز کہتے ہیں۔ انسوس ہے کہ بعض مفسرین نے اس سے معنی ہی ہے ہیں۔ حالانکہ اس کا کوئی قریبے موجود نہیں اور رسول اندرنے کہی بتوں ک چوجا نہیں کی اور نہ اس کا تحیال ای سے فہن میں آیا۔

کامیابی کی طوت سے زیادہ معمد ن نہ ہونا ، کیونکہ بیضروری نہیں کہ شخص تھا ری تعلیم اضاد ن کا دیادہ برعبش طریقیہ سے استعبال اعران كرب - اور اكريه صورت ميش آئ ترم بردل نهونا-دوسرامفہوم اس آئیت کا بیمی موسکتا ہے کہ اگرتم کسی کے ساتھ کوئی معلائی کروتواس کو کوئی بہت بڑی بات نہمجمو، کیونکہ یہ تو متھارا فرض ہے اور فرض محص فرض کی حیثیت سے اداکرنا جاہئے، رہا نتیجہ سواس کے تم ذمہ دار نہیں ۔ فعا اس کا

الغرض اس سورت میں جو ہوایات کی گئی ہیں دو تحض اصوبی حیثیت رکھتی ہیں، وافعات سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ الغرض اس سورت میں جو ہوایات کی گئی ہیں دو تحض اصوبی حیثیت رکھتی ہیں، وافعات سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ میں میں میں میں اس میں سے بتا ای گیاہے کہ جس طرح تم اس وقت یک باک وصاحت رہے ہو

اسی طرح آبنده مجی رمنا -

اب ر الآپ کے استفسار کا آخری کلوا ، سواس برزیادہ جمان بین کی ضرورت نہیں ، آب خود سم سکتے میں کا والی ایک ایک ا خاکن کن اِ توں کو حرام و نا جابز قرار دیا ہے رور رسول الندہ کی زندگی میں ہم کوکوئی واقعہ ایسا نہیں لمنا جس سے ال افعالی فمومه كاارتكاب آب كى طوف عص البت موسكر

قارتگاب آپ فی طرف سے آبت ہوسے۔ منعب بنوت مف سے پیلیمی آپ نے ذکیمی زناکیا ، نشراب ہی ، نہنوں کو دِجا ، نے جاکھیلا ، نہ سودلیا ، نہ مجبوث ہے ہ روز مند مناوی کا مرکز کا روز ا :كسى كى المنت مِس خيانت كى نيمنى كوستايا . .

ہوا معے بعد و قرآن نے حرام و اجابز قرار دیا ہو۔

ر إسبوونسيان لا رائے كى غلقى سويد كناه نهيں اور بوسكنا ہے كر آپ كى لائف مرابض مثاليں اس كى ل ما ميں-

#### مشلة ربوا يا شوو

(عيد على وحوك بإزار - اجين )

دوسود کی نسبت متضام باتیں مبان کی جاتی میں کراسلامی حکومت ہوتو سود کا لینا دینا حرام ہے اور اگرواوا محرب موتوحرام بنيس ي دارا لحرب سے کیا مراویے اوراسلامی حکومت تواس وقت سیح معنور، ٹیں کہیں کی نئیس ہے، بھرالیبی صورت مين سووسك لين درين كافران اور مديث كي روت كيا مكرسير راوراسلام كرامكام بريين والرب كاطرزعل كيا بيونا بياسية ، موجوده أريا شعيل كالدويارك سود رسياليده إوريك من وأنس بالمرارة أرياس منفرسكم

(مُكُلُون) آبِ في السامسلة حير والمجس برروايات (وراتوال نقها و كابني نفركون اللي فيسل كرنا بهت شكل عند والسام وضوع بر امنی و حال کے متعدد علمان انتمها زمیل کرمیکے میں اور کر مسائد ہیں، نبیکن اب کاری فیا ملے نہیں من کا کم لیبن دین سے باب میں بس کی

بہت می صورتیں ہوسکتی ہیں۔ رَبَوا یا رَا کا عَنِی اصطلاحی مفہوم کیا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اواریم کس صورت کوواقعی رَبَوا کہیں گے ، کس کونہیں - اس اختلاف کا سبب حرف یہ ہے کہ قرآن مجید ہیں رَبَوا کی کوئی ایسی جا ہِمِع تعربِین نہیں ملتی جس کوساھے رکھ کم کا ہیے۔ کے ساتھ یہ کہ سکیں کہ فلاں لین وین رَبَوا ہے ، فلاں نہیں ۔

قرآن میں سب سے پہنے سورہ بھڑے میں ویں رکوع میں ہم کو - ملسل بھی آئیتیں الیسی ملتی ہیں جن میں بائخ جگہ اس لفظ کا استعال کیا گیا ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران (آیت ، سور) میں اس کا ذکر بایاجا آئے اور کھر سورہ نہ آلا (آئیت ، سورہ رقع کر آئیت ، سورہ آل عمل کیا گیا ہے، کیکو ان ایس کو گئی آئیت ، سوا « لا آکلوالر بوا اضعاف المضاعفة " سے البت پھر بر بی اس بات پر بر تی ہے کہ رتوا نام ہے اصل رقم کے دور کئے یا چوکئے فایدہ کا جورتوا یا سود سے طور پر وصول کیا جا آئی البت کی روشنی اس کے معنی پر نہیں ہیں کر اگر سود کی زفر دوجیند یا چار بین سے کم جوتو وہ رتوا یا سود نہ کہلا گا اس آئیت میں خصوصیت کے ساتھ اشارہ سب کہ کے سود خوار دل کے اس آستوری طوت کوجب مدیوں وقت مقردہ پر اپنا قرض ادا نہ کرتا تھا تواسے ایک سال کی مہلت دیدی جاتی تھی اور سے ساتھ اس کی مہلت دیدی جاتی تھی اور سے ساتھ اور کی تا دول کی جاتو کھی ۔

الغوض فرآن میں کوئی صراحت ایس موہور نہیں جو رہوا کی بیج تعریق کی طون رمبری کرسکے ۔ اس سے فقہا مجبور سیم کوہ ، معادیث سے اس کے سیمنے کی کوسٹ ش کریں لیکن چونکہ اس باب میں احادیث باکٹرت پائی جاتی میں اور ای میں ہی ایم انتخاف ہے اس کے حتنی ، مالکی ، حنبتی ، شافعی فقہا کسی ایک بات پرمتفق نہیں موسکے اور مراکب کی رائے وہ سرے سے مختلف -

ں نظرظا ہرکئے گئے تھے توہم نعبدِحاخرکے معاشی نظام کا ساتھ دے سکتے ہیں اور زان ہے پاکھیں کو دور کرسکتے ہیں ، جو فت سرایہ وعمل کی دُمنیا ہیں دردِسربن ہوئی ہیں ۔

اس کے اس سے مفرنہیں کہ اس باب میں موجودہ حالات کے بیش نظر صدید معاشی نقیہ مرتب کی عبائے جواس وقت الا توامی اعبول انقصادیات کا ساتھ دے سکے ۔ اور میں سمجفنا ہوں کہ قرآن میں ایسے اصطلاحات واقدا ات کی در است موجود در مرد

میرے نزدیک اس کا اولین اصول دو الدین لیمر "( ایرید کمیم الندالیسز - "ورهٔ بقر) ہے دینی زمہد اسلام نام ہے فالا - زیرے مراد صا دات کی آسانی نہیں ہے بلکہ وہ تام آسا نیال مراویں جورندگی کے ہر شعبہ برطاوی ہیں اس لیے اصول کے میش نظریم کوسکتے ہیں کہ اسلام ہمیشہ زمان کا ساتھ دے سکتا ہے دکیونکہ اگر اس میں یہ صلاحیت نہ جو تو کی وسعت نیم ہودہ تی ہے ) اور زمانہ کا ساتھ دینے کے معنی یہ ہیں کہ ہم اسی کے اقتصاد کے مطابق ترقی کی راہیں الاش کمیں کی سرابند قوم میں سکیں ۔ جنا کچہ کلام مجید میں ایک جگر سلمان کی نیجان ہی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ دُنیا میں سرابند تیم کا اس کے درائی کئی ہے کہ وہ دُنیا میں سرابند تیم کے درائی کا مرمندوں ک

ءُ الاعلون ان مُنتز مومنین) الدوسرا انسول جس کا ذکر بار بار قرآن میں کیا گیاہے حکمتہ ہے ، ۔ رمن ہوتی الحکمۃ فقدا وتی خیراکشیراً) بہاں تک دِندَ آن کو کمتا ب ملکت ظاہر کمیا گیاہے ( وانزل الشرعلیات الکیاب والٹکمٹہ ۔ سور ہُ نساء)

ر برای بوق ب مصف الربی می و رود این این معلوم موگاکی سلام نام یم نقل سے کام ایکر ترقی کرن اور زندگی بسرکریشاکا ایران وقت کلوری وسول کو ملاکرو کلیئے تومعلوم موگاکی سلام نام یم نقل سے کام ایکر ترقی کرن اور زندگی بسرکریشاکا-بدان وقت کلوری و ترقی

یہ اسی وقت تمکن ہے جب ہم نظام تدن میں ایک عضوہ شربی حیثیت انسلارگوئیں۔ ۱۔ آسٹے اسی حقیقت کوسا کھنے مکا کو اسلام کے اقتدا وی مسایل بیٹور کھیے جن میں ایک مسئلہ سود کا بھی ہے اور بہتے کہ کرا مرحودہ ڈیائٹ میں بھین الاقوامی اقتصا وی اصول سے سٹ کرکوئی ترق کمریکتے ہیں۔ اگرایسا ہونا نامکن ہے توآپ کو ایکونی ایس کر ڈاپ سے دوری الیمن اور و اوتی الحکمی اس کی جابیت کے مطابق ترقی کی راہیں تو د تلاش کریں اورانفیس کے پیش نظر

ا فودكوني الم منه من كرف بلند دوسروم فراد ديني مين اسلام كواكث فاس دكمت به شامل به كرج وق بودكاكا دو باركرت بين اودان كي الم منه كرف بلند و درو المراسقة من المرتبي بالمرتبي المراسقة من المرتبي المر

( )

### نبلام جايزے يا ناجايز

(سيدبرالحن صاحب - بنگلور)

مِينَ اللهُ مَرِكُوْ ارمِون كَا اكْرَآبِ اس مسلد بركيدروشني واليس كم .

(مُنگار) مولاً) نے اِلکاصیح فرایا کہ ایک عدیث جناب اَنس کی حزورائیں ہےجس سے بنا ہربیّلام کا جا زمستنط ہوسکتاہے 'لیکن حقیقت غائبًا یہ نہیں ہے ۔ اس مدیث کے الفاظ یہ ہیں : ۔

و آق رسول الله باع حلساء القدح و فال من لشرى بزالحاس والقدح فقال و **بان فرنها** بدر هم فقال النبي من يزيد على دريم و فاعطاه رقبل در مهين فياعها منه سو دميني رسول النهري ميك بيالا ادرادي كريم كايك محرا فروا ادر فرايا كون فض يا ددون جزين فريد نه كه طيار م كمن نه الا مراس مين شرخ و المراس المراس في المراس في المراس المراس المراس كالمراس كالمراس كالمراس كالمراس المراس المراس

کہ گامی ایک دیم میں امنیں خریدًا ہوں۔ رسول الشرف فرایا کہ چتھ تھی ایک درہم سے زیادہ دیسے گا اس کے باتھ فروخت کرول گا۔ چنائی ایک شخص نے دود رہم اداکر کے ان حیزوں کوخر برایا )

چیں میں بھر اس کے کہا نیدہ م میں ہی دونوں صورتیں نہیں پائی جاتیں کہ ایک خص فرشی بول بولکر قمیت بڑھا یا جا آہے اور لوگ مقابلتاً زیادہ پولی بول کراس کے فرید نے کی کوسٹ ش کرتے ہیں ۔ زیادہ پولی بول کراس کے فرید نے کی کوسٹ ش کرتے ہیں ۔

اسلام کی روح ہے صوف صداقت دندہائی اوروہ عرب وات ہول إمعاطات ، کروفریب ، ریا یا جذبہ مسابقت کوبیند نہیں کڑا ۔ اس کے میں نہیں مجھڑا کی نیاام کی موجودہ صورتیں جو کمیروند بُرمسا بقت سے واستہ ب اورجن ہیں کا فی صداقت سے کام لیاج آہے ، کیڈ گر عابر قرار دی ماسکتی ہیں ۔

### ماريخ جدوجهدأ ندنس

(ميدصديق حسن )

فلب بھی نے اپنی اریخ عرب پانچویں اٹیدیش مطبوعہ اصفاع میں سفیر م ہم کے فط فرھ منہو میں لکھا ہے۔ کرد عرف کی کہ ا ابہینیوں نے فراب کرکے گوا ڈالبیکا ( مصفی المعندی ) کردیا اور اس کے اس کا غلطی سے ہشتباہ گواڈ کیا ہے ہوگیا ( مصفی کے معاملے کے الدین بول وارتفرکل میں ( . mam)

"مرت شروند شروند medina Sidonia . " مرت شرونه يا دري سرونه الدرن سرونه الله

نکھا ہے ۔ آج کل جنوبی اندنس میں صوبہ قادش ( مع منطق ) کا ایک بڑا نا شہرے اورشہر قا وس سے جنوب مشرق میں ۱۹ میل کے فاصلہ برواقع ہے مسلمانوں کے وقت میں یہ ایک شہر تھا اور ایک کورہ یا تا تحدیمی مجعا مبا آ تعاجس کی وسعت اس طرح بیان ہوتی ہے کہ کورہ شذہ نہ وادی انگبیر . رون مند مندم معامل معلی مطابق کے دیا نہ سے جہاں یہ دریا بحرمیط میں گڑا ہے جبل طارق تک بھیلا ہوا تھا۔

اس صوبہ میں جبال رَبَّدُه کی شاخیر سیلی مولی میں ان ہی میں ایک شاخ کے سرے بریشہر مرکبانے زمانہ سے اد حال آھے''

صفيه ١٥٠ بررشرتش كم معلى حب ذيل تشريح ميد :-

اورچ نکر اسیدوکو اہل عرب سیدوئی اسدونہ کمینے تھے اس لئے مترتش کا ایک ہم یا بھی مولگیات یہاں یا موال بیدا مواسے کروہا نیول کا شہر ' اسیدو' سنرنش سے قریب تھا یا دور ہ

البنی مورخ فلوریزنے اسیدہ کوشریش کے قریب ہی نہیں بلکاس کوشریش ہی کا شہر بھا ہے ۔لیکن اب مورفول کا خیال اسیدی مورفول کا خیال اسیدی مورفول کا خیال استیدی شہر تی سے نقریباً اٹھارہ میل جنوب مشرق میں واقع کھا ہے۔

بهرگینه بیر امرتقینی ہے کو تنج اندنس کے تفوظ ہے عرصہ کے بعد شہر شین کو شاؤونہ یاستدونہ یا شدونہ ہی کہنے لگے تنع بشرونا دیں آن کو اقلیم آبیر و میں شامل کیا ہے ۔ ابورہ ایک بمبی حبیبل ہے جوصوبہ فادش کے جنوبی حقید میں واقع ہے ۔ سیفر سون موجید ، ذمل مذہب میں

سفي سواليرحب ذيل وط ي:-

" البيرة . مصلى معلى على على المسلم على الله برى جبيل مي جوجه ب مغري الدّلس كم موجه و مغري الدّلس كم موجده صوب قادِس بن جزيرة طريق سه شال مغرب مين تقويرت بني فاصله برواقع م

بعن محققین کاخیال ہے کہ افراس کی زمین برسلمانوں اور قوطیوں میں بہلامور تفریق کے قریب نہیں ہوا تھا جیسا کہ عامطور بیان کیا جا گاہے - بلکراسی جمیل کے پاس ہوا تھا ۔جس میں لرزین ر صنع حصل می باد شاہ اثرات اوا گیا تھا۔ ان تفصیلات یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ صوب سکت خصر انبجرہ کی جمیل اور اس کا لمحقہ میدان واقع تھا ، جہاں پروا ڈرک اور طارق کی لوائی بارسی - میں سے اسی وجہ سے اس لوائی کی حبکہ کو میران سدونہ لکھا ہے ۔

وَطِيدِن كَى فَيْ جِ اس معركه مِين مسلمانوں كے مقابل بقى اس كى تعداد ميں اختلات ہے ، بہتى نے صفر مهم براس كى تعداد ريز رائينى ہے ، ميدر إست على فقوره ، براكھا ہے :-

راڈرک اس اکہان افتاد سے حت گھرایا اور مسلما نوں سے مقابلہ کرنے کی طیاریوں مسرون ہوگیا۔ جنائی ملک درائ کی اس کا کہان اور مسلما نوں سے مقابلہ کرنے کی طیاریوں مسروی کو ہیک کہا اور درائ کا اسلان کرایا۔ حد آور وں کو ملک سے نکالے کی دبیل کی اور ان کو کی تعدا دیک بہوی گئیا۔ بوق دروق میں مشرک ہوئے گئیا۔ دور داؤں کی کا نشکرا کی کا تعدا دیک بہوی گئیا۔

(صغیریه) ایک طون ایک لاکھ انسانوں کا جنگل تھا جو ہرطرے کے اصلی سے آرائ تھے۔ لک کے نامورسے نامور تنایہ وجاگیروار اپنی اپنی توجل کے مرحمل بن کرمیران میں موجود تھے۔ اپنی سرزمین تھی '' میں نے اسی بیان کے مطابق ایک لاکھ کی تعداد کا تقیین کیا ہے۔ ایک بڑا سوال اس حلہ کے کرکے جذب کا ہے ' ہٹی نے صفحہ مروم برلکھا ہے:۔

Actuated more by the desire for booty than for conquest, MUSA dispatched in 1711, his Berber Freed man Tarig Bin Ziyad into Spain with 7,000 men"

« فی کے خیال سے کم اور نوٹ مار کے خیال سے زیادہ موسٹی نے دینے موئی طارق بن زیاد کی مرکردگی میں سات ہزاد بربروں کی جعیت البیّین برآنانت کرنے کے لئے روانہ کی "

اس باسار میں سب سے ریا دہ روشی اس تقریر سے بڑتی ہے جوحفرت طارت نے جنگ سدون سے بیلے ابنی فوج کے سائے کی تھی ، یہ تقریر آج کے سائے کا بیک ہوں اوری تقریر کو بڑھنے کے بعد نا مکن ہے کہ یہ اثر نہ موکہ اصل مقصداعلا وکلار بہم مقا ، منیمت کا حصول ایک شمنی جذبہ تھا جس کا تزکرہ ضرور ہے گرز بجینیت مقصود اصلی کے طاحظہ بوحد و ثنا کے بعد آب نے ترایا ، در بینوب سے وا استقال سے بھا گئے کی بگر کہاں ہے ۔ سمند رخصار سے بھیے ہے اور دشمن تعارب آئے فعدا کی تسم اب میں دو تون طاقتیں ہیں جو معلوب نیس ہو کہا ہوں اب اس اور پر موری اور استقال کے تھار سے لئے کئی جارہ یا تی نہیں بوئیا سکتی ۔ تم اس جزیرہ میں اسٹر کا بول بالا سے دون کو تر بر بہند کرنے اور اس کا در اس کا اجر اباؤ کے ۔ بہاں کا الی خیرت صون تھار سے ہی دو اس کے دہن کو تر بر استوار ہو گئے افتر اس میں تھاری مدد کرے گا ۔ اور دولوں جہاں جی انتمال میں تھا رہ میں باتھ کی دولوں جہاں جی انتمال جی استوار ہو گئے افتر اس میں تھاری مدد کرے گا ۔ اور دولوں جہاں جی انتمال میں متھاری مدد کرے گا ۔ اور دولوں جہاں جی انتمال میں تھا رہ میں ہو گئے رہ میں جہاں جی اس میں تھا رہ میں تھاری مدد کرے گا ۔ اور دولوں جہاں جی انتمال میں تھا رہ میں تھاری مدد کرے گا ۔ اور دولوں جہاں جی تھا کی دولوں جہاں جی تھا کی دولوں جہاں جی تھا کہ کی دولوں جہاں جی تھا کہ استوار ہو گئے افتر اس میں تھا رہ کی دولوں جہاں جی تھا کہ اور دولوں جہاں جی تھا کہ کی دولوں جہاں جی تھا کہ کا دولوں جہاں جی تھا کہ کی دولوں جہاں جی تھا کہ کو کی دولوں جہاں جی تھا کہ کی دولوں جہاں جی تھا کہ کی دولوں جہاں جی تھا کہ کی دولوں جہاں جی دولوں جہاں جی تھا کہ کی دولوں جہاں جی تھا کہ کی دولوں جہاں جی دولوں جہاں جی تھا کہ کی تھا کی تھا کہ کی

خروارستی کوفیول با کرگینا ۱۰ اور اینچ کوفیمن کے حوالے ناکر دینا۔ تھارے لئے مشقت وجفاکشی کے ذریعہ مشرف و عزت اراحت و آرام اور حصول شہادت کا ذریعہ تواب آخرت مقدر کیا گیا ہے۔ ان سعاد توں کو مناصل کم یف کے ایم آگئے بڑھو۔ اگر تم نے باکر لیا توانڈ کا فضل واحسان شمارے ساتھ ہے ۔ وہ تھیں آبندہ مونے والے بڑے ایم اسلام سے اورکل اپنی مباشفہ والے ملی نول کے درمیان بھرے دافا فلسے یا دیکے مبانے سے بچائے گائے

حضرت طارق کے نطب کے الد فقروں پر ایک ارشند دل سے غور کیے کہ اس معرک میں کارفر اختر برکیا تھا ؟ اللہ کے بوا اُگ الماکر فے اور اس کے دین کو سر لبند کرنے کا جذب مشقت دجا کشی سے شرف وعزت اراحت و آرام اور مصول شہادت کے ذراع اور اس آخرت کمانا یا محض لوط مار اور غاز نگری ؟

متشقین مغرب جب اسلام کو بزشش کی با نظر اسلام کا ده مل بنیته میں تو آن کے تلم سے باربار بدنقر و نکلتاہے کمسلمان ابنی اسلام متشقین مغرب جب اسلام کو بنیت میں تو آن کے تلم بہت فراخ دل ہوا تو کہتاہے کہ تہمیں مسلما اسلام کی بہت فراخ دل ہوا تو کہتاہے کہ تہمیں مسلما میں جزئی ہا آر، نکین جب اسلامی نتوحات برنظر ڈوالتے میں تو بہی حضات اپنے اس مقولہ کو کھول تین جین بیش کرتے ہے اس مقولہ کو کھول میں جو اسلامی تاریخ کی تماہ معنی اس براتر آتے ہیں کو ان ہموں کا مقصد زیادہ تراوٹ بارین کی تاریخ اس سے شنی نہیں ۔ معمون برنظر فوالے میں بروب آپ کو برحکہ دکھائی دے گا۔ اسپین کی تاریخ اس سے شنی نہیں ۔ معمون کی متشرقین اس میں تعاملی کے سیمتعلق ایک برا اسوال حضرت طارق اور حصرت موسی بن تصبیر کے تعلقات کا ہے ۔ مغربی متشرقین اس

نوب خوب زورتکم دکھاتے ہیں۔ اسکاٹ کی . south Empire کی اللہ کا کہ بیمی کھنا ہے کہ ہے۔ کہاہے کہ وہ بڑے عابدوزا ہداور مہت ہی متورع انسان تھے۔ وہاں بیمی لکھاہے کہ :۔ "کمران میں ہال کی طبع اورنشہرت کی نوامش بہت زیادہ تنی "

يَتَّى نَصْفِيه ٩٧ براس كي دم موسى كا وه رشك بنايا ب جو أضعيل طارق كى كاميا بى بربوا - الفاظ طاحظ بول و.

Tealous of the unexpected and phenomenal success of his lieutenant, Musa, with 10,000 troops, all Arabian and Syrian Arabs rushed to Spain in June, 712 for his objectives he chose those towns and strong holds avoided by Tarig' e. g. Medina Sidona, Carmona Is was in or near Toledo that Musa met Tarig'.

Here we are told, he whipped his subordinate and put him in chains for refusing to obey orders to halt in the early stages of the campaign But the Conquest went on

In the automos of the same year (713) the Caliph ALWALID in distant Damascus - recalled Musa, Charging him with the same offence for which Musa had disciplined his Berber - subordinate - acting independently of his superior.

(ترجمه) افی انحت کی غیرتوقع اورب مثل کامیابی دیکه کرموسی مارے رشک کے دس میزارفوج جس میں عرب اور شامی عربہ ہی یقی نے کر جون سلائے یہ میں اسپتین پرچڑھ دو رہے ، انھوں نے اپنا برف ان شہروں اور محصور مقامات کو بنایا جن سے طآرق نے تعرض نہیں کیا شا۔ جیسے سرون وفرسونہ وغیرہ - طلیقلہ ہے ہا سے آس باس موسی اور طارق کی طاقات ہوئی - کہا جا کہ کہ مرسی نے اپنے مائخت کہ عدول مکمی کی یا داش میں کوڑے دکائے اور اسے زیخیروں میں جکول دیا۔

جهم به کیف عالمتی رہی، مسلم میں میں میں ایس سال سلے علیہ الم میں میں میں میں میں میں میں میں الزام افراق کا کال خزاں کے مزام میں دوران دو دارا خلافت و مشق سے المالي کا حکم والیس میں تجا۔ اور موسی پروہی الزام افراق کا کالکا کما جس براً خدین سائر آرہے مانخت طارق کو مرزفش کی تئی۔

ندر منسيف ويك طرفي بين كداك برآنكيد مبدكر كع جدوس نهين كياها سكتا ..

واقعات كمتعين كرلين ك بعدكيرسوال أن سي متي افذكرن كاآناج اوراس نقط بريمون كرودى "سلف سالحين "كونتوى نے کا عاصل متن وہی حق ہم" انسان سركور ما صل ہے ۔ آیا ریخی واقعات میں خود واضی شہادت جوموجود ہے اور جس طون وہ اشارہ تی ہے اسے ہم مبی اپنی محدود عقل کی سوٹی پر بر کھنے کا حق رکھتے ہیں ۔ اوراسکی تنقید کے تجاز ہیں -

اب متفق عليه واقعات كونفرمس ركهي :-

حضرت موسى افراقيے ك والى بين - فوق كے سبد سالار بين اور خلافت بغدا و كے جوابده ، خلافت بغداد علائم ميں ايك بہت جمي رے دوج رموئ - إنطيني سلطنت كا آخرى فلع قسط علينيدا سكى زدمين هے - كوئى استى برار فوق اورسارا اسلامى بيم اس ميم كو رُرنے میں لگا مواہے۔ یہ می فرضافت بغیروے سے زندگی اور موت کا مماذہ ، إ زنطینی سلطنت کو ارض عرب سے محالے موسة ابھی ب صدى مى نهيس كررى بي - حقيقاً عاصرة تسعنطنيه اسى مهم كى ايك المم كرس بي جورسول اكرم صلى الشرعليد وسلم كي حيات طيب ی کے زانہ میں شروع موجی تعلی وران ای ایک میرونجانا فلافتِ بغدادی سلامتی کے لئے ناگزیر تھا۔ اسلامی فوجیں قسط تعلید کے در وانسے پر میرونج جی میں اور زندگی وموت کی کشاکش میں معروت پیکار ہیں۔ قراس کیا جاسگا

ہ کہ یہ اسکیم لائے کے لگ مجلک فلافت کے زمیر فور رہی ہے -

دوسلي طرف مغرب مين ولايت افريقيه كاوالى ساعل سمندريك سيوني حيكام اورسمندر باركرك ايك نسى مهم كاآغاز كراجا بتلا ے - جہاں اس جہم کو شروع کرنے کی تحریر سے اس کے اور خلافت کی افریقی صدود کے درمیان ممندر مایل ہے۔ ملک الكوائي ے اور المان مل مل فرمنی رجیال اگرکسی درج میں مبی موسکتا ہے تو با زنطینی سلطنت کے مخالفین کے فلات ہی موسکتا ہے لیسی مالت میں ایک نئی دہم کوشروع کرنا اور بی خطرہ مول لیناکراس کی کوئی مدد بعد میں ندکی ماسینے شکست اور مہم کی تباہی کو دعوت

سناعت ميں حيوتي حيوتي حيوبيں موه كي تقيل اور جزيرۂ خارتين پرقبضه كبى موجيكا تھا گرايك ساحلى جزيرہ پرقبضه كرلينا اور

بات م اور بورى ملكت برحلدكرنا دوسرى بات -

موسی سید سالارفوج افرلقی نفے اور اس نئی مہم کی ساری ذمد داری ان مے مرتبی اسلامسیں اُنفوں نے تام حالات کا مایزولینے کے بعدای حیونی سی جماعت طارق کی سرکردگی میں روائے کی۔ اس کا کام تھا البین کے جنوبی ساملی حضد برافت كرنااس كامقصدكسى طرح ينبس بوسك تفاكر مانية كى ملطنت سدكوي فيصلدكن جنك كى عائد

طارق سات مزار کی جمیت سے جرالزمیں ایک معرک سرکرتے ہیں، آئے بڑھتے ہی معلوم ہوائے کہ فود شاہ سیانیدایک عام جنگ كا اعلان كريكائ وراس غرض سے ايك كثير فوج جمع كركے مقابلد كرنے والا ب حفرت طارق سيسالاركواس سے الله كرقيس اوركك طلب كرتيس.

سيدرياستن على صاحب كت جير:-

" موسى مجى فافل ند تقا - وه كمك ك يوكشتال طباركرد إعقا - چنا بي كمك ك طلب ركر من تعري اس ف يانج سرار فوق مجبي كرامه فحدود

ميدان مدوّد كي جنگ جو تي سه اورو آرون دي اين ناف رسون جير و مسنانوں کے وسل میت بڑیو گئر ہے وہ بڑ نیاں میدان کر ذائب کی بنگ شرفتی وکریو سے جزیرہ ناتے الملس كوزير تكيين كمه أرائي والمساكمون عيك تصاور سمية تصاكروه نيتية أبيها أثر برصين كافتها ندي أور كام في ألك

قدم چھنے کے اوا میں آگھیں کھیا نے گئے وسفی ورد

اب طارق برابرائے برطقہ بلے باتے ہیں رست ہیں مصورا در نامد بند شہروں میر سے کی کونے کرتے کے کو تھے جبوراتی استجہ کی واہ سے طلیطلہ کی وان برطقے بلے جاتے ہیں ساتھ میں درت نوہزار کی جعیت جنگ سرد نہ کے بعد رو گئی ہے ۔ طلیطلہ ومطابیت میں جبرالمرسے کوئی ڈھائی سومیل اندرشال کی بانب واقع ہے اور یہی وارالسلطنت تھا۔ اس نوہزار کی جمعیت کوئے ہوئے آگے برصفہ بلے وہانا اور پھے محصور شہروں میں سے کی کو جبور جانا البی طالت میں جبکہ مفتور شہروں میں سے کی کو جبور جانا البی طالت میں جبکہ مفتور شہروں میں ہی بعض بغاوت کرتے ہم اللہ تا اللہ کا نہوت ہوسکتا تھا ، یہ موسلی کے لئے گئی قوصطلب بات تھی جنانی جب طارق نے استجہ کی فتح کے بعد مالات سے سالار کو لکھ کرتھیے اور اپنی آئیدہ کی علی بیش قدمی کا مفسو بہی لکھا تو موسی نے طارق کی بجویز سے اتفاق نہیں کیا و مشقدی سے سالار کو لکھ کرتھیے اور اپنی جگہ سے اگئے نہ برطنے کی ہوایت کھیسی کہ وہ املا وی تشکر کے کو خوا انداس برایت برعل نہیں کیا وہ مشقدی جائے گئی۔ دہ املا وی تشکر کے کو مواس برایت برعل نہیں کیا وہ میش قدمی جائے گئی۔ دہ املا وی تشکر کے خوا رق نے اس برایت برعل نہیں تو می مواس کے گئی وہ موارق نے اس برایت برعل نہیں کیا وہ میش قدمی جائے گئی۔ دہ فری جائے گئی کو دہ فری جائے گئی کے دہ فری جائے گئی کی دہ فری جائے گئی کو دہ فری کے دہ فری دی جائے گئی کے دہ فری کے کی دہ فری کے دی جائے گئی کی دہ فری کے کہ کی دہ فری کرنے کی کی دہ فری کے کہ کی دہ کرنے کے کہ کرنے کی دہ کرنے کی کرنے کی کرنے کے کہ کرنے کے کہ کرنے کی دہ کرنے کے کہ کرنے کی کرنے کے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کے کرنے کے کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کر

تجرموتنی نے اعقارہ سزار دیا بقول آئی دس سزار) جمعیت کے ساتھ اُندلس کا سفر کمیا اور جون سلے میں جزیرہ نظرا

کے پاس ایک پہاڑی برلنگرانداز ہوئے۔

" بعض عیسانی موجین - فی طارق کے تید کی ما فے اور عبراس کے قتل کا ارادہ رکھنے اور دار اللافات میں سائی الله الله کا بروان اور دار کی این الله میں موقی بلکہ مقری نے دہن حیان کا بدیران نفل کیا

ابن آنی کاملائے کا موسی نے طارق سے مبغا ہی یہ اور اس سے اپنی نوشنودی ظاہری (نفخ انطیب ہے اسفوہ ہوا)

ابن آنی کاملائے ہے کہ موسی ، طارق کے باس سکے ، طارق نے اُن کو راضی کیا وہ راضی ہوگے ، ور باری کہ عذر کو قبول کی رائی ہوگئی تق میں ہوگئی ہے ، اسی طرح بلافرری کا بھی ہی بہان ہے کہ طارق نے اس کو راضی کم لیا اور موسی کی ہے ، اس سلسلہ میں ایس کو حاصل ہوگئی اس کے باوجود ان و و نوان قائروں کے باہمی انسلام اس کے باہمی انسلام اس کے باہمی انسلام اس کے باہمی انسلام اس کے باہمی کر بھا تھی ہوگئی ہے ، اس سلسلہ میں ایک افسانہ میں اس کے ساتھ کے اور و و ارفین میں ہوتا ہے وہ بارفین میں ۔ اس ملے یہ میں اس کی خیانت کی شہادت دی ۔ گرا بن فاردون (ور دوسرے موضین اس واقعہ کے ذکریت فامریش ہیں ۔ اس ملے یہ افسانہ بھی افسانہ سعلوم ہونا ہے ۔ دصفی الا)

اب دونون فوجين آكم برصنا شروع مويل اس طرح أرد طارق عدمة الحش كعطوير الكراك اورموسى قلب فوج كو

ما يُدَ سُرِيعِ يجع ربيع تحد و صغوالا)

ب ان وانعات پر خور میم اور بیمی دهیان میں رکھنے کر مونی کی جوہز دا را لخلافت سے منظور نہیں مولی - طارق کا آگے بعض جانا اور موسی کاطارق کو پیش قدمی سے باز رکھنا - مگرساتھ ہی ساتھ موسی کا ادا دی کمک کے لئے کشتیوں پر کشتیاں طیار ا المار المار المار المار المار الم الم مم كى اجازت طلب كرنا اطار ق كى در تواست برخود وس مزار فوج في كراميتين بيري الم اور دارا نیلافت کی منظور ی ماصل مولے کے انتظارمیں بڑے درمنا۔ آد طرف بیش قدمی مرابر جاری ہے وہ اندروین لك مين برابر برسط على ماريم مين - بيجم كي السير مضبوط مقامات من جوني كابغيري جيود دي كي من على - بيم مفتوطنير ا على مورجيك ميں - كيا يو مالات طارق كى فوج كے كھرمانے كے لئے ايك اہم خطرہ نہيں تھے ؟ اوركيا ان حالات سے مجنور بدكر موسى في بل اعلات مني قدى ضرورى نويس مجعى ؟

مرسی بڑر سے ہیں اور اس عنوان سے کا طارت کے پیام جشہر باغی ہوئے ہیں پہلے منعیں سرکیا جا نام کھاور منبوط اد مسور سبروں کی طرف نوم کی عِاتی ہے اور مفتوحہ علاقہ کا انقام کرنے کے بعد سیش قدمی کی عاتی ہے - اس رست سے سين جي سته علي تركي عظم بلك دونرك رسترت - اور آخر كار داراسا الن عليال مي دونون فومين لمتى بين.

اور مجرل مروش تناجى البابى ركعتى مي - يهال يك كدور إرفلافت سيدا مسورى كا مروان آبا ، - -ان واقعات کی روشی میں مورضین نے اب ک جنتی نکالاہے وہ موسی کی نیزت برطدہ ، عذیہ استوسال غنام وشیرت درشانس والدر منفضکہ کیا کیا نہیں ہے ۔ تمرد اقعات کی دانتی شہادت ان خوش نہیوں کی کسی طرح الندنیوں کرتی - اگر موسی کر ایش است عَمَّا کم مُنْ تو د جازت کے انتظار میں کیدونوں مطل پڑے درجے کے کیامعنی ہیں۔ مہم شوع کی می تربيع ان شهرون برانوب كرا يا ميم تعى جوللاق بفي تعريب كم يجيع جيوات عقد من بيسه ما نول كي فارتكون أخت سبط نهن بونکی تھی۔ نا اس ما نول عنبمت کے نقط مُنظرت، غیرفنوں تہروں جیسے آگا بلید میں امکانات زیادہ تھے آن کا چیر يها ١٦ عاميم عدا - امريم فانحض طارق كى سروتش كرنا جائية من الدادى كمك كى الإرى اول ہى د بن سے كيول شرب كيلى ؟ اوراً مین تهویج این اید لفظل کرکمیا و دیمتنی ؟ مهرجب مهم نشروع کی تواس آسان رسته کوهپوژگرجس کو طارق فتح کر میلے تھے دستوار اور۔ اوراً مین تهویج این ایدلفظل کرکمیا و دیمتنی ؟ مهرجب مهم نشروع کی تواس آسان رسته کوهپوژگرجس کو طارق فتح کر میلے تھے دستوار اور۔

بجینیت سپرسان راعلی موی پرطآرق کے درستہ کی سلامتی کے فرایفر بھی ماید سیدے تھے ۔طآرق نوعمرتھے ۔ موسی آزموده کار جنگ طلب ایشک : تارکرین کی کیاوجھی ؟ طارق کی پہپاچ جہ تھی اور میرشی ایے بہت سے معرے سرکہ میں تھے ۔ طارق کا جہدیت متعی مجرحتی اور اس کے سامنے ایک میوش سا منصوب تفار موسی کے سابتو تا زہ دم فوج تنی اور اُس کا بدت واوالخلافت کی اسکیم کا ایک جزو - موسی کا طابق کار طارق کے طابق کار ے مخلف تھا۔ کیادن مالات میں سیاسلاراعلیٰ کوانے انحت سیرسالار کی افرانی کومرامنا جائے تھا۔ طارّت کی اسکیم میں بھنت خطرات کے امکانات صرور من مرکی بیش قدمی کودیجه کراور حسوصًا مفتود شهروں کی بعاوت کی بویش من کرآ فریکاراس ایر م یر بہو پختر ہیں کے طارق کی فوج کے گھر عبانے کے ام کا نامی مہر کئے ہیں سیرکیا یا تیم سکا دنا ضاف عقل ہوگا کہ وسی کی پر بہو پختر ہیں کے طارق کی فوج کے گھر عبانے کے ام کا نامی مہر

بين قدي اس بدرية السيطى كران ميرور كوتر بي سع باليا ماسة ؟ موسى اورونا رَقْ كَ واقات مِن مُونَى كَيْ أَوَاصْلَى بَعِيمِ مِنْ وَإِذَا إِنْ نَدْ وَالْحَالَ مُونِي وَالْحَال بعدر کے واقعابت اس الان اشارہ کرتے ہیں کوموسلی کی نا اِصلی عن رہے اور تا فریا طری اور اور اور ایک اِی بیلی پیش فدمی اس بات كابين بوت به كداب بهم ايك واحداسكيم المات بل ماده الدور انتر

يه جي يادر يكيف كرميد، موسلي اورطارق ف الكرميش قدى شروط ك يا الطالب المسالية

كمك ميدان بنائنا دو فعظ مح جنگ ز ا

**تتی مقابل نیج اعدا کی قطار اندر** قطار

تهمان تعرايا بسهى وادي فبزلر

اكمنالون المتراكم واكالمون مخدا الحدث

اس ورائ كنيج كيتى يونيانسط

جس موراوتك وحاليك وجلوس

دجنبی آئے جون جن کے طفروں آمیں ہ

يتي ثبي بي اسكن تتزاد ربرى بأسك اكه

راقدك المنتواسين فودلى كمان

اورميدان سيدد سي مقابل آكمي

باركاوربس كى أسفاد البيع منساز

مزود بادك صاحبان عزم ويمت مرَّده أُ

ا بنا كولني وطن وجيور كرائي من يم

وعدة فروات أشترو لكرآع بي

اورآوم زادكوانسال بنانے كے كھے

غنائم کا مصول می مدنظر مونا نو وا تعات کی روداد اس کے بالکل برعکس موتی ۔ موسی آگے جائے اور طار ق عقب سے آ میں نے جو نقطۂ نظر میش کیا ہے اس کی تائید دیے الفاظ میں ریاست علی صاحب کی تاریخ آ ندلس میں طبی ہے ۔ خرورہ ہے کہ ان لغوروایتوں پر بے باکی سے تنقید کی جائے جنھیں اس وقت تک ہمارے مورضین " منزل من الند" قسم کی چزیہ ہے آئ اور چن کا پروہ جاک کرنے کو ہمارے تاریخ نولیں" سلفِ صالحین" پرعدم اعتما دیے مشراد و سمجتے میں حالانکہ ایک روایت حرف اس مدتک قابلِ قبول ہو مکتی ہے جب وہ درایت کی بے لوٹ میزان پر بوری اُنٹرے ۔

اگرمیری اس نظم سے وہ حفرات جواس مقدس فریضہ کو ادا کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اس طرف منوم ہو گئے تومیں مجوز لا اور وقوم من دار افران میں دائوں میں میں مقدس فریضہ کو ادا کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اس طرف منوم ہو گئے تومیں مجوز لا

كو مجع برى كاميابى نصيب موئى -

#### لبسسم انتدائرحمن الرحسسيم

کشور امپین ده الاشک کاپاسال ایج میروسویس پلے کھی یه دا تعات ملک فرانردا آبری سیکی بیوط تی دا ایان ملک باجم برمر بیکار سقے ، تیم دست گریاں جیوٹ جوٹ بدناہ ملک کی حالت زبول تی ظلم و استبادت کہ تلک مظلوم کی فراد رہتی ہے انر اسٹوش آبی گیا دریائے رحمت جوش پر امپر جوا اور بربر جیوٹ کو ایس اوطن سٹول مسکین شرب فازیان اور ساکھ رہ جائے نہ کوئی واپسی کا دسوس اس کے آئے تھے جن میں دہ نشیبان فا برائے میدان کھے جی میں دہ نشیبان فا اوراس فوق گراں کا جوب سالار عت اوراس فوق گراں کا جوب سالار عت

له شا ان توط دگا تھی نے بین مو بیاییں سال ازنس پر مکومت کی انداس میں عرب کے داخلے وقت میں خاندان برمر حکومت تھا۔ عدہ جذب مغربی وروپ کے آخری سرے کا جزیرہ فاجس میں امبیتین اور پر تنگال کے نام سے دو حدا گاندسلطنین قایم ہیں اس کو روانیوں نے مہیانی اور عروں نے انداس کے نام سے موموم کیا۔

مرين سه عب مورندين اس كو" رزيق" اورد ازديق " لكفتي بي -

له سددند ، رندد كربها مول كه ايك سلسله كى بلندى پرشهر فادس سے مبنوب بشرق ميں اكبين مبل كے فاسله برا بادے -

ے کے آئے ہیں فلاح دوجہال جم بیام بول بالآجس معهوانسانيت كاوبام يسعادت ال كومبونجانا جارا فيرض كرت اعداعيس مرعوب كرسكتي بي **رُمِنَ کیمشعلِ وُشن ہما**ے پاس<sup>تی</sup> اس برایاں بر سارا پرسی معلوم ب التقامة صرى فبك مليساته ورزانير مخلف فران لكن ايك ايك راوعل اوراينى منزل ايك ع وكميتنا ايسانه وكم بول طامت كم بر تخفه ما لالت بمميران كرودارس مِن بعرف ملك من المحاس المت كاس م يمكن اين مركزت بيط جائ زمين چمینظ مربزدل کی برنه جائے دکھا زيست كميا ؛ قرانيان وت مع شكية جب بره مو آئے بر مدوا ور کاشی اوارہ موت سيم كليل الموارول كمل عين في قلب تكرمي شهرساندموجودب ميمند برميره برسيلي دهاداكيجة بيرهبي كربيج لشكربي وحملاس طن كوفى وم فيف زيائ اس طرح ينعارم

ده برام آخرى حس برسول تعملت نام اساقهم بديد بدر حليه المحم المحمم ود يعنى وه بغام ج بررسروس تام المي تم مد إ و و به إن حق بند آندول فل دم كايد م مرق ب المهن تفي مسق عد العصل كم ظلمت إطل إي مفلوب ملكي اليجيد دراسان مثامة مروشر مم کوائی دیداری اقدی ساس م ارکاید کی وض سائد طون بسائیان ورستون كريفتي الفاعسوم بم الموازى دوسرى جانيج السول كي كإرزار خبك ميدان إلى إغذب الميل ماؤابى مانون يرتوجو كالعرا ميكوون فالدسبينم وبالكين أينه ايساراهد وبك ويتادم مقم دل كى دوركر إلى داركرل إلى ب إلى المعادم برس كلي كالع جيث ولك كى وَتَكُلِيالُ يُعِينُ إِدْرَمِينَ الْمُنْظِلْتُ إِدْرِمِينَ الْمُنْظِلْتُ إِدْرِمِينَ مِ مِدَالِي فُودَ الله ف آييس مركاس الرف أن يازار من أهرك باطل من في فوق كا وطالب ي المتوجيلورى كالم بين الكويراكي ايكها تبغير منعقاليوا ويعبث كالباجع بم كمرط عامل في بدو وسكانس اسطرع كمرمولي جيس قياستاكي حرف بامردى بكو تى بنى نه آئے د كسنا من جا مسان كا اور بيتي بو موا موت كيا؟ بسيائيان دلك كوسيخ كيائ فوق الهيني كاتفافود في تسريقر ورجال گرفت دم توآننی دوارم المرزات قافلدین پرسول کاکبین فالله ي زندگى برئز ولى سے جونے اس كے وہ إرساد صاحب عمال خير زوراس بالوط دينا الريس منسونه اوراين مركاي من في وس برار نَوْقَ سَكَانَ إِرْدُولَ تُوسِلُ لِيهِا كِيمِهُ الْمِيْسِ مِنْ الْكَيْادِهِ مِمَانَ إِطِنَ إِلَهُ إِل آسانوں سیرکالمرفی ہے بی جرطرح | جوفلاج دامین عالم کے علم وارتھے 

عه ﴿ وَاسْتَعِينُوا إِنْصَبِرُوانِعِلْوَةً ﴿ إِنْفُورُوعَ ٥٠)

س و مم من ورا قليلة علبت ورا كثيرةً بإذن الله و را و مرادع ١٠٠٠

سه " ولانفولوالمن تَقِيل في سبيل الله موات بل احباء ولكن لاتشعرون " (نقرو- ركوع ١٩)

ه " أنَّ الارض مرشها عيادي الصالحون" ( انبياء - ركوع )

و "إن مكم منكم عشرون صابرون بغلبوا أسين ؛ (انفال - ركوع ٩)

عه ١٥ رمضان المبارك ساوهه مطابق ١٥ رجولاني العبير كوجنگ شروع موتى اور هر سنوال مك مارى مهى-

م موسى بن نصير ابعين مين سے تھے ۔ عبد فار دتى الله ميں أن كى ولادت مونى -

عمد طبری نے دس میزارفوج کا مذکرہ کیائے ۔ اوربعض دوری کمایوں میں اٹھارہ برار کا ذکرہے ۔

مِن المِصول تَوْمَ بِرُهو- اورُيُكُ فَيْمُ - كُو م متمالية لك لك البيد بول لا كاربند قلب تعداد كاجم برنهيس موتا اثر مهدينات تم كو- بويوكوں كوئى فكرمش ادر بيشرك كارخ من سوائيان سرتناكرجن كوالله الحياد كامزوه في نتی کا سپرانهیں ہونے ، ن دا مول گل م نگون دفي ندوس كام يالت كاعلم جيب پيٺ باتي ۾ کائي اس **طي پي**ٽيونگي إدية بمركو إثبارت البناعب المركى الكصارادياموة وشي وهفالب ريد در تا الله الله الله المراجل الرساء آساں کانبازس دہی۔فعننا گھرارگئ وديبي ب- اينخ ما لم كا ايم اك واقد برم مآرق برحا البينس ميراظفر ہے۔ باے فتح کے رضار پردھتا کہیں والي مغرب سيدسالات موسى جي نفسير عارين ام أورة ازه وم - ديرية كار اكطارق كامديس كانيا كموساتان

دوطون سكتواسين من بره على

كامراني فيعجلت أك عي قدمول كو هيا

الم كامتغناه دفقر وبراني آكية كامياني ليك في سعدتن وقاص كي سبينية واستقلال مستب بنجبر صورتيانسان فأن كج فرثت موكخة يني القع كالبدينه ابني محنت كا ثمر سان بإنى كيلة بنى تفائلوكل سلسلا استحمن كى مرووشك مني علَّر بطاق تقى بيرك أتكهدو وياك فردوس فتحاسان ر نرمین بانیای برگئی آسوده ملل اكدنهائي مرث بوااتفا رفاه عام ير يسان غيرو كان - اينو كانو كهنامي كيا غرساري بيائ بين أجوق جوق أورديا السانيت كوابل بورب كاسبق غفاببت بي مكتدس بيصاكم عالى وفار تعاييم أمنكي علم وعل كالازوال ١٠٠ زَلَيْ بُولَ رُمُول وه برولين مَكِنام" "أيك بى كنير كريس الدمية اسلام ك." أسففوجى اورآ تني كمتى اصلاحير كلي بامعاليي كحبكا دورتكشهره موا غيهى انديعي حبيته كرتي يتفكسب ضيا عييا تقالى وابن القوطية فخرزها

معظفر سراب ن سے کتب تھی اسکی مجال اولہا: کی نئے خود استسابی آسگئے "مِينَ عَادت رِنْكُ فَي مَنْ لِن كَالْمِيس" متى واسترات الكيمور بالعاص كى سان مالون بي مين الدين جيائك النيكات ساته بيرجركت أبن زمير برجم طارق - نشان ذاتج خيبرك استوادانسانيت كرسار دانت موتكي منتقل مرائي في الماس مرفروش اس مي كن والدل في ماغون مبكر وسوك في الله الماسي الهاشي كالمنه بنائل جا با الله كاسودا بخف ألة القرطال الله أجيز جية كوبنا بالكلستان ويكلسان ددراندش عمرى جهداا دان في ودالت أميم أواديس كالنطاق الك قال ملكني انسان كوانسان كي غلات كالتورس البين نسّائج مِن فنّا اسكايهام البسكيقا بيدامغ إدرموشا راوردورس قطبه کی سی امع میں کی اس نے بنا

آتُ وللورم إلى فشر كاليفينون الزاكي مركبتان كي شهرو آفاق تي وارت داود كالم لين ميرات وور اسلطنك ووكلى لمنا تفاخران ويم وزر اوركناب زندكى كى زندة تغيير الم المربيين اللَّ ربيمي إيك يتستنك كا ابروجمت بن كريك بالكريريقين الثقابي خليت كروي ركي مانوق وسُنت كى بينائيان موجى دكى يكل وفراري في بينان كويا ورق كام إن ميك أن تقسنس كالال كى عنا جوالنا ماليتين الله إلى كالمدار ن رواداری کے عقر میں تشنین خجر اے کا اولی گردوں بناہ وسامیا لی اناں فالدوح والاكال كرسائداك ولود المواج أن كرميفوك إكرموف شأم ك بي رعايينفسفى - يابندى يال ك عظت تأنوف يامرد سلمال لف وعوت والدل في أسحف قرآل في الم وقول علم كانور شيرروشن مي رما ابن أب كزان كالي أف الديمات المم كاردول وكف أفَّ البَعر بال سابي أن سيمندمورسيتمامريل به مالت تونكيول غيار كيركن لكيس ن کاپنام ہے کر یہ جیاے آگئے يُعزم بوقحافه -سطوت حيدرك ن كى بازي كلان كي شيخ يرود وش مدة " حَقُّ علينا" يركم ل تفافيس يدهٔ " الماكمة الكلائد كم آرة بيبيون الماكمة الماكمة الكلائد المركمة في بيبيون مترى در انفس واموال كافران ناكمنان إدبه كي عبنس أربي لينفي كمينة بتصحانشينال ليكهيونج يغيور إن تى كى نى ئابندەتعيرى ك مافردا تمي تشاك المنافلهر منبس كي برويانسادگي وريادي ركى ان كى مشمانت نى فلاح مال كى رل كا انضاف كامعيارا التركية ليبغيام مسادات آء عالى صفات ني آگ اي كي موّا قداع كادير إيفار وفي كاعامكراك مزان ك قدوابن ثغركي منطوت ويميان كيح عَيْجِهِ ﴾ وورعالي طرفي عثمان كي ن آنا بدستر کی تربی بای الکے اس

» بسطري آت دِي مورش ايميارُان يرب ( ١٠ مكاتك في أنهناسه الم التي في في أن ي كوباعادت بيي تلى " (حبارا و ل صفي ١١٨) الا **وكان حيُّ علي**ن للسراليونيين " دروم ركوع هر.

٥ " قل اللهم مالك الملك من تشار وتعزمن تشاء وتدل من نشاء بيدك الخير " وآل عمون ) له " إتَّ الشَّرَالْشَرَيلُ من المؤمّنين أنسهم واموالهم بان لهم الجيئة " ﴿ وَتُوبِهِ مِكُوعٍ مِهَا ﴾

﴿ فَرَوْنِ مَصْرِتِهِ الْمُدَالِمُوشِينَ سِيرًا عَمِ فِارَقَ ﴾ كُنْنُ الْأَرْقَ لِلْعَالِمَا عَدْ ﴿

a - ولقعة كرَّنا في الزيود من بعد الزُّمُواكَ الله من يرتُها الله عن الصالحون من وانبيا ركوع ع)

المنكانة بمسترى أون ون مورش المرأية إن

نه - ينتي سننه و موج جواله ابن الله إراب -

شه - بابيعلى القابي صلح بالله في النوزور- الله به المجدين المعرون بابين القوطب للغث اورع بيت روفات عليستاريج -

وكنفر إنعل كالعابى مكومت قايم كي حيد وياكيبي إجهورت كالمراه والمارق إفت تصور مكومت علاكيا ما أ عى ليكن روس احدهين في الصحبي قبول ذكيا اوراشر الكيت كورواج وإسان من اغلط في بوكاكراس في برى حدثك جمهوريت كم مذائر ل كرد إيد - عالما كدوه مبي حكومت كاكوئي إيسا بكندتعسورنهين جونوع انساني كوسلمن كرك دمنيا مين كال امن ومكون بيايك آپ فود کویں مے قدمعلوم مولاکہ اصل منیاد مومتوں کی اس الما بداری اور باہمی اختلات ونزاع کی صرب عدب ملکیت براقا م ده الفرادي الخلاف موياجاعتي تومي اختلاف موياهل سب حذيه اكيت برقائم مي ادراس جذبه كوكوني آسين مكومت دوزيهم الممكاء اشركيت كمتعلق كماما أب كراس ف الفرادى لمكيت كر بجائة وى لمكيت قائم كرك نزاع لمكيت وفتم كردياب ليكن ي بى دن دمنى مقالط ب ورد حقيقت يه ب كاس غاب درز إده خط الك صورت افتيار كرلى ب كيونكر وه جذبه جويط جند افراد إجند مضيوص جامعتول مي بالم ما بارتها اب اس في معند به كي صورت افتيار كربي ب ربعني الربيلي يه المي نزاع بوارول كى كىددىتى تواب كرورول كى بېونخ كى ب اورجيو في جور في بول كى جيك ليك بېت بركت يا دېيب داو في ليا كيام مجر الريدتب ساري دنيامين ايكبي موااورتام فدع انساني اسى كي بيستش برتجبور كردى وإتى توسي عنيمت سفا اليكن ومثواري ے کاس مبت کے مقابلمیں ایک دومرابط اثبت جہوریت کا بھی ہے اور انھیں دونوں کی کشاکش نے اس وقت تام فی انسانی کو بریشان ومضطرب کررکھاہے اور دنیاسے تفیقی سکون کو مفقود!

رب اس كمقابلهمين آب اسلام كتصور حكومت وسارستو يرنظ والئ ومعلوم بوكاكراس مي سرع سيكسى اختلاف و نزاع باكشكش مسابقت كي تنونيش مي نهيس كيونك ارس في المكيت كسي انسان كي يه اور نه حكومت كسي فاص فرويا جاعت كي.

دونول كا الك فعدام اوراس كي ورافت اكرنتقل مرسكتي ب قوص اسطرع كه:

مر ان الارض يرشها عب أدى العمالون" یہ دہ سیج بنیادی تصور حکومت جس سے بہٹ کراگر کی دستور و آئین بنایا گیا تو بھی دیریا نابت نہ ہوگا اور کوئی قوم اس براه آو کر کے عصد تک زندہ نہیں رہ سکتی میاں بک کردب نور سلم حکومتوں نے اس بنیادی اصول کوترک کردیا تو وہ بھی تم ہوگئیں۔ فدائی قانون ساری ونیا کے معالک بداور سلم دغیرسام دونوں سے بناز!

اب آية اس اجال كي تعوري كفسيل ملي أن اسسلام في يكمكركم زمين وهكومت دونول فعداكي بين الموكيت إآمرانه حكومت كوتوجيشه ك الختم كرديا اليكن ونهاكو اس اصول برجلانے اورافراد فوع انسان کوایک ہی رشتہ ات دسے وابستر رکھنے کے بیج اس نے فلافت الہی وفیابت المی کا منصب مرور قالم ركها ،جس كي جيئيت الارت كي نهين بلكنس قيادت كي تقي عاكم كي نهين بلك خادم كي سي تقي اوراس خدمت كالقيمي

معيار نير تعاكم المرجم متورئ بنيم الدرانطاتي يكر الماس التحكم وا بالعدل" معيار نير تعاكم التحكم وا بالعدل" الماتات براوسيع لفظ عرض من انساني فقوق وجذا بالقي شال من اور خلافتي فرايض وواجبات مبى - إنساني حقوق كي

حفاظت وضيلازم مونا ہى تھى ليكن اس ميں عاكماند حقوق كوكلى تا ال كركے يہ اكيدكردى كئى كروہ بجى كسى ايسے ہى شخص كے سپومونا

ما مع وعض ونع انسانى كى فدوست كاجذب اين الدريكة الإواد معدل والفدان سي سرموا كران فكرب -يتى دەتعلىم جى كىسب سے پہلے مل وىكومت سے دائى ملكيت كانسور كونتم كى اور س كے بعد مكومت كے الح الجيت كو شرط اولين قراروب كراس كا فيصلواس في مشوره بارائة عامه برهيورد إلى أو الأم سب سي ببيا منهب جون في فكيت و المكيت كتصور كوفتم كرك حكومت كي منيا و فالص اخلاق برقائم كي الدراسي كرساته أنتخابي حكومت كاوه اصول مقردك

رجس برآج کل تام جمہوری مکومتوں کا عدر آ مرہے ) لیکن اس شرط کے ساتھ کوجس کا انتخاب کمیا مائے وہ ما کا و فرانر دائع ملکرمی فظ و خاوم ہو، اور نیابت خدا و ندی کے فرائیس کو فاقعت مشر وری دیانت و امانت وورهسدل وانصان کے ساتھ ، مزاء ایم مے۔ کوتاریخ اُتفاکرد کھئے قدمعلوم ہوگا کا س بنیادی تعلیم کے پیش نظرعہدنبوی اور خلفاء را تثدین میں جواصول مکہ ست وضع کے گئے وہ کیتے بلنداورکس درجہ می نظام سنوری ہی کی ہوایت برعی نہیں کیا ، انفول نے صرف عدل وانعمان ہی کی انھول نے مرث اُنتخابی حکومت اور نظام سنوری ہی کی ہوایت برعی نہیں کیا ، انفول نے صرف عدل وانعمان ہی کی بایدی نہیں کی بلکہ انھول نے اقتصادی نظام کو بجہ ہوری رنگ دے دیا اور معاشرتی اصلاح کی بنیا دہمی موافات مراق ا اس نے غلامی کو دورکیا ، اس نے عورت کی پوزلین کو لمبند کیا ، اس نے سرایہ وادی کی مخالفت کی اور اس نے دشمنوں کے ساتومبى حن سلوك كى تعليم دى . بوری این این این این این این اس این این این این برعل موتا تقااور استختی کے ساتھ کر اگرکسی ما ل کی طوف سے ذرائجی كوما بهي مول على قواسد فوراً معزول كرديا جالا-جہوریت اسلام آج کل کی سی جہوریت ندتھی جس میں اقلیت کے جذبات ہمیشہ ممکرادے جاتے ہیں، بلکہ یہ وہ جہوریت معى جس من غير مسلم افراد لمسلما فول سے زيادہ امن و فراغ كى زند كى بسركرت تھے۔ ہ من میر عم اسراد معما در سے دیارہ اور سران می ریدی سرارے ہے۔ جب خمص پر قبضیہ موجانے کے بعد دوبارہ وشمن نے حملیہ کی طیار یاں مشروع کیس قومسلمانوں نے اسے خالی کر دینا مناسب سمجعا المكن جب جانے لكے تووال كے بيود ونصاري سے جورتم لاكھوں كي مقدار ميں بطور جزيه وصول موتى تھي وہ سب كارب واليس كردى محض اس ك كراب ان كى حفاظت كى ذمر دارى نميس في سات تهد مسلمانول کے اس اخلاق کودیکیوکرنفساری دھا و میں ار ارکررورے تھے اورسیود تورات کی سمیں کھا کھا کر کورت تھے کرجب کسہم رندہ ہیں قیقر کوخمق میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ کیا یاریخ عالم میں اسی کوئی دوسری مثال بیش کی جاسکتی ہے ؟ ر بیمقی جبہوریت اسلام کی وہ روح جس فرائر آسکونیوں پرنہیں داوں برمکومت کی اور اب یہ چیز محض فسانہ موکر گئی ہے۔ کمرف کا بند وبست نکر دیا جائے تام دستورساز بال لغود بریار ہیں۔ جب للك شاه سلجوقى تخت نشين مواتواس كے چرب معالى في بن اب آب كوستى مكومت قراردے كرجنگ شروع كردى -نظام الملک طوسی ( ملک شاہ کے وزیر ) نے ، امام موسی رصنا کے قریر عاکرانے آ فاکی فتح کے لئے دعا انگ - جب دعا بانگ کروائیس آئے تو مِلَكُ لَغَ وِجِهِا كُرْآبِ نَهُ كَمَا كُوْاطُول نَهُ كِهَا الرَّآبِ كُنْ تَعْ وَكَامَ أَنْ كَيْ دُعا " لِلْكَ شَاهِ نَهُ كِهَا وُعَا مِي غَرِي كَيْ هِي كَمْر وه يه مِهُ كَمْ **اگرمیرابھائی حکومت کا زیادہ اہل ہے تواب مبرے رب یہ میری جان ا درمیرآیاج مجمرسے واپس لیلے ۔** لبن (عيسان مورخ) ملك شاه كاس جزر كى تعريف كرتي بوك لكمناه كمسلمانون مي يدروح حرف اس اله بدا بول متى كران كريها ل مكومت كسى كا ذاتى حق نهيس تعى بلكه ضاكى المنت تقى اوريه المانت انعيب كولمنا جامع جواس مي حقيقي ستحق بني \_ يمراس فرلينه كوس فلوس وخشيت كساته اداكيا جاتا تفااس كالنرازه اسسه موسكتاب كرحفرت توكوحب دبني موت كالقين مِوكُمِا قُوْآمِهِ كَى زبان سے إربارين كلتا تفاكم " اللهملاعلى ولائي" (يعنے خدامجے معاف كردے) حالا كم خدمت اسلام كرلسل مِن آپ كي قرونيول كي كوئ انتها ديني و يه تعانشيت الني وسياست ملي كاده استراي جودنيا كي كي دوم كي ايري من نظرنبس آيا-

اکستان کے ماہر س آیا وقد مرسے ایک است میں اور اثرة المعارت اسلامیہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے ۔ اس کا فیر سے ایک است معلوم ہوتا ہے ۔ اس کا فکر میعقوبی ، طبری ، مستودی ، البرونی نے بری کیا ہے اور طبقات آھری ، ماصد الآطلاع ، آبئن اگری اور ساسان تاریخ بس میں اس کا فکر میعقوبی ، طبری ، مستودی ، البرونی نے بری کیا ہے اور طبقات آھری ، ماصد الآطلاع ، آبئن اگری اور ساسان تاریخ بس معلوم ہوا ہے کہ یہ دریائے سندھ کا مضہور تجارتی بندر گاہ تھا جہاں عرب تا جواکھ سے معلوم ہوا ہے کہ یہ دریائے سندھ کا مضہور تجارتی بندر گاہ تھا ہوا کہ سال بعد جب سیار نے سند کی سال بعد کو سند سے معلوم ہوا ہوگئی ۔ سال بعد جب سال بعد کو سند میں وہ یہاں فاتحانہ وانس ہوئے ، لیکن کوئی صورت فائح نہیں کی ۔ اس کے تقریبا ، ، مسال بعد جب سال بیار کی میں میں میں میں میں میں میں میں تاہم ہوگئی ۔

عرب جغرافیتن کے بیان میں معلوم بوتا ہے کو دتیل دریائے تہران کے دہانہ پروافع تھا۔ یا توت نے بہاں کے بعض محدثین ک بھی فکرکیا ہے اور اسٹھارھویں صدی تک کے مغربی سیاحوں نے بھی اس کا نام دیا ہے ۔ الیت نے دہیں ، گراچی ، شعما ، اور لاہوری بندرکو ایک ہی مقام قرار دیا ہے جفالباً عیج نہیں ۔ بہیت ( HAIG ) کاخیال ہے کہ نہر با کہار کے واب کارک کائر کم بدا کے کھنڈر درانسل دیں کے کھنڈریس ۔

میں مجھتا ہول کہ باکستان کے امہری آٹا ہِ قدیمہ فضروراس طرف توجہ کی ہوگی اس لئے میں تنگرگزار ہول کا انجروہ مجھے بتا سکیس کے دیم کی مائی دراب اس کے کھنڈر کہاں ہیں اورکس نام سے موسوم ہیں۔ اسی کے ساتھ مکن ہوتو دریائے مہران ، باکہار اور کا کر بھیرا کے متعلق بھی اپنی تحقیق وتطنیش کے نتائج سے مطلع فرایش۔

ورشد والم اورمورری بادن فی میل کے لئے باد رکھنے فرور اس کی کمیل کے لئے باد رکھنے میں مرب آخر

Kapur Spun.

ئى سىج تىلەكىردە -كپۇرىنچىڭ ملز- ۋاك خانەرآن اينىشىلك ملز-امرسىر

# ميرامظبرك فارسى خطوط

(خلیق آنج)

خلطان کھنے والے کی تخصیت وسیرت اوراس کے زمانے کے سیاسی ساجی اور تاریخی عوامل کا بہترین آئیدائے ہیں مکسی انسان کی انفرادی اور اجامی زندگی کے مالات معلوم کرنے کے لئے اس سے بہتر اور کرئی والیہ تمکن نہیں۔ خطوط کے بعب مسوائع عمری کا درجوسی کیل لعب اوقات سوائے لکھتے ہوئے انسان بی اور صافت سے کام ہیں التها- اور مقيقت بروول مي مي ره جاتي ب ممي توايسا اس ك مدا ب كرسوان تكار دروع كوي برمبور جوا برا وأ حقالت کی پرده پوشی کرناس، اور تبی اس خود عبی اس کا علم نبیس موتار که جو کیروه موج راسی اور که راس اسکانیقت سے دور کا بھی واسط نہیں ہے؛ اس کے برمکس خطوط میں دروغ کوئی کے امکانات بہت جم ہوتے ہیں، کیونکرشاؤد ادری کتوب نگار کو ہو خیال ہوا ہے کراس کے خطوط صرف مکتوب المیہ ہی نہیں مزاروں اور لاکلوں لیک بڑھیں ہے۔ اس کے وہ اپنی زندگی سے روز مرہ کے واقعات بے کرو کاست بیان کردیتا ہے، اور خطوط میں بیان کی گئی، یہ جہوئی بڑی ایس حقیقت کی طوب رمہائی کرتی ہیں اور مکتوب گیارے ذہن کو سمجنے میں ہماری مرد ومعاون موتی ہیں۔ اکم کوئ صنعب ادب فن ناریخ سے بہت زیا دہ قریب سہر تو وہ فعلوها نونسی سے مورثے کا ایک نقط و نظر ہوتا ہے جو است واقعہ کوایک مخصوص عینک سے دیکھنے پرمبور کردیتا ہے ، اُسے حاکم وقت کاخون مبی ہوا ہے ، کہمی ایک تفریض ارب اساسی جاعت کی طفراری منظور ہوتی ہے ۔ اس کے بعض اوقات وہ جقائین کو اس طرح نور مرور محربیش کرنا ہے کہ واقعات کی شکل وصورت إلك بمل عاتى ب خطوط من انسان الني چېرے بركتنا مى دبير نقاب كيوب ند دال ك د ستية ت كى الاش زاده مشکل نہیں ہوتی اور مکتوب نگار کی کوسٹ شوں کے باوجود اُس کے ذہن کے عام کوشے روشی میں آجاتے ہیں۔ مندوستان مي صدول بين فارسى كمتوب بكاري في اقاعده فن كى صورات افتيار كرى فى ، آج بى مندوستان كى مخلف كالبررون من مطبوعه اورغيمطبوع فارسى خطوط كے سيكروں مجوع ل جاتے ہيں جن ميں خسرو ، محمدد كادال ، فيسى ، ابولافضل الطبوري، جندلاً بأن برمن عالمكير نعمت خان عالى اور بيدل وغيروركي رقعات قابل وكربي -مردا مظهر کے خطوط بھی اس نقط نظرے اہم میں کہ اُن کی مددست ہم مرزا کی شخصیت کامطالعہ کرسکتے ہیں ۔ مرزا رشدد ہوایت کے کام میں اس طرح معروف رہے کہ انھیں زندگی عبرتصنیف و تالیف کی فرست ہنیں فسکی ۔ اسی من ان كاسراية تصانيف بهت مختفريه - انهول في خود تعدال شيمي مين مزار مي سيد ايك مراد اشعار كا انتخاب كما تعا - اس انتخاب كاديبات مراغ نود بي كعامة اس ديباج سے دواہم باتوں كابية جاتا سے - ايك تويد كرمرزاف شعروشاعرى مين وليبي صوف مِنظَام جَانيْ مِن في هي اور آخري عربي يه مشيغله ترك كرد يا تعاله دو مرت شفال هم من مرزا كا ايك ديوان مرتب بواستفاع اوراس برملي مرياصاحب في دياندلكن عفا - كمروه ويوان أب البب - المترووسرا ديوان شايع موجيكات المعول سف فارسی اشعاری ایک بیاش فرنطار جوا برے نام سے مرتب کی تھی، یہ سانس مبی شایع بوقیکی ہے، اگرمیاردوشاعری میں مرا

صر كلتن مين بين كعلكمد لاكويسطيعيل نَيْرِيْنِي بِوطْ بِوغْ بِرَكُمُوا شَاسِكُ لَكَا ﴿ ورمياني سفائي كيهي علونتأن بيباك ان مقمل جدين ورتين موهمام يق عادهٔ این بریراک نشان داه م يكول كرام اوريفيا باليستول ميدكوري فرواج كجدكم شده فردوس صاحب طيان علم اور الكباقي والسر مربري لمتى رسى جن كوحيات إلى --فينى المشسورا لله عانتي مسلطين دس درمق برحاس سط صليف إراب اک مزارا وردومیرل فدان إربای الم ملیا جميل إي تقى شهاد في زره لينائيا ائن برزمائ راسان بن معافوق و العلى بينى وزرون كارشن كبكشا بتاكي م بوت منت بابناك والى السلام السّلام لي جملي جوياد تميش أيراد التنام ليعدل كأنكسوك لمحالسكا واستلام ك وعواضلاص كي فح وال

صدرم معنت اورخارخ بعمين السهيم براح عون كالمينع لقبل كس والبنتوهي كاميكنهي ببطياب والأكارة فنعل بباء آفاكا موسكة تعليم بإك الس ماكه وفيصدى الله كي مبين الموقي بين المنتقى بياك آسان فلسفه برزاه ديفسف النهار ابدلفاست عمنا ظره بين عام تن الكائف فلسفه كي تي مي كرون عنم يج ديك كناك إلى عبادت كاه سي نج رام آج يعي ونكا الفس كالمل المبع كسبي كرن مي كليدًا كانسول الك ن مي ايسا تفاصيد كابناكم حشر درايك المحت يول كعوا بدا وفرفغ فاطروتهم اولوالالبابقيس إس أريين كف الخص عازاب المعد يه الطفر الفكر على ما لم كولا في موش من المحق المطفر ندودل مبيانيه كي فاكت ادرانسان كونتى منزل يه يدلان لك المجداران سك خفااك مي دينيس اك نية من سعمولي فانون فدت برنظر الحدي اكسال جس مدين التهر ال جن كالبيسب وانين نلاح عام ته أخرش فرمان فرزو كاميابي مل كيا عَلْمُ وَكُمْتَ كُولِينَ يَبِيْقِي كُرْدًا بِسِ كُنَّي الساتِد لِنِيسورُ ول كَي زا دره ليناكيا ينه المح من المالي المناصلين المناس المناس ما ما كروا عنا يجرى ينقص بند د كايالي المراجية المفال بيرفروغي أسال ليناكيا و داخل إيج كالم ال كاكن ديس السّادم له دير فرنغه عالى السّادم العاب نعا قطبه والكطرف بندوي المستدام ك وندة جاوير برزوال فطر ليكيوني تفو خيراً كثيرا كو بكو ، إنسدام ك زيردستول سيجا السلام بيين بنركارتن فبيرمن كالزول السلام ليمحس انسانيت فخرجهال

تهايبين برابن حزم آاجگاه علم دين عهايبين عله کلہ ک<sub>ون</sub> ابن زبرواورتینی سے ہے نآآشنا تطييمي علم كي برسمت كبيلي روشني ا مين المين إجرصاحيا في عاد الرابي المجرود المارين المجرود المين المجروب المين المرساحيا في عاد الم تعرِّدِانش بِيْصِينَ آج تَكُ ن كاعلم اعراف بتك فلف كوي ان ك كام كا قطبهم يون توتق تركب فلأعظر عارلا كداس مي كما بينا ، ونا إنتي جليانسور إخفاجهل كأغوشي زُندگی کو آخمی تعویض فرانے لگے دورتِ وَكُرُو تَفْكُرِكَا تَصَايِهِ ادْنَىٰ الْرُ مقصداول ضائحت كه ده احكام تف حن شناسى كيك كلين أي دابس الي عفدة ارفق سلى التي اليرب مويس عكمت بذاديني كشراع ويعمري بولى چانفون ويداندام ده ياندهير علم ددانش عمرنس دوباراً ادتا شمعيل من وعكمت كعلا يناسو بمرقوي على يادبتان مول

وعلى جنوبهم ويتف كرون في خلق السلوات علاي ربنا ما خلقت بذا إطلاك دآل عموان)

له مشهورشكام إسلام

الجمعدل ابن أبر (10 - 10 11) يورب با ANE NZ OAN - دم يت شهو . ب - المعظم طب -

الوعبدالله محدين محرعبدالله ادبيي متوفى منشهر عمشهود فبزافيه وس

ابواسماق التروجي ـ يورب مين . . ALPETRAGIUS سك الم يت مشهور على مشهور ما برفلكيات س

مبثى بحواله ووزى صفحه اسوه

ابوالوحيد محدومين رسند ( AVER ROES . پورپ ميں ، AVER ROES ك نام سے معروث سے رمشہورتنكلم -

عه الو بكرابن إج و ١١٠ بيدايش - يورب من الم PACE من المريد مع وف علم المام -« ان في خلق السموات والارض والمثلاث الليل والنهب رقب الافيا الافيا الذين يُركُرون الله قيا كم وقعوداً

#### السّلام ل فخرِطَت فرامِت - فخروي

، مەھىدان **يول بى گ**ۆرىيل دىيەمبىغ**ام**بر بروبقواسے وہ وابشی عاتی رسی وركنان كاوه شوق مردى وللدا كراك ويب كى بوا مردى داوي چوكى كحدكما ننوق شهات مشاكميا ومجاد موةي بلول كالمين يرفي بلايوني تبغ منى تعيد مراكين الع الدوش لتى نعرو تكبيري شعله متبالى انتهى يفيدونتي شق عبدل أرم بندكي فَيْ يَصِينِهِ الْوَكِيرِ عِلَى اللَّهِ مِنْ وَاو فيس كى محرافوردى سے يې كلفه بركبا تفاحيم واستقلال مرائك فلي دست قدینی کیا جملازی تعاقب انتقام اس ملي التين ساك كونكل جا فايرا مرزمين قرطب وه فطر وجنتينشال اركح وكيوصم في خلاص كي فيكم أن البديق آشان مقايبي ابناجهن التي مرتح والمقطن كمو المنطال كوهيو كر كنجياداس فحركي كين بيترك بيساته اليابي سارى متاج خاط فاشادي دلباتام كي زلفيس منورتي سي رمي

انتخاب آخرين حبتم وجراغ أوليس المنوس كاعبديذري اك فساد موكيا

زنرگی م وه مفرس می کوئی منزل نہیں بهول ببطيع رفته دفية دعوت فيولبشر أزنركى كى تيززقارى برنس جلنائبيس معنى مذف سے وشاق تنگى جاتى رہى اشام آتى بىلىم إدة ساعزال كمولك كاده ذوق بوقرى جاليه النام عثرت كاسمال برم ك رهنائيان كُرِي ٱفت رِكْسَال مِن مُعَمَّلًا فَى الشَّكِ ٱلْوَلِيَ الْهِي الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِم ره كَيُّ اسلام بك ال ال الكواد المستشاك كريم وراتي وسي تعريف مام مهاني مردى موى المن وابيهي لين لكتاب الكرائيان مَعِينَى كَبُرَمُونُ الْمِهِ فَاكِنْسَ مَى أَنْفَظَةُ بِي اشَاك زَدِكَانَ كَ نَظِ والمن توادوا والمان وج بالل اجعى البين ثيري واك نفر إلى ما نفرا تنركى عام كي تنى دور ال كانفل اليركي شب كي ورسورر باش ب الى مزل كي ميك تق يم الله الن كريفام مدت الله الله مِلِي آدام كوشى مع يه ديوا في بوك لمسيح كى تقديدكير وبدرا السين تي بين بندتنى ال برترقى - بندتنى راوعل ودكوري مي تسبح كترور دال كويس ادرمرم كروياساك كاساويه نظام يدبني مبع روش اوربدي شامي جمع في آدم كوتنت سع ملاآنا برا الكه دلين عُم ك في يور كومل كنيس ووزمين ونولس برسائه بزغجنال لموزش فم عكران يجوعي بوتي نهيل بهدوا في بنا إتمايها ابناء كال أكر وسيدكس كيني وتنظب من كمهناإ تعابيبيك تعابي إداوان إجهلكناجية النوديرة يرآبس ال كورا الف ع مفية واكر اس تناكى ول يرستقل رهائيان إي بيك كويد تن ري يها القول إلله المتناع بالا جلك مسكن ويكولون

مرتبي اس بات كوگزرس زمانه موكي وقت دوسيار ال حيراكي كو في ماص نبي وقت آغوش سكول مين بهنوايا انهير برنفريش ومرت كے نئے منظرك وكلفة بني كميقة الكعول موتي بين نهال، تام ي ونق اللكي شام كالي يوش ب اک توید زندگی به دربالانی توسم التيكية فتركليان فيفلكن بيب جوال بيواجاتي ميشفق بروان فرصتي موسى جائح غخور سيب كميتين وأتعوببر خدا بالزام كمن محرجين بساش ميول كراك ل برآغ لكبى ي ينسى اردئ زغردل دوجاريافسيس فيمي رفة رفة شأم كي آمار مجرات كوبي انقلاب نوسنوا وركردش ايامجى ولين بيوليس بيكان كل سكة نهيس ادربادِ دَفْعًا لَ بِي حَيْمِن كِمُوتَى نهيس ايك نقط هيبي تحورحلفة مخرواب مي اكتمنام ينبين يرو وليبيابي جرؤ مهائ مهايطي برجماليان جن تعاليب بيروه مين ديمه ول اب في ل بنياب صدي كرر هان كروب يدالنت اب مقدس تركم اجدادث الشوليل الخرع بيوا كمعدا في كليد

له ١٠ انّ الله الغيرا بقوم حتى بغيروا الفسيم

الزوماعنسيت

ون كذيق ب سدال مرقى ي

حضرت نیآدند اس کتاب میں بتایا ہے کفن شاعری کس تدریشکل فن نداوراس ایدان میں بڑے بڑے شاعروں نے می تھو کریں کھائی ول اس كا بنوت العول في دور عاضر كابر شعواء منالاً جوش مكر ساب وغره كالمام كوسا عند و كد بني كيا ب مل كافروال ثالمة منجرنگار - نکھنۇ کے اے انہن مزوری ہے ۔ قیمت دورویے (علادہ محصول)

#### . فکروعمل کی سیجے راہ

(نیازفتیوری)

آپ روزسورج کوطلوع کرتے ہوئے دیکھے ہیں، جنا وہ افق سے بلند ہوتا جا اس کی درات کو: یادہ مسوس کرتے جاتے ہیں جو آہت آہت وہ آپ سے سرت گزرتا جوا دوسری سمت کی طون ڈھل جاتا ہے اور رفت رفت نکا ہوں سے نائب ہوجا آہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ اسے واقعہ کہتے ہیں کیول ؟ اس لئے کہ آپ کا مشاہرہ ہے، آپ اپنے حواس کے ویعدایسا محسوس کرتے ہیں اور متواتر ہے درہے ہی مرتب محسوس کرتے ہیں کا اگر کوئی شخص آپ سے آگری کے کہ آج آفاب نے طلوع نہیں کیا یا یہ کطلاع کرنے کے بعد غروب نہیں ہوا تو آپ اسے جعوا کہ ہیں گا اور آپ اس کا نام بھین ہے۔ انسان میں جدیکیفیت بیدا ہوتی ہے اس کا نام بھین ہے۔ اور آپ ایس جس کے لئے کسی بران و دیں کی جابت نہیں۔

انسان کی نایگی برغیر کیے تو معلیم مولا کو وہ ایک سلسلہ ہے بے شار در کھات احساس کا بہاں تک کواگر آپ اس کو احسان سلسل کہدیں تو بیجا نہ ہوگا ، ایکن " احساس محس بیکار ہے اگر ڈنیا ہیں دمجسوسات کا وجود انہ ہوا اس لئے انسان نعل مجبور ہے کہ وہ اپنے وقت احساس "کو بورا کرنے کے لئے محسوسات کا مطالعہ کرے ، انسان نطرًا سکون کی زندگی بسر کرنا چا بہتا ہے اور سکون ام ہے مون در بھین "کا۔ ریب وشک ایک بے جبید ہے ، ایک اضطلب ہے اور انسان اس انجین کے دور کرنے کی طون سے مجبود ہے ، اس لئے اگر اس کے دور کرنے کی طون سے مجبود ہے ، اس لئے اگر اس کے دور کرنے کی طون سے ورا اساس "کا اس لئے اگر اس کے دور اس اس اس سکا اس سے اور دامساس "کا اطرینان اگر موسکتا ہے توصون محسوسات کی جب ہو کے بعد کسی نیتے ہر بہونے نے سے ۔

عام طور برمحسوسات کی دقیمیس بنائی جامی، ایک مسوسات فارجی، دوسرے مسوسات ذہنی ۔ بین ایک وہ جوفارج میں موجود بیں جیسے درخت ، بیتر، پانی وغیرہ اور دوس دوجن کا بطاہر وجود نہیں پایا جانا ، لیکن ہم اسے محسوس کرتے ہیں، جیسے گرمی، سروی وغیرہ کرمیرے نزدیک یفنسی جی نہیں کو کہ مسوسات حقیق بھی ہیں اور جن کو ' ذمنی " کہا جانا ہے وہ بھی کسی دکسی واسط سے محسوسات فارجی ہی سے بیدا ہوتے ہیں ، یقینیا گرمی سردی کوئی اوی محسوس چیز نہیں ، لیکن جن اسباب کے تحت گرمی ہردی محسوس کی جاتی ہے ، وہ ' فارجی " محسوسات سے باہر نہیں ۔ بے شک محبیت وافرت کا احساس بالکل ذہن سے متعلق ہے کہ اور وہ داور اعراض دوعلی دعلی ہے چیز ہیں بتائی جاتی ہیں ، درانیالیک وض کا وجود اوہ سے بہر منہیں تو یکھی نہیں ، درانیالیک وض کا وجود اوہ سے کہیں عالی مانی ہیں ، درانیالیک وض کا وجود اوہ سے کہیں عالی دہنیں ، بچول ہے توریک ہوں ہے وہ نہیں تو یکھی نہیں ۔

بھین کے کئی مراتب و رواج ہیں۔ ہم دور سے وهواں اُٹھنا ہوا دکھتے ہیں اور بھین کریتے ہیں کروہاں آگ کا وجود ہم بلین آگ کی فوعیت کیا ہے اس کی قبرنہیں ہوتی، ہم جل کروہاں باتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کرکسی نے خس وفعا شاک جئ كركے اس ميں آگ فكا دى ہے۔ ہم دہاں سے وائيس آتے ہيں، لوگ پوچنے ہيں كآگ كيسى ہے ؟ ہم بتا ديتے ہيں، وہ شن كرم جوجاتے ہيں، نيكن كيا ان كاية اطبيان اس درجُه نقين كوبهدي سكتاہے جہيميس حاصل ہے - كميا يہ مكن نا مضاكر ہم كہدتے كركمي لكم عي جادئ ہے اور ده نقين كرليتے -

جمیں ایک گھڑا ملی کا نظرا آ ہے، اس کی تازگی دیکھ کرسے دلتے ہیں کہ اس میں بابی ہے، قریب عباکر بابی کو دیکھتے ہیں توبقیا کی میں لیکن جس کا دیں میں اور ان کی در لیتر میں تاریخی مواجع در ان میں گئی جس ان میں ان میں ان اور کیا تھے ہی

وبا آئے ہے الکین حب گلاس میں بانی نے کر پی کیتے ہیں تو پیمی معلوم ہوجاناہے کہ دہ گرم ہے یا سرو۔
عود کیجئے کہ نیمین کے ان تمام مرارج میں مطالعہ محسوسات "کوکٹنا دخل ہے اگرفود اپنی سعی وکوسٹ ش سے کام یا
خود اپنی عقل واحساس کو ذریعہ بناکرکوئی علم حاصل ہو اتو وہ " نیمین ذاتی " ہے جے کوئی توت مشران ل نہیں کرسکتی الیکن اکا
ہم نے صف موس موس کی زبانی سن کرکسی بات کو با در کر رہا ہے تؤ وہ محسن " بھین ردایتی " ہے جس میں رہے و مرزان کا زیادہ امکا
ہم نے صف موس موس کی زبانی سن کرکسی بات کو با در کر رہا ہے تؤ وہ محسن " بھین ردایتی " ہے جس میں رہے و مرزان کا زیادہ امکا
ہے اور نصدیت قلب کا بہت کم .

تعدین کی پیمٹزل سکونفش کا پیمزنہ ازخودحاصل ہوئے والح چرجیں بگر پیدا ہوتا ہے محسوسات وموجودات کے مطالد سے مجبر پیدمطالعہ جتنا غایر ہوگا اتنا ہی بلندہوگا اور بہی وہ چیز ہے جس کر دنیا ہوں ۔ اس وفنوان کی خیا دوائی اورانسان سے اقترا کوتام روئےگیتی پرقائی کرکے اسے نیافت الملی کی منزل سے روشناس کے ساتھے فلسستان کے فائنت پرہی عورکریں ۔

ین ایک وزن گلید مواس انجهات مول وه فرآنیج آجید به ایا این ایک اور و ارزین براکرگری مهد میں بر این ایک وزن گور کراید اور وه اس تجربی براکرگری مهد میں اس برزیاده خور کرایت اور وه اس تجربی بربیونیا مه کرون خود کوئی بیز نهیں میں میں اس برزیاده خور کرایت اور وه اس تجربی بیونیا مه کرون خود کوئی بیز نهیں می بلک ام می کاشش کا مقابل کیونکر موسک بنده به در موجیا به کرون کی کشش کا مقابل کی کرون کرای می مطالعه برقایی به و در اس مقابل کوفروان می مرزمین سے ارتقا و کے مینے مجورتے میں ایک زانده وه الله کران کوفروان میل کی جربی برزمین سے ارتقا و کے مینے مجورتے میں ایک زانده وه الله کرداوی کوفروان کرتے ہیں کا میال دور کے کرون کی مول کر کیا ہے۔

اسی مطالعه برقا کی مون کرا وارش بلک فضا میں تبرنے دائے کرون وال اور اربول میل دور کے کرون کا مال معلوم کر میکا ہے۔

ایس کرتے میں ایس کی کرون کر ایس کے میں کا ا

ایک فینس سوال کرنا ہے کو اس تام جدوجہ رسے فایدہ ؟ جبکہ انسان کو بہرجال فنا ہونا ہے۔ موالی مکن ہے جے جوہلین اترلا کاریہ ہے ۔ انسیان انفادی بیشیت سے فائی ہے، ایکن اجماعی بیٹیت سے اس کوبقاء دوام ماصل ہے ۔ انسیان کی موجودہ صورت برز سکتی ہے ، اس کے عاوات واطوار میں تغیر بوسکتا ہے، اس کے افراد یقینًا فنا ہوتے جائے رکے ، میکن انسان بہرحال باقی رہے گرفار نا میں ہے ۔ انسان فعارت کی تخلیق کا مظہر آتم ہے اور اگر آفیش کوفنا ہے توانسان کو بھی ہے وہ نہیں ۔ اس کرفی دن انسان میں کی اور کردھیں ۔ انسان فعارت کی تحلیق کا مظہر آتم ہے اور اگر آفیش کوفنا ہے توانسان کو بھی ہے وہ نہیں ۔ اس

آب عندرگود کھیتے ہیں تومعلوم موتاہے کو ایک اٹ تا ہی سلسلہ ہے موجوں کا ، درانجا لیکر ہرموج اپنی مکداً تھوکونا موجاتی ہے ، بھ محیا سمندر کا وجود ان موجوں نے فتا ہوئے سے نتم ہوجاتاہے ، جوموج اس لمح میں غودار جوکرفنا ہوتی ہے اسے بھرنہیں اسمونا ، لیکن کیا اس سمندر کوکوئی افتصال ہونے ان ہے ، بانگل ہی عالم ، ان ان کا ہند کو اس کے افراد شتے باتے ہیں لیکن و دعلی مالم اپنی مکد قایم ہے اور ہمیتا قامی ہے تک ہ

وَنْهَا عَدْ مُرْسِدِ كُ أَنْ وَلَ مُلْكِنِهِ وَرَبِينِ وَإِنْ عَلَمُ وَلَيْسِنَ نَامِ مِنْ اعْتَعَا وكا وروس كي تعليم كل شيئ حادث بوبرجيزنا مون والى ب

ا مناد برقائم موتی ہے ۔ زمیب کے نزدیک انسان نہایت حقر عددرجہ بے بس و بےکس اور مجبور ولا جارچیز ہے ، اس کی کوئی حکت ادراس کا کوئی خیال اس کے افتیار میں نہیں، جو جاہتاہے فدا کرتاہے اور جو جاہے کرے گا، انسان کا کام فرف سرعز جمعا دینا ہے ادراس کا کوئی خیال اس کے افتیار میں نہیں، جو جاہتاہے فدا کرتاہے اور جو جاہے کرے گا، انسان کا کام فرف اس قدر مال ہے ادرا نکھ بند کر کے ، ہاتھ یا وُں ڈھیلے چھوڑ کر دوسری ڈنیا کے اس عمیق و تاریک غار کی طاف چلا جاتا جس کا علم صرف اس قدر مال ہے

ر به مهر این دنیای دنیایی صرف اس ایم آیا یم که وه عبادت کرے اور خدا کی پرستش میں بات ون مصروف رہم،

خرمیب کہتا ہم کہ افسان دنیایی صرف اس ایم آیا ہم کہ وہ عبادت کرے اور خدا کی جرت شرمیں کا اسکوسمجوسکے

لین اس سے پر جھنے کہ خداکیا ، اور اس کی پرستش کیوں ؟ تو دہ کہتا ہم کہ خدا کی حقیقت پوشیدہ ہم کسی کی تام عقاید کا عنظر بی عدم علم،

ادر عبادت اس ملے کہ اس نے ایسا کرنے کا حاکم دیا ہم ، اس نے جس کا حال معلیم نہیں ، الغرض خرم سکنے ، نہ جان کئے کا نام و بال بقین رکھا جاتا ہم ۔

عدد اسی نہ جھ سکنے ، نہ جان کئے کا نام و بال بقین رکھا جاتا ہم ۔

معراگریہ موم علی کوئی مستقل تعلیم ہوتی تو بھی ایک بات بھی کیان چنکہ انسان کی نطرت جبتی بیندید اور وہ اس وقت تک مین یے نہیں بیٹھا جب کک یافلٹس وور نہو اس لئے ذہب اس بر مین قایم ندرہ سکا اور باوجود اس کے کہ وہ خود خسر اکونہیں سمرسکا تھا ، لیکن لوگوں کو اس فے سمجھا ہا ، باوست اس کے کہ وہ دو ترکی ونب سے بے خبر تھا ، لیکن دو سروں کو اس سے الله وراس سفان معاوراس اعماد وليسن كساته كريسب كم كويا حقايق ابته ميس ال به أور نسوسات

چنانچه وسی میس کی کنه حقیقت کووه نبیس با سکتا نقا دفعت نفاس ظهور مین آجا آج اور اس انداز سے کدوه کرسی برمجها مواج عاروں طرف اس کے خدام ﴿ مَلَائَكُ مَقْرِبِنِ ﴾ حصنوری میں حاصریں ' وہ اپنے خاص خاص بندوں سے بمنکام ہونا ہے۔ جس سے ورش مونا ہے اس کوفردوس میں بھیدیتا ہے، جس سے برہم مونا ہے اس کو آگ میں حمونک دیتا ہے، وہ منتا ہے لیکن کان نہیں وکتا دو دیکھتا ہے کمرآ تکھوں سے نہیں وہ ہون ، کر ایان سے نہیں الغرض وہ دُنیا ہی کے بادشا موں کی طرح ایک علی القدر بادشاہ

ر ہے اور اس برکوئی حکموال نہیں ۔

ده ب نیازمطلق یم الیکن باری در این این اطور کراید ده احتیاج سے بندوار فع یم الیکن بهارے عجزونیازی اس كوفرورت ميم، وقد كسى جينيت مناشر نهيل من المران افرط في سعداس كوغف مقينًا كانا عبد اور وه بدانتها رحم وكرم والاج، كمركنام كار

وه موجود به لیکن زیان دیکان سے بے نیاز، در سیاد میں فدیم ہے ، لیکن لمی نا ہوجاتا ہے اور وہ نہیں ، وہ عادل ہے ،لیکن عدل كالا بندنهين جن كوهام بخن دي اور شه عليه مرادي معلم منام و اجتماع انسلاد كيسا منه كبنام الم

ندا کی مرتنبی \_ علم کرا ہے کہ یہ تمام انس کیونکر معلوم اوش \_ ندیب کہتا ہے، خدا کے برگزیدہ بندوں کے کہتے ہے علی مہتا ہے کہ اس کی ابر گزید گی کا علم کیونکر جوا ۔ جواب اتا ہے کہ انھیں کے قول سے علم سوال کرتا ہے کہ کیا انسان بغیر تحقیق کئے ہو۔ یومحض دوسروں کے کہنے ہر اسٹید نفس کومطیئن کرسکتاہے۔ جواب دیاجا تاہے بھیول نہیں اسٹیمام پوجھتا ہے کہ مسا نرب كتاب " باتك"-

مرسب كى تعلم ہے كر يد و تنيا جس ميں انسان زندكى سركرتا ہے ديني محسوسات كى يد ظوس و نيا إلكل عارضى چيز ہے او محض ايك پرتوب اس دوسری کینا کا جو ہمیشہ قاع بہد دانی چرے \_\_ کروہ دوسری دنیا کیسی ہے ؟ -اس میں بہشت ہے، دوز فح ج دیدار خدا وندی ہے۔ یا اس سے مہجوری - باغ و رائ ہیں ' حروفصور ہیں ' فواکہ وَاٹَا رہیں ' دو وہ اورشہدکی نہریں ہیں کوئی فکر

ہروقت آرادی سے کھا دُہیو اوروہ سب کچھ کروجس سے اس دنیا میں بازر کھا جا آہے، یا بھرد کمبتی ہوئی اگ کے غاربیں، اڑ دے ہیں، بچھو ہیں ، بچن وہیب سے ، دیخ سے ، کراہ ہے ۔ یوچھۂ :۔

بچھومیں ، نون ویب ہے ، چخ ہے ، کراہ ہے ۔ پوچھے : ۔ کیا وہاں رض وسرور کبی ہے۔۔۔۔۔۔ کوں نہیں ، درختوں پرچڑیاں چھیا ہی ہوں گی ۔ کیا وہاں موٹر ، ہوائی جہاز ، ریل ہی ہے ۔۔۔۔۔۔ بے ٹمک ہے ، انسان نے کسی جگہ بپدیخے کا خیال کیا اور فوراً بہونج گیا ، یعنی

مه الكه كى بندموا كوية ما السبيدا"

کمیا وہاں " زہرہ مسیح وجام بلور" ہمی مسرے ۔۔۔۔۔ اس کا کمیا ذکر کمینکہ وہاں تو ہر وقت صبح صادق ہی رہے گی اور جام بلورکیا معنی، وہاں تو کو نیا کے تین سے تعمیق جوا ہر سنگریزوں کی طرح کبھرے ہوئے نظر آ بیس کے ۔۔۔۔ بالکل درست لیکن پر چھئے کیا انسان کوکسی شے کے حصول کے لئے جدوجہد کرنا پڑے گی، کیا یہ دھواکا لگا رہے گا کومکن ہے فلال چیزہم کو خطے یا لیکن پر چھئے کیا انسان کوکسی شے کے حصول کے لئے جدوجہد کرنا پڑے گی، کیا یہ دھواکا لگا رہے گا کومکن ہے فلال چیزہم کو خطے یا گیا ہے بعد ہا تھ سے نکل جائے ۔۔ اس کا جواب نفی میں لے گا ۔۔ گویا ان کا وجود احساس انسانی اور اس کی فطرت سے ملکی ہو تھی بھی رہے گی ، لیکن لذت والم کا مفہوم بالکل بدل جائے گی ان کا وجود احساس انسانی اور اس کی فطرت سے ملکی ہے ۔۔

اب ڈرائمرائی کی ون جائے اور غور کیج کے مرفے کے بعدانسان کا ایک زائد غیر معلوم تک عالم برزخ میں رہنا اور بجر بال سے دیا دہ باریک اور تلوارسے زیادہ تیز '' پل حراط'' پر جبل کر دو زخ یا جنت تک بہو بخ جانا کیا فایت رکھتا ہے ' کہا جا آہے کہ مصلحتِ ضرا وندی بر حکہ اور بریات میں کار فرا ہے ۔ لیکن موت کے بعدانسان کا نام سخت وصعب مراصل سے گزرکر عذاب یا تواب کی دائمی زندگی بر کرنا کس نتیج کے لئے ہے ' بہشت و دو زخ سے کسی کولوظ کر بھر دہ نیا میں مبانا نہیں کہ ویاں کے لوگوں کو ان کے حالات معلوم کر کے تخویف یا ترخیب ہو۔ بھر خداکی اس میں کیا مصلحت ہورکتی ہے کہ وو انسان کو زندگی دوام عطاکر کے بقایس ابنا شرکی تو بنالیتا ہے لیکن و تبا والوں رکے لئے ایک عرب و بسیرت بنائے کے لئے طیار نہیں ۔

صدیاں گزرگین کی خرم کی یہ تعلیات برستوراسی طرح و نیامیں کارفر ایس .... و میں کی خرم نے اور اسکا کے علم فی فوہ کواس کو چینے دیا، ظاہرے کرمشا برات کا جواب قیاسات سے اور " یقنیات" کا مقابلہ" مکنات" سے نہیں ہوسکتا تھا اس کے اسکردہ ایسا پریا ہوا جس نے عقاید خرم ہوں کا جواب قیاسات سے عدول کرکے ایک باطنی مفہوم بیش کیا اور شاہا کہ یے موت تبیہات و ستوارات میں ، لوگوں کو منا نز کرنے کے نے خطیبا ندانداز بیان ہے ، لیکن افسوس ہے کہ وہ مراسم و شعائر میں کوئی سر بی فی سر بیا کرسکا راس جواب کی حقیقت جان جوانے سے زیادہ اور کچھ نہروں کو ساتھ دینا تھا وہ ساتھ میں کہ وہ پیچے موکر دکھتا ، سبلاب کی طرح میں اور درمیان کے تام جانوں کو کاشنا جواج لاگیا۔ جن جیزوں کو ساتھ دینا تھا وہ ساتھ میں گئیں ، جن کو پرمنظور نہ تھا وہ اپنے تشراجزاء کے ہوئے ہوئے روکین اور خرام ب عالم کا بہی حشرہوا۔

گرد نیائے تام مذاہب میں ایک خہب ایسا تفاج اس طوفان کا سانے دے مکنا تفاء علم کے اس سیلاب کا ثناور بن مکنا ا، لیکن اس کو دُنیا فراموش کرمکی ہے، فوداس کے اننے والے اس کی حقیقت سے بے فریس اور اگرانغیس کوئی بہ بجولا ہوا ق ادما آئے ہے و اُسے باعی سم کر تکال دیتے ہیں ۔۔۔۔۔ اس خہب نے کہی اس بات کی تلقین نہیں کی کم بنر سمجے ئے لنے افتقا دات کا انتباع کرو بلکہ اس نے ہمیشہ اسی بات پر زور دیا کہ اپنی فکروکوسٹ س سے کام او، عور و ندبر کرو کائنات کا مطالعہ کرے حقایق اشیاء کا علم عاصل کرد ' گونیا میں بہیشہ آگے قدم بڑھا و اور ترقی کی اس چی ٹا کہ بہونخ ماہ جہاں سے نیابت خدا وندی کیا سے ، وہ انسان کی انتہائی کا میاب تمناؤں سے نیابت خدا وندی کیا سے ، وہ انسان کی انتہائی کا میاب تمناؤں کی بہشت ہے ، استعماء و ترقی کی سکوں بخش جنت ہے ، کامرانیوں کی سلسیدی ہے ، مسرتوں کی جو تبارہ اور اسی کے ساتھ یہ بھی بھادیا کہ اگرانسان نے یہ سب مجمع عاصل کرنے کی کوششش نہی او ذات و مکبت کی آگ ہے ، بہتی و خسران کے دل ممادینے والے شعطے ہیں اور یا الی کی و متکلیفیں ہیں کہ سانچوں کی میں کار اور بھیو کے نمیش بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتے ۔

گرے کوئی آئے ، جومرف استعلیم کو اساس مزہب بتائے ، اور ہے کسی میں بہت جوہوست کوعلیدہ کرکے مغزبیتی کرے ، ملم اپنا " یقین "کا پرچم لئے ہوئے آگے بڑھنا جا رہا ہے "کائنات کونتح کرکے بہشتوں اور جبّتوں کواپنے لئے مخصوص کرتا جا رہا ہے ، نعایم و لذا فر ہو سمیٹ سمیٹ سمیٹ کر دامن مراد مجر رہا ہے ۔ سبکن مزہب برسنور اپنے مکنات کے او ہم میں بہناہے ، تیاسات کی ولدل میں گرفتار ہے اس نے مندر پشت کی طوف کرنیا ہے اور کہ رہا ہے منزل او حربے ۔ وہ سکون کا طلبگار ہے وہ سکون جس موت کی سی خفلت ہو، تتجموں کا سب معمود ہو ، وہ کہتا ہے کہا س وہ تیا کی جا کا عود ہے ، یہاں کی ذکت و ہاں کی عزت ہے ، حالا تک بتانے والے نے صاف صاف مناو بنا دیا ہے گا کہ المنافق میں المنام المنام الفق میں آئے اور فاسق دی ہے جس نے اسی آب و کئی کی دیا ہے جو جہد ترک کر دی ۔ جب نے اسی آب و کئی کی دیا ہے جب دیا ہے دی ہے جس نے اسی آب و کئی کی دیا ہے جو جب دیا کہ میں ہو جہد ترک کر دی ۔



## يبال وبالس

دوسوسال اس طرف کی بات اور کی بات بر کرد کی بات برین گنا میں نبار با تھا اور کنارے بردو انگریزکسی بات اور کنارے بردو انگریزکسی بات اور فوٹ سے برہی گئا میں تبدیل موگیا اور فوٹ مقدم بازی تک بہونی ۔ رعی نے اس بریمن نے عوالت کا و رعی نے اس بریمن نے عوالت کا و میں نصوب یہ کیا کہ لوائی کی ابتدا کیونکر موئی اور زیادتی کس نے کی ۔ اس بریمن نے عوالت کا و میں نصوب یہ کیا کہ لوائی کی جو باتی کی تھیں وہ بھی لفظ بر لفظ دہواویں مال نا دا تعن مقا ۔

تاریخ میں اس قسم کے مافظ رکھنے والوں کی مثالیں اور بھی ائنی ہیں۔ اسی زمانی میں ایک شخص پٹڑت بینیٹور ہر مالکرناھے نے سنسکرت مدہ بعد کر سر نامار سرائی میں مردن ایر سرائی

کے مدامھر عے جن کواس نے بارہ سال کی عربیں منابخدا ایک موقع پرسب کے سب وہرادئے۔

بعض ہوگوں میں خصوصیت کے ساتھ نام یاور کھنے کی قوت مافظ بڑی تیز ہوتی کے، چائی جدسی سیزر کوانے ہزاروں مباہیوں کے نام یاد تھے اور امر کمیے کے ایک ماہر نیا آت آسائر کہ کہ وہ ہزار پودوں کے نام یاد تھے، نیکن یہ توتِ مافظ کہ کی مصببت بھی موجاتی ہے، جنائی لیتھ وزار کا ایک باہر نیا آت آسائر کہ ایک مقط ہروقت اسکے ہے، جنائی لیتھ وزار کا ایک بایک ایک مقط ہروقت اسک فراین کے لیت میں میں میں اس باتوں کو بہت میں اس باتوں کی بایک نفاجن کو وہ تجلا دینا جا جناتھا اور سخت پریشان میں است میں اس باتوں کی سامنے رہنا تھا اور سخت پریشان

رچارڈ ہوئیں ، مندن انٹی ٹیوٹ لائبریٹ ، ہونا نی دبان کی کام کتا ہوں کے صفحے کے صفحے زبانی منا دیتا بغدا۔ لیوک گھیٹا ، فرانسیسی سیامتداں کی میکٹر ہیوکوکی کام تصانیعت حفظ تقییں ، دربہکیت نے ایک کہا ہے حرف اسٹیے وافظہ کی مدوسے تسنیعیت کے دبی

سی سان و میر بیون ما من یک سفوسی اور بین سوای ماج مرف ایم واقع می مروف سیسی سرون استان کار و مکال می مروف سیسی ار و مکال می قوت ما فائد کا با ما فرطنا که اس نے بنیر سی کا برا کی منعد دیمتا بین لکھ والیس آسکروا کمٹ کی طرح بورا صفحه کا صفحه ایک مکا دیمن و بهن سی اندر منظوش جوزا خفا اور صف بی بایج مداروه کرتا به کا بورا باب یاد کرانیا خام جنانج اس نے المعن کی مراقه انزلا سط صوف ایک را تا ایس حفظ کم یا تندی ۔

شمالی بہآرمیں سرف ستھ ہیں ایک ایسا مقام تھ جہاں فلسن قیائے کا تعلیم ماسس ترف طلبہ آیا کرتے تھے انیکن بہاں کاملین تعلیم سب سے علیٰدہ تھا ایہ اس طالب بھلم نہ کوئی کہ آ ۔ انگرائے کا خطا نہ کوئی کا مذہب ہر وہ کچھ لکھ سکے ایہاں تعلیم صرف زبانی ہوتی تھی او اس کو داخ میں محفوظ رکھنا بڑیا تھا ۔۔ ساڑھے بہار سوسال کا زبانہ کرزا بہاں دیک لیا ہند آیپ کا تعلیم کے لئے آیا اور جب وہ بہاں سے فارغ ہوکہ نیکنا تو اسے آیک ایک لفظ یا و تھا ، جنائی وہ سب بائیں مذہب تقریر میں سے آیا اور اپنے وطن میں فاسفہ نیائے

کی تعلیم کا مدرسہ عاری کردیا جوبعد کو بہت مشہد رہوگئیا۔ نیولین ہوٹا پارٹ ایک ہی وقت میں اپنے بارہ کی بھریوں کو یا رہ خطوط علی دعلی و لکھوا سکتا تھا لیکن احرکمیے کیک تعلی نے باز ہمیری کمسن ملیبری کی قوتِ حافظہ کا یہ عالم تھا کہ ایک ان وقت میں آٹھوں ہے پی باندھ کرٹیں آومیوں سے شطرنج کھیں کتا تھا اورہیوں بساط کا نقشہ اس کے ذہری میں محفوظ رہتیا تھا۔ بعض لوگوں میں اعداد وضارا ورحیاب کی سوجھ بوجھ غیر حمولی ہوتی ہے۔ "ام تولرایک بہتی غلام تھ اور الکل ان پڑھ لیکن حساب کے لئے اس کا دماغ اس قدر موزوں تھا کہ ایک باراس سے بوجھا گیا کہ ، عرال عادن اور بارہ گفتوں میں کئے سکنٹر ہوتے ہیں تواس کے لئے اس کا دماغ اس قدر موزوں تھا کہ ایک جابل ام کی زیرا کو آب نے این غرب نے الیم صون فہن سے کام کے فرز گر تنا دیا کہ اگر برخر کیر تھ کہ بیٹن سے ایک باوا تعن تھا لیکن حساب کے لئے اس کا دماغ اس قدر موزوں تھا کہ جب وہ کہ سے گذیرا تواس کا رقبہ فوراً انجول میں نکال ابنا تھا ادرجب وہ کسی کی تقریم سنتا تھا تواجم میں بیال ابنا تھا ادرجب وہ کسی کی تقریم سنتا تھا تواجم میں بیا دنیا تھا کہ مقرر نے کہتے الفاظ استعال کئے ۔

اس کے ایک صدی بعد بھرگ میں تخص جان مارٹن بہدا ہوا جس نے سومن سول کے ایک عدو کا مسلم علی معمد علی معمولاً محض دماغ سے کام کے کرایک گھنٹ کے اندر بتا دیا۔ دہ سو ہندسوں کے عدد کو اس عدد سے صوف لوگفنٹ میں ضب دے کرمال ضب بنا دیتا تھا۔

ب المركية ويورب كان كوسومين حبندر باسوجب سنت؛ اورست بي مين امركية ويورب كي توانسون نے رياضى كى مهارت كا نبوت من من دوستان كے سومين حبندر باسوجب سناد يا۔ مختلف طريقوں سے ديا ، چنانچه انعول نے ١٠٠ مندسوں كے ايك عددكواسى سے ضرب دے كرمون موسكند ميں ماصل ضرب بنا ديا۔

و کی سر اف کہ امام ایسے کوئی تبیل و آوایش زائد مال کی چینے اور فاز در سرخی ، پر ڈروغرہ کا استعالی عرف سے کوئی سے کوئی سے کوئی ہے گئی ہے کہ زیبائی و آوایش کے لئے معلمیات ، خوشبودار تیل ما لاہ ، بینے وغیرہ کا استعال عبد قدیم کی تام قوموں میں رائح تھا اور اس کی ابتدا بھی مراسم فریوں سے بوئی تھی عملمیات ، خوشبودار تیل مفاوت کا ہوں میں لوبان و بخورسا گا اور عبادت کے وقت نہا و هوکر جرہ و بینیا تی برصندل وغیرہ و فیشبوکی چن تا ایک میں مفرور ہے گئی ہے ہے ہیں و جاتی مقدر اس اس کی ابتدا ہے مفاوت کے دور اور ایس کی ابتدا ہے کہ اب سے ۲ ہزار سال قبل مین کے پیائی سے مہرار شیال پہلے ان ممالک میں فرنجمیل و آرائیٹ کا وجود پایا ہے معلم ہوتا ہے کہ اب سے ۲ ہزار سال قبل مین کی پیائی سے مہرار شیال پہلے ان ممالک میں فرنجمیل و آرائیٹ کا وجود پایا ہے معلم ہوتا ہے کہ اب سے ۲ ہزار سال قبل مین کی پیائی سے مہرار شیال پہلے ان ممالک میں فرنجمیل و آرائیٹ کا وجود پایا ہوتا ہے۔

وبدرن سے ایک اورمشہور بیریس تحریر بائی جاتی ہے جس میں اعادہ شاب اورملدکو نرم ونوبصورت رکھنے کے لئے دوا اسی طرح امریکی میں ایک اورمشہور بیریس تحریر بائی جاتی ہے جس میں اعادہ شاب اورملدکو نرم ونوبصورت رکھنے کے لئے دوا

اور دُعا دونوں درج میں ۔ قدیم مصروں میں بالوں کی آرائیس اور ان میں گھونگھرڈالنے کا رواج عور توں مردوں دونوں میں بکثرت بالم جا آتھا، بالون میں کھونگھر میدا کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ بالوں کی لٹوں کو جھونی تیلیوں میں بل دے کرلیٹ لیتے تھے اور بھر اس برمتی نگاگردھا، میں خشک کمرلیتے تھے۔ اس سے گھونگھر بالوں کے رنگ بھی مختلف تسم کے سعام محد اختیار کرلیٹا تھا اور کھونگھر بھی ہیں

، - ب الکاظیف اور سنوار نے کے طریقے بھی عہد قدیم میں رائج تھے۔ مردوں کے بال کاظیفہ کے لئے بال بروں کی دو کائی تھیں، او ب عور توں کے بال سنوار نے کے لئے عورتیں ہوا کرتی تھیں ۔ یہ کام باتیں مصروں سے اہل استربا و بابل اور عرائیوں وافائیوں گئے روا دیوناتی میں اس فن کی ابتدا بقراط سے ہوتی ہے (جو ساڑھے جارسوسال قبل مسیح بایا جاتا تھا) یونائیوں نے اس فی میں کافی ترتی کی - الش یا مساج کا رواج یو آن میں بقراط سے قبل بایا جا آ مقا ، لیکن جین میں اس سے بی دو ہزار سال قبل اس کا بہتہ جا آب جا بایوں اور مندوؤں میں بھی مانش کا طلقہ رائج مقا۔ ارسوک ایک شاگرد نے عطر بات پرایک منتقل رسال تصنیف کیا۔ خاموں کا رواج بھی اسی سلسلہ کی چزہ ہے۔ وہ میں بہلک حام بر گفرت بائے جا جا ہوں کے جاتے تھے اور لوگ بہا اسی سکرت تھے اور مانش کرتے تھے ۔ گھروں میں عور آوں کے لئے عطر وسیل کے قسم کی بہت سی چیزیں موجود رم ہی تھیں اور اس کی مختل مشاطامیں فوکر رکھی جاتی تھیں ۔ مقریس ملکہ قلو بطرہ اس فن کی بطری ا برحتی اور اس کے ایجاد کئے ہوئے طریقے اور اس کے جد کو بہت مقبول موٹ ۔ ملکہ فاصلینا کے متعلق مشہور ہے کہ اس کے بالوں میں ، سوجو اسے بنائے جاتے تھے ۔ روم کی خواتین میں بالوں کو رنگنے کا بھی رواج یا یا جا آب تھا۔

رسم مصافی مصافی مصافی می از کا خیرمقدم اور رخصت کے وقت مصافی کرنایا اتفرالانا تمدن کاخروری جزوری اور یا استم مصافی کرنایا اتفرال تا استفرال می است کرد است میں بغلام کوئ خطرہ فی بات نظرتیس آتی، لیکن دنیا کے بڑا۔ اور ایک دنیا کے بڑا۔ ایک دنیا کے بڑا۔ اور ایک دنیا کے بڑا۔ اور ایک دنیا کے بڑا۔ اور ایک دنیا کے بڑا کے بڑا۔ اور ایک دنیا کے بڑا۔ ایک دنیا کے بڑا۔ اور ایک دنیا کے بڑا۔ ایک دنیا کے بڑا۔ ایک دنیا کے بڑا۔ اور ایک دنیا کے بڑا۔ ایک دنیا کے بڑا۔ اور ایک دنیا کے بڑا۔ ایک دنیا کے بڑا کے ب

بڑے فوگوں کے لئے جن کو ہزاروں آ دمیوں سے مصافی کرنا پڑتا ہے، یہ رہ خطرہ دکلیف سے خالی بنیں۔
ایک بارتفاکے بائی گمشز متعینہ لندن کی بیون کوایک دعوت میں . . ھ مہانوں سے مصافی کرنا پڑا تو اس کی کلائی میں سخت مورا آگئ اوراسے مفتول اسپتال میں رہنا پڑا۔ اسی لئے بعض لوگ بورے باتھ کا مصافی نہیں کرتے بلکہ صرف دو تین انگلیوں سے کام لیتے ہیں، جنانجہ ڈیوک آن او زنبرگ کمبھی تقریبات میں بورا ہا تھ کھول کر مصافی نہیں کرتے ۔

ملکہ آتر ہم فی بھی عرصہ سے ہمتھ ہیں ہمتھ طاکر جیشا دینے کے طریق مصافحہ کو ترک کردیا ہے۔۔۔۔ جب وہ کناڈا کمیں ا توان کو ہزاروں آ دمیوں سے ہم تھ ملانا بڑا اور خلا ہرہے کہ ان کا ہاتھ ہزاروں کے چیٹے برداشت نہیں کرسکتا تھا اس لئے انھول نے کوصرف دو آنگلیاں چھولینے کی اجازت دی ۔

نهائی میں آمریکہ کےصدر ہو در کو دہائٹ ہا گوس کی ایک تقریب میں ۱۵۵۱ مہانوں سے مصافحہ کرنا بڑا توان کی کلائی کوائز صدمہ پہونچا کہ دوسرے دن وہ کاغذات پر دستخط نہ کرسکے۔

برنیڈنٹ طرومین بہت ہوسٹ ار آدمی سقے۔ وہ بیک وقت سات سات ہزار آدمیوں سے مصافی کونے کے بعد بھی ابنا اجمد سلامت نے آتے تھے۔

پرلیٹین کولینڈی بوی کا داہنا ہاتھ کترت مصافی سے بانبت بائی ہاتھ کے زیادہ لمبا ہوگیاتواس نے یہ فرق دور کونے کے دائلت بجانے کی مشق شروع کی -

جنگ سے قبل جزیرہ آ اسمینی میں ایک سوسائٹی اسی لئے قایم گی گئی کہ وہ رہم مصافحہ کو مسوخ کردے، کیونکہ ڈاکھوں کی رائے یہ تقی کہ ہاتھ الفے سے ایک آدمی کے جراتیم دوسرے کے ہاتھ میں بہاسانی متقل موجاتے ہیں اور محتلف امراض پریا کرنے کا باعث مدتر ہیں۔

> " نگار' کے بعض خصوصی ممبر جن کی قیمت میں اضافہ ہوگیاہے

باکشان نمردلگارکا و بلی نمبر قیمت بنداه روبید . فرانروایان اسلام نمبر قیمت دس روبید مقرق بر قیمت و می روبید مشرق و مانمر تیدورد به نمار قیمت بین او به میمر تیدورد به میمرسی می میمرسی می میمرسی می میمرسی از می میمرسی می میمرسی از می میمرسی می میمرسی از می میمرسی می می

### ريشفقت كاظمى)

اس آگ میں کب سے جل رہا ہوں جس آگ نے گھرکے گھر عبلائے
اتنا ہی ہوا ہے بعد محسوس جننا بھی شرے فریب آئے
کہنا ہی مواہم وہ بات اُن سے جس بات کو وہ سمجھ نہ بات کے
ہوئے دوست یا دہ کئے
ہی میں حمین میں جب بہا ہی جوڑے ہوئے دوست یا دہ کئے
ہم دل سے اُنھیں تو کیا بھیلائے خود وہ بھی جمیں جب بوانب اہ شفقت جم دل سے اُنھیں تو کیا بھیلائے بوانب اہ شفقت میں اگٹر وہی کوٹ یا د آئے

(شارق ایم اے)

یوں توبرہم رہے ہم سے وہ عمر بھر دل کی ہم بات اُن سے مگر ہوگئی
اس طرح اب کے لڑاکسی نے ہمیں ساری و نیا کو اس کی مسب رموگئی
شکریہ اے نگا و نفاف ل اثر الماغ کی تو یوں بھی ب رموگئی
اب پیجس وقت بھی نام ہیا ترا دل دھڑ کے نگا آنکھ تر ہوگئی
ترکی ہے وہی ظلمتیں ہیں وہی
ترکی ہے وہی ظلمتیں ہیں وہی
کو کہتے ہیں شارت سے بڑی اُنسال ندر اِ

ر میش مبادر فکاراً ناوی)

وہ جرکیا تھا جو ہم انتیار کرنسکے بس ایک ترک تمنائے یا رکرنہ سکے خوات می توقع جون میں آئے تو قدر سہار کر نہ سکے خوات می توقع جون میں آئے ہوئے والے اور میں ایک میں ایک کرنے ہے افغیار کرنے سکے عدل می کرنے ہے افغیار کرنے سکے عدل می کرنے ہے افغیار کرنے سکے عدل میں گرنے ہے افغیار کرنے سکے عدل میں گرنے ہے افغیار کرنے سکے ا



مبارت او سے اور سر برد اور کی اور سے بہت سے موز وں جموں کی ایک معلق تواتی اور سماجی لا بیات کے بیٹے بہت سے موز وں جموں کی ایک فہرست موجودے - اس بی سے آپ ای ایست کا چید شخب کرسکتے ہیں ۔
مبادک او کے عام تارکی کم سے کی فیس، و نئے پیسے ہے - مراضانی نظا کے لئے کا بیٹے ہے - مراضانی نظا کے لئے کا بیٹے ہے مزید اور کرنے پڑتے ہیں ۔

اگر آپ این تارس زیاده اثر ادر فومبور قدید کوند ک نوامش مندمی ترفی کس مردس سے استفادہ کیج تارمي آب ۽ جابي مؤهيں گربدايات محفاق كالم بي هذا في الحس فرود مكيف آب كا بنيام إيك خص ليني قارم ربير فإيامات كداس كيدين ار کی ماہنیں کے معامہ آپ کومرٹ 🛪 شنے ہیےاں

مكسشه أأكمت والد

## مظبوعات موصوله

ملام جناب چودھی محداساعیل کی تصنیف ہے ۔ جس میں سود کے مسئلہ براسلامی نقط انظر ملام کو نہایت وضاحت کے ساتھ بیش کیا ہے ۔ فاض مصنیف نے اس کتاب میں تمام ال فيلى مباحث كومى - اليا ب جوافقاد بات ومعاشات كسلسلدي سامن آت بين ادركسي نكسي ببلوس وه روا ياستودكا منزل بنگ ببونغ م نقر بین افغول فرآن وحدث سے بھی استفادہ کیائے ۔ اور آخر کاروہ اس بیخ برببو بخ بین کی عمد حاخر کا معاشی فطام ، اسلام کے معاشی نظام سے فروتر ہے ۔ مولف نے کتاب کی الیف میں کا فی محنت صرف کی ہے اور اس منگر کے سے معاشی فطام ، اسلام کے معاشی نظام سے فروتر ہے ۔ مولف نے کتاب کی الیف میں کا فی محنت صرف کی ہے اور اس منگر کے مجنے میں اس سے کافی مرد مل سکتی ہے۔

قیت میر - من کابته: بودهری محداساتیل الله تبلی مله - مری رود - راولبندی -

اسلامی طعم وسود اترجیب برالدین ابن جاعد قاضی انقضاة مقروشام کایک عربی رسالکا، جواب سے تقریبًا . وسال اسلامی طعم وسود التی مکایک عند سے زیادہ مجث کی م جس كا تعلق جها و ونظر عسكريت سعد براوراس سلسلدس مال عنيمت اور ذهيول كرموفف كوبرى ونساحت سعميش كمياسي -اس مع مسرتم جناب ابويوسف حكيم سيرعبداد إقى شطارى بين - ترجيد سات وسلكفة هي كوران وبيان كى فلطيول

سے پاک نہیں ۔

يدكن ب اسلامي بيلشك أكينسي ديدر آباد سے لسكتى ہے -و اسباب شاعری "بِرِ فصیلی گفتگوی ہے حس سے معلوم مواہ کدوہ ندصف شاعر ملکه عاشق تھی بپدا موے میں عشق وجواتی کا امترزاج كونى نئى إت نهيس كسكن حب اس ميں شاعرى بھى شائل ہوجائے تواس كى اہميت بہت بڑھ حاتى ہے كيونكر محدث ِ عل كا محدث ِ ميكل "

بر برست بھی ہیں اور ہو اے کہ وہ محصن درحشن پرست "نہیں بلکہ ان پرست" بھی ہیں اور ہر بات "فال نیک" ہو جناب ذکی کے کلام سے اندازہ ہو تاہے کہ وہ محصن درحشن پرست "نہیں بلکہ ان کے مطالعًہ عام "سے ہے لیکن دہ کوئی خاص یا نہ ہولیکن قابل رشک صرورہے -اس مجموعہ ہیں بعض طمیس ایسی بھی ہیں جن کا تعلق ان کے "مطالعًہ عام "سے ہے لیکن دہ کوئی خاص

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یہ اس اس میں اخرات کے لحاظ سے ایک میا اعتران مجبت ہے جس بیفی نقط انگاہ سے غور کرنا کچھ مناسب نہیں اور پیمجو عد شاعوانہ تصورات وقلبی اخرات کے لحاظ سے ایک میا اعتران محبت ہے جس بیفی نقط انگاہ سے غور کرنا کچھ مناسب نہیں اور الهميت نهيس ركفتين -موتا ، خاصكراس صورت مين كوشاع منوزوعرم اوراس كمستقبل كاميدا فزانه بون كي كوئي وجنهين - يجوعه عمر مين

جناب ذکی کاکوروی سے مم وکٹوریہ اسسٹرسٹ کے بہتر پرمل سکتا ہے۔

باراکیری مولوی محرحین آزآد کی بهت مشهورکتاب ہے جو نایاب ہو جی تھی۔ اب مکتبهٔ کلیاں۔ لکھنٹونے اسے دوبارہ شاہ کیا ہو بیراکیری میں کتاب تاریخ وانشا دو لاں حیثیتوں سے خاص اہمیت رکھتی ہے ' ہرجنِ اس کتاب کا مافذ زیادہ تر براو بی ہے الیکن آذاونے جا بجا اس کے بیانات برانقادی فوظ بھی دیدیاہے،جس معلوم ہوتاہے کواس کتاب کی نرتیب کے وقت تاریخ کی دوری

در باراکہی، اُردوکی بالکل سپنی کتاب ہے جس میں آئبر کی زندگی اور اس کے در بارے حالات اس قدرتفصیل کے ساتھ۔

يكتاب وم وصفحات كومحيط ودرباره روبيرمين كمنبه كلبال كلسوس ملسكتي س

ادبلی کا بچ کا وہ زاندجب نمشی وکا والد اور الم مجش صهبایی اس سے والبتہ کفے ، بڑا اہم اریخی زاند ب لراس عبد کے تذکرہ فیکاروں نے اسٹروام جندر کی اوبی خدمات کونظراندازکیا۔ حالاتکہ وہ صوت ریاضی ہی کے ماہر نہ تھے ملکہ اُردو الله افتابرد از تق حبفول في سريد سه بيط أردومين بوعد ع كلف كي بنياد داني -

واكمر يقفر لكحير نظام كالج حيدر آبادى يكياب اخسي كي تذكره سه منعلق ب اور فاسل مصنف في من وكنت س

ن كے حالات و مقالات فراہم كئے بيس ده مددرمدلايق تحسين ب -

يه كمّاب النب مين نها يت نفيس كاغذ برشايع كي كن م أورابوا لكلام آزآد رسيرج السطى شوط خيرت آباد محيدر آباد دكن م ملکی ہے ۔ تیت ہے ِ۔

ام جورساله اس كابها شاره و المهم رساله كاجومها دان كالح ميسورس شايع مونام، زيرتبره رساله اس كابها شاره به الم

اس رساله كااصل مقد ود قديم نادر مخطوطات كى اشاعت بين چنانچه اس شاره مين تير فطوطين شهادت جنگ سلطاني <u> المرح القلوب اور رسالہ احکام النکاح نہ اول الذکرائک شنوی ہے عوتی کی جس میں مٹیوسلطان کے وحتایع جنگ نظم کئے گئے ہیں</u> مقرح القلوب" عزت كى غزلول كالمجموع ب " احكام النكاح" شيوكافوان ب مراسم بكاح كمتعلق -

اس کے بعد دوجقے میں سیلے حقد میں اساتذہ جامعہ میسور کے مصامین ہیں اور دوسرے حقد میں طالبات کے رہیاج عقد ، متعدد مضامین تذکره و تاریخ و تدیم مخطوطات سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسرے حصّہ میں ادبی مطالعہ و تحقق کے اچھے مضامین رَآتَے مِیں ۔ صفحات . ۰ سر ۔ قیمت عناہ ر ۔

رون ورن مرائد مجوعه م جناب احد جال باشاء الديم اوده بنج كم مزاحيه مقالون كا ـ ظافت اور فايفانه ذوق ادب دو نول مين م ملم ایک دوسرے سے علیدہ بانتی میں - بوسکتا ہے کہ ایک شخص طبعًا ظریف موسکین ادب سے اسے لگاؤنہ ہوا ماریک بی حیثیت سے ایک شخص طریقی موالیک طبعًا ایسا نه مود اس مع صیح معنی میں انشاء کی ظرافت اسی کے بیال پائی جاتی ہے جسمی يونول پائي جائي - جال پاشايس م كوان دونول باتول كااجتماع نظر آتاب، بعني وه خود كبي بهيشة خوش ميتي اوردوسول

بھی اپنی اِتُوں سے نوش رکھنا چاہتے ہیں ۔

ا**س مجوعہ کا ہرمضمون اپنی جگہ دل نوش کن ہے ، لیکن چینہ « صبینوں سے خطوط » ج**ومزاح وانتقاد کا ہڑا ا تجھا ا منزاج ہیں خعىوصيت كے ساتھ بہت دلچيپ ہيں ۔

طنی مت ۱۰۰ مصفیات - قیمت بهار روبیه - لمنے کا بتر :- دفر اود مدنی امین آباد ، لکھنڈ مصامی میں مجوشہ بے مولانا نتر مرحم کے چند تاریخی مصامین کا بوبیت نیبلے لام ورسے شایع مواسفا دراب نایاب مصامین میں معرب اورنے کی وجہ سے گنت گلیاد ، لکھنڈ نے اسے دویا، دفتا بعرک مرسے سرمضامہ، دول دول دار داری دی آرن مرس مون كي وج عد مكتب كلول العنوف اس دو باره شايع كياب - يه مضامين اول اول دلكدان من شایع بوسے تھے اور بڑی دلجیں سے بڑھے ماتے تھے۔

یه تام تاریخی مضامین بالکل روایتی حیثیت رکھتے ہیں، تاریخی تفین کا سوال مدلانا شرر کے سامنے نہیں تھا اور اسس حيثيت سه ال كامطالعه كريًا عايد .

قبيت ؛ للجرد طخامت ، اموصفحات -

بڑی اہم خدمت اوب کی انجام دی ہے ۔ قبیت، <sup>ن</sup> ر

والكراس الم منداوى كردندا دبى وانتفادى مقالات كامجموعه ب حيات يم بك وولكمنون عال بى ادبی اتباہے اس تابعہ۔

و المرسلام ان لوگوں میں سے میں جو صرف بڑھنے تھنے ہی کے لئے بہدا موے میں اورشب ور وزاسی مشغلہ میں مصروف **رہتے ہیں ۔ نُفَدُوا 'دِب بِران کی متعد**دِ کتا ہیں اس وقت تک شایع موصکی ہیں اور بہت' بندگی گئی ہیں ·

يمجور ان كے بارہ مقالات برتش ہے اوران ميں كوئى مفالر السائنديں جوائنى افادى حصوصيات كے فحاظ سے فابلغ ج

نہو، خصوصیت کے ساتھ '' لیاعی نویسی' بران کا مضمون مبہت غورسے بٹرھنے اور سمجھنے کے فابل ہے۔ تعیمت سیتے ۔

سے اس بر بحث كرنے كاسوال بيدانيس موا - قيت ار - طفي كابته ا - كمت كليال - لكفنو -

مجموعه سير جناب فادم المجني كى عزلوں اور نظموں كا -عزبيں اور نظميں دونوں كافئ سكفته ميں اوران كے طالعه کے سے معلوم موزاسیے کہ دوسرے نوجوا ن شعراء کی طرح جناب نآ وم نے اپنی فطری صلاحیت سفوسے نا جاپزایا پرہ

يه مجوعه ي مينشن كسنز- دالى تنج . بلامون (بهار) سے فسكتا ب-حاجى بغلول المشى سجاد حسين مروم كى شهور ظريفان تعنيف ب جے افسانوى فيالات بريشان كهنا زياده مناسب ب حاجى بغلول ا مرحنيداب يه رنگ مقبول نهيں ليكن اس خيال سے كه اُرودك ايك مشهور ظريف كى تصنيف ب اسے دو مارہ

تايع كرنا ضروري تفا -

اسے جناب میں جابی نے مرتب کیا ہے اور متاق یک ڈوپوکرائی نے شایع کیا ہے ۔ قیمت اللجو ۔

افع المسر المسركا على المحرد مع جناب مكنا تقدآ زادك نين كلي زكاج وجول وكشير ونيورش كى درنواست برمرت ك ك المعال المعالي المعالية المع

منفسوفان لب دہیج برروشنی طالی کمی ہے اور تمیدامضمون در عہد اقبال " برہے ہو جناب آزاد ندصرف شاعر بلکہ نقاد کی حیثیت سے بھی ابنا خاص مقام رکھتے ہیں۔ انفوں نے اُر دوشعرو یمن کا بڑا کہامطالعہ کیاہے ، خصوصیت کے ساتھ اقبال جو ابتدا ہی سے ان کا محبوب شاعر رہاہے۔

یونتوموضوع کے محاظے یہ تنیوں مضاین ایک دوسرے سے جدائیں الیکن جس صریک اقبال کا تعلق ہے ان سب میں برا کراربط پایا جا تاہے ادر تینوں مقالے ایک دوسرے کا تتم نظراتے ہیں -

بناب آزاد والہانہ مدتک اقبال کے مراح ہیں، لیکن ان مضامین میں ان کی شفیگی فی می ملک فیمنطفی شفتگی صور اضیار نہیں کی ادریبی سب سے بڑی خصوصیت اس کتاب کی ہے۔

اقبآل پرسبت کچونکها جاچکام سیکن میں سمجتا ہوں کر جناب آزآد نے جو کچھان مضامین میں لکھا ہوہ دوسروں کے خیال واستدلال کی تکرار نہیں ہے بلکہ ان میں ایک اضافہ ہو اور بڑامستی اضافہ اِ۔ قبیت کا۔ لئے کابتہ اوار ہ آنیس اُردو اله آباد۔ تعمیل واستدلال کی تکرار نہیں ہے بلکہ ان میں ایک اضافہ ہوں کی جس میں فاضل مصنف نے توکیک تصون کی تاریخ قلمبندی ہے۔ اسلام میں میں اسلام میں میں میں میں میں میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرسکے ۔ میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرسکے ۔

جناب طالب صفوی بڑے وسیع المطالعہ انسان بیں اورفلف کا فاص ذوق رکھتے ہیں۔ اضوں نے دورانِ مطالعہ بیں فلسف تصوی بری کا فی غور کیا اور یہ کتاب اسی غور کا نتیجہ ہے۔ اس موضوع پر انھوں نے جن عنوا ات کے تحت گفتگو کی ہے ال میں اسلام رتشیع، ویوآنت ، عجمیت ، نصرانیت اور نوافلاطونیت سب کا ذکرا گیا ہے ۔جن کے مطالعہ سے بہت جینا ہے کہ ال میں سے سرایک میں صرف کے تعدون سے متاثر ہوا ہے۔

فاضل مصنف نے اس کتاب میں مصرف صوفی اسلام کے افوال بلکمستشریوں کے نظر کے بھی بیش کئے ہیں اور کھران سب پر فاضلانہ تعنیف ہے ۔

روس میں اور منفیات کومحیط ہے اور چر فراید منی آر ڈرکھیجے برجناب طالب صفوی سے شمس آباد (نتج گڑھ) کے بہتہ برط سکتی ہے۔ برط سکتی ہے۔

پرل سی ہے۔ سام کی بات ہے، جب شوق مند ایوی نے اپنی ایک عزل بغرض اصلاح مختلف اسا نذہ کو پیجی بھی اور ان الضاح سخت اتام اصلاح می کو" اصلاح سخن سے نام سے کتابی صورت میں شایع کردیا تھا۔ اس کے بہندرہ سال بعسد مولانا تمنآ عمادی مجلواروی کے ال اصلاحات پرله بط شفتدکی اوراس کانام ایضاح شخن رکھا۔ یک آب حجب توگئی لیکن اس کی ام اشاعت اس لئے روکدی گئی تھی کواس میں کتابت کی غلطیاں بکڑت بائی جاتی تھیں، اب یہی کتاب مزیر تھر بجات کے ساتھ ڈھاکہ سے نثایع موئی ہے اور ۲۷۰ سفحات کومحیط ہے۔

شوت بندلیوی کادر اصل بیمض ففن مفاکه اپنی ایک غزل برمخلف اسا تذه کی اصلاحیس کما بی صورت میں شایع کردیں ،

لیکن مولا ناتمناعا دی نے اس پرتنفند کرکے البتہ اسے فن کی حیثیت ویدی -

مولانا تمنافے صوف میں نہیں کیا کہ ہرات اولی اصلاح پرانبی دائے دے کرفاموش مورہ مول بلکداس سلسلہ میں جنتے فنی مسایل و تکات سامنے آئے ان کو بھی اہتفیل ظام کردیا اور اس طرح فن تعرویحن کے مبہت سے رموز و نکات جن سے کم لوگ واقت ہیں اس کتاب کا جزد موگئے۔

يكناب ساطيع بإروبيدي معنف ساس بتبرل كتي م مرسه وعبد لعزريين فواب من بيل فان وهاكد



جھولرہ بہترین اور فلس کوائی ہے

اونی اونیک سوفنگ سانه مه سانه مه مرح موسیات مسلکی پڑش فرنچ کویٹن چھوکرہ کوئن سیاش فلورش سیاش فلورش کریپ دل بہار بین

كوط المائي المين الكوليان الك

ن کے ملاوہ نفیس سوتی تھینیٹ اور اونی دھاگد۔ میں از کروں



